

## دَارُلافِیا َ جَامِعَہ فَارُوقِیہ کراچی کے زیر بِگرانی دَلائل کی تخرِیج وحَوالہ جَات اُورِکمپیوٹر کیا بَت کیساتھ

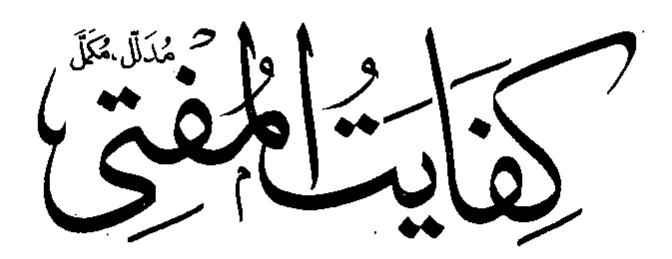

مُفتَى المُ خَرِّتُ مَولَانامُفِق حُجَّلَ كِفَايَتُ اللَّهُ دِهُ لَوِيْنَىٰ حُجَّلَ كِفَايَتُ اللَّهُ دِهُ لَوِيْنَىٰ

(جلدشوم)

كتابالصتكلوة

برافل المنطق الأوركو بالأوكراجي المرافع المرا

## كأبي رائث رجشر يشن نمبر

اس جدید تخ تخ وتر تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

بااهتمام : خليل اشرف عثماني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی استاء تکیل پریس کراچی۔

ضخامت : 3780صفحات در ۹ جلد مكمل

﴿ ... مِلْنِ کے ہے .... ﴾

ادارة المعارف جامعه ارا<sup>له</sup> دم<sup>ر</sup> این اداره اسلامیات ۱۹۰۱ نار<sup>کز</sup> هور مکتبه سیداحمه شهیدٌاردو بازارلا بور مکتبه امداد میدنی بی به سیتال رد ز<sup>۱۳</sup> مکتبه رحمانیه ۱۸ دارد و بازا

بیت القرآن اردو باز ارکراچی ست العلوم 26 تا بھرروڈ لا ہور تشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ باز ارفیصل آباد کتب خانہ رشید ہیں۔ یہ بینہ مارکیٹ راجہ باز ارراوالپنڈی یونیورٹی بک المجنسی خیبر باز ارپٹاور

## ويباچه

تحمدالله العلى العظيم وتصلى على رسوله الكريم د

امّ ا بعد ۔ یہ کفایت المفتی کی جلد سوم قارئین کے پیش نظر ہے۔ جلدا دّل کے دیا ہے ہیں عرض کیا گیا تھا کہ جو

' فآو کی جمع کیے گئے ہیں وہ تین قتم کے ہیں ۔ اوّل وہ فقاو کی جو مدر سامینیہ کے رجٹروں میں سے لیے گئے ہیں ۔

ایسے فقاو کی کی پہچان سے ہے کہ لفظ المستفتی پر نمبر بھی ہے اور ستفتی کا نام وخضر پنۃ اور تاریخ روا گئی بھی درج ہے۔

بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ جواب دیگر کے اوپر ستفتی کا نمبر ڈال دیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاو کی جو

سدروزہ الجمعیۃ سے لیے محتے ہیں ان میں لفظ سوال کے نیچ اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاو کی جو گھر میں

موجود سے یا با ہر سے حاصل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

نفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقادی کی گل تعداد طاہر کرنے کے لئے سیر بل نمبر ہے۔ پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فقادی کی اقسام کی تفصیل ہیہ۔ لئے سیر بل نمبر ہے۔ پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فقادی کی اقسام کی تفصیل ہیں ہے۔ رجنٹر وں سے ۱۳۷۷ المجمعیة سے ۱۳۷۷ متفرق ۲۰۱ متفرق ۲۰۱

کفایت اُمفتی جلداق ل و دوم وسوم کے کل فآوی کی تعداد پندره سوا کسٹھ ہوئی۔ اِ اِسٹاء اللہ جہارم آئے گی جو کتاب البخائز سے شروع ہوتی ہے۔ اب انشاء اللہ جہارم آئے گی جو کتاب البخائز سے شروع ہوتی ہے۔ واخو دعوانا ان الحمد للله ربّ العلمين

احقر حفيظ الرحمان وأصف

|  | · |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   | 4 |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

## فهرست عنوانات

| الصلوة | كتاب |
|--------|------|
|--------|------|

پهلاباب

|                 | اذان و تکبیر                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵              | ا نماز کے علاوہ کن مواقع پر اذان کہنا جائز ہے ؟                                               |
| ,               | ۲ فرض نماذ کے لئے اوّال سنت مؤکدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| لا مم           | ۳ اذان ہے پہلے یابعد میں گھنٹہ بجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| *               | سم اقامت میں دائمیں مارے کا تقلم                                                              |
| ,               | ۵ تابالغ لڑ کے کی اذان کا تھم                                                                 |
| 744             | ٢ اذان كے بعد ماتھ اٹھاكر دعاكر نا                                                            |
| ,               | ے اذان میں بوقت شماد تین انگوشھے چو منا                                                       |
| *               | ۸ اقامت کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں                                                            |
| li              | ۹ جواب دیگر                                                                                   |
| <b>۱</b> ۸۷     | ۱۰ اقامت میں بوقت کلمہ شہاد ت امام کا پیٹے تھیرنا                                             |
| ,,              | ال اذان ہے ہیلے یابعد میں گھنٹہ بجانا نہ                                                      |
| ,               | ۱۲ بے نمازاور غلیظ شخص کومؤذن بینانادرست نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| " ه             | ۔<br>۱۳ اذان سے پہلے یا بعد میں نقارہ بجاناور ست نہیں                                         |
| [′ <del>1</del> | ۱۹۳ اذان کے بعد پیتل کی متحتی بجانابد عت ہے۔<br>۱۹۳۰ ادان کے بعد پیتل کی متحتی بجانابد عت ہے۔ |
| *               | ۱۵ اذان وا قامت کے اختتام پر "محدر سول الله! إکا اضافه                                        |
| ٥,              | ۱۶ فوٹو گرافر کے اذان کہنے سے نماز مکروہ شمیں ہوتی                                            |
| 4               | ے ا ا قامت میں ''حی علی الصلوۃ'' پر کھڑ اہو نامتحب ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۱۵۱             | ۱۸ رفع ویا کے لئے اذان کہنا میاح ہے                                                           |
|                 | ۱۹ اذان میں یو وتت شهاد تنین انگو شھیے جو منا.                                                |
| <i>*</i>        | ۲۰ اذان کے بعد جماعت کے گئے گھنٹہ بجانا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
|                 | ۳۱ اذان کے لئے اسپیکر کا استعمال مہاج ہے۔<br>۲۱ اذان کے لئے اسپیکر کا استعمال مہاج ہے۔        |
| ۲۵              | ۱۳ ادر ای سے سے میں اور استمال میں ہے۔<br>۲۳ امام مصلے پر کب کھڑ اہو ؟                        |
| *               | ا ا ا اما م علي پر تب هر الأو :                                                               |

| صفحه             | مضمون                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳               | ۳ امام اور مقتد یوں کا شروع اقامت میں کھڑے ہونا.                                                    |
| ,                | ۳۴ تکبیراولی میں شرکت کی حد                                                                         |
| س د              | ۲۵ اذان کاجواب دیناسنت ہے                                                                           |
|                  | ۲۶ شہاد تین سن کرانگوٹھے چومنابدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| "                | ۲۷ اذان کے بعد دعامیں ہاتھ اٹھانا ثابت شیں                                                          |
| #                | ۲۸ اذان کے بعد نماز کے لئے بلانا بھویب میں داخل ہے۔<br>۲۹ جماعت کروفت مؤدن کا آواز بلند درود پڑھینا |
| ٥٥               |                                                                                                     |
| ۵۶               | • ۳۰ مؤذن کی موجود گی میں دوسرے مخفس کااذان کہنا                                                    |
| ٥٤               | ۳۱ شاد تین س کرانگو تھے چو منابد عت ہے                                                              |
| *                | ا ۱۳۴ سوال مثل بالا                                                                                 |
| ۵۸               | ۳۳ جواب دیگر                                                                                        |
| 1                | ۳۴ اذان فیجر کے بعد لوگول کو نماز کے لئے بلانا                                                      |
| ٧-               | ۳۵ ایک شخص کادومسجدول میں اذان دینا مکروہ ہے                                                        |
| 4                | ٣٦ اذان كے بعد دعاميں ''والدرجة الرفيعة ''لور ''وار ز قناشفاعة ''كالضاف                             |
| וד               | ے ۳ رمضان المبارک میں نماز مغرب کو تاخیر ہے پڑھناناز مغرب کو تاخیر ہے پڑھنا                         |
| *                | ۳۸ اذان میں روافض کی طرف ہے کیا گیااضافہ ثابت نہیں                                                  |
|                  | دوسر کباب<br>او قات نماز                                                                            |
|                  | ہو قات تمار<br>۳۹ نماز فجر 'ظهر اور عصر کامشخب وقت کیاہے؟                                           |
| <b>ነ</b> ሮ<br>ንም | ۱۳۶ ممار بر سهر اور مستره حب وانت میاهی ا<br>۱۳۰۰ ظهر اور عصر کے وقت کی شخفیق                       |
| ,                | ۳۱ مثل اول کے نماز عصر کا تحکم                                                                      |
| אור .            | ا ۴۶ نماز عصر کے بعد نوا فل پڑھنا مکروہ ہے۔<br>                                                     |
| "                | ،<br>۳۳ عشاء کوکب تک مؤخر کر <u>سکت</u> ے میں ؟                                                     |
| 70               | سم ہم شفق ایش کے غائب ہونے کے بعد عشاء پر صنابہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ,                | ۵۴ نماز فجر اور عصر کے بعد نوا فل پڑھنے کا تھم                                                      |
| •                | ۲۶ طلوع فجر کے بعد سنت کے علاوہ نوا فل پڑھنا مکروہ ہے                                               |
| ,                | ۷۷ مبجد میں جماعت کی نماذ کے لئے وقت مقرر کرنا                                                      |
|                  |                                                                                                     |

| صفحه       | مضمون                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | ۳۸ رمضان المبارك میں صبح کی نماز جلدی پڑھ لینے میں کوئی مضا نقتہ نہیں                   |
| 7<         | ۳۹ نماز جعه کاوفت ظهر کی طرح ہے                                                         |
| 4          | ۵۰ جماعت کے وقت جنازہ آجائے توکس کو مقدم کیاجائے ؟                                      |
| 44         | ۵۱ مغرب کاوفت کب تک رہتا ہے؟                                                            |
| ,          | ۵۲ طلوع آفاب أدوال اور غروب كے وفت كوئى نماز جائز شيس                                   |
| *          | شوه جواب دیگر                                                                           |
| 79         | سه ۵ رمضان المبارك ميں صبح كى نماز جلدى اير هناجائز ہے                                  |
| ŋ          | ۵۵ وقت عصر کے بارے میں چند سوالات                                                       |
| ۷٠         | ۵۶ نمازیوں کی آسانی کے لئے جماعت کاو قت مقرر کرنا بہتر ہے                               |
| <b>4</b> 1 | ۵۷ دونمازوں کواکشےوقت میں پڑھناجائز نہیں                                                |
| *          | ۵۸ اذان وجماعت میں کتناو قفه کیاجائے ''                                                 |
| *          | ۵۹ نماز فجر سورج طلوع ہونے کے بعد قضاء کی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲>         | ۱۰ غروب آفیاب کے کتنی دیر بعد عشاء کاو قت شروع ہو تاہے؟                                 |
|            | تيسرلباب                                                                                |
|            | امامت وجماعت                                                                            |
| ,          | فصل اول المامت                                                                          |
| *          | الا تابالغ كى لامت كانتكم                                                               |
| *          | ۱۲ (۱) کشتی دیکھنے والے کی امامت                                                        |
| "          | (۲) حنفیوں کو مشرک کہنے دالے غیر مقل کی امات کا تھکم                                    |
| 4٣         | ۱۳ مسجد میں امام مقرر کرنے کا اختیار کس کو ہے ؟                                         |
| < p        | ۱۳ بغیر شرعی عذر کے پہلے امام کو معزول کر نادر ست نہیں                                  |
| < b        | الم علط خوال کی امات علط خوال کی امات                                                   |
| ۲۶         | ۱۲ جھوٹ یو لنے والے تنخواہ دارامام کے چیج ہے نماز کا تحکم                               |
| "          | ۲۷ ضالین کو ظالین پڑھنے والے کی امامت                                                   |
| **         | ٦٨ امامت کی اجرت لینا جائز ہے                                                           |
| "          | ۱۹ صرف ٹوپی بین کرامامت کرانا جائز ہے ،                                                 |
| *          | ٥٥ حالت جنالت مين نماز پرهانے والے کا تقلم                                              |

| صفحه             | مضمون مضمون                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 A</b>       | اک لام کا" در"یا محراب کے اندر کھڑ اہونا                                                                                                                 |
| ,                | ۲۶ خواه مخواه لهام سے اختلاف نه کیاجائ<br>                                                                                                               |
|                  | ۳۷ ڈاڑھی کثانے والے اور مسائل سے ناوا قف کی امامت مکروہ ہے                                                                                               |
| 4                | ۳۷ تمبندبانده کرنمازیزهاناچانزی                                                                                                                          |
| "                | ۵۷ (۱)اس نابینا کے پیچھیے نمازبلا کراہت جائز ہے جو طمارت میں مختلط ہو                                                                                    |
| ^-               | ر ۲ ) نابیناحافظ کے پیچھے تراو ت کا تحکم (۲ )                                                                                                            |
| //               | (۳) چونمہ کیمن کر نماز پڑھانا جائز ہے۔<br>(۳)                                                                                                            |
| "                | · · · · · ·                                                                                                                                              |
| "                | ا که منگر رسالت کوامام بنانا جائز نسین<br>این در دخت میشتند برای برای بازنسین برای بازنسین برای بازنسین برای بازنسین برای بازنسین برای بازنسین برای بازن |
| *                | کے خلط پیشے سے تائب متقی اور پر ہین گار کی امات                                                                                                          |
| A1               | ۸ کے تراوی میں پختہ حفظ والے حافظ کو امام منایا جائے                                                                                                     |
| "                | 9 کے عالم کی موجود گی میں غیر عالم کی امامت                                                                                                              |
| ٨٢               | ۸۰ پندرہ سال کی عمر والے کے پیچھیے نماز جائز ہے                                                                                                          |
| ,                | ا ۸ شہوت پرست مبتدع کے پیچیجے نماز کا حکم                                                                                                                |
| ,,               | ۸۲ بدعتی چیر کے موحد خلیفہ کے چیچھے نماز کا حکم                                                                                                          |
| ٨٣               | ۱۳۸ جولهام" فاف" کا مخرج ادانه تر سکے                                                                                                                    |
| ,                | ۸۴۰ تعویذ گنڈے کرنے اور فال نامے دیکھنےوالے کی امامت                                                                                                     |
| 1                | ۸۵ ڈاڑھی منڈے ہے خود کو بہتر کہنے والے کی امات                                                                                                           |
| ,,               | ۸۲ غیر مختون کی امامت کا تھکم                                                                                                                            |
| ,,               | ۸۷ جواکھیلنے والے اور والد مین کے نافرمان کی امامت                                                                                                       |
| 45               | ۸۸ غسال کے پیچھے نماز جائز ہے                                                                                                                            |
|                  | ۸۹ غلط پڑھنے والے کی اقتد اکا تھکم                                                                                                                       |
| ۸۶               | ۹۰ غیر شرعی فعل کے مر تکب طحض کی امامت                                                                                                                   |
|                  | ۹۱ مؤذن اور خادم کے قرائض                                                                                                                                |
| "                | ۹۲ امام مقرر کرنامتولی کاحق ہے۔                                                                                                                          |
| *                | ۱۹۳۳ فيون اور پوست پينے والے کی امامت                                                                                                                    |
| 1                | ۱۹۳۷ امام وقت پرند مہنیجے تو دوسر اشخص نمازیر مناسکتاہے                                                                                                  |
| "                |                                                                                                                                                          |
| \ <b>^ ^ ^ ^</b> | 90 بلاوجه شرعی لهام سے اختلاف نه کیاجائے                                                                                                                 |
|                  |                                                                                                                                                          |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                         |
| ٨٨   | ٩٦ نو پي پين كر نماز پڙهانا جائز ۾                                                                                                                      |
| "    | 4e فرخ کرنےوالے کی امامت                                                                                                                                |
| 19   | ۹۸ میت کو غسل دینے والے کوامام مقرر کرنا کیساہے ؟                                                                                                       |
| 9.   | ۹۹ بد چکن بیشی والے کی امامت                                                                                                                            |
| 91   | ٠٠١(١) يزيد يرلعنت كرناجا ئز ہے يا نہيں ؟                                                                                                               |
| "    | (۲)خود کویزید جیسا کہنے والے کی امامت                                                                                                                   |
| "    | (٣) حضرت حسين كي طرف منسوب ايك روايت                                                                                                                    |
| 11   | ا ا مسائل ہے واقف' پیشہ ور شخص کی امامت                                                                                                                 |
| "    | ۱۰۱(۱)شافعی مذہب چھوڑ کر حنفی بینے والے کی اقتد اکا حکم                                                                                                 |
| "    | (۲) شافعی مذہب والے کے پیچیے حنفی کی اقتدا                                                                                                              |
| 11   | (۳) صبح کی نماز میں شافعی امام کے پیچھے حنفی قنوت پڑھیں یا نہیں ؟                                                                                       |
| 9+   | (۴) جهال اکثر مقتدی حنفی ہوں تو شافعی لهام کس طرح نماز پڑھائے ؟                                                                                         |
| "    | ۱۰۳ ضرورت کی بناپر امام اپنانائب مقرر کر سکتاہے                                                                                                         |
| 9~   | ۱۰۴ بیٹی کی بد کر داری پر راضی ہونے والے کی امات کا حکم                                                                                                 |
| 90   | ۱۰۵ (۱) ختم قر آن کی اجرت لینے والے کی امامت                                                                                                            |
| 7 -  | (۲) دم اور تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے                                                                                                                   |
| ,    | ۲۰۱۱مام سے عمامہ باندھ کر نماز پڑھانے کا مطالبہ درست نہیں                                                                                               |
| 97   | ۱۰۷ مام کے مامہ باندھ کر ممار پر صاحب کا طابہ در سک میں۔<br>۱۰۷ امام کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص کو امامت کا حق نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| יוד  | ۱۰۸ ترکی ٹویی پین کر نماز پڑھانا جائزہے                                                                                                                 |
| 4    | ۱۰۸ کری کوپی کی کر ممار پر هاما جا کر ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                           |
|      | ۱۱۰ نیک اور صالح ولد الزناکی امات کا تحکم                                                                                                               |
| 9<   |                                                                                                                                                         |
| "    | الا ڈاڑھی منڈانے والے کے پیچھپے نماز مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        |
| 1    | ۱۱۲ بد کر دارامام کومعزول کرناجائز ہے                                                                                                                   |
| 9 4  | ۱۱۳ جو عالم حافظ و قاری هو 'وه زیاده حق دار ہے                                                                                                          |
| "    | ۱۱۳ زیادہ عمر والے مثقی عالم کوامام بناناافضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| 99   | ۵۱۱۱ختلاف کے وقت کثرت رائے ہے امام مقرر کرنا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| //   | ا ۱۱۶ ڈاڑھی منڈے کے پیچھپے نماز مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
|      |                                                                                                                                                         |

| صفحه  | مضمون                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44    | ۱۱ زیر و ستی لام مهناناه رست نهیس                                                          |
| ] ,   | ۱۱۸ چور ں کی سز اکا شیخوالے کی امامت                                                       |
| 1.1   | ۱۱۹ تیجوے کی امات کا تختم                                                                  |
| ,     | ۱۲۰ بد عتی کی امامت مکروہ ہے                                                               |
| ,     | الا نامر دکی لیامت جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ,     | ۱۲۲ (۱) مسجد کو دهرم شاله اور امام کو پنڈت کہنے والے کی لمامت                              |
|       | (۲)غیر محرم کنواری لزی رکھنے والے کی امامت                                                 |
| ,,    | (۳) بلاوجه امام کو گالیال دینے والے فاسق ہیں                                               |
| .w    | ر ۱۲۳ شراب پینے اور منطحشی ڈاڑھی ر کھنے والے کی امامت                                      |
|       | ۱۲۴ مین کو غسل دینے والے کی امامت                                                          |
| ,     | ۱۲۱۰ مین تو سن دینے والے میں ماری است.<br>۱۲۵ سودی کاروبار کرنےوالے کے بیچھے نماز مکروہ ہے |
|       | 'a.                                                                                        |
| مم ۱۰ | ۱۲۶ جس کی پیوی مسی اور کے پاس چلی گنی 'اس کی امامت                                         |
| "     | ا ۱۲۷ (۱) بد چلن بیوی رکھنے والے کی امامت                                                  |
| "     | (۲)ولد الزنائے پیچھیے نماز کا حکم                                                          |
| "     | ا ۱۲۸ نیک اور صالح ولد الزناکی افتد اکا تھکم                                               |
| 1.0   | ا ١٣٩ امام کی اجازت کے بغیر نمازند پڑھی جائے                                               |
| / /   | ا ۱۳۰ مسائل سے ناوا قف اور جھوٹ یو لنے والے حافظ کی امامت                                  |
| "     | ا ۱۳۱ فاست کی تعریف اوراس کی امامت کا تقلم                                                 |
| 1.7   | ۱۳۲ (۱) دوران تقریرامام کامنبر پر گالیال نکالنا                                            |
| "     | (۲) بلاوجه امام کی مخالفت نه کی جائے                                                       |
| ,     | (۳) احکام شرعیہ سے ناوا تف کے فیصلے کا تھم                                                 |
| "     | (سم) تراوت محریزها نے والے کی دورھ سے خدمت                                                 |
| 1.4   | ۱۳۳۰ آد هي آشنين والي قيص مين نماز کا تحکم ِ                                               |
| 11    | سم ۱۳ سنخواہ دارامام کے پیچھے نماز جائز ہے                                                 |
| 1+4   | ۱۳۵ غلط افعال والے کی امات                                                                 |
| 1.4   | ۱۳۶۱ تراویج پڑھانے والے کوروپ پے اور کپڑے وینا                                             |
| "     | ا الله ما فظانه به و توتراو ت کے لئے حافظ کو مقرر کیا جائے                                 |
|       |                                                                                            |

| صفحه | مضمون                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9  | (۲) صیح کی موجود گی میں نابیناکی امامت                                                 |
|      | ۸ ۱۳۸ کم علم اور متنکبر امام کے پیچیے نماز مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 11.  | ``                                                                                     |
| 111  | ۱۳۹ (۱)امات کے لئے کیسا مخص مناسب ہے؟                                                  |
| "    | (۲)جس کی عور تنیں پر دہنہ کریں 'اس کی لمامت                                            |
| "    | ۱۳۰ منکر شفاعت اور قادیانی کو کافرنه مسجھنے والے کی امامت                              |
| 111  | ۱۶۱ ہے نکاحی عورت رکھنے والے اور سینماد کیھنے والے کی امات                             |
| 111  | ۱۳۲ (۱) مرزائيون سے تعلقات رکھنے والے کی امات                                          |
| 1    | (۲)مىجدىسى كى ملك نهيىن ہوتى                                                           |
| 4    | (۳) کچی مسجد کو گراکر پخته بهنانا                                                      |
| "    | (١٧)جس ميں صلاحيت نه ہو 'اس کو معزول کيا جائے                                          |
| 110  | ۱۳۳ (۱) ٹوبی پہن کر نماز پڑھانا جائز ہے                                                |
| "    | (۲) تماشے اور سینماد یکھنے والے کی امامت                                               |
| ,    | ۱۳۳ امات کاحق کس شخص کو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| יוד  | ۱) جذام والے شخص کے پیچھے نماز کا حکم                                                  |
|      |                                                                                        |
| "    | (۲) نابالغ کی امامت تراویج میں بھی جائز نہیں                                           |
| "    | ۱۴۶ غیر مقلد کے پیچیے نماز کا حکم                                                      |
| 114  | ۲ ۱۳۷ تیبیموں کامال کھانے والے شخص کی امامت                                            |
| 1    | ۱۳۸ رشوت خوراور جھوٹ یو لنے والے کی امامت                                              |
| 114  | ۱۳۹ امام نماز پڑھانے کازیادہ حقد ارہے                                                  |
| "    | ۱۵۰ جس ہے اکثر نمازی ناراض ہول 'اس کی امات کا حکم                                      |
| 119  | ا ۱۵ افعل بد کرنے والے کی اقتداء کا حکم                                                |
| 1    | ۱۵۲ بد کردارامام ،جس ہے اکثر مقتدی ناراض ہول                                           |
| 11-  | ۱۵۳ ٹوپی کے ساتھ نماز جائز ہے                                                          |
| 171  | ۱۵۳ قعده اولی میں درود پڑھنے والے کی اقتدا                                             |
| "    | ۱۵۵ جس کی بیوی بے پر دہ ہو 'اس کی امامت                                                |
| 4    | ١٥٦ مسائل سے ناوا قف اور ناغه كرنے والے كى امات                                        |
| 122  | ے ۱۵ صرف ٹو پی پہن کر نماز پڑھنا                                                       |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  |
|      |                                                                                        |

| صفحه     | مضمون                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| المحقد ا | <u></u>                                                                        |
| IPP      | ١٥٨ عافظ قر آن ناظره خوال ہے افضل ہے                                           |
| "        | 109 سوال متعلقه صحت امامت                                                      |
| i p pm   | ۱۲۰ الهام مقرر کرنے کا ختیار کس کوہے ؟                                         |
| 1717     | ۱۲۱ زنا کے مر تکب کی امات مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1        | ۱۶۲ رشوت دینے اور بلیک کرنے والے کی امامت                                      |
| #        | ۲۹۳ جوابِ دیگر                                                                 |
| "        | ۱۶۳ جواب دیگر                                                                  |
| 170      | ا ١٦٥ بطور دواا فيون كھانے والے كى امامت                                       |
| "        | ۱۶۱ جس نے سنتیں نہ پڑھی ہو تووہ نماز پڑھا سکتاہے                               |
| ,        | ے ۱۶ پایند شریعت عالم کوامام بناناافضل ہے                                      |
| דדו      | المعلق المت کس کوہے؟                                                           |
| 1        | ۱۲۶ (۱) نلط پز مضوالے کی اقتداء کا حکم                                         |
| ,        | (۲)امام مسجد نماز پڑھانے کازیاد وحق دارہے                                      |
| 174      | مه ۱۷۰ جس کی پیوی زانیه ہو 'اس کی امامت                                        |
| #        | ا ۱ ا ناظرہ کے بیجھیے حافظ کی نماز درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "        | ا ۱۷۴ بر صودالیے متحض کی امامت                                                 |
| IFA      | السلام الجولام کوامام بناناکیسام ؟                                             |
| 11       | السم ۱۷ نماز جناز و پڑھائے کا حق امام مسجد کو ہے                               |
| 11       | ا ۱۷۵ ۋاژ هى كاپنے والے كى امات                                                |
| 119      | ا ۱۷۶ (۱) تعزیبه بنائے والے کی امامت                                           |
| 4        | (۲) سگریت پینے والے اور محفل میلاد کرنے والے کی امامت                          |
| <b>,</b> | ا کے اور ایجہ مشین ذرج کئے ہوئے بحرے کا گوشت چنے والے کی امامت                 |
| 1/       | (۲) قصاب کالمام بننا کیسا ہے؟                                                  |
| •        | (۳) کچے چیڑے کے تاجر کی امات                                                   |
| 4        | (۴)جس کی بیوی بے پر دہ ہو اس کی امامت                                          |
| "        | (۵) نشه کرنے اور گانی دینے والے کی امامت                                       |
| ħ        | (۱) امام 'جس سے مقتدی تا خوش ہول                                               |
|          |                                                                                |

| صفحه | مضمون                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 179  | (۷)فاسق و فاجر کی اقتداء کا تخکم                                   |
| 4    | (٨) فاسق و فاجر كازبر د ستى امام بينا                              |
| 121  | ۱۷۸ کیک چیثم کی امات                                               |
| "    | 9 کا بلاوجہ شرعی امام کے پیچھیے نماز کاترک                         |
| 122  | ۱۸۰ بغیر عمامہ ٹویی کے ساتھ نماز                                   |
| "    | ، ۱۸ ادوسرے مذہبوالے کی اقتداء کا تحکم                             |
| 150  | ۱۸۲ اللم کامقتدیوں ہے بلند جگہ پر کھڑ اہونا                        |
| 4    | ۱۸۳ مجاور کی امامت                                                 |
| "    | ۱۸۴ یابندی سے نمازنہ پڑھنےوالے کی امامت                            |
| 144  | ۱۸۵ پیش امام کی تعظیم و تکریم واجب ہے                              |
| 10   | فصل دوم: جماعت                                                     |
| "    | ۱۸۲ مسجد میں تکرار جماعت کا حکم                                    |
| "    | ۱۸۷ جماعت ہے ہٹ کرالگ نماز پڑھنا                                   |
| 100  | ۱۸۸ جماعت اعادہ میں نئے آنے والے کی شرکت درست نہیں                 |
| "    | ۱۸۹ جماعت میں عور تیں اور پیچ کہال کھڑے ہول؟                       |
| 127  | ۱۹۰ مر تکب کبیره کی امات                                           |
| //   | ۱۹۱ مىجد مىن تكرار جماعت مكروه ہے                                  |
| 124  | ۱۹۲ مسجد میں تکرار جماعت کا حکم                                    |
| "    | ۱۹۳ مسجد میں دوجماعت کے متعلق ایک استفسار                          |
| 4    | ۱۹۴ مجذوم جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں ؟                      |
| 154  | ۱۹۵ دوسرے قعدہ میں ملنےوالے کو جماعت کا ثواب ملتاہے                |
| 4    | ۱۹۲ اعاده والی نماز میں نئے آنے والے شریک نہیں ہو سکتے             |
| 179  | ۱۹۷ امام چارر کعت پڑھ کریانچویں کے لئے اٹھ گیا تو مقتذی کیا کریں ؟ |
| "    | ۱۹۸ صف اول کی فضیلت                                                |
| "    | ٩٩ امنجد مين جماعت ثانيه كاحكم                                     |
| ١٣٠  | ۲۰۰ (۱) سلام اول کے بعد اقتداء درست شیں                            |
| ,    | (۲) بد عتیٰ کی امامت مکروہ ہے                                      |
|      |                                                                    |

| صفحد  | مضمون                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| it.   | ۲۰۱ عور تول کی اُلگ جماعت جائز ہے یا نسیں ؟                                    |
| //    | ۲۰۲ امام کامحراب کے اندر کھڑ ابونا مکروہ ہے                                    |
| 164   | ٣٠١ گھر ميں نمازيڙ ھنے والے بروعيد                                             |
| ۳۸۱   | ہم ۲۰ عور تول کی جماعت مکروہ تحریمی ہے۔                                        |
| ,     | ٢٠٥ اشكال برجواب بالا                                                          |
| ١٢١٣  | ۱) مبجد میں تکرار جماعت مکرود ہے                                               |
|       | (۲) صرف نوبی کے ساتھ نماز جائز ہے                                              |
| ه ۱۸۵ | ٢٠٠ مقتذى نيد كى نيت كى بعد مين معلوم ہواكہ بحرتها تونماز نهيں ہوئى            |
| 4     | ۲۰۸ امام کامحراب کے اندر کھڑ اہونا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | ۲۰۹ صف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو نامکروہ ہے                                       |
| ۲۳    | ۱)۲۱۰ مسجد کی بالانی منزل پر جماعت کرنا                                        |
| ",    | (r) ورول کے در میان صف تانا                                                    |
| ,,    | ۳۱۱ جمال امام مقرر بهو 'وہال جماعت ثانیه کا تحکم                               |
| ,     | ۲۱۲ بربان کا مسجد کے صحن میں نماز کا تحکم                                      |
| اړېد  | ۳۱۴ حف میں جگہ نہ ہو تو آنے والا کہال کھڑ اہو                                  |
| " -   | ۱۱۴ سمات نانيه کا تنگم                                                         |
| ١٣٨   | ۱۱۵ بوت تراوی خرش کی جماعت کرنا                                                |
| //    | ا ۱۲۱۶ بوقت کراوی سرس کی جماعت مگروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
|       |                                                                                |
| 11.4  | ۳۱۷ محلّه کی مسجد میں دوسر ی جماعت کا حکم<br>چو تقاباب                         |
|       | پو طابب<br>مسجد اور عبیر گاہ کے آداب                                           |
| 4     | قصل اول : مسجد میں جنبی کاواخل ہو تا                                           |
| ,     | ۲۱۸ مسجد میں سوئے ہوئے شخص کواحتلام ہو جائے 'تو کیا کرے ؟                      |
| 4     | ا ۱۹۶ جنبی صحن مسجد میں داخل ہو سکتاہے یا نسیں ؟                               |
| 10.   | فصل دوم : مسجد کی نسی چیزیاز مین کواستعال کر نا'یامیت کوو فن کرنا              |
| 11    | ۲۲۰ مید کے اندر تیم کرنا                                                       |
| ,     | ۲۴۱ مسجد کی دری کا جلسه میں استعمال                                            |
|       |                                                                                |

| صفحه | مضمون                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | ۲۲۲ مسجد کے یانی کا استعمال                                                   |
| 101  | ۲۲۳ تلاوت کے لئے مسجد کی بتنی کا استعمال                                      |
| "    | ۳۲۴ مسجد کی زمین میں میت کود فن کرنا                                          |
| 4    | ۲۲۵ متجد کی در یول کو عید گاه میں استعال کرنا                                 |
| 101  | فصل سوم: مسجد کے سامنے باجہ بجانا                                             |
| ,    | ۲۲۷ مجد کے قریب باجہ بجانا                                                    |
| ,    | ۲۲۷ مسجد کے قریب شور مجانا اور گانا مجانا                                     |
| 100  | ۲۲۸ مسجد کے قریب گانے والول کورو کا جائے                                      |
| ۱۵۴  | ۲۲۹ مىجد كے سامنے باہے وغير ه بجاتے ہوئے گزرنا                                |
|      |                                                                               |
| "    | فصل چهارم : زمین مغصوبه یاغیر موقوفه پر بهنائی یامال حرام سے بهنائی ہوئی مسجد |
| "    | ۲۳۰ مال حرام ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم                               |
| 100  | ۲۳۱ جیجوں کی کمائی سے بنی ہوئی مسجد میں نماز کا تھم                           |
|      |                                                                               |
| . ,  | فصل پنجم: مسجد میں یا سقف مسجد پر سونا' قیام کر نااور نماز پڑھنا              |
| 4    | ۲۳۲ مجد کے اوپر امام کے لئے کر دینانا                                         |
| "    | ۲۳۳ مسجد میں سونا                                                             |
| 107  | ۲۳۴ خادم کامسجذ میں مستقل رہائش کرنا                                          |
| 1    | ۲۳۵ مسجد میں رہائش کرنا                                                       |
| 102  | ۲۳۶ نمازیول کامنجد میں سونے کی عادت بنانا                                     |
| "    | ے ۲۳ (۱) مسجد کے بر آمدے میں سونا                                             |
| 1    | (۲) مسجد میں سامان کے لئے صندوق رکھنا                                         |
| 1    | (m) تغمیر کے لئے جمع شدہ چندہ کوامام ومؤذن کی تنخواہ میں دینا                 |
| ý    | (۴) متجد میں رات کو وظیفه پڑھنا                                               |
| IDA  | ۲۳۸ مسافر کامسجد میں سونا                                                     |
| . ,  | . ۲۳۹ مسجد کی چھت پر کھانا پکانا اور سونا                                     |
| 109  | ۲۳۰ (۱) مسجد کے اندر نماز کا تواب زیادہ ہے یااو پر ؟                          |
| ,    | (۲) دروازول کے در میان صف بنانا                                               |
| ,    | ( ))(( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                        |

| صفحه | مضمون                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 109  | ۲۳۱ (۱)گری کی وجہ سے مسجد کی چھت پر نماز                                 |
| #    | (٢) جمعه كى سنتول كے لئے "الصلوة قبل الجمعة " بكار نا                    |
| 4    | فصل ششم : حقوق متعلقه مسجد                                               |
| 4    | ۳۴۶ قادیا نیوں کامسلمانوں کی مسجد میں جماعت کرنا                         |
| 17.  | ٣٣٣ حفاظت كي خاطر مسجد كو تالالگانا                                      |
| 171  | ٣٣٣ مسجد کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہے                                    |
| 145  | ۲۳۵ محلے کی متحد میں نماز افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 175  | ۲۳۶ مسجد پر ملکیت کاد عویٰ باطل ہے                                       |
| 1    | ے ۲۴۷ مکان کے اندر مسجد بنانا                                            |
| "    | ۲۴۸ مسجد تسمی کی ملک شمین ہوتی                                           |
| יודו | ۲۳۹ "مسجد کی دیوار توز دی گئی"کهنا                                       |
| 1    | ا ۲۵۰ مىجد كاپىيە دوسرى جگەخرچ كرناجائزشىن                               |
| 4    | ا ۲۵۱ مسجد کے بانی کو تولیت کا حق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 170  | ۲۵۴ مىجد كے كسى حصد پر قبضه كرناجائز شين                                 |
| ,    | فصل ہفتم : مساجد میں غیر مسلمول کاداخلہ                                  |
| 11   | الم ۲۵۶ غير مسلم مسجد مين داخل هو سكتا ہے ياشين ؟                        |
| 177  | فصل ہشتم :مسجد کے سامان کا فروخت کر نایا منتقل کرنا                      |
| 4    | الم ۲۵ وریان مسجد کے سامال کا تھیم                                       |
| •    | ا ۲۵۵ (۱) متجد کے ملبہ کا تھم                                            |
| 11   | (۲) ہندوؤں سے تغمیر مسجد کا کام لینا                                     |
| 174  | ۲۵۶ مىجد كى تقمير سے بچى ہوئى لکڑى كائتھم                                |
| 1    | ۲۵۷ تغیر مسجد ہے ہے ہوئے سامان کا حکم                                    |
| 174  | ۲۵۸ فاصل سامان کو قروخت کرتا                                             |
| "    | فصل منم : مسجد میں چندہ کر نااور سوال کر نا                              |
| 4    | ۲۵۹ تماز کے بعد مسجد میں چندہ کرتا                                       |
| 179  | ٣٦٠ سوال مثل بالا                                                        |
|      |                                                                          |

| صفحه     | مضمون                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 179      | ٣٦١ دوران خسلبه چنده كانتكم                                                     |
| 1        | ٢٦٢ ايشاً                                                                       |
| 11       | ٣٦٣ فرض نماز كے بعد دعاہ يہلے چندہ كرنا                                         |
| 14.      | فصل دېم :مسجد ميں بديو دارچيز كااستعال                                          |
|          | ٣٦٣ مسجد كي د بيوارول كوروغن لگانا                                              |
| ,        | ۲۶۵ مسجد میں مٹی سے تیل والے لاکشین کااستعمال                                   |
| ,,       | ۲۲۶ مسجد کوہر قتم کی گندگی ہے پاک رکھا جائے                                     |
| ادا      | ٢٦٧ مسجد مين ليمب جلانا                                                         |
| ,        | فصل یاز د ہم : مسجد میں مکتب یامدر سه جاری کرتا                                 |
| ,        | ۲۶۸ مسجد میں مدر سه جاری کرنا                                                   |
| 147      | ۲۲۹ مسجد میں دینی کتابیں پڑھانا                                                 |
|          | م کے اس مجھ بچول کو مسجد میں نہ پڑھایا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ľ        | · [                                                                             |
| 148      | الفصل دوازد جهم:استقبال قبله                                                    |
| 1        | ا ۲۷ مکہ ہے دورر ہنے والول کے لئے جہت قبلہ کافی ہے                              |
| مه       | ا ۲۷۳ استقبال قبله کاطریقه                                                      |
| "        | ۳۷۳ معمولی انحراف مفید نماز نهیں                                                |
| 4        | ا ۱۲۷ قطب ستارے کے ذریعے سمت قبلہ کا تعیین                                      |
| 140      | ۲۷۵ جس منجد کارخ قبله کی طرف درست نه مو                                         |
| 144      | ا ۲۷۶ قبلہ ہے معمولی انجراف                                                     |
| 4        | ا ۲۷۷ منحرف مسجد کا قبله درست کیاجائے                                           |
| 144      | ا ۲۷۸ قبله کی طرف پاؤل کر سے سوناخلاف اوب ہے                                    |
| 4        | ا ۲۷۹ جہت مسجد سے منحرف ہو کر نماز پڑھنا                                        |
| "        | ۲۸۰ دوروالول کے لئے جھت قبلہ کافی ہے                                            |
| 16A      | فصل سيز د ہم : جماعت خانہ وصحن و فتائے مسجد                                     |
| ,        | ۳۸۱ مسجد سے ملحق د کان پر امام کے لئے حجر دہنانا                                |
| 1<9      | ۲۸۲ مسجد کی د کان پر امام کے گئے حجر ہ کی تقمیر                                 |
| <b>.</b> |                                                                                 |

| صفحہ  | مضمون                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149.  | ۲۸۳ استنجا خانوں کے اوپر امام کے لئے جگہ بنانا                                              |
| 14+   | ۲۸۴ مسجد کے وروازے کے متصل بازار نگانا.                                                     |
| IAT   | ۲۸۵ صحن مسجد میں حوض اور استنجاخانیہ نانا                                                   |
|       | فصل چهار دېم: مسجد کې د يوارول کو منقش کرنايا آيات لکھنايا کتبه لگانا                       |
| 145   | ۲۸۶ مسجد کی قبله والی دیوار کو منقش کرنا                                                    |
| 1     | ۲۸۷ مسجد کی دیواروں برر تنگین ٹائل لگاتا                                                    |
|       | ۱) ۲۸۸ (۱) متجد کی د بوارون پر آیات قر آنی یاز جمه لکصنا                                    |
| "     | ۲۷ ، ۱۷۱ مجدی دیورون پر ایات سرای پر بمه مصل<br>۲)مسجد کی قبله والی دیواریر نقش و نگار کرنا |
| "     | ,                                                                                           |
| 14 14 | ۲۸۹ مسجد پر کتبه لگانا<br>ن                                                                 |
| 4     | ا قصل پانزو <i>جهم</i> : مسجد میں نماز جنازه                                                |
| 1     | • ۲۹ بلاعذر مسجد میں نماز جنازه پڑھنامکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 140   | قصل شانز دہم : عید گاہ کے احکام                                                             |
| ,,    | ۲۹۱ (۱) کا فرکی بنائی ہوئی مسجد میں نماز                                                    |
| "     | (۲) مىجد كومنهدم كرانے والے گناہ گار بين                                                    |
| "     | (۳)مسجد کو شهید کر کے دوسری جگہ مسجد بنانا                                                  |
| "     | (۳) مسجد میں عید کی نماز پڑھنا                                                              |
| #     | ۲۹۲ عبدگاہ میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے                                                       |
| ۱۸۶   | ۳۹۳ عیدگاه میں نماز جنازه پڑھنا                                                             |
| / /   | ۲۹۴ عيد گاه مين فث بال ڪهياتا                                                               |
| 4     | ۲۹۵ عید گاه میں حائصہ اور جنبی داخل ہو سکتے ہیں                                             |
| - //  | ۲۹۲ عيد گاه مين نماز جنازه کانتخکم                                                          |
| 144   | ے ۲۹ گاؤل میں متعدد حبکہ نماز عبیر                                                          |
| "     | فصل ہفد ہم : مسجد میں خریدو فروخت کرنا                                                      |
| "     | ۲۹۸ لام کامسجد کے حجرے میں خریدو فروخت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 1     | فصل ہیجد ہم: مسجد میں جلسہ یاو عظ وتر جمہ                                                   |
| #     | ۲۹۹ مسجد میں وعظ و تبلیغ کرنا                                                               |
| 1     | 1                                                                                           |

| صفي   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -3-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IXA   | •• ۵ مسجد مین محفل میلاد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 149   | ا ۱ سا نماز عشاء کے بعد ترجمہ قرآن یادین کتاب سنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #     | ت ۱۳۰۴ سنتول اور نفلول کے وقت کتاب سنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191   | فصل نو زدېم : مسجد ميں اکھاڑ ه پيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "     | ۳۰۳ مسجد میں اکھاڑہ کرنا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 192   | ہم مسمجد میں تھیل کو د نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠     | فصل بستم : متفرق مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,     | ۳۰۵ عناد کی وجہ ہے بنی ہوئی متجد اور اس کے امام کے پیچھے نماز کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191   | ۳۰۶ مسجد میں جو تیال رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19,00 | ب می است |
| ,     | ر ۲) نماز یول کی کثرت کی وجہ ہے ووسر می مسجد بمنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4     | و ۳۰۸ مسجد ہونے کے لئے کیاشر انطابیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197   | ۹ ۳ ۹ صحن مسجد میں د کان بنا ما سر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19<   | ۳۱۰ مسجد میں کھانا پینااور سوناوغیر ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,     | ۳۱۱ مسجد بر ملکیت کاد عویٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.4  | ۳۱۳ گرمی کی وجہ ہے مسجد کی چھت پر نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "     | ۳۱۳ کافروں کے شور کی وجہ ہے مسجد کی جماعت کونہ چھوڑیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , ,,  | سوال مثل بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,     | ٣١٥ ايضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199   | ۳۱۲ مىجدىيى غير مسلم باد شاہ كے لئے دعاما نگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۰   | ٢ ۽ ٣ (١) قادياني مسلمان شيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| '"    | (۲)مسجد کسی کی ذاتی ملک نهیس ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "     | (۳) جھوٹے اور برو پیگنڈہ کرنے والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4     | (۴) بلاوجه کسی کومسجد میں نماز پڑھنے ہے نہ رو کا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "     | (۵)مسجد میں سگریٹ نوشی اور جیائے پارٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "     | (۲)مسجد کے لئے دھو کہ دیکر چندہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7-5   | ۱ ۱۳۱۸ (۱) مسجد کااحترام واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفي   | مضمون                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| حہ    |                                                                                     |
| ***   | (۲) متجد میں کیا کیا نیک کام کر سکتے ہیں ؟                                          |
| "     | (۳)متجد میں بلند آواز ہے ذکر کرنا                                                   |
| ,     | (سم) سوال مثل بالا                                                                  |
| ,     | (۵)متجد میں نعت خوانی اور مٹھائی کی تقشیم                                           |
| ,     | (۲)جماعت کے بعد تنما نماز پڑھیں                                                     |
| ,     | (2) مشرک کے لئے وعائے مغفرت کرناممنوع ہے                                            |
|       | (۸) لبند آواز ہے درود پڑھنے کا تھم                                                  |
|       | (۹) تلاوت کرنا فرض نہیں 'سنتا فرض ہے۔                                               |
| ,     | (۱۰)مىجد كى دىيوارىير د كاندار كايور ۋاگانا                                         |
| //    | (۱۱)امام کو مقتدیول کے ساتھ اچھار دیہ رکھناچا بنے                                   |
| #     | (۱۲) کھڑے ہو کر صلوۃ و سلام پڑھنا                                                   |
| #     | (۱۳) میلاد میں قیام کرنابد عت ہے۔<br>(۱۳)                                           |
| //    | ر ۱۳) چندہ کر کے قر آن خوانی کرنا                                                   |
| *     |                                                                                     |
| 4     | (1۵) مسجد کی دیوار پر لگے ہوئے بورڈ کوا تاراجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | ۱۹ جواب مکرر                                                                        |
| 7.0   | ۳۴۰ مسلمان عالم پر مسجد کا نظام لازم ہے                                             |
| "     | ۳۲۱ مسجد کے نیچے کی د کانول کی آمدنی مسجد پر خرچ کی جائے                            |
| 4     | ا ۳۲۲ مسجد میں بیٹھ کر حجامت ہوانا مکر دہ ہے ۔                                      |
| "     | ۳۲۳ مىجد كے جھے كو گودام بناتا جائز نہيں                                            |
| ۲-4   | ۳۲۴ مىجد كومقفل كركے بند كر دينا جائز نهيں                                          |
| 1 7.4 | ۳۲۵ ضرورت کی وجہ ہے دوسری مسجد بینانا                                               |
| r- A  | ٣٢٦ مىجد كے اندر حلقه ذكر منعقد كريا                                                |
| , ,   | ۳۲۷ نماز فجر کے بعد ترجمہ قر آن کادر س                                              |
| 7.9   | ۳۲۸ مسجد میں افطار اور شیرینی کی تقشیم                                              |
|       | ٣٢٩ صبحى نمازك لئے چراغ جلانا                                                       |
|       | • سوس مسجد میں میلاد کے اشعار پڑھنا                                                 |
|       | ۳۳۱ سوال متعلقه ذ کر در مسجد                                                        |
|       | 1<br>1                                                                              |

| صفحه     | مضمون                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰      | ۳۳۲ مىجد كوياك دصاف ستھرار كھا جائے                                             |
| PIF      | جود با الله الله الله الله الله الله الله ا                                     |
| ,,       | سے ۳۳ قبلہ کی طرف یاؤل کر کے سونا                                               |
| ,        | ۳۳۵ اعاظ مسجد میں خریدو فروخت ممنوع ہے                                          |
| ,        | ۳۳۶ (۱) مسجد کے لئے ہندوؤل ہے چندہ لینا                                         |
| ,        | (۲)زیر تغییر مسجد میں جو تول سمیت گھو منا                                       |
| 711      | ے ۳۳ سودی رقم سے خریدی ہوئی در ہوں پر نماز مکر وہ ہے                            |
| 4.       | ۱ ۳۳۸ (۱) تغمیر مسجد کے چندہ سے ذاتی مکان بنانا جائز نہیں                       |
| 4        | (۲) میت کا قرضه پہلے اداکیاجائے                                                 |
| ۳۱۳      | ۴۳۹ مسجد کود هونا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| "        | ۳۳۰ و ریان مسجد کوچار د بیوار می لگا کر بند کر دیا جائے                         |
| 710      | اسم ۳ مسجد میں د نیاوی باتنیں کر نامکر وہ ہے                                    |
|          | بإنجوال باب                                                                     |
|          | ثماز جمعه                                                                       |
| ,        | فصل اول :احتياط الظهر                                                           |
| <i>†</i> | ٣٣٢ جمال اجمعه شرعاً واجب مو احتياط الطهر پڙھنا جائز نهين                       |
| דוץ      | ساسم احتیاط الظهر کے مجوزین کے جوابات                                           |
| 71<      | ٣٨٣ بعد نماز جمعه احتياط الظهر جائز نهيل                                        |
| *        | ه ۳۴۵ عربی خطبه کاار دومین ترجمه کرنا                                           |
| 714      | ٣٣٦ جمعه كے بعد چارر كعت احتياط انظهر جائز تهيں                                 |
| 719      | ے ۱۳۶۷ جمعہ کے بعد احتیاط انظیمر نا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4        | ا ۱۳۴۸ ایشناً                                                                   |
| 77.      | ۳۳۹ متعدد حبگه جمعه اوراحتیاط الظهر کا حکم                                      |
| 444      | ۳۵۰ قصبه میں جمعه اوراحتیاط انظیر کا حکم                                        |
| 750      | فصل دوم : شر الطرجمعه                                                           |
| *        | ۳۵۱ قصبه جس میں تھانہ یا تخصیل ہو'جمعہ کا تھکم                                  |
| *        | ۳۵۳ ديمات ميں جمعہ جائز نئيل                                                    |
|          |                                                                                 |

| • -          |                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة         | مضمون                                                                                                 |
| דדד          | ۳۵۳ شخقین جمعه فی القری اور مصرو قریئه کبیر کی تعریف                                                  |
| rra          | ۳۵۳ تنین ہزار کی آبادی اور فوجی حچھاؤنی والی جگہ میں جمعہ                                             |
| "            | ۳۵۵ مىچد کے قریب جماعت خاند نانا                                                                      |
| rr.          | ۳۵۶ فتنہ کے خوف ہے جمعہ جاری رکھنے کا تھم                                                             |
| 471          | ے ۳۵ و (۱) مسجد کی تنگی کی وجہ ہے مکان میں جمعہ پڑھنا                                                 |
| /            | (۲) فٹائے مصر کی تعریف                                                                                |
| <br>         | ۳۵۸ گاؤل جس کے لوگ مسجد میں نہ ساسکیں 'جمعہ کا تقلم                                                   |
| 7            | ۳۵۹ جس گاؤں میں سوہر س ہے جمعہ ہو تاہو                                                                |
| 444          | ۳ ۲۰ چھوٹی بستی میں جمعہ جائز شیں                                                                     |
| 1/           | ۳۶۱ بستی والول کاشهر جاکر جمعه پژهنا                                                                  |
| 777          | ۳۶۲ مسجد کی شکل کی وجہ سے میدان میں جمعہ پڑھنا                                                        |
| 1/4          | ۳۲۳ جمال عرصہ سے جمعہ پڑھا جارہا ہو                                                                   |
| 750          | ۳ ۱۴ مندوستان میں جمعہ پڑھا جائے 'احتیاط الظہر کی ضرورت شیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 9            | ٣١٥ جمال كافى عرصه يه جمعه پڙهاجا تا ہو                                                               |
| <u>የ</u> ሞካ  | ۳۲۶ وهانی بزاروالی آبادی میں جمعه کا تخکم                                                             |
| 774          | ۳۶۷ تمیں گھروالے گاول میں جمعہ جائز شیں                                                               |
| 11           | ۳۱۸ جواببالا پراشکال اورات کاجواب                                                                     |
| tra          | ۳۱۹ کل آبادی کامسلمان ہو ناضر وری نہیں اور مصر کی مفتی به تعریف ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۴-          | ۳۷۰ ہندوستان میں جمعہ کی فرضیت                                                                        |
| ý            | ا ۲ سا شهر اور قصبه میں جمرعه پڑھا جائے احتیاط انظمر کی ضرورت نہیں                                    |
| 4            | ۳۷۳ قریه کمیره میں جمعه کا حکم                                                                        |
| ۲ <b>۳</b> ۲ | ۳۷۳ جمعہ کے بارے میں چند سوالات کے جولبات                                                             |
| "            | ٣٧٣ " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" كامطلب                                                       |
| "            | ۳۷۵ شرائط جمعه کیا ہیں ؟                                                                              |
| ۲۳۳          | ا ۲۷ تا (۱) ہندوستان میں جمعہ فرض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| y            | (۲) نماز جمعه کے بعد احتیاط الظہر کی ضرورت شیں                                                        |
| ,            | ۳۵۰ ۳۷۷ گھروالی بیستی میں جمعہ کا تھکم                                                                |
| ]            |                                                                                                       |

| صفحه | مضمون                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳  | ۲۷۸ سات ہزاروالیٰ آبادی میں جمعہ کا حکم                                  |
| ۲۳٥  | 9 × س مندوستان میں جمعہ جائز ہے 'احتیاط الطہر کی ضرورت نہیں              |
| ۲۳۶  | ٣٨٠ جس گاؤل ميں پانچ سو گھر ہول اور اشياء ضرورت مل جائيں 'جمعه كا حكم    |
| ۲۳۲  | ۸۱ م ۱۵۰ ۸ والی آبادی میں تھانہ بھی ہو 'جعہ کا حکم                       |
| 1    | ٣٨٢ دوسوگھروالي آبادي ميں چاليس سال سے عيد ہوتي ہو 'جاري رکھيس 'يا نہيں  |
| 250  | ۳۸۳ تمیں آدمیوں میں جمعہ درست نہیں                                       |
| 4    | ۳۸۴ چھوٹی آبادی میں جمعہ درست نہیں                                       |
| 149  | ۳۸۵ چھوٹی بستیول میں جمعہ جائز نہیں                                      |
| "    | ٣٨٦ (١) شر کی شرعی تعریف کیاہے ؟                                         |
| . ,  | ، (۲) بیحفو طحے گاؤل میں جمعہ - ائز نہیں                                 |
| 10.  | ۲۸۷ ہندوستان میں جمعہ فرض ہے                                             |
| 4    | ۳۸۸ دوسو آبادی والے گاؤل میں جمعہ جائزہا نہیں؟                           |
| 701  | ۱۲۸۰ ۳۸۹ آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا حکم                                 |
| ror  | ۹۰ (۱) متعدد مساجد میں جمعہ جائز ہے                                      |
| 1    | (۲) جمعہ کے لئے کیاشرائط ہیں ؟                                           |
| //   | (۳) نماز جمعہ کے بعد احتیاط انظہر کا حکم                                 |
| 700  | ۳۹ ه ۲۵ گھر وال آبادی میں جمعہ کا حکم                                    |
| "    | ۳۹۲ اقامت جمعہ کے متعلق ایک خط کاجواب                                    |
| 700  | ۳۹۳ جمعہ میں کم از کم تین مقتد یوں کا ہو ناضر مری ہے                     |
| "    | ۴۹۴ (۱)شرائط جمعه یائی جائیں توجمعه پڑھاجائے 'احتیاط الطہر کی ضرورت نہیں |
| 4    | (۲)مصراور فنائے مصر کی تعریف متعین ہے یا نہیں ؟                          |
| 100  | ۳۹۵ جس گاؤل کومر کزی حیثیت حاصل ہو 'وہال جمعہ کا حکم                     |
| . 4  | ۳۹۲ (۱)ایک موضع میں اقامت جمعه کی تحقیق                                  |
| 4.   | (۲)مسلم باد شاه نه هو ' تو مسلمان ایناامیر بنالیں                        |
| 4    | (۳) ہندوستان میں جواز جمعہ کے لئے "شرح و قابیہ" ہے استدلال               |
| "    | (۳)"عمدة الرعاية "كى طرف منسوب عبارت كامطلب                              |
| 204  | ۷ و ۳ موضع پیر جی میں جمعه کا حکم                                        |
| 1-1  | ~~                                                                       |

| مفحه     | مضمون                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 10.      | ۳۹۸ مندوستان کی بستیول میں جمعه کا تحکم                  |
| 1        | ۳۹۹ موجه سے زائد آبادی والے گاؤل میں جمعہ                |
| 10       |                                                          |
| ,        | فصل سوم : خطبه واذان خطبه                                |
| #        | ۱۰ هم غیر عربی میں خطبہ خلاف سنت ہے                      |
| 109      | وه مع خطبه میں حاکم وفت کانام کیکر دیا کرنا              |
| ۲۲.      | ٣٠٠ باته مين عصاليكر خطبه پڙهنا                          |
| *        | ۱۰۰۳ ار دوزبان میں خطبہ خلاف سنت متوارثہ ہے              |
| ,        | ه مه اذان تانی خطیب کے سامنے ہونی چاہئے                  |
| #        | ٣٠٧ وهاني بزاروالي آبادي مين جمعه كالحكم                 |
| 777      | ے وہم جمعہ و عیدین کاخطبہ فارسی میں پڑھنا مکروہ ہے       |
| ,        | ۸۰۶ (۱) معجد میں آتے ہی سنتیں پڑھیں جائیں                |
| 4        | (٢) اذان ٹائی کاجواب زبان ہے نہ دیا جائے                 |
| *        | (۳) خطبه کا کچھ حصه عربی میں اور کچھ ار دومین پڑھنا      |
| ,        | (۱۲) و وران خطبه منبرے ایک زینه اتر کر پھر چڑ ھنلد عت ہے |
| 777      | ۵۰۶ (۱)جو خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے                      |
| ħ        | (۲) امام کے ساتھ محراب میں کھڑے ہونا                     |
| •        | (٣) خطبه مین حاکم وقت کاتام لیتا                         |
| مجادا    | ہ اہم میں میلے و عظ کر کے خطبہ عربی میں پڑھا جائے        |
| 4        | ۱۱ م خطبہ جمعہ ہے پہلے وعظ                               |
| <i>†</i> | ۱۲ م غیر عربی میں خطبه درست خمیں                         |
| 770      | سوام اليتا                                               |
| Z        | المام اليضاً                                             |
| 1        | هام ایشار                                                |
| ۲77      | ١٦٦ اذ ن ثانی کے بعد دعازبان ہے نہ پڑھی جائے             |
| ,        | ا اسم بوقت خطبه ہاتھ میں عصالیناکیہاہے؟                  |
| ***      | ۱۸ سوال مثل بالا                                         |
|          |                                                          |

| صفحه                                                        | مضمون                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744                                                         | ۳۱۹ خطبہ میں باد شاہ و فت اور خادم الحربین کے لئے دعا                                      |
| 744                                                         | ۴۲۰ خطبه عربی میں اور مختضر ہو ناچاہئے اور منبر پر پڑھاجائے                                |
| "                                                           | ۳۲۱ (۱) خطبہ میں لاؤڈ اسپیکر کااستعال مباح ہے                                              |
| ,                                                           | (٣) خطبه عربی زبان میں ہو ناچا ہئیے                                                        |
| F79                                                         | ۳۴۲ (۱) خطبه ار دومیں پڑھنا جائزہے یا نہیں؟                                                |
| , ,                                                         | (۲) خطبہ کی حقیقت کیاہے؟                                                                   |
|                                                             | (۳) وعظ خطبہ ہے پہلے ہواور خطبہ عربی میں                                                   |
| 4                                                           | (۲۲) نماز کے بعد انتثار فی الارض کا حکم لباحث کے لئے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 14.                                                         | ۳۶۳ غیر عربی میں خطبہ متوارث سنت کے خلاف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 4                                                           | ۳۲۴ ار دویا فارسی میں خطبہ پڑھنے کا تھکم                                                   |
| 741                                                         | ۲۲۵ خطبہ سے پہلے وعظ کرنا جائز ہے                                                          |
| 4                                                           | ا ۱۲۲ اوان ٹانی خطیب کے سامنے دی جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 1<1                                                         | ۲۲۷ غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے                                               |
| 4                                                           | ۲۲۸ حضرت شاه اساعیان کا خطبه پڑھنا کیساہے ؟                                                |
| <b> </b>                                                    | ۳۲۹ اذان ثانی کا جواب اور دعازبان سے ندیز هی جائے                                          |
| r <r< th=""><th>• ٣٣٠ خطبه جمعه زیاده طویل نه بهو</th></r<> | • ٣٣٠ خطبه جمعه زیاده طویل نه بهو                                                          |
| r< r                                                        | ۱۳۳۱ (۱) خطبه عبادت ہے یانصیحت ؟                                                           |
|                                                             | (٣)غير عربي ميں خطبه پڙھنا کيساہ ؟                                                         |
| 4                                                           | ۳۳۶ (۱)ار دوزبان میں خطبہ پڑھنا مکروہ ہے                                                   |
| "                                                           | (۲) ترکی ٹولی کے ساتھ نماز پڑھانا                                                          |
| ,                                                           | (۳) کهتداء خطبه میں تعوذو تسمیه آنهشه پڑھی جائے                                            |
| #                                                           | (۴) خطبہ کے وقت ہاتھ میں عصالینا جائز ہے                                                   |
| 4                                                           | (۵)خطبه میں منبر ہے اتر نالور چڑ ھئا <del>ن</del> امت نہیں                                 |
|                                                             | (۱) خطبه ہنتے وقت درود دل میں پڑھا جائے                                                    |
| 4                                                           | ( ے ) خطبہ کے دوران سنتیں پڑھٹا جائز نہیں                                                  |
| 4                                                           | (۸) مر دوں کے لئے سونے کی انگو تھی حرام ہے                                                 |
| 747                                                         | ۳۳۳ خطبه عربی نثر میں پڑھاجائے                                                             |
|                                                             |                                                                                            |

| صفح  | مضمون                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 744  | سه سومها عربی خطبه مسنون ہے ۔                                                         |
| 744  | ۵۳۳ (۱) خطبه کا پچھ حصه عریل ادر آپچھ ارزومیں پڑھتا مکروہ ہے                          |
| , 27 | (۲) خطبه میں لاؤڈ اسپئیر کااستعال                                                     |
| ,    | ۱۳۳۶ خطبہ سے پہلے بابعد میں اس کار جمہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|      | جہ سے پی میں سات متوارثہ کے خلاف ہے۔<br>۲۳۷ خطبہ غیر عربی میں سات متوارثہ کے خلاف ہے۔ |
| 1749 | ہ یہ بر حرف میں کروہ ہے۔<br>۴۳۸ خطبہ غیر عربی میں کروہ ہے۔                            |
| FA+  | ۱۳۶۰ تقب میر سرت کروہ ہے۔<br>۱۳۹۰ اذان ثانی خطیب کے سیامنے کئی جائے۔                  |
| 4    | ۱۳۶۰ خطبہ کے وقت سنتیں پڑھنا جائز نہیں                                                |
| 4    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| YAI  | ا ۲۳ خطبه خالص عربی نثر میں پڑھاجائے                                                  |
| ý    | ۳۲ میں خطبہ میں بادشاہ اسلام کے لئے دعا                                               |
| 4    | ۳۴۳ خطیہ سے پہلے وعظ کہنا در ست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| TAP. | الهم هم هم يوفت خطبه درود دل مين پڙها جائے                                            |
| 4    | ه ٢٥ م (١) خطبه مين "اللهم ايد الإسلام" وعايرٌ هنا                                    |
| ,,   | (۲) خطبه میں باد شاہ کانام کسکر د عاکر نا                                             |
| ,    | (٣)جو صفات باد شاه میں نه ہول نه بیان کی جائیں                                        |
| ,    | (ہم)غیر متبع شریعت حاکم کے لئے دعا کرنا۔                                              |
| ,,   | (۵)باد شاہ کو خوشی کرنے کے لئے نعرے لگانا                                             |
| /    | (۲) خطبه میں دعاکے لئے کیسے الفاظ ہونے چاہئیں                                         |
| TAT  | ۲ ۳۳ خطبول کے در میان میں ہاتھ اٹھا کر دعاماً نگنا.                                   |
| •    | فصل چهارم: تغطیل یوم جمعه                                                             |
| 4    | ے ۳۴ جمال جمعہ نہ ہو تاہو'وہاں خرید و فروخت کی ممانعت شیں                             |
| ,,   | ۸ ۲ ۲ اذان جمعہ ہے پہلے کاروبار جائز ہے                                               |
| 44   | الم ۱۳۹۹ اذان جمعه کے بعد خربیدو فروخت ممنوع ہے                                       |
| ,    | ۵۰ اوان جمعه ہے پہلے زبر وستی بازاں ند کرانا                                          |
| 747  | فصل پنجم : مصافحه بعد جمعه وعيدين                                                     |
|      | ۱۵۶ بعد نماز جمعه وعيدين مصافحه سنت نهيس                                              |
| ,    | فصل ششم :امامت جمعه                                                                   |

| صفح   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744   | ۳۵۲ هندوریاست میں جمعه کا قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T/4<  | ۵۳ ۴ نماز جمعه میں سجدہ سبو کا هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | فصل ہفتم : تعد د جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | اسم هم متعدد مساجد میں تماز جمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ۳۵۵ متعدد جگه جمعه مو تومسجد محلّه افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 744   | ا کا کا ۱۳۵۲ مستدر عبله به به او د مبد سره این است.<br>۱۳۵۶ شهر میں متعدد جگه جمعه جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 749   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •     | ۵۵ سنماز جمعه محلّه کی مسجد میں افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19-   | ۳۵۸ قریب قریب مساجد میں جمعه کا حکم<br>میں میں مساجد میں جمعه کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *     | ا ۵۹ م ایک جگه نماز جمعه کااجتماع افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 791   | ا ۱۰ م د ملی میں متعدد حبّکہ جمعه کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| #     | ا فصل ہشتم : جمعہ کے نوا فل مسنونہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4     | ا ۲۶ سنت جمعہ کے لئے "الصلاۃ قبل الجمعہ " یکار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,     | ٣٦٣ بروز جمعه زوال کے وقت نوا فل پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197   | فصل تنم : مسافر كاجمعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , , | المسلم ال |
|       | . }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,     | ا فصل دہم : عور تول کے لئے جمعہ و عیدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *     | ۳۶۴ عور تول کے جمعہ میں شریک ہونے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,     | ا ١٦٥ سوال مثل بالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •     | چيصلباب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | نماز عیدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797   | ا ۲۲ ہم شافعی امام کے بیچھیے حنفی کے لئے تکبیرات زوائد کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| #     | ۲۲ مناز عید میدان میں اواکر ناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190   | ۸ ۲۸ عور تول پر نماز عیدواجب نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | ا ۲۹۶ نماز عید ہے پہلے نوافل کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190   | ۰۷ سم عبید گاه میں بلند آواز سے ذکر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r97   | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , ,   | ۱۷ ۳ نماز عید کھلے میدان میں پڑھناسنت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه             | مضمون                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197              | (۴) شهر به نه النويين نماز عمير يوضي جائے                                                                                                                             |
| ,                | ( * ) بلا مذر مسجد مین نماز عبیر برزهمنا کیمایت ؟                                                                                                                     |
| ·                | (۱۳) متعدد جله نماز عيد جائزت                                                                                                                                         |
| ,                | (a) حدود شهر سے کیام او ہے؟                                                                                                                                           |
| "                | (۱)شهر کے اندر عبید گاہ میں نماز مبید کا تحکم                                                                                                                         |
| "                | (۷) "فآوی عبر الحقیٰ" ی مبارت کی شخصیق                                                                                                                                |
| 794              | ٣٥٣ عور تون كاعبيد گاومين نمازك لئے جاناكيسا ہے؟                                                                                                                      |
| 4                | ٣٧٣ دوران خطب چنده كاتقلم                                                                                                                                             |
| •                | ۵ ے م خطبہ کے وقت تکبیر کے بارے میں "عالمیکیری" کی عبارت کا مطلب                                                                                                      |
| 199              | ٣٧٦ عبيدين کی نماز کے بعد وعال                                                                                                                                        |
| ۲                | عهم (۱) دعانماز عبد بحویا خطبه کے احد                                                                                                                                 |
| "                | (۲) جمعہ و عید کے دن نقارہ بجانا                                                                                                                                      |
| H                | (۳) ہندوؤل ہے. منطائی خرید کر کھانا کیساہے؟                                                                                                                           |
| 11               | ۵۷ مهم جمعه و عبیدین میں سمو کا محتم                                                                                                                                  |
| ,                | ۵۷ م (۱)عور تول کاعیدین میں حاضر : و ناجائز ہے ؟                                                                                                                      |
| ţ                | (۲)عهد نبوی ﷺ اور صحابةً میں عور تیں عید گاہ میں جاتی تھیں یا نسیں ''                                                                                                 |
| <b>*</b>         | (۳)موجود ه دور میں عور تول کا جمعہ و عیدین میں جانا کیسا ہے ؟                                                                                                         |
| P-7              | ۰۸۰ عید کے دن گلے ملتار سم ہے                                                                                                                                         |
| //<br>pu.pu      | ۳۸۱ عیدالاضلی جلد پژهنا بهتر ہے                                                                                                                                       |
| ! ! <del>'</del> | ۳۸۲ عید گاه کو چھوژ کر دوس <sub>ر</sub> ی جگه نماز عید پژهنا۴۰۰۰ عید گاه بین نماز عید پژهنا۴۰۰۰ عید گاه بین نماز عید پژهناكت۴۰۰۰ عید گاه بین نماز عید پژهنافضل به ۲۸۳ |
| ,                | ۳۸۴ عید کاویل نماز محید پر کشنا کے                                                                                                                                    |
| س.س              | ۱۳۸۴ تن لفظ عبیر الای ہے۔<br>۱۳۸۵ (۱) نماز عبد آبادی سے باہر میدان میں بیڑھناسنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |
| , ,<br>,         | (۲) نماز عید کھلے میدان میں پڑھنا سنت متواریہ ہے                                                                                                                      |
| "                | ر ۱) مار میرے سیدن بن پر سامت روحہ ہے۔<br>۲۸۶ سنت زندہ کرنے کا تواب                                                                                                   |
| 4                | ۱۸۷ شهر مین متعدد جبگه عید کااجتمان<br>۱۸۷۷ شهر مین متعدد جبگه عید کااجتمان                                                                                           |
| r.5              | ۱ ۲۸۸ نماز عید میں مجدوسو کا تقلم                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                       |

| صفحه     | مضمون                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r-0      | ۸۹ کیبیر تشریق بیند آواز ہے پڑھی جائے                                                                                                 |
| <u>'</u> | ۱۹۰ مناز عید کے بعد تکبیرات تشریق کا تھم                                                                                              |
| 4        | · - ·                                                                                                                                 |
| 7.4      | ۱۹۶ شافعی لهام کادومر تبه تماز عید پرٹیھانا                                                                                           |
| 4        | ا ۹۶ من نماز عبدین کے لئے اذان مسنون شیس                                                                                              |
| *        | ا ۱۹۳ نماز عید کے بعد مصافحہ کرنے کا تھم                                                                                              |
| P-4      | ا ۱۹۴۴ عور تول کا نماز عید کے لئے جانا جائز شیں                                                                                       |
| 4        | ا ۱۹۵۵ نماز عبید شهر سے باہر پڑھنا سنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
|          | ا ۲۹۶ عیدالفطر کے دن سویال پیکانا محض رسم ہے                                                                                          |
|          | عید اور نکاح پڑھانے کی اجرت لینے والے کی لمامت نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| m.x      | ا ۱۹۹۸ نماز عید کے بعد تکبیر تشریق پڑھناجائزہے                                                                                        |
|          | سانوال باب                                                                                                                            |
|          | سنن ونوا فل                                                                                                                           |
| 7.4      | ا فصل اول : سنت فجر                                                                                                                   |
| , , ,    | ۳۹۹ جماعت کے وقت سنت فجر کا حکم                                                                                                       |
|          | ۵۰۰ جماعت ہور ہی ہو' تو سنتیں کہاں پڑھی جا ئیں ۔<br>۔۔۔ ماعت ہور ہی ہو' تو سنتیں کہاں پڑھی جا ئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| p#1+     | ۱ ا                                                                                                                                   |
| ۱۲۹      | ا ۵۰۱ جماعت شروع ہونے کے بعد آنے والے کے لئے سنت فجر کا علم<br>است و اور کو سات کا میں مصریحہ کو میں مصریحہ کا علم                    |
| *        | ا ۵۰۶ سنت فجر ره جائيں توکب پڙهي جائيں ؟                                                                                              |
|          | <b>۵۰۳</b> بوقت جمّاعت آنے والے کے لئے سنتوں کا تھم                                                                                   |
| 717      | الم ۵۰۴ فجر کی سنتیں رہ جائمیں تو سور ج نگلنے کے بعد پڑھی جائیں                                                                       |
| 4        | ا فصل دوم :احكام سنن ونوا فل                                                                                                          |
| ,,       | ۵۰۵ یوفت جماعت آینے والے کے لئے سنتول کا تھم                                                                                          |
| 717      | ا ۵۰۶ سلام کے بعد امام کے لئے محراب ہے ہٹ کر سنتیں پڑھنامتحب ہے                                                                       |
| ,        | ا کے ۵۰ سنن و نوا فل گھر میں پڑھنامسنون ہے                                                                                            |
| hile.    | ۵۰۸ نماز مغرب ہے پہلے نوا فل کیوں مکروہ ہیں                                                                                           |
| 710      | ۱۹۰۵(۱)وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر پڑھناافضل ہے                                                                                     |
| 19       | ۳۰ ۱٫۵۷ اور سے بعد دور تعت هر سے بو تر پر مسان <sup>ت</sup> ساج<br>(۲)مغرب اور عشاء کی سنتیں اور نوا فل ثابت ہیں یا نہیں ؟            |
| 1        |                                                                                                                                       |
| *        | ۵۱۰ سنتول اور نوا فل کی نیت کس طرح کریں ؟                                                                                             |
|          | <u> </u>                                                                                                                              |

| صفحه          | مضمون                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FIS           | ۵۱۱ وتر کے بعد نوا فل میٹھ کرپڑ صناافضل ہے یا گھزے ہو کر                           |
| ,             | ۵۱۴ سنتول کے لئے اذان کا انتظار ضروری شیں                                          |
| "             | ۵۱۳ عنتیں گھر میں پڑھ کر آنے والے کے لئے تحییۃ المسجد کا تھکم                      |
| ۲۱۷           | الما ٥ فرضول ہے پہلے اور بعد میں سنتول کی کیا تحکمت ہے ؟                           |
| #             | ۵۱۵ (۱) جمعه کی پہلی سنتیں رہ جانبیں تو کب پڑھیں ؟                                 |
| *             | (۲) ظهر کی چارسنتیں رہ جائمیں تو کس وقت پڑھیں ؟                                    |
| 4             | (۳)فجر کی تنتیں رہ جائمیں تو کب پڑھ سکتے ہیں                                       |
| TIA           | ۵۱۶ وترہے پہلے دور کعت نفل کا ثبوت                                                 |
| 1             | ے اد وتر کے بعد دور کعت نفل ثابت میں ؟                                             |
| *             | ۵۱۸ وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کریڑ ھناافضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| μιq           | ۵۱۹ سنت مؤکدہ کے تارک کا تخلم                                                      |
| "             | ۵۲۰ نوا فل کھڑے ہو کریڑ ھناافضل ہے                                                 |
| - 4           | ۵۲۱ نفل کانواب فرض کے برابر نہیں                                                   |
|               | پنداحادیث کامطلب ۵۲۲ چنداحادیث کامطلب                                              |
| 44.4.1        | ۵۲۴ جماعت کے وقت سنتیں پڑھیں یا نہیں ؟                                             |
| •             | ،<br>۵۲۴ ظهر کی سنتیں پڑھتے وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرے ؟                    |
|               | ۵۶۵ سنت پڑھے بغیر امامت کر اسکتاہے                                                 |
| <b>**</b> *** | ۵۲۶ سنتیں ٹس وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں ؟                                             |
| ,             | ئے 'آ فنا سنتول اور تفلول کے بعد دعا                                               |
| 4             | ۵۲۸ سنن ونوا فل گھر میں پڑھ نابہتر ہے                                              |
| <b>777</b>    | ۵۲۹ ظهر کی سنتیں رہ جائمیں تو پہلے دوبڑھے یاچار ؟                                  |
| u             | ۰۰۰۰ جہاں سنتیں پڑھیں 'وہاں فرض پڑھناجائزہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| wu ny         | فصل سوم : تحيية الوضؤاور تحيية المسجد                                              |
| #F/F          | ۱۳۵ نماز فجر نور مغرب سے پہلے تحییۃ الوضؤاور تحییۃ المسجد کا تھکم                  |
| 7             |                                                                                    |
| 4             | فصل چهارم : نمازاستىقاء                                                            |
| *             | ۵۳۲ استنقاء نمازہے یاصرف دعاء واستغفار                                             |
| 4             | ۵۴۳ نمازاستىقاء كاطريقىيى                                                          |

| صفحه    | مضمون                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 40      | ۵۳۴ نمازاستنقاء پرانے کپڑول کے ساتھ میدان میں پڑھی جائے                      |
| ٣٢٦     | ۵۳۵ (۱) نمازے پہلے تین روزے رکھنامستحب ہے                                    |
| ,       | (۲) نمازاسته قاء کے لئے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں ؟                           |
| - /     | (٣) نمازاستىقاء مىں ئىكبىرات زوائد ہيں يا نئيں ؟                             |
| ۳۲۸     | فصل پنجم : صلوة الحاجة                                                       |
| 1       | ٣٦٥ صلوة الحاجه كاطريقه                                                      |
| 11      | فصل ششمُ : تحيية الوتر                                                       |
| //-     | ے ۵۳ و تر کے بعد دور کعت نفل ثابت ہے                                         |
| ,       | أشھوال باب                                                                   |
|         | دعا بعد نماز                                                                 |
|         |                                                                              |
| 479     | ۵۳۸ سنن و نوا فل کے بعد اجتماعی دعا ثابت شمیں                                |
| 1       | ۵۳۹ ایضاً                                                                    |
| 1       | وہ ۵ سلام کے بعد مقتد یول کی طرف پھرنے کی کیاوجہ ہے ؟                        |
| ۳۳۰     | ۱۳۵ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعاکا تھم                                        |
| ,       | ۵۳۲ نماز فجر وجمعه کے بعد فاتحہ پڑھنے اور مصافحہ کا حکم                      |
| "       | ۳۳ نماز کے بعد تین مرتبہ دعا کرنابدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۳۳۱     | ۵۴۴ هر نماز کے بعد فاتخہ واخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنا                       |
| 4       | ۵۳۵ ایضاً                                                                    |
|         | ۵۳۶ دعابعد نماز عید جیاخطبہ کے بعد ؟                                         |
| ۳۳۲     | ے ۵۴۷ دعا نماز کے بعد ہویا خطبہ کے ؟                                         |
| سسس     | ۵۳۸ فرض نماز کے بعد امام کس طرف منہ کر کے ہیٹھے؟                             |
| *       | ۵۴۹ مغرب کی نماز کے بعد مخضراً دعاما نگی جائے                                |
| الماليا | ۵۵۰ نماز کے بعد بآ وازبلند کلمہ کاور د                                       |
| 4       | ا ۵۵ بعد نماز عید دعا ثابت ہے یا نہیں ؟                                      |
| w.u. s. | عدد داه بداره کرد: کسرط فرده کرکر بیشم ؟                                     |
| 10      | ۵۵۳ امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟                                 |
|         |                                                                              |

| صفحه   | مضمون                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 770    | ۵۵۴ نماز کے بعد وعاکنتی دیر تک ما تکی جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 724    | ۵۵۵ بعد نماز دعامین " ربنا و تعالیت "کی زیادتی                                 |
|        | ۵۵۷ فرض نماز کے بعد کتنی دیر دعاما نگی جائے ؟                                  |
|        | عدد رب بالهم يا واجب الوجود" كمد كروعاً كرنا                                   |
|        | ۵۵۸ سنن و نوا فل کے بعد دعا کے بارے میں مفصل بحث                               |
|        | نوال ماب                                                                       |
| Ì      | مسافر کی نماز                                                                  |
|        | ۵۵۹ وطن اصلی کب باطل ہو تاہے ؟                                                 |
| 747    | ۱۵۲۰) جہاز کے ملازم کے لئے نماز کا تھم                                         |
| , ,    | (۲) کار ڈرائیور کے لئے نماز کا تخکم                                            |
| 4      | ر می باربر میرات مین نماز کا تعکم                                              |
| سم ١٣٤ | ۱۲۵ مقیم مقتدی مسافر کے پیچھے بقیہ نماز کس طرح پڑھے ؟                          |
| 740    | ۵۶۳ ریلوے ڈرائیور کے لئے نماز کا تھم                                           |
| #      | ۵۲۴ انگریزی میل کے حب ہے مسافت سفر                                             |
| 6      | ۱) نماز کن صور تول میں قصر کریں ؟                                              |
| ,      | ا تا به را برای ماند بر چلے اس کا منتبار ہو گا                                 |
| ,      | ر ۳ )وطن ا قامت سے دورے کرنے والے کا تحکم                                      |
| ۳٤٦    | م مرک میں میں ہے۔<br>اسلام سفر کے ارادے ہے اسٹیشن پر چنتینے والانماز پوری پڑھے |
| ,      | ا ۱۹۷۵ میشه سفر پررہنے والے کے لئے نماز کا تھم                                 |
| ۳۷۲    | ۱۵۲۸ (۱) مقیم کے پیچھے مسبوق مسافریقیہ نماز کس طرح پڑھے ؟                      |
| 4      | (۴) مغرب کی نماز میں قصر نہیں                                                  |
| 4      | ا ۵۲۹ (۱) متیم مقتدی مسافرامام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کیسے پڑھے؟             |
| 4      | (۴) سفر میں فوت شدہ نمازیں کس طرح اداکریں ؟                                    |
| ų.     | (۳) سفر میں سنتول کا تقلم                                                      |
| ۳٤٨    | ۵۷۰ ریلوے ڈرائیور مفریین قصر پڑھے                                              |
| 4      | اے ۵(۱) سفر ہے وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے                                       |
| ,      | (r) مقیم نے مسافر امام کے ساتھ سلام پھیر کرباتیں کیں                           |
|        |                                                                                |

| صفحه | مضمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| T'CA | (٣) مقیم نے مسافرامام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو کیا تھم ہے؟                               |
| "    | (٤٧) سفر ميں فوت شدہ نمازيں کس طرح اداکريں ؟                                             |
| 44   | ۵۷۲ بری جماز کے ملاز مین کیلئے نماز کا تھم                                               |
| ٣٨-  | ۵۷۳ جواب الجواب                                                                          |
|      | وسوال باب                                                                                |
|      | قضاء نمازيں                                                                              |
| 441  | م ک ۵ قضائے عمری صحیح ہے تانہیں ؟اوراس کاطریقه کیاہے ؟                                   |
| TAT  | ۵۷۵ فوت شده نمازول کی قضاء ضروری ہے 'توبہ کافی نہیں                                      |
| 4    | ٢٥ فوف شده نمازول كوكس طرح اداكياجائع؟                                                   |
|      | ۵۷۷ قضائے عمری کی کوئی اصل نہیں                                                          |
| 242  | ۵۷۸ عمر بھر کی نمازیں کس طرح اواکریں ؟                                                   |
| ,    | ۵۷۹ عصر کے بعد فوت شدہ نمازیں پڑھنا جائز ہے                                              |
| 4    | ۵۸۰ قضائے عمر ی کا حکم اور فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ                            |
| 444  | ۵۸۱ یا نج سال کی نمازیں کس طرح ادا کریں ؟                                                |
| 4    | ۵۸۲ قضائے عمری کی حقیقت                                                                  |
| TA 4 | ۵۸۳ قضائے عمر ی کامر وجہ طریقہ ہے اصل ہے                                                 |
| . ,  | ۵۸۴ کنویں ہے مراہوا جانور نکلا' تو پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہے                            |
|      | گيار هوال باب                                                                            |
|      | نمازوترود عائے قنوت                                                                      |
| 4    | ۵۸۵ امام دعائے قنوت بھول گیا' پھرر کوع کے بعد پڑھ کر سجدہ سمو کیا تو نماز ہوئی یا نہیں ؟ |
| T14  | ۵۸۶ وترمیں دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کا ثبوت                                           |
| 1    | ۵۸۷ وتر کے بعد دور کعت نفل کھڑے ہو کر پڑھناافضل ہے                                       |
| ran  | ۵۸۸ فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے تووتر میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ؟                       |
|      | ۵۸۹ وترکی تیسر کار گعت میں دعائے قنوت کیول پڑھی جاتی ہے؟                                 |
| 4    | ۵۹۰ کچھ رکعات تراو تکرہ جائے تووتر کے بعد پڑھ لے                                         |
| "    | ۵۹۱ وترکی پهلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری میں اخلاص پڑھنا                               |
| r4 9 | ۵۹۲ (۱) تارک واجب گناه گار ہے                                                            |
|      |                                                                                          |

| صفي        | مضمون                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>-</u> - | (۲)وترواجب ہے یا نہیں ؟                                                                  |
|            | (۳)وتر کا تارک گناه گار ہے.                                                              |
| //         | •                                                                                        |
| 4          | (۳)عیدین کی نمازواجب ہے یا فرض ؟                                                         |
| "          | (۵)عیدین کا تارک گناه گار ہے۔<br>سوم دران فرون کی میں اور کی آت روز کی میں اس کے کیا ہے۔ |
| 79.        | ۱۹۹۳(۱) فرض 'واجب اور سنت کی تعریف کیاہے ؟ اور ان کے تارک کا کیا تھم ہے ؟                |
| 1/         | (۲)وتر کے تارک کا حکم                                                                    |
| 441        | ۵۹۴ وتر کا ثبوت                                                                          |
| 797        | ۵۹۵ د عائے قنوت وتر سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں ؟                                       |
|            | بار هوال باب<br>ن په تابه پيک                                                            |
|            | مازتراویچ                                                                                |
| rer        | ۵۹۶ تراوی میں ختم قر آن کے بعد سور دیقر ہ کی چند آیات پڑھنا                              |
| ۳۹۳        | ۵۹۷ (۱) جماعت کے ساتھ فرض نہ پڑھنے والا تراویج میں امام بن سکتا ہے۔<br>پریسریوں میں      |
| ,          | (۲) تراوع کے بعد آنے والاوتر میں شریک ہو سکتاہے                                          |
| *          | ۱۹۹۸) تراوت کیمیں دوسر ی رکعت میں قعدہ کئے بغیر 'تیسر ی پر سلام پھیر دیا تواعادہ واجب ہے |
| ۳۹۳        | (۲) در میانی قعده کئے بغیر چارر کعت تراویج کا حکم                                        |
| "          | ۵۹۹ ہر ترویجہ میں بلند آوازہے ذکر                                                        |
|            | • ۱۰ تراوت کی پڑھانے والے کی اجرت اور شبینہ کا حکم                                       |
| 190        | ا ۲۰۱ (۱) حضور ﷺ سے ہیں رکعت تراوی کا است ہے یا نہیں ؟                                   |
| #          | (۲) کیا حضرت عمرٌ موجد تراو ترکح بین ؟                                                   |
| ,          | (۳) یز بدین رومان نے حضر ت عمر کا زمانه شیں پایا                                         |
| 797        | ۲۰۶ فرض الگ پڑھنے والاوتر میں شریک ہو سکتاہے                                             |
| ,          | ۲۰۳ ایک حدیث کی شحقیق                                                                    |
| raz        | ۲۰۴۷ ایک سلام کے ساتھ میس رکعت تراویج                                                    |
| 4          | ۲۰۵ میس ر کعت تراوت کا ثبوت                                                              |
| 194        | ۲۰۶ تراوی کے بارے میں چنداحادیث کی شخفیق                                                 |
| 799        | ۲۰۷ حضرت این عباس اور حضرت جایر کی حدیث کی شخفیق                                         |
| · · ·      | ۲۰۸ ایک اشکال اور اس کاجواب                                                              |
| '          |                                                                                          |

| صفحه                                    | مضمون                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠١                                    | ۲۰۹ حضور ﷺ سے کتنی رکعات تراوت کے ثابت ہے؟                                                                            |
| ,                                       | ۱۱۰ قراءت مقتد ہوں کے حال کے مطابق کی جانے                                                                            |
| ۲۰۲                                     | الا شبينه جائز ہے یا شیں ؟                                                                                            |
| ,,                                      | ۱۱۴ مروجه خبينه کاشم                                                                                                  |
| ۳۰۰                                     | . ۱۱۳ چنداهادیث کی شختیق                                                                                              |
| ٠٠٠٠                                    | سلم الله المعربين تراويخ كالحكم                                                                                       |
| /                                       | ۱۱۵ جنتنی رکعات فاسد ہو کمیں 'ان میں پڑھی ہو ئی منزل کااعادہ کیاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ه٠٠٠                                    | ۲۱۲ دور نبوی ﷺ اور سحابہ میں کتنی رکعات تراوع کی پڑھنا ثابت ہے؟                                                       |
| ۳-۳                                     | ۱۱۷ ایک سلام کے ساتھ جیھ رکعات تراوی کے                                                                               |
| ,                                       | ۱۲۱۸) تراوی محور تول کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| ,                                       | (۲) تنها فرض پڑھنے والاوتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے                                                                  |
| ٠.٠                                     | ۲۱۹ بیس رکعات تراو تک پر ایمه اربعه کا نفاق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| '                                       | ۱۲۰ پندرہ سال والے کڑے کے بیچھے تراوی کا تھم                                                                          |
| ,                                       | ۱۱۰ چیکروه شان واقعے کر تھے کہ جی ریوں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| و بم                                    | ۱۱۲ اجرت کیکر تراو تکریرهانا                                                                                          |
| ,                                       | ۱۲۳ ابرت میر تراون پر هاما<br>۱۲۳ در میانی قعده کئے بغیر چارر کعت پڑھیں تودوشار ہول گی                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ۱۲۴ در میان نفد و سے بیر چارز نعت پر میان ورو کار بوت ل<br>۱۲۳ (۱) تنها فر فس پڑھنے والاوتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے |
| ]                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 |
| . "                                     | (۲) تراو تک میں مقتدی کے لئے ثناء پڑھنے کا حکم                                                                        |
| \range \( \lambda \).                   | ۱۳۵ امامت کی اجرت لیناجائز ہے 'تراویج کی شین                                                                          |
| "                                       | ۱۲۲ نابالغ کے پیچھے تراوی جائز شیں                                                                                    |
| , ,                                     | ۱۲۷ تراوی میں دومر تبه قرآن مجید کافتم                                                                                |
| וואן                                    | ۱۲۸ (۱) تراویج میں تسیحات معمونی آوازے پڑھی جا کمیں                                                                   |
| #                                       | (٢)ور كے بعد "سبحان الملك القدوس"بلند آوازے پڑھتا                                                                     |
| "                                       | ۲۲۹ تراویج میں نابالغ کی نمامت کا تھیم                                                                                |
| ۱۲۱۳                                    | ، ۱۳۰ (۱) پیسے دیکر تراو تح پڑھوانا کیسا ہے ؟                                                                         |
| "                                       | (۲)مو قوفه د کان کی آمدنی ہے امام مسجد کو تنخواہ دینا :                                                               |
| ,                                       | (٣) شخولو دارامام کے بیجھیے نماز                                                                                      |
| L                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 |

| صفحه         | مضمون                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲           | (۳) لا او تح کی اجرت لینا جائز نسین                                                                               |
| ' ''         | تير هواكباب                                                                                                       |
|              | سیره تاور نفلی سجده<br>سجده تلاو <b>ت ا</b> ور نفلی سجده                                                          |
| <br>         | ۱۳۳ بعد نماز سجده کی حالت میں دعا کرنا ثابت نہیں                                                                  |
|              | ۱۳۲ نماز کے بعد مجد دوعائیہ کا تھکم                                                                               |
| . ליונה      | ۱۳۳ "سوره ص"مین کو نسی آیت پر سجده کیاجائے                                                                        |
| ه ام<br>۱۵ م | ۱۳۴ ر کوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کی توادا ہو گیا                                                                   |
| . 1 18       | ۱۳۵ مبح کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر ناجا کڑے۔<br>۱۳۵ مبح کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر ناجا کڑے۔          |
| 4            | عا ۱۱ س ماريد و درو مروب در رواج ريب.<br>چود هوال باب                                                             |
| I            | پور رنب<br>تحده سهو                                                                                               |
| P14          | ہدہ ہو۔<br>۱۳۶ مقدار رکن کی تاخیر سے سجدہ سوداجب ہو تاہے                                                          |
|              | ۱۳۶۱ سیده سهو کئے بغیر 'سلام پھیر دیا' تو نماز ہوئی یا نہیں ؟                                                     |
| , , , , l    | ۱۳۷ جدہ موتے بیر ملام پیرری و مار بول کا است.<br>۱۳۸ "التحیات" کے بجائے "الحمد للّه" بر معی تو سجد دسموواجب بو گا |
| کام ا        | · _                                                                                                               |
| /            | ۱۳۹ جمعه وعيدين ميں سجد دسمو کا حکم                                                                               |
| <i>"</i>     | ۱۳۰ جبری نماز میں سر اقراءت کی تو سجدہ سبوداجب ہو گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 1414         | ۱۳۴ قعده اولیٰ میں ''الکھم صل علی محمہ ''تک پڑھ لیا تو سجدہ سہوداجب ہو گا                                         |
| /            | ۲۳۶ عیدین کی تکبیرات زوائد میں کمی کی تو کیا حکم ہے ؟                                                             |
| 1            | ۳۲۳ تاخیر واجب سے سجدہ سہوداجب ہو تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| lu14         | ۱۳۳۳ امام نے مغرب کی دور کعت پر سلام پھیر دیا 'بتلانے پر تبسر ی رکعت ملاکر سجدہ سمو کیا' تو نماز ہوئی ؟           |
| , "          | ۱۳۵ دوسری رکعت میں بیٹھتے ہی سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہوگی۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                    |
| "            | ۳۳۶ سوال نمبر ۱۳۳۷ کادو سر اجواب نده می ۱۳۳۶ سوال نمبر ۱۳۳۰ کادو سر اجواب                                         |
| ۱ ۱۳۰        | ع ۱۲۴ جمعه وعيدين مين سجده سهو کياجائے يا نمين؟                                                                   |
| "            | ۱۹۴۸) پېلې رکعت مين بيڅه کر که ژاېوا توسجده مهوواجب ېوليا نهين ؟                                                  |
| 4            | (۲) سجده سهو کئے بغیر 'سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی یا نہیں ؟                                                       |
|              | پندر هوال باب                                                                                                     |
|              | ر کوغ مسجده اور قعده                                                                                              |
| · '          | ۹۳۹ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں                                                                                   |
|              |                                                                                                                   |

| صفحه  | مضمون                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 741   | • ۲۵ سجده میں دونول یاؤل اٹھ جانے کا تھکم                                          |
| ] ',' | ا ۱۵ امام کادر میانی قعده میں دیر کرنا                                             |
|       | ۱۵۲ رکوع میں"ربی العظیم" کے بجائے"ربی الکریم"پڑھنا                                 |
| יזיין | ۲۵۳ کری پر نماز پڑھنے کا تقلم                                                      |
| ,,,,  | ۳۵۴ تشد میں حضور تنافیخ کا تصور کرنا                                               |
| "     | سولھوال باب                                                                        |
|       | نماز کی تعریف اور طریقے (صفة الصلاة)                                               |
| ۳۲۳   | ا ۱۵۵ بیٹھ کر نمازیڑھنے والار کوع کے لئے کہال تک جھکے ؟                            |
| 444   | ۲۵۲ دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہوئے ذمین برہاتھ ٹیکنا                                 |
| · *   | ے ۲۵ عور تول کے لئے نماز کاطریقہ                                                   |
| ,     | الم ۱۵۸ نماز میں ہاتھ اور بدن کا ہلاتا مکروہ ہے                                    |
| ه۲۲   | ۲۵۹ نماز میں ارسال پدین کا تھنم                                                    |
| ,,    | ۱۹۲۰ (۱) نماز کی رکعات ثابت بیل یا نسین ؟                                          |
| 4     | (۲) نمازوں کی رکعات مختلف کیوں ہیں ؟                                               |
| ļ     | ستر وال باب                                                                        |
|       | مستحبات نماز                                                                       |
| ויזין | ا ۲۶۱ تشهد میں انگلی ہے اشار واحادیث ہے تاہیہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| pre   | ا ۱۶۴ تشهد میں انگلی کس وقت اٹھائی جائے ؟                                          |
| h4v   | ٣٦٣ انگلی اٹھائے رکھنا بہتر ہے یا گراد بینا ؟                                      |
|       | المهار وال باب                                                                     |
|       | مفسدات ومكروبات نماز                                                               |
| ۸۲۸   | ۱۶۴ تأشین چڑھاکر نماز پڑھنا مکروہ ہے                                               |
| ,     | ا ۱۶۵ سجدہ میں جاتے ہوئے کپڑے سمیٹمنا مکروہ ہے                                     |
| ۴۲۹   | ۲۲۶ نمازی کے سامنے چراغ ہوتا                                                       |
| *     | ۲۶۷ عصر کی تیسر می رکعت پر سلام پھیر دیا' نو کیا تھم ہے ؟                          |
| ,     | ۲۶۸ جالی والی ٹوپی کے ساتھ نماز مکروہ نسیس                                         |
| ٠٣٠ إ | ۲۱۹ پائجامہ ٹخنول ہے نیچے لٹکاکر نماز پڑھنا مگروہ ہے                               |
|       |                                                                                    |

| صفحه          | مضمون                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ۴۰۸         | ۲۷۰ آنگھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔                                                                     |
|               | انيسوال باب                                                                                          |
|               | مدرك، مسبوق، لاحق<br>مدرك، مسبوق                                                                     |
|               | ا ۲۷ (۱) مسبوق تکبیر کتے ہوئے رکوئ میں چلا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ,             | (۲)"الله" کھڑے ہونے کی حالت میں اور "اکبر" رکوع میں جاکر کما' نمانو صحیح ہوئی                        |
| / "<br>  ^*** | ۲۷۲ جن کاامام کے تیجھے رکوع چلا جائے ان کی بیہ رکعت فوت ہو گئی ۔ َ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| ' '           | ا ۱۷۳ مقیم مسبوق مسافرامام کے پیچھے بقیہ نماز کس طرح پڑھے ؟                                          |
| /<br>/***     | ۳۷۴ مغرب کے قعدہ اولیٰ میں شریک ہونے والے کے لئے کیا تھم ہے؟                                         |
| , •           | الم ١٤٥ آخري دور كعت يانے والا بقيه نماز أس طرح يڙھے؟                                                |
| ,             | ۲۷۲ مقتدی کادوران نمازوضؤ ٹوٹ گیا تو کس طرح کرے ؟                                                    |
| 4444          | ا کے ۲۷ مسبوق بقیہ نماز میں قراءت کرے یا نہیں ؟                                                      |
| ,             | ۱۷۸ مسبوق نے لام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی ؟                                                |
| 440           | ۲۷۹ کسی وجہ سے نماز دوبارہ پڑتھی جائے تو مسبوق کے لئے کیا تھم ہے ؟                                   |
| / /           | ۱۸۰ (۱)مسبوق سجد د سنو میں امام کی متابعت کرے                                                        |
| ,             | (۲) مسبوق نے عمد ٔ ایا سہوا تجدہ سبوے سلام میں امام کی متابعت کی ' تو نماز ہو ئی ؟                   |
| ų.            | (m) مسبوق امام کے ساتھ ساام نہ پھیرے                                                                 |
| ,,            | (مم)مسبوق نے عمد ایا سہوا امام کے ساتھ سلام کچمیر دیا تو کیا تھم ہے ؟                                |
| ۲۳۷           | ۱۸۱ مىبوق قىيە نمازكے لئے كب كھڑ ابو ؟                                                               |
| "             | ۲۸۲ مغرب کی ایک رکعت پانے والا بقیہ رکعتوں میں قراءت کرے                                             |
| "             | ٦٨٣ تكبير تحريمه ركوع ميں جائر ختم كى تو نماز شعيں ہوئى                                              |
| AMA           | الم ۱۸۴ مسبوق کے تکبیر تحریمہ کہتے ہی امام نے سلام تیجیر دیا تو نماز ہو کی انہیں ؟                   |
| "             | الله على المام كے چھيے ركو تاروجات او كيا تھم ہے ؟                                                   |
| 4             | الم ۱۸۶ دور کعت پانے والابقیہ نماز میں قراءت کرے                                                     |
| و٣٦           | ١٨٧ جماعت كى أيك ركعت پائے والابقيہ نماز كس طرح براج ھے ؟                                            |
|               | بيسوال باب                                                                                           |
|               | قنوت نازله                                                                                           |
| 779           | ٦٨٨ نماز فجر مين قنوت ناز له كاتحكم                                                                  |
|               |                                                                                                      |

| صفحه   | مضمون                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 44     | ٣٨٩ قنوت نازله جائز يه ياشين ؟                                     |
| المالم | ۲۹۰ قنوت نازله مین باد شاه کاحاضر بهو ناضر وری نهین                |
| ,      | ۱۹۱ جواب دیگر                                                      |
| 444    | ۲۹۲ قنوت نازله پڙھنے کاطريقه                                       |
| ,      | ۲۹۳ جواب ریگر                                                      |
| ساساسا | ،<br>۱۹۶۴ قنوت نازله منسوخ شیس ہوئی                                |
| ۹ ۳۰۰  | ۱۹۵ قنوت نازله پر اشکال اور اس کاجواب                              |
|        | اکیسوال باب                                                        |
|        | قراءت وتلاوت                                                       |
| 701    | ا ۱۹۶ فجر اور ظهر میں طوال هفصل پڙ حسناسنت ہے                      |
| 4      | ع ١٩٤ نماز مين خلاف ترتيب قراءت كالحلم                             |
| ۳۵۳    | ١٩٨ "فمن تبعني" کي جگه " فمن تبعه" پڙها تؤکيا تکم ہے١٩٨            |
| 4      | ا 199 در میان میں چھوٹی سورت چھوڑ نا مکر وہ ہے                     |
| "      | • که "فبصیر ا" کے وقف پر نون کی یو دینا                            |
| ,      | ا ا ک " للّه الصمد " پڑھنے کے نماز ہوئی یا شیں ؟                   |
| 70     | ۲۰۶ تراوت میں دیکھ کر قر آن پڑھنا                                  |
| 1      | ۷۰۳ کیلی رکعت میں "سور داعلیٰ "اور دوسری میں "سورہ غاشیۃ "پڑھنا    |
| 800    | المهوني غماز مين آيتون كالتكرار                                    |
| "      | ۵ - ۷ مل کر قر آن خوانی کا تحکم                                    |
| "      | ۷۰۶ ننگے سر قرآن کی تلاوت کرنا                                     |
| "      | ے دے قراءے میں غلطی ہے سجدہ سموواجب شیں ہوتا                       |
| ۲۵۲    | ۸۰۷ جمعه' عیدین اور تراوت کمیں جبر اقراءت داجب بے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "      | ا ہوں دوسور توں ئے در میان جھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مکردہ ہے!      |
| 4      | 10 نماز میں تکمل سورت پڑھناافضل ہے                                 |
| "      | ااک امام کو لقمہ دینا جائز ہے                                      |
| 704    | ۱۱۷ (۱) هر رکعت کی ابتداء میں "بسم الله" پژهنا                     |
| "      | (۲) تيسر ي ركعت مي <u>س ملنه</u> والا ثناء پڙهنا عين ؟             |
|        |                                                                    |

|         | مضمون                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحد    |                                                                                              |
| 404     | ۱۳۳ سوره لیسنن کے بعد ورود پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ؟                                           |
| ,       | سماك خارج از صلوة كے لقمہ سے فساد نماز كا تھم                                                |
| mox     | ۱۵ کے کیملی رکعت میں "اخلاص "اور دوسری میں «فلق "پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ,       | ١٦٧ " قد الله "كو" قد فلح " پر " صنا                                                         |
| ا وهم   | ے اے (۱) جمری نماز میں منفر و کے لئے قراءت کا تھم <sub></sub>                                |
| ,       | (۲) ہر رکعت کی لبتد اء میں 'دہسم اللہ'' پڑھنا سنت ہے                                         |
| ,       | (۳)"سوره فاتخه "نه پره هی تو سجد ه سهوداجب مو گا                                             |
| 4       | (۴) "سوره فاتحه" قرآن کا جزوت یا نهیں ؟                                                      |
| "       | ۱۸ کام بھول جائے تولقمہ دینا جائز ہے۔                                                        |
| ١ ١     | ۱۹ کنماز میں چھوٹی سور تیں پڑھنا جائز ہے                                                     |
| ,       | ۲۰ مقتدی نے لیام کی قراءت پر "سبحان الله" کما تو نماز فاسد ہوئی ؟                            |
| ודיק    | ۲۶۷ "سوره فاتحه" کتنی رکعتول میں پڑھی جائے ؟                                                 |
| 4       | ۲۲۷ قراءت مسنونه کے بعد امام کولقمہ دینامف مدصدۃ نہیں                                        |
|         | ۲۳ عیر عربی زبان میں نماز پڑھنا جائز شیں                                                     |
| זדיז    | ہے کہ دوسور تول کے در میان چھوٹی سورت کا فاصلہ مکروہ ہے                                      |
| //      | ا ۲۵ بغیر معنی سمجھے تلادت کرنا بھی نواب ہے <sub>۔</sub> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | يائيسوال باب                                                                                 |
|         | فانتحه خلف الإمام، رفع يدين، آمين بالحبر، اوربسم الله بالحبر                                 |
| ۳۲۳     | ا ۲۲۷ (۱) نماز میں ہاتھ سینے پرر تھیں یاناف کے نیجے ؟                                        |
| 4       | (۲) لام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا تھم                                                          |
| ,       | (۳) مقتدی آمین سرٔ ا کے یا جہز ا؟                                                            |
| 4       | (٣) نماز میں رفع یدین کا تھم                                                                 |
| سم ۲ سم | 212 فانتحه خلف الامام كانتكم                                                                 |
| 770     | ۲۸ کا (۱) صحابہ کرائم نے رفع پدین اور آمن بالحمر کمایا شیں ؟                                 |
| ,       | (٢) امام کے پیچھیے فاتحہ پڑھی جائے یا نمیں ؟                                                 |
| 4       | ۲۹ احناف کے نزد یک فاتحہ خلف اللهام جائز شیں                                                 |
| רך אן   | ۱) آمين بالجمر كائتكم                                                                        |
|         |                                                                                              |

| صفحہ         | مضمون                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 774          | (۲) آمین بالحمر والے کو مسجد ہے رو کنا                                          |
| "            | (٣) كيا آمين الحمر بدعت ٢٠٠٠                                                    |
| 1            | (سم) آمین بالحمر والے کو موذی کمنا                                              |
| #            | (۵) جماعت اہل حدیث کو گمر اہ کہنااور ان ہے قطع تعلق کرنا کیساہے ؟               |
| 444          | ا ١٣٠ د بسم الله "سوره فانحه كاجزو ہے يا نہيں ؟                                 |
| 4 4          | ٣٦٤(١)مرض وفات ميں حضور ﷺ نے حضرت ابو بحر ﷺ کے جیجیے نماز پڑھی ہے یا نہیں ؟     |
| 1            | (۲)اس وقت آپ علی نے آمین بالحمر کمی یاسرا؟                                      |
| ۳٤٠          | ٣٣٥ (١) غير مقلد حنفيول كي جماعت مين آمين بالحمر اورر فع يدين كر سكتا بيانسين ؟ |
| 1            | (٢) اہل السنة والجماعة سے کہتے ہیں ؟                                            |
| "            | (٣)غير مقلدين ابل سنت والجماعت مين داخل بين يا نهيں ؟                           |
| 11           | (١٣) سابقه دور مين آمين بالحمر اوراخفاء دالون كاكيامعمول تها؟                   |
| ۲۶۳          | اقتباس از تقر مریز مذی (حضرت مفتی اعظم م)                                       |
|              |                                                                                 |
|              | ستر عورت                                                                        |
| المحم        | ۳ سا ۷ کا فر کاستر دیکھنا بھی ناجا نز ہے                                        |
| "            | ۵۳۵ سر پررومال بانده کرنماز پڑھنا                                               |
| ,<br>  *     | ۲۳۷ نگھے سر نماز کا تھم                                                         |
| *            | ے ۲۳ دھوتی باندھ کر نماز پڑھنا                                                  |
| ۳۷۶          | ۳۸ که وهوتی باساز هیبانده کر نماز پژهنا                                         |
| #            | و ۲۳۹ مر د کاستر کمال سے کمال تک ہے؟                                            |
| 4            | • ۳۰ کے پانجامہ کے اندر کنگی بہن کر نماز پڑھنا                                  |
| ۳۲۲          | اسم کے سستی کی وجہ ہے ننگے سر نماز مکروہ ہے                                     |
| "            | ۲۲ کے گھٹناستر میں داخل ہے                                                      |
| <b>۱۸ کې</b> | ۳۴ کے آد کھی آستین والی بدیان میں نماز                                          |
| 4            | ۱۳۶۶ عورت کامنه اور باتھ ستر میں داخل بین یا نہیں ؟                             |
|              |                                                                                 |
|              |                                                                                 |
|              |                                                                                 |

| صفحه     | مضمون                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------|
|          | چوبیسہوال باب                                                |
|          | متفرقات                                                      |
| M< Y     | عہدے تارک نمازے میں کیا حکم ہے؟                              |
| 449      | بنہ کے نماز عصر اور فجر کے بعد امام کا قبلہ روۃ و کر بیٹھنا  |
| "        | ع من توك الصلاة متعمداً كامطلب                               |
| ,        | ۸ مه که نابالغ کو نماز روزهٔ کا تواب ملتاہ ہیا ؟             |
| ر<br>۳۸۰ | وسم کے تشدد میں "سبابہ" ہے اشارہ سنت ہے۔                     |
| , ,      | ۵۵۰ نیت میں "منه طرف کعبه "کنے کی ضرورت نہیں                 |
| 4        | ا ۵۷ نماز کے بعد بلند آواز ہے سلام کرنا                      |
| ر ۸۸     | ۵۲ کے نماز میں امام کا حباسہ استر احت کرنا                   |
| ,        | عيد گاه مين نماز استغفار پر هنا                              |
|          | ۵۵ میچ کی نماز کے بعد مصافحہ کا معمول :                      |
| ۲۸۲      | ۵۵۷ جبری نمازمیں منفر دے لئے قراءت کا تھم                    |
| 4        | ا ۵۶ (۱) جیب میں روپے رکھ کر نماز پڑھنا                      |
| ,        | (۲) تجدے کی جگہ سکے گر جائیں تو ہٹا سکتے ہیں                 |
| ٣٨٣      | ے ۵۷ (۱)درود میں"سیدنا" کااضافہ                              |
| 4        | (٢) " وكن عن الساجدين " بيلي تين مرتبه" واستغفره " يُرِّ هنا |
|          | ۵۵۷ ظهر اور جمعه کی سنتول میں ثناء پڑھنے کا تقلم             |
| "        | ۵۵۵ نمازی کے سامنے کتنی دوری گزراجا سکتاہے؟                  |
| سم ٨٠٠٦  | ٠١٠ نجاست لکی ہوئی صف پر نماز کا تحکم                        |
| ,        | عداتارك نماز كالحكم                                          |
| ۲۸۵      | ۱۲ که (۱) صاحب تر تیب کے کتے ہیں؟                            |
| . "      | (٣) قضاء يلا توليف كي حالت مين و قتى نماز پرُ حسنا           |
|          | ۲۳ مناز منتم ہے: حدیث این کے آگئے چنے رکھنا                  |
| MAY      | ۳۲۵ سمالهم علينم "كهمنا شاهم عليهم "كهمنا                    |
| "        | ۵۲ کے مخلّد کی مسجد میں تمازالفنل ہے۔                        |
| #        | ٧٦٦ خطيه و نمازك لئي الفؤاسيَّة ركااستعمال                   |
|          |                                                              |

| صفحه | مضمون                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAL  | رنا کے اب ہے ہٹ کر جماعت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| "    | (۴)مسجد میں جماعت ثانیہ کا تھم                                                                      |
| #    | (٣) خطبه جمعه کے بعداس کار جمه پڑھنا                                                                |
| "    | (٣) عمامه بانده كرنماز پڙهاناافضل ہے                                                                |
| ۳۸۸  | الان ہے نمازی کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں ؟                                               |
| "    | ا ۲۹ کے نمازی کا جنازہ پڑھا جائے                                                                    |
| ,    | • ے ے قرآن مجید ہے یا نیچوں نمازوں کا ثبوت                                                          |
| ٩٨٩  | ا کے کے (۱) مسجد میں بآوازبلند "سورہ کھف" پڑھتا                                                     |
| 1    | (۴) بعد نمازباند آواز کلمه پڙهنا کيها ہے؟                                                           |
| "    | ا ۷۷۲ کیڑے ہے منہ ڈھانپ کر نمازیڑ ھنامکروہ ہے                                                       |
| ۰۹۰  | عدمصافحہ بدعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| "    | سر ۷۷ منتش جا نماز پر نماز کا حکم                                                                   |
| 4    | عمدا تارک نماز فاس ہے                                                                               |
| ۱۹۹  | ا ٧٧٧) جيل ميں اذان دی جائے یا شیں ؟                                                                |
| 1    | (۲) جیل میں پانی ند <u>مل</u> ے تو تیمم کیا جائے                                                    |
| 4    | (٣) جيل ميں جماعت کرانا جائز ہے                                                                     |
| "    | (١٣) احتجاجًا بھوك ہر تال كا حكم                                                                    |
| "    | ۷۷۷ ہے نمازی کی نماز جنازہ پڑھی جائے                                                                |
| ۲۴۳  | ۸۷۵ عمداتارک نماز فاس بے                                                                            |
| 1    | ع کے نماز کے بعد مصلے کوالٹ دینا                                                                    |
| 4    | ۵۸۰ نماز میں خیالات اور وساوس کا تحکم                                                               |
| ۳۹۳  | ا ۸۸ نماز کب معاف ہوتی ہے                                                                           |
| 4    | الله اكبار "كمنامفسد نماز بيانتين؟                                                                  |
| ,.   | ۷۸۳ نماز میں تصور شیخ کا تنکم                                                                       |
| y    | ۸۸۷ نمازی کے سامنے کنٹنے فاصلے پر گزر ناجا کزہے ؟ ۸۸۷ نمازی کے سامنے کنٹنے فاصلے پر گزر ناجا کزہے ؟ |
| M44. | د ۸ کا (۱) انتشار کیمیالی والا گناه کار ب                                                           |
| ,    | (٣) غير مقلدين ابل السنة والجماعت مين داخل بين ياشين بنسب                                           |
|      |                                                                                                     |

| <del></del> |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| صفيه        | مضموان                                           |
| <u> </u>    | (۳)غیر مقلدین کے پیچیے نماز عبد کا تھی           |
| ۲۹۲         |                                                  |
| #           | (٣)عيدين مين عندالاحناف تنكبيرات زوائد جهير بين  |
| 4           | . (۵) احناف کو 'ایل حدیث 'اکسہ کئے ہیں یا شہیں ؟ |
| 4           | (٦) تراویج جمع وتر سخیس رکعات مسنون بین          |
| "           | (۷) گیاره رکعت تراوی کو سنت کهنا                 |
|             | (۸) عالم کی موجود گی میں غیر عالم کی امات        |
| ,           | (٩)حت بات کوچصپانا گناه ہے۔                      |
| ٥٩٥         | ۷۸۶ نماز میں کیاتصور کیاجائے ؟                   |
| 11.70       |                                                  |
|             |                                                  |
| ]           |                                                  |
|             | 1                                                |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             | _                                                |
|             | ,                                                |
|             | · .                                              |
|             |                                                  |
|             | •                                                |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |
|             |                                                  |

# پهلاباب اذان و تکبیر

نماز کے علاوہ کن مواقع پر اذان کمنا جائز ہے؟

(سوال) اذان کی مشروعیت علاوہ پنجگانہ نماز کے کسی اور طریق ہے بھی حدیث یافقہ سے ثابت ہوئی یا نہیں؟ جیسا کہ کثرت جنات میں یا آگ کے لگنے میں یااعمال بزرگوں ہے ہو قت وباء بعد صلوۃ عشاء چند اشخاص کا جمعاً یا فردا فردا اذانوں کا کمنا سنا جاتا ہے فی الشرع ثبوت رکھتا ہے یا نہیں؟

فرض نمار کے لئے اذان سنت مؤکدہ ہے

(سوال) بغیر اذان مسجد میں جماعت کرتے ہیں اور جب کو تو کہتے ہیں کہ کیا نمازاذان کے سوابھا گتی ہے۔ اس کاجواب حدیث وفقہ سے عنایت فرمائیں ؟

<sup>(</sup>١) (باب الأذان ١/٥٨٦ ط سعيد كميني كراچي)

<sup>ُ (</sup>٣) مُنحهُ الْخالق على هَامش البحر الرائق بابُ الأَذَان ٣٦٩/١ ط دار المعرفة بيروت لبنان و رد المحتار : باب \* الأذن ٢/٥/٣٠ ط سعيد)

(جواب ٣) فرض نماز کے لئے اوال کمنا سنت مؤکدہ ہے چونکہ یہ شعائر اسلام سے ہے اس کے تارک کو گناہ بہت ہوگا بلحد اگر کسی شہر والے عشر ہول تو فقماء اللہ جماد کا فتو کی و یہ چیں و هو سنة مؤکدة هی کالواجب فی لحوق الاثم (در مختار) قوله هی کالو اجب بل اطلق بعضهم اسم الواجب علیه لقول محمد رحمه الله لواجتمع اهل بلدة علی ترکه قاتلتهم علیه ولو ترکه واحد ضربته و حبسته (روالختار)()

#### اذان ہے پہلے یابعد میں گھنٹہ بجانا

(سوال) بعض شهروں میں اذان کے بعد مسجد میں گھنٹہ بجاکروفت کااعلام کیاجاتا ہے آیا یہ امریدعت حسنہ جائز ہے یا نہیں اور کلاک مسجدوں میں رکھی جاتی ہے اس میں بھی ہر ایک کلاک پروفت کااعلام اور کلا کوں کی تعداد کا گھنٹہ بجتا ہے اور یہ امر بھی مروج ہے آیا یہ بھی بدعت حسنہ ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳) اذان کے بعد اعلام الصلوۃ کی غرض ہے گھنٹہ جانلد عت ہے اگر چہ بعض فقہاء نے بھو یب کی اجازت دی ہے اور بھویہ کی صور تول کو تعارف پر چھوڑ دیا ہے لیکن رائح قول بھی ہے کہ بھویہ مکروہ و بدعت ہے و ھو المموافق للسنۃ ہال مسجد میں گھڑی لگاناور اس کے گھنٹوں کے موافق گھنٹہ ہجائے میں مضا کقہ نہیں کیونکہ یہ گھنٹہ نئر کی جمت سے نہیں جایاجا تابلحہ وقت کا اعلام ہے اس میں کوئی حرج نہیں مضا کقہ نہیں کیونکہ یہ گھنٹہ نئر کی جمت سے نہیں جایاجا تابلحہ وقت کا اعلام ہے اس میں کوئی حرج نہیں (۱) واللہ تعالی اعلم

## ا قامت میں دائیں بائیں مڑنے کا حکم

(سوال) اقامت میں بھی مثل اذان کے حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا چاہئے یا نہیں اکثر کتب متون وشروح فقہ میں لکھاہے کہ الاقامة مثل الاذان او مثله المنع تو آیا مثلیت میں تحویل وجہاورااتفات الی الیمن والشمال واخل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤) بال اقامت مين بهي مثل اذان في على الصاؤة اور في على الفلاح كے وقت منہ پھيرنا جائيے كونك منہ كيميرنا جائيے كيونكہ تحول وجہ سنت ہے و يتحول فيه وكذا نيها مطلقا يميناً و يساراً بصلواة وفلاح لانه سنة الاذان مطلقاً (درمختار), والله الله

## نابالغ لڑ کے کی اذان کا تھم

(سوال) نابالغ بي جواكثر مسجدول ميس اذان كهته بيس يامام خودان ميانان كملاد ية بيس اس اذان كود برانا

<sup>(1)(</sup>باب الأذان! ٣٨٤/١ طاسعيد) - (1) ولا تتويب إلا في صلاة الفجر لماروى أن عليا . رضى الله عنه . رأى مؤذنا يتوب في العشاء فقال : " أخرجوا هذا الميتدع من المسجد المج (المبسوط للسرخسي : باب الأذان! ١/ ١٣٠/ طادار المعرفة بيروت لبنان) - (٣) (باب الأذان! ٣٨٧/١ طاسعيد)

جائنے یا حہیں ؟

(جواب ٥) ہے اگر ناسمجھ ہول توان كى اذان كو دہر انا چاہئے كيونكه ان كى اذان سے مقصود اذان يعنى اعلام حاصل نہیں ہو تا'اس لئے کہ لوگ ہی سمجھیں گے کہ بچے کھیل میں کہہ رہے ہیں لیکن اگر پچے سمجھدار ہوں اور ان کی اذان ہے مقصود حاصل ہو جائے تووہ اذان جائز ہے دہر انے کی حاجت نہیں (۱)

اذان کے بعد ہاتھ اٹھاکر دعامانگنا

(سوال) اذان کے بعد ہاتھ اٹھاکر مناجات کرناکیساہے اس کا کچھ ثبوت ہے یا نہیں ؟ بینواتوجروا (جواب ٦) اذان كے بعد جوالفاظ ادا كئے جاتے ہيں وہ دعا كے الفاظ ہيں اور رفع يدين آداب دعاميں سے ہے اس لئے ہاتھ اٹھانے میں مضا کقہ نہیں(۱)

اذان میں بوقت شہاد تین انگو تھے چو منا

(سوال ) ب فنک حدیث صدیق اکبر موضوع ہے لیکن شامی نے لکھانے کہ تقبیل ظفر ابہامین عند استماع اسمه عليه عندالاذان جائزے؟

(جواب ۷) شامی نے اس مسئلے کو قبستانی سے اور قبستانی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے نیز شامی نے فقاوی صوفیہ کا حوالہ دیاہے کنز العباد اور فتاویٰ صوفیہ دونوں قابل فتویٰ دینے کے نہیں ہیں اور جب کہ حدیث کا نا قابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھراس کو سنت یا مستحب سمجھنا ہے دلیل ہے اور اس کے تارک کو ملامت یا طعن کرنا ند موم۔زیادہ سے زیادہ اس کو بطور علاج رمد کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کرلے تو مثل دیگر اعمال کے مباح ہو سکتاہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ثابت نہیں (۲)واللہ اعلم

محمد كفايت الله غفرله مدرسه اميينيه دبلي

"ا قامت کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں "وجواب دیگر (سوال) تکبیر داہنی طرف امام کے ہونی چاہئے یا پشت پریایائیں جانب ؟ کونسی جگہ افضل اور جائز ہے؟ المستفتى تمبر ١٦٥ كرمضان ٥٢ هـ

<sup>(</sup>١) فيصح أذان الكل سوى الصبي الذي لا يعقل: لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظن أنه ينعب٬ بخلاف التسبي العاقل: الأنه قريب من الرجال الخ (رد المحتار: باب الأذان ١ / ٢ ٩ ٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) الأفضل في الدعاء أن يبسط كفيه و يكون بينهما فرجة وإن قلت الخ (عالمگيرية: كتاب الكراهية الباب الرابع في الصلاة والتسبيح والذكر والدعاء ' ١٨/٥ " الله مكتبه ماجديه كونثه)

<sup>(</sup>٣) وذكر ذلك الجراحي، والحال ثم قال، ولم يصح في المرفوع من كل هذا شئي الخ (شامية: باب الأذان، ١/٨٩٣ ط سعيد)

(جواب ۸) تمبیر کے لئے کوئی جت اور کوئی صف متعین نہیں ہے() (جواب دیگر ۹) مسجد میں اذان ایس جگہ کہنی چاہئے جمال سے آواز زیادہ نمازیوں کو پہنچے خواہ جنوب میں ہویا شال میں()

ا قامت میں بوفت کلمہ شہادت امام کا پیٹے پھیرنا (سوال) امام تحبیر میں حضور ﷺ کانام س کرا پی پشت ادباً پھیرے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۵ ' ۲رمضان ۱۳۵۳ اے ۲۵ سمبر ۱۹۳۰ء (جواب ۱۰) امام حضور ﷺ کانام س کرا پی پشت نہ پھیرے کیونکہ پشت پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ے۔

اذان ہے پہلے مابعد میں گھننہ بجانا

(سوال) مسجد میں قبل اذان یا بعد اذان کائس کی تھنٹ ہاتھ سے بجانا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ٢٨٣ سيد محد شاه (صلع احد آباد)٢٩ محرم ٢٥٣ إه ١٩ متى ١٩٣٠ء

(جواب ۱۱) اگر مسجد برئی ہو جس کے مختلف گوشوں میں متعدد مؤذن اذان کہتے ہوں جیسے دبلی کی جامع مسجد اوران موذنوں کو وقت اذان کی اطلاع دینے کے لئے گھنٹہ بجایا جائے یعنی اذان سے پہلے اس لئے کہ سب مؤذن ایک وقت میں ایک ساتھ اذان کہیں تو یہ جائزے نمازیوں کواطلاع دینے کی غرض سے اذان مقرر ہے اذان کے قائم مقام گھنٹہ بجانا جائز نہیں (۲) محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ۔

یے نمازاور غلیظ شخص کومؤذن بنانادرست نہیں

(سوال) جو شخص غلاظت پبند ہواور پاکی ناپاکی نہ جانتا ہو تارک صوم وصلوٰۃ ہوا ہے شخص کو مسجد ہیں مؤذن و جاروب کش رکھنا کیسا ہے اور ایسے آدمی کے ہاتھ سے بھر سے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے ؟ بے نمازی کے ہاتھ سے بھر سے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے ؟ بے نمازی کے ہاتھ کا بھر اہوا پانی غیر مطهر ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد حسین صاحب (ساہر متی) (جواب ۲۲) غلاظت پبند اور بے نمازی کومؤذن بیناناور ست نہیں اگر چہ اس کے ہاتھ کا پانی مطلقاً غیر

 <sup>(</sup>٩) ويقيم على الأرض هكذا في القنية و في المسجد الخ (هندية : باب الأذان الفصل الثاني في كلمات الأذان و الا نامة و كيفيتهما ١٩/٩ هـ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) وفي العالميگيرية : " والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه و يرفع صوته (باب الأذان الفصل الثان في كلمات الأذان وإلا قامة و كيفيتهما ١ /٥٥ ط ماجديه )

<sup>(</sup>٣) ولا تثويب إلا في صلّاة الفجر : لَمَارُوي ان عليا .رضي الله عنه رأى مؤ ذنا يثوب في العشاء فقال:" أخرجوا هذا المبتدع من المسجد الخ (مبسوط السرخسي : باب الأذان ٢٠/١ أط دار المعرفة بيروت لبنان)

### مطهر تو شیس کیکن احتیاطالور زجراً استعال نه کیاجائے تو مضا کقه شیس (۱) فقط

اذان ہے پہلے یابعد میں نقارہ بجاناور ست نہیں

(سوال) ضرب نقارہ قبل اذان یا بعد اذان برائے ہوشیاری دیداری غافلین جو کہ مسجدوں سے دور رہتے ہیں اور اذان کی آواز کان تک نہیں پہنچی جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۴۹۳ محمد صالح مدرای

واربيع الاول ١٩٥٣ إه ٢٢ جون ١٩٣٥ء

. (جواب ۱۳) ضرب نقارہ سلف صالحین میں مروج نہ تھی اور ممکن ہے کہ عوام اس کو شرعی چیز سمجھنے لگیں اس لئے اس کارواج قابل ترک ہے اور اذان کے بعد تواس کو میٹویب کی حیثیت حاصل ہو جائے گی جو مکروہ اور بدعت ہے (۱)

#### الضأ

(سوال) شہر پیرال پٹن گجرات میں مسجدوں کی اذان گاہ پرایک پیتل کی شختی جسے گھنٹہ کہتے ہیں صلوٰۃ خمسہ کی اذان مسنون کے بعد بجایاجا تاہے شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبرا٥٥ محرسعيد (بمبئى) ٢٥ربيع الثاني ١٣٥٣ احم ٢٤ جولائي ١٩٣٥ء

(جواب ۱۴) شریعت مقدسہ نے صلوات خمسہ کی اطلاع کے لئے اذان مقرر فرمائی ہے اور وہ شعائر اسلامیہ میں ہے ہے اذان کے بعد کوئی اور چیز اطلاع اور اعلام کے لئے آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام اور انکہ عظام میں ہے ہے اذان کی بعد کوئی اور چیز اطلاع اور اعلام کے لئے آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام اور انکہ عظام نے تعلیم نہیں کی اذان کی بے وقتی اور کفار کی مشابہت ہوتی ہے ادان کی ہے وقتی اور اس کوئرک کرنالازم ہے(۱) محمد کفایت انتہ کان اللہ لہ '

اذان وا قامت کے اختیام پر محدر سول اللہ کا اضافہ

رسوال ) اذان وا قامت اور دعابعد صلوٰة جماعت كالختيام صرف لااله الاالله پر ہونا چاہئے یا محمد رسول الله بھی كمناچاہئے؟ المستفتى نمبر ٢٦١ حميد الدين احمد (ضلع رنگپور)

۲۸رجب س ۱۳۵ ساه م ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۵ء۔

(١) من سنن المؤذن كونه رجلاً عاقلاً صالحاً عالماً بالسنن الأوقات مواظباً عليه محتسباً ثقة متطهراً الخ (رد المختار باب الأذان ٣٩٣/١ ط سعيد)

 (٢) ولا تثويب إلا في صلاة الفجر لما روى أن علباً . رضى الله عنه . رأى مؤذنا يثوب في العشاء فقال : " أخرجوا هذا المتبدع من المسجد الخ ( المبسوط للسرخسي: باب الأذان ١٣٠/١ ط بيروت)

(٣) عن ابن عمر . رضى الله عنهما . كان المسلمون حين قدمواالمدينة : يَجْتُمُعونَ فيتحنون الصلوات و ليس ينادى بها أحد فتكلموا في ذلك يوماً ' فقال بعضهم : " اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى " وقال بعضهم : " اتخذوا قرناً مثل قرن اليهود " قال : فقال عمر : " أولا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة " فقال رسول الله عليه : " يا بلال ! قم فناد بالصلاة (ترمذي باب ماجاء في بدء الأذان ا ٤٨/١ ط سعيد كمپنى)

(جواب ۱۵) اذان وا قامت کے آخر میں توبے شک صرف لاالدالاالله پراذان وا قامت ختم ہوتی ہاس کے بعد محمد رسول الله کا اضافہ اپنی طرف سے محمد رسول الله کا اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہئے اور بعد جماعت کے بھی او عید ماثورہ میں محمد رسول الله کا اضافہ اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہئے و عائے ماثورہ کے جتنے الفاظ حدیثوں میں خابت اور منقول ہوں اس کو انہیں الفاظ پررکھنا چاہئے اگر اذان اور اقامت کی آخیر میں محمد رسول الله کا اضافہ اس آواز اور لہج سے کیا جائے جس آواز اور لہج سے اذان وا قامت کی ہے تو یہ اضافہ بدعت ہے اور اگر آہت ہے کوئی اپنے دل میں محمد رسول الله بھی کہ کے اور اگر آہت ہے یہ اضافہ مردہ ہے (۱) مول الله بھی کہ کا نے تو یہ اضافہ مردہ ہے (۱) میں اپنی طرف سے یہ اضافہ مردہ ہے (۱) محمد کفایت الله کان الله له

## نو وگرافر کے اذان یا تکبیر کہنے سے نماز مکروہ <sup>نہیں ہو</sup>تی

(سوال) زید فوٹوگرافی کاکام کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے بحر کہتا ہے کہ زید کا یہ پیشہ فوٹو گرافی درست نہیں ہے اس لئے نماز میں زید کے تکبیر پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۷۹۸ محمدیسین (دہلی) ۲ اذی الحجہ ۱۳۵۳ اھا امنی ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۶) تصویراور فوٹو بنانائے شک ناجائز ہے لینی جاندار کے فوٹو تصویر کے ہی حکم میں ہیں مگر زیر کے اذان یا قامت کہنے سے نماز میں کر اہت نہیں ہوتی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## ا قامت میں حی علی الصلاۃ پر کھڑ اہو نامستحب ہے۔

(سوال) عبارت شرح وقابيه كي يقوم الامام والقوم عند حي على الصلوة ويشرع عند قد قامت الصلوة آييه سنت ہے يا سخبات يا پچھاور؟ اگر بارادہ آرائتگی صف قبل حی علی الصلوة كھڑے ہوجائے تو كوئى حرج ہے یا نہيں؟اگر بروقت حی علی الصلوة امام مع قوم كھڑا ہو كيكن يوجہ صف آرائی بعد قد قامت الصلوة المائة نماز شروع كرے توكيا حرج ہے؟

المستفتى نمبر ۹۴۸ متولی جامع مسجد ( ڈبر و گڈھ آسام ) ۲ربیع الاول ۱۳۵۵ ھے ۲۴ مئی ۱۹۳۱ء

( جواب ۱۷) و یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلوٰۃ و یشرع عند قد قامت الصلوۃ (۱) یہ مستخبات میں سے ہے اور یہ بھی جب کہ پہلے ہے لوگ استے درست ہو کر بیٹھیں کہ کھڑے ہوئے کے بعد صفیں درست نہ کرنا پڑیں بلحہ خود بخود درست ہو جائیں اس کا خلاف لیعنی حی علی الصلاٰۃ سے پہلے کھڑے ہوجانا جب کہ امام موجود ہو مکروہ نہیں اس طرح قد قامت الصلوٰۃ کے بعد نماز شروع کرنا مکروہ نہیں خصوصاٰجب کہ تاخیر اقامت و شویہ صفوف کی وجہ سے واقع ہویہ مسئلہ صرف ای قدر حیثیت رکھتا ہے اس

<sup>(</sup>١) والزيادة في الأذان مكروهة الخ (البحر الرائق: باب الأذان ٢٦١/١ طبيروت)

<sup>(</sup>٢) (باب الأذان ١٩٣١/١ ط سعيد)

#### ے زیادہ اس کو اہمیت دیناغلط ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

و فع وباء کے لئے اذان کہنامباح ہے

(سوال) دفع وباء کے لئے اذال دینا جائز ہے یا نہیں؟ تنایا گروہ کے ساتھ مسجد میں یا گھر میں؟

المستفتی ک ۱۰۰ عبد الستار صاحب (گیا) ۲۹ربیع الاول ۱۳۵۵ اص ۲۰جون و ۱۹۳۰ء

(جواب ۱۸) دفع وباء کے لئے اذا نیں دینا تنایا جمع ہو کر بطور علاج اور عمل کے مباح ہے سنت یا مستحب نہیں ہے،

نہیں ہے،()

### اذان میں بوقت شہاد تیں انگوٹھے چومنا

( سوال ) اذان کے وقت اشدان محمداً رسول الله پرلوگ اکثر انگوشھے چوم کر آنکھوں پرلگاتے ہیں تو یہ جائزے کہ ناجائز؟ اس کوبالتشر تائج تحریر سیجئے گا۔

المستفتی نمبر ۳۷ ااعبدالرزاق صاحب (ضلع میدنی پور) ۲۰ جمادی الثانی ۱۹۳۵هم ۸ ستمبر ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹ م) انگوٹھا چوم کر آنکھول پرلگانے کا کوئی ثبوت نہیں (۲) محمد کفایت الله کان الله له 'دہلی

### اذان کے بعد جماعت کے لئے گھنٹہ بجانا مکروہ ہے

(سوال) شهر پیران پٹن علاقہ گجرات میں مسجدوں کی اذان گاہ پر بعد اذان مسنونہ صلوٰۃ خمسہ کے ایک پیتل کی شختی جے عرف عام میں (گھنٹہ) کہتے ہیں بجایاجا تاہے اس کا بجانا شریعت محمدی سے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۳محمر سعید۔ناگدیوی اسٹریٹ نمبر ۱۵۰ بمبئی نمبر ۳

#### ا ارجب ۱۹۳۵ اه ۱۸ کتوبر ۱۹۳۱

(جواب) (ازاشر ف علی مفتی اول بلده و صدارت عالیه) حامد و مصلیاً ۔ لبتداء زمانه اسلام میں لوگ به یک وقت نماز کے لئے جمع نه ہو سکتے تھے اور ضرورت سمھی که نماز کے اعلان کا کوئی مخصوص طریقه ہو صحابہ کرام میں ہے بعض نے بوق اور بعض نے ناقوس و غیر ہ کی بایت رائے دی جو بوجہ تشبہ یہود و نصاری ناپیند ہوئی ابھی اس امرکی بایت کوئی تصفیہ نه ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زید عبدرب انصاری نے اسی غنودگی کی حالت میں جو نینداور بیداری کے در میاں تھی دیکھا کہ ایک شخص آسان سے نازل ہوا جس کے ہاتھ میں ناقوس سے جو نینداور بیداری کے در میاں تھی دیکھا کہ ایک شخص آسان سے نازل ہوا جس کے ہاتھ میں ناقوس سے

 <sup>(</sup>١) وفي حاشية البحر للخير الرملي: " رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذان المولود .. قال الملا على القارى في " شرح المشكاة " قالوا : " يسن للمهموم أن يأمر غيره ان يؤذن في اذنه فإنه يزيل الهم الخ ( رد المحتار : باب الأذان ١/٣٨٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وذكر ذلك الحراحيّ وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شنى الخ (رد المحتار: باب الأذان ' ١ /٣٩٨ ط سعيد)

مشابہ کوئی شے تھی حضرت عبراللہ بن ذید انصاری نے اسے خرید ناچاہا تواس نے ہوچھا کہ کیا کرو گے انہوں نے جواب ویا کہ ہم اپنی نمازوں کا اس سے اعلان کریں گے اس نے کماکہ میں کیوں ایسی شخص نے اذان کی تعلیم دی اور یہ خواب ساعت فرما کر حضرت نی کر کم ہوئے اس نے تصدیق فرمائی۔ والمشهور انه بھٹے لما قدم المدینة کان یؤ خر الصلواۃ تارۃ و یعجلها اخری فاستشار الصحابة فی علامة یعرفون بھا وقت اداء الصلواۃ لکی لا تفوتهم الجماعة فقال بعضهم ناسس علامة حتی اذا رآھا الناس اذن بعضهم بعضا فلم یعجبه ذلك واشار بعضهم بضرب الناقوس فكرهه لا جل انصاری و بعضهم النفخ فی الشبور فكرهه لا جل المهود و بعضهم بالبوق فكرهه لا جل المهوس فتفرقوا قبل ان یجتمعوا علی شنی قال عبدالله بن زید الانصاری فبت لا یاخذی النوم و کنت بین النائم والیقظان اذرایت شخصا نزل من السمآء و الانصاری فبت لا یاخذی النوم و کنت بین النائم والیقظان اذرایت شخصا نول من السمآء و صلاتنا فقال الا ادلك علی ما هو خیر من هذا فقلت نعم الخ ص ۲۲۷ جلد اول مبسوط باب صلاخان الا ادلك علی ما هو خیر من هذا فقلت نعم الخ ص ۲۲۷ جلد اول مبسوط باب الاذان المام میں اذان بی طریقہ اعلان نماز شرعا درست نمیں ہائے طریقہ بائے یافان کو حضرت نی کریم سے این مشاب کی چیز سے اعلان نماز شرعا درست نمیں ہائے طریقہ بائے اعلان کو حضرت نی کریم سے اینے طریقہ بائے اعلان کو حضرت نی کریم سے اینے طریقہ بائے اعلان کو حضرت نی کریم سے اینے مربیت نمیں ہائے ایس کی چیز سے اعلان نماز شرعا درست نمیں ہے ایے طریقہ بائے اعلان کو حضرت نی کریم سے الیے مظاہر فی علی مفتی اول بلدہ وصدارت العالیہ

(جواب ۲۰) (از حضرت مفتی اعظم ؓ) بے شک بجائے اذان کے بیاذان کے بعد گھنٹہ بجانا اور اس کو نماز باجماعت کا اعلان قرار دینا مکر وہ اور بدعت ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

اذان کے لئے اسپیکر کا استعال مباحب

(سوال) اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے منارے پر آلہ محبر الصوت یعنی لاؤڈ اسپیکر کا استعال عند الشرع جائز ہے یا نہیں۔ المستفتی نمبر ۲ ۱۳۴۰ امام عبد الصمد (جنوبی افریقہ)

٩ ربيع الأول لا ١٩٥٥ هم منى عرب ١٩٠٠ ء

(جواب ۲۱) اذان کی آواز دور تک پنچانے کے لئے منارے پر لاؤڈ اسپیکرلگانامباح ہے(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، وہلی

امام مصلے پر کب کھڑ اہو؟ (سوال ) جب مؤذن نماز جماعت کے وقت تکبیر پڑھنے کے لئے کھڑ اہو تاہے لیام کو تکبیر اولی میں مصلے

 <sup>(</sup>١) ولا تثويب إلا في صلاة الفجر لما روى أن علياً . رضى الله عنه . رأى مؤذنا يثوب في العشاء فقال : " أخرجوا هذا المبتدع من المسجد ولحديث مجاهد المبسوط للسرخسي: باب الأذان ٢٧٥/١ ط بيروت لبنان) (٧) و ينبغي للمؤذن في موضع يكون أسمع للجيران و يرفع صوته الخ (البحر الرائق باب الأذان ٢٦٨/١ ط بيروت لبنان)

کے اوپر کھڑا ہونا چاہئے یابعد کوالٹدا کبر جس وقت مؤذن کہتا ہے اس وقت کھڑا ہویا حی علی الفلاح کے بعد کھڑا ہوا ہام آگر محمدر سول اللہ کے بعد مصلے پر کھڑا ہو جائے تو مقتدی گناہ گار ہوتے ہیں ؟ المستفتی نمبر ۴۹ م ۱ قاضی کمال الدین صاحب (ضلع کا ٹھیاواڑ)

(جواب ۲۲) مؤذن جس وقت اقامت شروع کرے ای وقت امام مصلے پر کھڑ اہو سکتا ہے اور آگر اس وقت کھڑ انہ مسلے ہی کھڑ انہ ہو سکتا ہے اور آگر اس وقت کھڑ انہ ہوبائد جی علی الصلوٰۃ کہنے ایک کھڑ انہ ہوبائد جی علی الصلوٰۃ پر ضرور کھڑ انہو ناچا بنے بائد کان اللہ لاء کی الصلوٰۃ پر ضرور کھڑ انہو ناچا بنے (۱)

امام اور مقتدیول کاشر وع اتامت میں گھڑ اہونا

(سوال) مقتدی اور امام کے لئے جی علی الفلاح پر کھڑے ہوجانا اور قد قامت الصاوۃ پر تحریمہ باندہ لینا ہر وقت متحب اور ضروری ہے یا کسی تعذر مثالے صف بندی کی در تنگی کی بنا پر ضروری اور مستحب نہیں۔
المستفتی نمبر ۱۵۵۱ محمد حبیب حسین (بہار) ۱۹ریخ الثانی ۱۳۵۲ ہے م ۲۹جون کے ۱۹۳ء والے ۱۹۳۰ مطلب (جواب ۲۴) مقتدی اور امام جی علی الفلاح پر کھڑے ہوجائیں یعنی اس کے بعد بیٹھے نہ رہیں یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں اگر صف بندی کرنی ہو تو پہلے سے (یعنی شروع ا قامت سے) کھڑا ہوجائیں جو جانا بہتر ہے (ایعنی شروع ا قامت سے) کھڑا ہوجائیں جو جانا بہتر ہے (ایعنی شروع ا قامت سے) کھڑا ہو جانا بہتر ہے (ایعنی شروع ا قامت سے) کھڑا

تکبیراولی میں شرکت کی حد

(سوال) کیمبیراولی کا تواب سورہ فاتحہ کے ختم ہے تعبل شریک ہونے میں ملتا ہے یا کسی بھی رکعت میں شامل ہونے سے مل جاتا ہے۔ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی (جواب ۲۶) تحمیر اولی کا تواب بہلی رکعت میں بعض فقهاء کے نزدیک قرائت شروع ہونے سے پہلے شریک ہونے والے کو اور بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ کے ختم تک اور بعض کے نزدیک پہلی رکعت میں شریک ہونے والے کو اور بعض کے نزدیک پہلی رکعت میں شریک ہونے والے کو ملتا ہے 'اور ہر قول مقبول ہے وسعت رحمت باری کے لحاظ سے آخری قول راجے ہے (ع) شریک ہونے والے کو ملتا ہے 'اور ہر قول مقبول ہے وسعت رحمت باری کے لحاظ سے آخری قول راجے ہے (ع)

<sup>(</sup>١) فذهب مالك و جمهور العلماء إلى أنه ليس لقيا مهم حذولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن فى الاقامة (عمدة القارى : باب متى يقوم الناس ١٥٣/٥ ط بيروت) وقال الطحطاوى تحت قوله : " والقيام لإمام و مؤتم " : " والظاهرأنه احتراز عن التأخير! لا التقديم؛ حتى لو قام أول الاقامة لا بأس به " (حاشية الطحطاوى على الدر المختار : باب صفة الصلاة ١ / ٢٥ ك ط دار المعرفة؛ بيروت؛ لبنان)

رُ٣) و تظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح فعنده بالمقارنة و عندهما إذا كبر في وقت الثناء .. و قبل بادراك الركعة الأولى و هذا اوسع وهو الصحيح الخ ( رد المحتار: باب صفة الصلاة مطلب في وقت إدراك فضيلة الافتتاح ٢٦/١ ه ط سعيد)

#### اذان کاجواب دیناسنت ہے

(سوال ) جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو اذان کے الفاظ دہر انالور بعد میں وعا کا پڑھناواجب ہے یا سنت یا مستحب اور نہ پڑھنے سے کوئی گناہ تو شعیں ہو تا۔

المستفتى أنب 112 فقير سيد منور على صاحب (بمت نكر) لاجمادى الثانى الم 12 فقير سيد منور على صاحب (بمت نكر) لاجمادى الثانى الم 12 فقير سيد منور على صاحب (جواب ٢٥) فوان كوفت اذان كے الفاظ كود بر اناه رقى على الصلوّة على الفلاح كى جكد الاحول والا قوة الا بالله كم اذان كے بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة المنح دعا پر صناسنت ہے نہ پر صنے ہے ترك سنت ہوگا ،

### شهاد تیں س کرانگو ٹھے جو منا ثابت نہیں

(سوال) جب مؤذن اذان دیتا ہے تو سننے والا اشد ان محمد ارسول اللہ پر دونوں انگشت چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں تو کیانیہ گناہ ہے یا تواب ؟ المستفتی ۱۹۱۱محد موئی صاحب لام مسجد منجن آباد (بہاولپور) ۱۹ شعبان ۲۵ سام سن آباد کی المستفتی ۱۹۱۱محد موئی صاحب لام سام سنجد منجن آباد (بہاولپور) (جواب ۲۶) شماد تیں سن آبرا گاوشتے ہومنا ثابت شمیل ۲۰۰ محمد کفایت اللہ کالن اللہ لد دو ہلی

#### اذان کے بعد دیامیں ماتھ اٹھانا ثابت شمیں

(سوال) بعد الاذان عند الدی ، رفع بدین ثابت بیانیس آرجواب عدم میں ہو تو بخاری شریف میں جو حدیث باس کا کیا مطلب باذا دعا رسول الله ﷺ وفع یدیه الحدیث المستفتی نمبر ۱۹۲۱ محمد انسار الدین صاحب ۲۵ شعبان ۱۳۵۲ الے ۱۳۱۱ کوبر ۱۹۲۲ محموم سے استدلال (جواب ۲۷) اذان کے بعد کی دیا میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی خاص جبوت نمیں پس عموم سے استدلال کرکے ہاتھ اٹھانا اور خصوصی جوت نہ ہونے کی بنا پر نہ اٹھانا دونوں ہاتیں جائز ہیں (۱۰) محمد کا بیت اللہ کان اللہ لہ دیلی

اذان كے بعد نماز كے لئے بلانا يويب ميں داخل ہے

(سوال) (۱) اذان واقامت كرر ميان ان الفاظ مين ينويب" اعلام بعد اعلام" برنمازك كيكرنا الصلوة

 <sup>(1)</sup> ويجب وجوباً وقال الحلواني " ندبا" والواجب إلا جابة بالقدم من سمع الأذان . بأن يقول بلسانه كمقالته إلا في الحيعلتين فيحو قال و في " الصلوة خير من النوه " فيقول صدقت و يررت . و يدعوا عند فراغة بالوسيله لرسول الله " . والتنوير و شرحه مناب الأدان 1 ٣٩٦ تا ٣٩٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وذكر ذلك الجراحي وأطال ته قال وله يصح في المرفوع من كل هذا شنى الخ (رد المحتار) باب الأذان الاعداد على المعداد الله على الدعاء أن يبسط كفيه و يكون بينهما فرجة الخ (عالمكيرية كتاب الكراهية باب الرابع في الصلاة والتسسح والذكر والدعا ٥ ١٣١٨ مكتبه ماجديه كونته)

والسلام علیک یار سول الله \_ الصاوة والسلام علیک یا نبی الله \_ الصلوة والسلام علیک یا حبیب الله \_ جائز ہے یاناجائز الفت اور اصطلاح شرعیہ میں میٹویب کبھی نہ پکاری گئی ہواگر وہال کنت اور اصطلاح شرعیہ میں میٹویب کبھی نہ پکاری گئی ہواگر وہال کجھ لوگ اس کو پکاریں اور بغیر پکارے نمازنہ پڑھیں نہ دوسر ول کو پڑھنے دیں اور ان لوگوں پر جواس فعل کونا مناسب اور خلاف تھم نبی کریم ﷺ کہتے ہیں لعن و طعن کریں اور ان کو وہائی دیوبندی مردود کا فر کہیں اور لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جائیں ان کے متعلق کیا تھم ہے۔

(٢) حديث لا تثوبن في شيءٍ من الصلواة الا في صلواة الفجر ترمذي ص ٢٥٠٥) كي روايت مين جو ایک راوی اسر ائیلی واقع ہوئے ہیں ان کو صاحب تر مذی نے ضعیف کہاہے تو کیااس سے روایت قابل عمل ر ہتی ہے یا نہیں ان کی ثقابت وعد الت و ضبط و غیر ہ کے بارے میں کتب اصول سے کیامتنظ ہو تا ہے۔ المستفتى نمبر ٢٢٦٨ حافظ عبدالجليل خان صاحب ٢٥ربيع الاول عرق ١٩٥٨ منى ١٩٣٨ء (جواب ۲۸) میثویب اس معنی کے لحاظ ہے کہ اس سے مراد اذان اور اقامت کے در میان میں کچھ الفاظ بکار کر لوگوں کو نماز کے لئے بلانا مد نظر ہو آنخضرتﷺ کے زمانہ میں اذان اور ا قامت کے در میان میں ایسی کوئی چیز نہ تھی نہ حضور ﷺ نے تعلیم فرمائی اس کولو گول نے بعد حضور ﷺ کے ایجاد کیااور صحابہؓ نے اس کا ا نکار کیا حضر ت عبداللہ ابن عمر منماز کے لئے ایک مسجد میں گئے اور وہاں تثویب بیکاری گئی تووہ اس مسجد ہے بغیر نماز پڑھے چلے آئے اور کہا کہ اس مبتدع کے پاس سے مجھے لے چلوبیہ واقعہ ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے امام او بوسف کے نے قاضی یا مفتی یا کسی ایسے ہی شخص کے لئے جو خدمت مسلمین میں مشغول رہتا ہواس امر کی اجازت دی ہے کہ اس کو اقامت ہے کچھ قبل اطلاع دیدی جایا کرے تووہ جماعت میں شریک ہو جائے اور خدمت خلق میں نقصان نہ پڑے ان کی اجازت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اذان اور ا قامت کے در میان تثویب کی رسم ہی قائم کرلی جائے اور پھر طرفہ بید کہ اس کوایک واجب کادر جہ وے دیا جائے اور منکریا تارک کووہابی مر دود کہہ کر لعن طعن کیا جائے بیہ تو یقینی تعدیاور ظلم اور انتہائی بدعت ہے تر مذی کی روایت ابواسر ائیل الملائی کی اگرچہ ضعیف ہے مگر عبداللہ بن عمر کی روایت مذکور ہبالا سے اس کی تقویت ہو جاتی ہے محمد كفايت الله كان الله له 'د بلي اوروہ قابل عمل ہو جاتی ہے(+) فقط

جماعت کے وقت مؤذن کابآ وازبلند درود پڑھنا (سوال) بعض جگہ بید ستورہے کہ جس وقت نماز کے واسطے جماعت کھڑی ہوتی ہے تومؤذن تکبیر

<sup>(</sup>١) (ترمذى باب ماجاء فى التثويب فى الفجر ١/٠٥ طسعيد كمپنى)
(٢) قال فى العناية: "أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه فى جميع الصلوات الخ و حصر ابو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضى والمفتى والمدرس الخ (رد المحتار باب الأذان ٣٨٩/١ طسعيد كمپنى) و عند المتقدمين هو مكروه فى غير الفجر وهو قول الجمهور الخ (البحر الرائق باب الأذان ١/٢٧٥ طبيروت لبنان)

پڑھنے سے پہلے بآوازبلند درود شریف پڑھتاہے بھراس کے ملحق تکمیر پڑھتاہے اور ہر جماعت کے وقت ہمی دستور اختیار کیا جاتاہے آیا یہ طریقہ شرعا مستحسن ہے اور اس طریقہ کے لئے شرعی ثبوت موجود ہے اگر شرعی ثبوت نہیں تو یہ فعل کیسا ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۹۱ چودھری اسلوب الہی صاحب د ہلی ساجمادی الثانی بحصالے اااگست مجمعے

(جواب ۲۹) اقامت سے پہلے با وازبلند ورووشریف پڑھناکمیں تابت نہیں نہ حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں اور اگر اس کو ایک طریقہ وائمہ بنالیاجائے توبد عت ہے زمانہ میں اور اگر اس کو ایک طریقہ وائمہ بنالیاجائے توبد عت ہے وہ وائنداعلم ۔ محمد کفایت اللہ کالناللہ اور بلی

مؤذن کی موجود گی مین دوسرے شخص کااذان کہنا

(سوال) ایک مشخص عرصے ہے مسجد کی خدمت بعنی اذان پڑھنی' تکبیر کہنی' مسجد کی صفائی دکھے بھال و غیرہ بے غرض حسبتہ للدباجازت موذن انجام دیا کرتا تھاوہ کی شیس بلعہ اس شخص کاباپ کا بھی مہی حال تھا بعض خود غرض د شمنول نے مسجد کے ممبران کمیٹی ہے شکایت کی ممبران میں ہے بعض انگریزی وال اور و کیل بھی ہیں وود کیل صاحبان میہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیاجواب دیں گے ہے کہ کراس شخص کو نیک کام ہے رکواکر محروم کردیا کیا ہے فعل ممبران کمیٹی کو جائز سے انہیں ؟

المستفتى نبر ٢٠٠٠ تورالبي صاحب (دبلي) الربيع الثاني ١٩٥٩ اله ١٥٥ مئي ١٩٥٠ء

اجواب ، ۳) اگر کوئی شخص حسبة للد معجد کی خدمت و صفائی گرانی و غیره کرے تووہ تواب کا مستحق ہے اور اگر مؤذن مقرر نہ ہو تو اذان و اقامت کمنی بھی موجب تواب ہے لیکن اگر مؤذن مقرر ہے تو پھر اذان و اقامت مؤدن کا حق بلاحہ اس کا منصی فریضہ ہے اگر ممبر ان کمیٹی مؤذن سے مواخذہ نہ کریں کہ وہ خود اذان اقامت مؤذن کا حق بلاحہ اس کا منصی فریضہ ہے اگر ممبر ان کمیٹی مؤذن سے مواخذہ کریں کہ وہ خود اذان کیوں نہیں کہتا تو مؤذن دو سر سے شخص کو اذان وا قامت کی اجازت دے سکتا ہے اور اس کی اجازت سے دو سر افران وا قامت کہ سکتا ہے لیکن آگر کمیٹی مؤذن سے اذائن نہ کہنے پر مواخذہ کرے تو کمیٹی کو اس کا حق ہے اور مؤذن کو بھی حق ہے کہ وہ خود اذان کہنے پر اصر از کر سے اور دو سر سے شخص کو اجازت نہ دے ایسی حالت میں اس شخص کو جو حسبتہ تلہ اذان کہ تا جا ہے گئی گا تر وہ اس کرنے کا آر دو مند ہے تو کسی ایسی معبد میں جمال مؤذن شخواہ دار مقرر نہ ہو اذان کہ کریے فضیلت حاصل کرناچا بنے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و دائی

 <sup>(1)</sup>عن عائشه قالت: "قال رسول الله ﷺ" من أحدث في امرناهذا ما ليس منه فهو رد (بخاري باب اذا اصطحوا على صلح جوز ٢٦،١ ط قديمي كتب خانه كراچي ) التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخر سنة سبعمأمة وإحدى وثما نين الخ وهو بدعة حسنة (الدر المختار باب الأذان ١/ ، ٣٩ ط سعيد كمپني)
 (٢) أقام غير من أذن بغيبته أي الموذن لا يكره مطلقاً وإن بحضوره كره إن لحقه و حشة الخ (التنوير و شرحه)
 رفي الشامية : "أي بأن لم يرض بد الخ (باب الأذان ١ ، ٣٩٥ ط سعيد)

### شهاد تیں سن کرانگو تھے چو منابد عت ہے

(سوال) پنجابی زبان میں ایک کتاب ہے جس کانام کی روٹی کلال ہے اس میں تقبیل ابہما مین وقت اذان نزدیک سننے اشدان محمد ارسول اللہ علی ہے کہ پنجبر خدار سول اللہ علی ہے خرمایا جو کوئی شمادت دے نوٹھ وائیں انگوٹھیاں دے اے اکھیں دے رکھدا اتے ہجمدا اتے پڑھدا قوۃ عینی بٹ یا دسول حق تعالیٰ گناہ اسدے بخشیند اہ ہے اوسیدیاں اکھیں کدی در ذکر سن اتے پنجبر خداصلعم نے فرمایا لے درٹر سال اسنوں طرف بہشت دے جناب یہ تحریر فرمائیں کہ یہ صدیث تھیجے ہے یا موضوع اس پر عمل کرنا چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ا ۲۲۹ علی جمال خال صلع میانوائی (پنجاب)

#### ٤ اذى الحجه و٢ سال م ٥ جنورى ١٩٣٢ء

(جواب ۳۱) تقبیل ابہامین کاکوئی پختہ ثبوت نہیں اس لئے اس کو موجب تواب سمجھ کر کرنا ہے ثبوت بات ہے البتہ بعض لوگ اس کو پیماری چیٹم سے محفوظ رہنے کا عمل سمجھ کر کرتے ہیں تواس صورت میں مثل دیگر عملیات و تعویذات کے بیہ عمل بھی مباح ہوگا گر اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کے تارک پر کوئی طعن یا ملامت نہ کی جائے جواس عمل کو کرے 'کرے جونہ کرے نہ کرے (۱)

محمد كفايت الله كان الله أو بلي

### سوال مثل بالاوجواب د گير

(سوال) اذان کے وقت انگو تھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا صدیث صحیح سے ثابت ہے یا نہیں اور بشر ط ثبوت تارک قابل ملامت ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٥ ٢ فيروز خال (جهلم) كم جهادى الاول السياه ١٨ مئى ٢٣٠٤ء

رجواب ۳۷) اذان میں کلمہ اشدان محرار سول اللہ من کرانگو تھوں کو جو منااور آتھوں سے لگانا کوئی شرعی حکم نہیں ہے اس کے متعلق جو روایت مند فردوس وغیرہ میں ہے وہ ضیح نہیں ہے بعض بزرگوں نے اس فعل کو آتھوں کی ہماری سے محفوظ رہنے کا ایک عمل قرار دیا ہے تو بیہ شرعی بات نہ ہوئی اگر اس کو بیہ سمجھ کر کرے کہ اس عمل کو کرنے ہے آتھ میں نہیں و کھتیں تواسے اختیار ہے شکر اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی بیہ عمل نہ کرے کہ اس عمل کو کرنے ہے آتھ میں نہیں و کھتیں تواسے اختیار ہے شکر اس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی بیہ عمل نہ کرے تواسے مجبور نہ کیا جائے نہ اس پر اعتراض کیا جائے 'کیونکہ عملیات و تعویذات کوئی شرعی جیزیں نہیں ہیں ہر شخص کو حق ہے کہ کوئی عمل کرے اور تعویذ باند ھے یا عمل نہ کرے اور تعویذ نہ باند ھے رہ کوئی عمل کرے اور تعویذ باند ھے یا عمل نہ کرے اور تعویذ نہ باند ھے دہ کوئی عمل کرے اور تعویذ باند ھے یا عمل نہ کرے اور تعویذ نہ باند ھے دہ کوئی اس کوئی عمل کرے اور تعویذ باند ھے یا عمل نہ کرے اور تعویذ نہ باند کان اللہ لہ 'د بلی

ر ١ ) وذكر ذلك الجراحي وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شنى الخ (رد المحتار' باب الأذاث' ٢ (٣٩٨ ط سعيد كمپني)

<sup>(</sup>٢) (حواله بالا)

(جواب نیگر ۳۳) تقبیل ایما مین مینیت ایک شرعی فعل کے سیجے سندے ثابت سیس بال ایک رقبہ کی مینیت سیس بعض بررگوں نے یہ شمل اس لئے کیا ہے کہ آئکھیں دکھنے سے محفوظ رہیں تو بحیثیت رقبہ کے کوئی کرے اگرے اور نہ کرے تو مور دالزام نہیں ہوسکتان سمجر کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

### اذان فجر کے بعد لو گون کو نماز کے لئے بلانا

(مسوال) نبر کی اذان دینے کے بعد موذن یادوسر اکوئی شخص محلّہ والول کو نماز کے سارے محلّہ میں گھر گھر پھر کر بیدار کر سکتا ہے یا نمیں ؟ اً کر کر سکتا ہے تو کیو تکر اور نہیں کر سکتا تواس کی تو ضیح فرما کیں۔ المستفتی نمبر ۲۷۳۱ منشی مسرور علی صاحب۔ ملازم بمدر د دواخانہ دیلی۔

#### واجولائي المهواء مها رجب المساط

(جواب ۴۴) یہ عمل اول تو بھویب میں داخل نہیں بلحہ اس سے زیادہ حیثیت رکھتاہے دوسر ہے۔ تھویب بھی ایک امر مستخد نے اور مبتدع ہے اذان سے پہلے ہہ نبیت امر بالمعروف اس امرکی گنجائش ہے اذان کے بعدید امر کر اہت سے خالی نہیں ہے ۔ ، ،

(جواب از مولانا مفتی مظر القدصاحب) بال اس فعل میں کچھ مضائقہ نمیں بلحہ موجب تواب ب کہ یہ شویب کے معنی میں ہے والتثویب حسن عند المتاحرین تبیین میں ہے ویؤذن الفجر ثم یقعد قدر ما یقرأ عشرین ایة ثم یئوب ثم یقعد مثل ذلك ثم یقیم هكذا فی العالمگیری ، تقط والله تعالی اعلم ۔ محمد مظر اللہ نفر لہ امام مجد جامع فتح پوری و بلی

(جواب الجواب) از حضرت مفتی اعظم ۔ عثویب کو اگر چه متاخرین حفیه نے مستحس قرار دیاہے گرا س میں شبہ نہیں کہ یہ امر مستخد شب ایعنی رسول خدائے اللہ اور صحابہ کرام کے زمانے میں سٹویب نہ تھی حضر ت ان ممرزے منقول ہے کہ وہ اس کو سخت نفرت کی نظر سے دیکھتے سے ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہاں مؤذن نے سٹویب کی تووہ بغیر نماز پڑھے چلے آئے اور چونکہ نابینا ہو گئے ستے اس لئے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس بدعتی کے پاس سے ہم کو لے چلوعن مجاهد قال دخلت مع عبداللہ بن عمر مسجد او قد اذن فیہ و نحن نوید ان نصلی فیہ فٹوب المؤذن فحرج عبداللہ بن عمر من المسجد وقال اخوج بنا من عند هذا المبتدع ولم یصل فیه (ترندی شریف) (م) نیز متاخرین حفیہ کا سٹویب کو مستخن فرمانا اور اس کی یہ تعریف کرنا کہ اذان کے بعد تھوڑا وقفہ کر کے مؤذن یہ الفاظ پکار کر کھے المصلوق یا قامت

<sup>(</sup>١) (حواله بالأصفحه گزشته)

 <sup>(</sup>۲) قال في العناية :" احدث المتأخرون بين الأذان وإلا قامة على حسب ما تعارفوه . و خصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضي والمفتى والمدرس الخ ( رد المئتار : باب الأذان ۱/۹۸ ط سعيد)
 (۲) (باب الأذان الفصل الناني في كلمات الأذان وإلا قامة و كيفيتهما ۱/۳۵ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٤) (باب ماجاء في التثويب في الفجر ١٠/١٠ ه ط سعيد)

قامت و فیر ہ تو یہ عمل عام طور پر مساجد حفیہ میں معمول نہیں ہے عام عمل اس پر ہے کہ جو جامع صغیر کی روایت ہے تئویب کا مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے و فی المجامع المصغیر انه یکرہ فی سائو الصلوت (جامع الرموز ص کے 5 ج) ، پھر سے یہ جس کو متاخرین حفیہ مستحسن فرماتے ہیں وہ صرف مؤذن کا عمل ہے دوسر ول کا نہیں۔ قید بکون المعتوب ھو الموؤذن لانه لا ینبغی لاحدان یقول لمین فوقه فی المعلم و المجاہ حان وقت المصلوة سوی الممؤذن لانه استفضال لنفسه (طحطاوی علی مراتی الفلات صلاح المعلم و المجاہ حان وقت المصلوب میں اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ محلّہ میں گھر گھر جا کرمیدار کرنا شویب ہے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے تھا کہ سے بہ تو مؤذن کا مجد میں اذان کے بعد الفاظ معبودہ پیار کر کہنے کا نام ہے اور یہ عمل اس ہے آگے بڑھ کر گھر ول پر جانے اور کنڈیال کھٹکھٹاکر لوگوں کو جگانے اور کئی کئی آم ہے اور یہ عمل اس ہے آگے بڑھ کر گھر ول پر جانے اور کنڈیال کھٹکھٹاکر لوگوں کو جگانے اور کئی کئی آد میول کا مل کر گھو منے پر مشتمل ہے اور یہ امور سے اور میں صرف مؤذن کی شویب بھی نبی کر یم چھٹے اور صحابہ کرام سے کے زمانہ مبارک میں نہیں تھی ولم یکن فی زمنه عی ہی کر می خویب بھی نبی کر می خویب کھی دیا ہے کہ نمانہ مبارک میں نہیں ولم ولم یکن فی زمنه عی کر می کھی دیا ہو کہ کے نام میں نہیں تھی دیا ہو کہ کہ نام ہے نام ہی کرام کے زمانہ عبال کرام کے زمانہ مبارک میں نہیں تھی ولم یکن فی زمنه عی کر می کون کرام کے زمانہ عبل کون کون کون کون کرام کے زمانہ عبال کون کرام کے نام کی کرام کے نام کے نام کے میانہ تھی۔

اور ان زیادہ باتوں کا وجود بھی متحدث اور مبتدئ ہونے کے علاوہ کی متکرات پر مشتمل یا محتمل ہو سکتا ہے اول سے کہ جگانے والے اور کنڈیاں بجابجا کر بیدار کرنے والے بسالو قات الیسے گھروں کی کنڈیاں بھی کھنے اول سے بین کوئی مریفن ہوجو در وو تکلیف کی وجہ سے رات بھر سونہ سکا تھااس کی اسی وقت آگھ کھی وہ جاگر کر پھر در دو کر ب میں مبتا ہوگیا۔ دوم سے کہ بعض گھر والے بیباک اور دنیوی حشیت سے بڑی نو پیشن والے ہوتے ہیں اور جگانے والے بے جارے غریب اور دنیوی حشیت سے کم در جے کے ہوتے ہیں تو گھر والے بجائے ان کی بات سننے کے ان کو گائیاں دینے گئتے ہیں یسال تک بھی صبر کیا جاسکتا تھا مگر وہ بیباک اور دلیری سے نعوذ باللہ خدا اور رسول اور نماز کی شان میں بھی ایسے کلمات کسہ وسیح میں جو کفر تک نوست پہنچا دیتے ہیں اور چو نگہ اسلامی حکومت اور محکمہ احساب موجود نہیں اس لئے اس کا کوئی تدارک نہیں بہوسکتا ہجھے خوف ہے کہ ایک صورت میں ان کے کفر کی کسی حد تک ذمہ داری ان جگانے والوں پر بھی نہوسکتا آجائے جنہوں نے جہلیغ و تذکیر میں حکمت و موحظہ حسنہ کی رعایت میں کو تابی کی اور اس وجہ سے آب کے مسلمان ( گوفاسق ہو) کافر ہوگیا ہوم سے کہ سے جگانے والے آگر مر تاض اور مخلص نہ ہوں تو ان میں اپنے متعلق شکیر اور ترفع اور دوسر ہے لوگوں کے متعلق نفر ت و حقارت کے جذبات بین کو متک پیدا ہونے کا بید متعلق شکیر اور ترفع اور دوسر ہے لوگوں کے متعلق نفر ت و حقارت کے جذبات بین کی حد تک پیدا ہونے کا بید متعلق شکیر اور ترفع اور دوسر ہے لوگوں کے متعلق نفر ت و حقارت کے جذبات بین کی اور ان میں کیا گیا ہوجود سے متعلق میں بی میں اور ترفع اور دوسر ہے لوگوں کو جود اس زمانہ میں بھی تھا جموع عیدا حراق ہوت کی روایت سے واضح کی دیا تو اور کو ورائی دوائی کی دورائی میں بید میں ہو عیدا حراق ہوت کی روایت سے واضح کی دورائی میں بید کی دورائی میں بید کی دورائی میں بید کی دورائی بھی تھی جموعیدا حراق ہوت کی روایت سے واضح کے دیا تھیں بید کی دورائی ہوت کی روایت سے واضح کی دورائی میں بیا میں کی دورائی ہوت کی دورائی میں بیا ہوت کیدا کی دورائی ہوت کی دورائی ہوت کی دورائی ہوتا کیں کی دورائی ہوتا کی دورائی ہو

<sup>(</sup>١) (فصل الأذان ١٢٥/١١ ط قزان)

<sup>(</sup>٢) (باب الأذات: ١١٧/١ ٢ ط مصر)

\_ <del>~~</del>

بہر حال اذان کے بعد توبیہ عمل ضرور مکروہ ہے اور اذان سے پہلے بھی ہر دروازے کی بلا تمیز کنڈی بجانا خطر ناک اور گلی میں ہے در میانی در جہ کی آواز دیتے ہوئے نکل جانا مباح اور جس شخص پر بھر وسہ ہویا جس کی طرف ہے اجازت ہواس کو جگادینا مستحسن ہے۔

حضرت امام یوسف نے ایسے لوگوں کے لئے جو امور مسلمین بعنی اسلامی ضروریات میں مصروف رہتے ہول بیا جازت دی ہے کہ اذان کے بعد جب جماعت کاوفت قریب ہواور موذن ان کو دوبارہ اطلاع کردے تووہ دوسری بات ہے۔

ایک شخص کادومسجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے

(سوال) مسئلہ در مختار میں لکھاہے کہ ایک شخص کوایک وقت میں دومسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے اور رکن الدین کتاب میں لکھاہے کہ اذان کے بعد نمازاس مسجد میں نہ پڑھے تو دوسری مسجد میں اذان کہنا مکروہ نہیں ان دونوں میں سے صحیح مسئلہ کون ساہے ؟

المستفتی نظیرالدین امیرالدین (امیزه ضلع مغربی خاندیس) (جواب ۳۵) بال اگراذان کے بعد نمازاس مسجد میں نه پڑھے نؤدوسری مسجد میں اذان کهنا مکروہ نہیں میں مطلب در مخار کی عبارت کا ہے (۱)

اذان كيعدد عامين "والدرجة الوفيعة" اور "وارزقنا شفاعة" كالضافه

(سوال ) اذان کی دعا میں بعد والفضیلة کے زالدرجة الرفیعة اور بعدوعدته کے وارزقنا شفاعته آکثر اوگ پڑھتے ہیں کیاان کلمات کی کوئی اصل ہے؟

(جواب ٣٦) اذال كيعدونائ مسنون يه بـاللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة آت محمد اله الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودان الذي وعدته (كذافي البخاري ص ٨٦) ، ١٠ اور الدرجة الرفيعة اور وارزقنا شفاعته يوم القيامة كا ثبوت شيل بال آخر ميل انك لا تخلف المبعاد يهم كي ايك روايت ميل آياب (كذا في الشامي) (٢) يس غير ثابت الفاظ كونه يرهنا اي بهر ميكن

 <sup>(</sup>١) يكره له أن يؤذن في مسجد بن (درمختار) و في الشامية : " إذا صلى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني يصلى النافلة ولا المسجد الثاني يصلى النافلة فلا في المسجد الثاني يصلى النافلة فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوبة وهو لا يساعد هم فيها الخ (باب الأذان ١/٠٠١ ط سعيد كمپني)
 (٢) (بخاري باب الدعاء عند النداء ١/١٠٨ ط قديمي كتب خانه اكراچي)

<sup>(</sup>٣) وروى البخاري وغيره " " من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة" الخ وقال ابن حجر في شرح المنهاج: " و زيادة والدرجة الرفيعة و ختم بيا أرحم الراحمين لا أصل لهما " ( رد المحتار : باب الأذان ٢٩٨/١ ط سعيد كميني)

### اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ الفاظ ٹابت نہیں ہیں پڑھ لے تو مضا کقہ بھی نہیں۔ محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ دہلی

ر مضان المبارك ميں مغرب كى نماز كو تاخير سے برد هنا

(سوال) رمضان المبارك ميں بعد اذان مغرب كے عموماً افطارى كى وجہ سے جماعت ميں توقف ہوتا ہے اس كى كياد ليل ہے اور كس قدرو قفہ جائے؟

(جواب ٣٧) مغرب كى اذان اور اقامت مين اتسال نه كرنا چاہئے تھوڑا سافرق ضرورى ہے مقدار فرق مين اختلاف ہام ابو صف الم محرّ كے بين چوفى آيتوں كے برابر ہونا چاہئے اور الم ابو يوسف والم محرّ كن نزديك اس قدر بيضنا چاہئے جب قدر دو خطبول كے در ميان بيٹھے ہيں ان المعلماء اتفقوا على انه لا يصل الاقامة بالا ذان في المغرب بل يفصل بينهما لكنهم اختلفوا في مقدار الفصل فعند ابى حنيفة المستحب ان يفصل بينهما بسكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم و مقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه من قراء ق ثلث ايات اواية طويلة و عندهما يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار المجلسة بين الحطبين كذافي المهداية ، ، الجلد الاول ص ٣٧ اور رمضان المبارك مين اگر افطارى كى وج سے قدر ب تاخير بھى ہو جائے تو مضا كفه نمين ہے يہ تاخير كى كے انظار كى نمين ہے بلكہ افطارى كى وج سے قدر سے بال زيادہ تاخير نہ كى جائے دواللہ الاول ب

محمر كفايت الله كان الله له مدرسه اميينيه وبلي

اذان میں روافض کی طرف سے کیا گیااضافہ ثابت نہیں (الجمعیة مور خه ۵ فرور ی ۱۹۳۴ء)

(سوال) شیعہ صاحبان اپنی اذان میں بآ وازبلند ان مقامات میں جمال مکانات اہل سنت والجماعت کے ملحق بد مجد شیعان ہیں مندر جہ ذیل کلمات بھی کتے ہیں علی ولی الله و صبی رسول الله و خلیفة بلا فصل یہ کلمات میں اور پانچول وقت اذان میں ہم لوگول کو سنناجائز ہے یا نہیں ؟ رجواب ۲۸) یہ الفاظ اگر چہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہیں گر حدود تمرا میں واخل نہیں ہیں اور سنیوں کوان کے سننے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

<sup>(</sup>١) (حاشيه هداية : باب الأذان ١٠ ٣٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

٧٠) والزيادة في الأذان مكروهة الخ (البحر الرانق. بأب الأذان ١٠١٠ ٣٦ ط بيروت لبنان)

## دوسر لباب او قات نماز

نماز فجر' ظہر اور عصر کامستحب وقت کیاہے؟

(سوال)ایک تخص یا بند نماز پنجگانه باجماعت کا ہے اوراعتقادا مسائل شافعی پر کاربند ہے اور مسجد مذاکامتتم بھی ہے اگر چہ اکثر نمازیان حنفی المذہب بھی اس جامع مسجد کے مہمتم ہیں لیکن یو جہ پایندی جماعت اور خاندانی شرِ افت اور مولوی صاحب کہا؛ نے کے اور تمام محلے کے نمازیوں پر حاوی ہوجائے کے نماز منبح اور نماز ظہر و عصر پر تکرار کر کے اپنے اعتقاد کے موافق او قات ہزامیں امام کوزبر دستی کھڑ اکر لیتے ہیں بسالو قات یہ بھی تھہ دیتے ہیں کہ جس کواس مسجد میں نمازیز ھنی ہوانسیں او قات میں پڑھے۔ کہتے ہیں کہ نماز صبح کی غلس میں یڑھواور حنّی کہتے ہیں اسفار میں پڑھو ہم ان لفظول کے معنی نہیں سمجھتے ہمیں گھڑی کی روسے وقت بتائے ؟ (جواب ٣٩) حنفیہ کے نزدیک نماز فجراسفار میں (میجنی اجالا کرکے) پڑھنامستحب ہے لیکن یہاں تک کہ اگر نماز میں کوئی فساد واقع ہوجائے تو قرأۃ مستحبہ کے ساتھ طلوع آفتاب سے قبل نماز کا اعادہ ہو سکے يستحب تاخير الفجر ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس بل يسفر بها بحيث لو ظهر فساد صلوة يمكنه ان يعيدها في الوقت بقراء ة مستحبة كذافي التبيين (بنديه)() اور تلكس لعنی اند طیرے میں پڑھنا خلاف او کی ہےاور امام جب کہ ہمیشہ اسی وقت نماز پڑھائےاور نماز یو**ل کاا کثر حصہ** جماعت میں شریک نہ ہوسکے تواہے روک دینے کا حق جماعت کے غالب گروہ کوحاصل ہے ظہر کاوفت آفناب ڈھلنے کے بعد شروع ہو کر ہر شے کے سامیہ اصلی کے علاوہ دو مثل سامیہ ہونے تک ہے ووقت الظهر من الزوال الى بلوغ الظل مثليه سوى الفئي كذافي الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي (هنديه) ٢٠٠ اس كے بعد عسر كاوقت شروع ہو تاہے۔ووقت العصو من صيرورة الظل مثليه غير فيني الزوال الى غروب الشمس هكذا في شرح المجمع (بنديه)(٢)اوروتت متحب آ فقاب کے زرد ہونے سے پہنے تک ہے اس کے بعد غروب آ فقاب تک وفت مکروہ ہے لیکن گر میول میں ظہر کی نمازمؤخر کر کے پڑھنالور جاڑوں میں اول وقت پڑھنامستخب ہے لور عصر کی نمازاس قدرمؤخر کرنا کہ آفتاب زرونه بموجائ مستحب يويستحب تاخير الظهر في الصيف و تعجيله في الثنماء هكذا في

<sup>(</sup>١) (الفصل الناني في بيان فضيلة الأوقات ١/١٥ هـ ٢٥ ط مكتبه ماجديه كولته)

<sup>(</sup>٢) ( الفصل الأول في أوقات الصلاة! ١٠١ ٥ ط مكتبه ماجديه! كوننه)

<sup>(</sup>٣) رايضاً)

الكافي و يستحب تاخير العصر في كل زمان مالم تتغير الشمس الخ (بنديه مختراً)(١) محد كفايت الله غفر له مدرس مدرسه امينيه وبلي

## ظہر اور عصر کے وقت کی شخفیق

(سوال) حفیہ کے نزدیک انتائے وقت ظهر کہاں تک ہے ایک مثل تک یاد و مثل تک یعنی نماز کب سے قضاء پڑھنی چاہئے؟

(جواب ، ٤) الم ابو حنیفہ ہے ظاہر روایت جواکثر متون میں منقول ہے وہ کی ہے کہ ظہر کاوقت ذوال ہے شروع ہو کر دو مثل سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے اور اس روایت کوبدائع و محیط و بنایج میں سیح اور غیاثیہ میں متار بتایا ہے اور اس کو الم محبولی نے اختیار کیا ہے اور الم انقی اور الم صدر الشریعة نے اس پر اعتاد کیا ہے کین خود الم صاحب ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مثل تک ظہر کاوقت رہتا ہے اور دو سرے مثل کے عصر کاوقت شروع ہوجاتا ہے اور یہ نہ بب الم ابو یوسف اور الم محمد اور الم مزفر اور اسمہ خلاف (الم مالک الم مثانی اور الم محمد اللہ تعالی علیم اجمعین) کا ہے اور الم طحاوی نے فرمایا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں اور غرور الاذکار میں اسے ماخو ذبہ اور بر بان میں اسے اظہر کما ہے اور فیض میں لکھا ہے کہ اس بولوگوں کا عمل ہے اور اس پر فقول ہے انتہی۔ یہ تمام مضمون در مختار اور رد المحتار میں موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس سیک اور بھول نے نہ اور اسم خود کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس سیک اور بھول نے نہ مثل کی روایت کو مختار اور مفتی ہو بتایاان دو قولوں اور دوروا یوں کے علاوہ الم صاحب میں مشائخ نہ بہ کا اور اسمی کی دوایت کو مختار اور مفتی ہو بتایاان دو قولوں اور دوروا یوں کے علاوہ الم صاحب کے بعد ریا ھی جائے اور اس روایت کو شخ الاسلام نے بہ نظر احتیاط پند کیا ہے کہ اس میں دونوں نمازیں بانفاق اسم این وقت میں بے ترد و صحیح ہو جائیں گی۔ (۱) واللہ اعلم بانفاق اسم این وقت میں بے ترد و صحیح ہو جائیں گی۔ (۱) واللہ اعلم

مثل اول کے بعد نماز عصر کا تھم (سوال) یہاں ازروئے ند ہبشافعی نماز عصر سایہ اصلی کے سوا ایک سامیہ پراداکی جاتی ہے۔ دریافت

<sup>(</sup>١) (الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات ٢/١٥ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه و عنده مثله وهو قولهما وزفر والا ثمة الثلاثة 'قال الإمام الطحاوى: "
و به ناخذ و في غرر الأذكار وهو ماخوذ به و في البرهان: "هو الأظهر " و في الفيض: " و عليه عمل الناس اليوم " و
به يفتي (درمختار) و في الشامية: " (قوله إلى بلوغ مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام " نهاية " وهو الصحيح "
بدائع و محيط و ينابيع " وهو المختار " غيائية " واختاره الإمام المحبوبي المخ و في رواية عنه ايضاً أنه بالمثل يخرج
وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر الإ بالمثلين ذكرها الزيلعي وغيره والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام ال
الإحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما
بالإجماع (كتاب الصلوة: ١ / ٢٥٩ ط سعيد كمپني)

طلب یہ ہے کہ آیا حناف مقد یول کی اقد اشافی المذہب امام کے ساتھ درست ہوگی یا نمیں؟
المستفتی نمبر اسما منٹی نظم حسین صاحب کلیان۔ ہم شعبان ۱۵۳ اے مسانو مبر ۱۹۳۳ء
(جواب ٤١) ایک مثل سایہ ہوجائے پر عصر کا وقت ہوجائے کا بہت سے مشاکح حنفیہ نے بھی فتو گی دیا ہے اس لئے ایک مثل ہوجائے کے بعد شافعی جماعت میں حنفی شریک ہوکر نماز عصر اداکر سے بیں (ایک مثل سے مراد سایہ اصلی کے سوا مثل ہے) وعنہ مثلہ وھو قولھما وزفر والاتمة الثلاثة قال الامام الطحاوی وبه ناخذ وفی غرر الاذکار وھوالماخوذ به وفی البرھان وھوالاظھر لبیان جبریل وھو نص فی الباب وفی الفیض وعلیہ عمل الناس وبه یفتی (در مختار علی ہا مشرر دالمختار سے ۱۵۲ ہے)(د)

نماز عصر کے بعد نوا فل پڑھنامکروہ ہے

(مسوال) بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نمازنہ بڑھی جائے آگریہ صحیح ہے توفقہ کی کتابوں میں نفل نماز کے سوادیگر نمازوں کاجواز کیوں بتایا ہے ؟
المستفتی نمبر ۱۰ ۲۱ محمد عبد الحفیظ (ضلع نیل گری) ۲ اجمادی الثانی ۱۳۵۳ ہے ۲ ۲ ستمبر ۱۹۳۳ء
(جواب ۲۶) بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس میں نفل نماز کی ہی ممانعت مراد ہے یہ نصر سے نہیں ہے کہ نفل و فرض کوئی نماز نہیں ہو سکتی (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

### عشاء كوكب تك مؤخر كريكتے ہيں؟

(سوال) مبحد کے باہر کوئی پیچاں فٹ پروعظ ہور ہا تھا استے میں نماز عشاء کے لئے اذان ہوئی جس کو اوگوں نے بخوبی سایرال کی مبحد میں اذان ہواکرتی ہے جس کی آواز عام طور سے دوڈھائی سوگز کے فاصلے سے نہاتی ہے کیابعد اذان وعظ یاکسی دنیاوی اغراض کے لئے نماز میں تاخیر کی جاسکتی ہے ؟
المستفتی نمبر ۱۱۳۱ نصیر الدین صاحب (صلعر تگیور) ۲۹ جمادی الاول ۱۱۳۵ھ ۱۱گست ۱۹۳۱ء المستفتی نمبر ۱۳۳۱ء نصیر الدین صاحب (ضلعر تگیور) ۲۹ جمادی الاول ۱۱۳۵ھ ۱۱گست ۱۹۳۱ء (جواب ۴۳) اذان سننے کے بعد جماعت میں شرکت بہتر تھی لیکن اگر اہل جلسہ اسی مسجد کے نمازی نہوں کے شخصاور انہوں نے ختم جلسہ کے بعد کسی دوسری مسجد یادوسری جگد میں جماعت سے نماز پڑھنے کار اوہ کر لیا تھا تو وقت مستحب تک نماز کی تاخیر کا مضا کھ منہ تھا (۳) فقط مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

<sup>(</sup>١)(كتاب الصلوة: ١/ ٣٥٩ ط سعيد كمپني)

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: "شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر" أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق النسمس و بعد العصر حتى تغرب رباب الصلاة بعد الفجر حتى مرتفع الشمس ٢/١ هـ طقديمي كتب خانه كراچي )
 (٣) و يستحب . وكذا تاخير العشاء إلى ثلث الليل ( عالمگيريه الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات ٢/١ ٥ ماجديه كونته )

شفق اپیض غائب ہونے کے بعد عشایر طفابہتر ہے

(سوال) آپ تعلیم الاسلام میں شفق ایش کے غائب ہوجانے سے مغرب کا اخیر وقت بتلاتے ہیں حالا نکہ شامی و غیرہ کتابوں میں شفق احمر کے غائب ہوجانے سے اخیر وقت بتاتے ہیں (بنابر مذہب مفتی به) اس میں محقق قول کیاہے؟ المستفتی نمبر ۱۸۵ ایروفیسر محمد طاہر صاحب ایم اے (ضلع میمن شکھ) میں محقق قول کیاہے؟ المستفتی نمبر ۲۸ جادی الثانی ۵۵ ساجہ ۱۳۵ جادی الثانی ۵۵ ساجہ ۱۹۳۶ء

(جواب ٤٤) شفق ابیض غائب ہونے کے بعد عشاء پڑھنااحوط ہے اس احتیاط کے پیش نظریہ قول اختیار کیا گیاہے (۱)

نماز فجر اور عصر کے بعد نوا فل کا تھم (سوال) فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے پڑھنے کے بعد دوسر ی کوئی نماز پڑھنی کیوں ممنوع ہے؟ المستفتی ۱۵۲۲خواجہ عبد المجید شاہ صاحب (بگال) ۱۲ ربیح الاول ۱۳۵۲ ھے ۲۲جون کے ۱۹۳۰ء (جواب ۶۵) فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک نفل نماز مکروہ ہے قضا فرض اور واجب نماز کی جائزہ()

طلوع فجر کے بعد سنت کے علاوہ نوا فل پڑھنا مکروہ ہے (سوال) کیا مبح کی نماز سے پہلے نوا فل نہیں پڑھے جائتے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۲۳ ملک محمر امین صاحب (جالندھر) ۱۳ جمادی الاول ۱۳۵۲ او ۱۲۳جولائی کے ۱۹۳۰ (جواب ۲۶) ہاں طلوع مبح صادق کے بعد سوائے سنت فجر کے اور کوئی نفل نماز نہیں (۲) (جواب ۶۶) ہاں طلوع مبح صادق کے بعد سوائے سنت فجر کے اور کوئی نفل نماز نہیں (۲)

مسجد میں جماعت کی نماز کے لئے وقت مقرر کرنا

(سوال ) عام رواج ہے کہ مقررہ وقت گھڑیوں سے لیاجا تاہے کوئٹہ میں نماز ظہر کاوقت تین بجے ہے اور عصر کاوقت ساڑھے پانچ بجے ہے اور مغرب کاوقت آٹھ بھر بیس منٹ کا ہے اور عشاء کاوقت ہم بھر ۴۵

<sup>(</sup>١) ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق٬ وهو الحمرة عند هما٬ و به يفتى و عندابي حنيفة الشفق هو البياض الذي يلى الحمرة وقول ابى حنيفة . رحمه الله أحوط لأن الأصل في باب الصلوة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين (عالمگيرية : الفصل الأول في اوقات الصلاة ١/١٥ ط ماجديه كوئته)

<sup>(</sup>٢) وكره نفل. ولو سنة الفجر بعد صلاة الفجر و صلاة العصر. ولا يكره قضاء فائتة ولو وتراً الخ الدر المختار: كتاب الصلاة ' ٢/٤/١ ؛ ط سعيد كمپني)

وكذا الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره 'لا فرض و واجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل (٣) الوقت به تقديراً الخ ( الدر المختار : كتاب الصلاة ١/٣٧٥ ط سعيد كمپني)

منٹ اور مبجد میں گھڑی موجود ہے آگر مولوی صاحب ہے کما جاتا ہے کہ نماز کاوقت ہوگیا ہے تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ وقت مقرر کرنے والا کافر ہے اور پیش امام ہے کہنے والا کافر جب ان سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں ابو طالب کے بوتے ہیں ایسوں کو کوئی حق نہیں ہے جو آل رسول مین گیا گیا تو کہتے ہیں ادا کر سکتا ہے آگر ان سے گھڑی دکھ کر کما جائے کہ مولانا صاحب نماز کاوقت ہو گیا ہے تو ان الفاظ کو بے اوئی سجھتے ہیں اور مثلاً نماز کاوقت ہو گیا ہے تو ان الفاظ کو بے اوئی سجھتے ہیں اور مثلاً نماز کاوقت ہو گیا ہے تو ان الفاظ کو بے اوئی سختے ہیں اور مثلاً نماز کاوقت ہو تو اسطے تھر تاچا بئے اور مولانا صاحب کو ۲۲ روپے بی تو ان کی سنت کی وجہ سے فرض نماز اوا نہیں کر سکتے یاان کے واسطے تھر تاچا بئے اور مولانا صاحب کو ۲۲ روپے ماہ وار تخواہ صرف نماز اوا کرنے کم نمی تر بی ماز کی چھٹی مئی ہوتی ہے اور مولانا صاحب کا یہ فرمان ہے نماز بر صنے والے ملاز مت بیشہ آتے ہیں ان کووقت کی بری پابند ی ہوتی ہے اور مولانا صاحب کا یہ فرمان ہے کہ جس کی تم بلاز مت کرتے ہو آگر وہ تم کو نماز کی چھٹی شد دے تو نوکری کرنی حرام ہے نماز کی چھٹی ملتی ہے گھروقت کی پابند ی نمین ہوتی ہے اور مولانا صاحب کا یہ فرمان ہے گھروقت کی پابند ی نمین ہوتی ہو تی ہوتی ہو تی ہوئی ماز کی چھٹی ملتی ہوسف علی۔ کو کی بلوچتان گھروقت کی پابند ی نمین ہوتی ہے کو کی بلوچتان

(جواب ٤٧) المام كايد كهناكه "وقت مقرر كرنے والاكا فرب لورامام سے بد كہنے والاكه وقت ہو گيا كافر ہے اورامام كو حق ہے كه جب چاہے نما پڑھاوے اور اس سے نماز پڑھانے كو كهنا تو بين ہے" يہ سبباتيں غلط بيں امام كو چاہئے كه نمازيوں كى آسانى كا لحاظ كرتے ہوئے وقت مقرر كرے اور مقررہ وقت پر نماز پڑھاوے ورنہ خود گناہ گار ہوگا۔
محمد كفايت الله كان الله له وہلى

ر مضان المبارك ميں صبح كى نماز جلدى يراه لينے ميں مضا كفته نهيں

(سوال) ہماری معجد کے امام عرصہ چھرس سے رمضان المہارک میں ایک ممینہ تک صحیح کی نمازاس وقت پڑھاتے ہیں کہ جب سحری کے آخری گولے چھوٹ جاتے ہیں تو فوراً اذان دلواتے ہیں اذان کے دس منٹ کے بعد فوراً نماز پڑھانے کھڑے ہوجاتے ہیں اکثر مقتدیوں نے دریافت کیا تو یہ حدیث انہوں نے سائی کہ (والفجو حین حوم الطعام والشواب علی الصائم) حضوراکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی جریل نے مجھے صبح کی اس وقت جب کہ حرام ہوا کھانا پیناروزہ دار پر (رواہ اودو غیرہ)(۱) اور حاکم نے اس کو حیج کہا ہے لہذا گزارش ہے کہ یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں یہ بھی واضح رہے کہ اس نماز میں کم از کم دوسو آدمی جمع ہوجاتے ہیں تمام مقتدی لمام صاحب کے موافق ہیں ؟

المستفتى نمبر ٩٤٩م نذير لال كوال د بلي. ٢٦ شعبان ١٥٣١ه سانومبر ١٩٣٤ء (مستفتى نمبر ١٩٣٤ء (مستفتى نمر ١٩٣٤ء (مورث المعين كرنے كى نيت سے تقى پس اس صديث كا (جواب ٤٨) جبر كيل كى نماز او قات كى ابتد الور انتا معين كرنے كى نيت سے تقى پس اس صديث كا

<sup>(</sup>١) (سنن ابي داؤد: باب في المواقيت ١/ ٦٢ ط مكتبة امدادية ملتان)

مطلب بیہ ہے کہ نماز فجر کاوفت اس وفت شروع ہو تاہے کہ صائم پر کھانا پیناحرام ہوجائے یعنی صبح صادق طلوع ہوجائے حدیث کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ رمضان شریف میں صبح کی نمازباتی سال کی صبح کی نمازے کچھ مختلف ہے بیہ نمازاگر صبح صادق ہونے کے بعد ہوتی ہے تو نماز صبحے ہوجاتی ہے اور رمضان المبارک میں مصلحتۂ جلدی پڑھ لینے میں مضا کقہ نہیں ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

نماز جمعہ کاوفت ظہر کی طرح ہے

(مسوال) نمازجمعہ کا صحیح وقت ازروئے حدیث و قر آن کیا ہے اور مذہب حنفیہ میں کس وقت نماز جمعہ جائز ہے ؟ کیونکہ یہال کے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت بعد زوال سابیہ کو دس قدم و آٹھ قدم و ساڑھے چھ قدم ماپو۔ حدیث قر آن میں اس کی کچھ اصلیت ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵ ۲۴ عبدالقدوس صاحب اسلام آباد (کشمیر) ۱۸ اصفر ۱۳۵۸ ه ۱۳۵۸ ه ۱۹۳۹ و ۱۳۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹

جماعت کے وقت جنازہ آجائے تو کس کو مقدم کیاجائے ؟

(سوال) فجر 'ظهر 'عصر 'مغرب اور عشاء کے مستحب وقت میں جنازہ آئے تو پہلے نماز کو نئی گزار نی چاہئے۔
المستفتی نمبر ۲۴۸۳ محمد یوسف صاحب (ناسک) ۲۵ صفر ۱۹۳۸ھ ۲۱اپریل ۱۹۳۹ء
(جواب ، ٥) مغرب کی نماز کا تو ہمیشہ بمی حکم ہے کہ پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے پھر جنازے کی نماز پڑھی جائے باقی نمازوں کا حکم بیہ ہے کہ اگر وقت فرض کے لئے تنگ ہویار وزانہ جماعت کا مقررہ وقت ہوگیا توان دونوں صور توں میں بھی پہلے فرض نماز ادا کی جائے پھر جنازہ کی نماز کیونکہ فرض کی جماعت میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں جو ضرورت مند اور کاروباری اوگ ہیں اور ان کی جنازے میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں یا ہوسکتے ہیں جو ضرورت مند اور کاروباری اوگ ہیں اور ان کی جنازے میں شرکت لازمی نہیں جمعہ اور عیدین کی نمازیں بھی جنازے سے پہلے اس غرض سے ادا کی جاتی ہیں کہ اس

<sup>(</sup>۱) عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي على ثم اقاموا إلى الصلوة فقلت: "كم بينهم "قال: "قدر خمسين أو ستين" يعنى آية (بخارى باب وقت الفجر ١/١٨ ط قديمي كتب خانه كراچي) و وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المنتشر المستطير لا المستطيل إلى قبيل طلوع ذكاء الخ (الدر المختار 'كتاب الصلوة ١/٩٥٣ ط سعيد كميبني)

 <sup>(</sup>٢) و جمعة كظهر أصلاً واستحباباً في زمانين لا نها خلفه الخ (درمختار) و في الشامية : " أي في الشتاء والصيف الخ (كتاب الصلاة ' ٣٢٧/١ ط سعيد كمپني)

میں ایک جماعت عظیمہ شریک ہوتی ہے اور جنازے کی تقدیم کی صورت میں انتشار جماعت کاخوف ہے ہاں فجر اور ظهر 'عصر اور عشاء کی نمازوں کی جماعت کے روزانہ مقررہ وقت سے پہلے جنازہ آجائے تو جنازے کی نماز پڑھ لی جائے اس صورت میں یہ لازم نہیں کہ فرض نماز پڑھ لی جائے اس صورت میں یہ لازم نہیں کہ فرض نماز ضرور پہلے اداکی جائے کیو نکہ وقت میں گنجائش ہے اور روزانہ مقررہ وقت سے پہلے فرض پڑھ لینے میں تفویت یا تنگیل جماعت لازم آتی ہے یا جنازے کی بلاوجہ تاخیر کرنی پڑے گی اور یہ سب مکروہ ہے (۱) میں تفویت یا تنگیل جماعت لازم آتی ہے یا جنازے کی بلاوجہ تاخیر کرنی پڑے گی اور یہ سب مکروہ ہے (۱) میں تفویت یا تنگیل جماعت لازم آتی ہے یا جنازے کی بلاوجہ تاخیر کرنی پڑے گی اور یہ سب مکروہ ہے (۱)

#### مغرب کاوفت کب تک رہتاہے؟

(سنوال) اگر چیرنج کر پندرہ منٹ پر مغرب کی نماز ہوتی ہے تو مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں اور عشا کی نماز کاوفت کس وقت ہے شر وغ ہو گا ؟ بیعوا تو جروا

المستفتى نمبر ٢٨٠٨ نعمت الندبار كيور ٢٥٠٥ صفر ١٣١٥ ه

(جحواب ۵۱) مغرب کاوقت غروب آفتاب ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ ہے ایک گھنٹہ پینیتیس منٹ تک معتقب پینیتیس منٹ تک معتقب معتقب معتقب منٹ سے معتقب معتقب معتقب منٹ سے معتقب معتقب معتقب معتقب منٹ سے دیاوہ نہیں ہے ایک گھنٹہ پینیتیس منٹ سے دیاوہ نہیں ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

طلوع آفتاب'زوال اور غروب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں۔جواب دیگر

(سوال) طلوع آفتابونصف النهاروغروب آفتاب النشيول وقتول مين نماز 'سجده تلاوت ونماز جنازه كيول ممنوع ہے؟ المستفتى نمبر ٢٣٢٢ شيخ اعظم شيخ معظم (وهوليه ضلع مغربی خاند لين) مصفر ٨صفر ٨٠٠ الصه اله ١٩٣٠ عن ١٣٠ عن ١٩٣٠ عن ١٣٠ عن ١٣٠ عن ١٩٣٠ عن ١٩٣٠ عن ١٩٣٠ عن ١٣٠ عن ١٣٠ عن ١٣٠

(جو اب ۲۰) یہ نتیوں وقت ہوں کی عبادت اور پوجا کے ہیں اور ان میں شیطان خوش ہو تاہے کہ کوئی ہوں کی عبادت کرے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کی حالت بھی مشتبہ ہو سکتی ہے اس لئے ان او قات میں

(۱) و تقدم صلاتها على صلاة الجنازةإذا اجتمعا لانه واجب عيناً و الجنازة كفاية و تقدم صلاة الجنازة على الخطبة و على سنة المغرب وغير ها الخ لكن في آخر أحكام دين الأشباه: ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض مالم يضق وقته الخ (درمختار) و في الشامية: ولو اجتمع عيد و كسوف و جنازة ينبغي تقديم الجنازة وكذا لو اجتمعت مع فرض و جمعة ولم تحف خروج وقته الخ (باب العيدين ٢ /١٦٧ و طسعيد كمپني) (٢) ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما و به يفتي ... (عالمگيرية الفصل الأول في الأوقات ١١/١ ه ط ماجديه كونه)

(ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة ...... (الدر المختار : كتاب الصلاة ٢٠١٢ ط سعيد) (عموماً يروقت ايك هند ــــــزا ند هو تا ـــــ)

نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وبلی (جواب دیگر ۳۰) فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز اس وقت نہ پڑھی جائے۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب او نچا۔ ہو جائے تو پڑھے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

### ر مضان المبارك میں صبح كی نماز جلدی پڑھنا جائزہے

(سوال) زید کہتاہے کہ چونکہ صبح صادق پانچ بجر ۴۵ منٹ پر ہور ہی ہے اس لئے نماز فجر چھ بچے کے بعد ہونی چاہئے عمر کہتا ہے کہ صحابہ نے اند ھیر اے میں نماز فجر اداکی ہے اگر ہم کسی صحابی کی اقتدا کرلیں اور رمضان المبارک میں لوگوں کی سستی کی وجہ ہے ذرا پہلے کھڑے ہوجائیں توکیا حرج ہے ؟

المستفتى خادم العلماء محد سلطان زبيري

(جواب ؟ ٥) بعض احادیث ہے رمضان المبارک میں فجر کی نماز ہمیشہ کے معمول ہے کسی قدر پہلے پڑھنا مفہوم ہو تا ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے کہ رمضان المبارک میں نماز فجر ذرا جلدی پڑھ لی جائے۔ لیکن طلوع صبح صادق ہے کے جھی کچھ بعد (آج کل یعنی دسمبر کے دوسر ہے عشر ہے میں) ہوتی ہے اس لئے نماز چھ بجے شروع کردی جائے تو مضائقہ نہیں اس ہے پہلے دوسر ہونی چاہئے (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### وفت عصر کے بارے میں چند سوالات

(سوال )(ا) حنفی ند ہب میں ایک مثل پر عصر کاوفت ہو تاہے یا نہیں ؟(۲) امام اعظمؒ ہے جیسے دو مثل کی روایت ہے ویسے ان سے ایک مثل کی بھی روایت ہے یا نہیں ؟(۳) امام اعظم کارجوع صاحبین کے قول کی

(١) وكره تحريماً و كل مالا يجوز مكروه (صلاة) مطلقاً . مع مشروق واستواء : و غروب (درمختار) و في
الشامية : "لكن الصحيح الذي عليه المحققون انه لا نقصا ن في ذلك الجزء نفسه بل في الأداء فيه من التشبة بعبدة
الشمس الخ (كتاب الصلاة ' ٣٧٣/١ ط سعيد كمپني)

و في الهندية "ثلث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة الخ حتى ترتفع و عند الا نتصاف إلى أن تنزول و عند احمر ا رها الى أن تغيب الخ ( عالمگيرية الفصل الثاني في بيان فضيلة الاوقات ٢/١ ٥ ط ما جديه كوئنه)

الا وقات ۱/۱ کا طافعا جداید عوصه) (۲) په جواب مجمل ہے' تفصیل اس کی بیہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نوا فل اور واجب لغیر ہ پڑھنا مکروہ ہے' فرائض اور واجب لعینه پڑھنا در سد ہیں۔

وكره نقل. وكل ماكان واجباً لا لعينه بل لغيره . بعد صلاة فجر و عصر الخ ( التنوير مع شرحه: كتاب الصلاة ط سعيد )

(٣) عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثة انهم تسحروا مع النبي على ثم قاموا إلى الصلاة قلت: "كم بينهم "قال: قدر خمسين أو ستين يعنى آية (بخارى باب وقت الفجر ٨٢/١ ط قديمي كتب خانه) قال الشعراني في الميزان "و في رواية لأحمد ان الاعتبار بحال المصلين فان شق عليهم التغليس كان الأسفار افضل وان اجتمعوا كان التغليس افضل (فتح الملهم: كتاب الصلوة ٢١٢/٢ ط ادارة القرآن كراچي)

طرف ٹاست ہے یا نہیں ؟ (۴) فتویٰ دو مثل کی روایت پر ہے یاصاحبین کے قول پر جو کہ امام صاحب سے دوسر می روایت ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھ لے تو دوسر می روایت ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کو اعادہ کرنا چاہئے یا نہیں ؟ (٦) جو شخص عصر کی نماز ایک مثل پر پڑے اس کو غیر مقلد کہنا اور کہنا کہ تیے ہی نماز نہیں ہوئی جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٥٥) (۱) حنی ند بب بین خودام ابو حنیفہ ہے دو مثل کے بعد عصر کاوقت ہونے کی روایت اشر الروایات بے اور متون میں ای روایت کو اختیار کیا گیا ہے (۱) اور صاحبین ہے ایک مثل کے بعد عصر کاوقت ہونا مقول ہے (۲) امام صاحب ہے ایک روایت میں ایک مثل کے بعد عصر کاوقت ہو جانا بھی مروی ہو جیسا کہ صاحب در مختار نے ذکر کیا ہے (۱۰) امام صاحب ہے بعض علیا نے رجوع بھی نقل کیا ہے کہ حضر ت امام صاحب نے صاحب نے قول کی طرف رجوع کیا(۱) (۲) بہت سے فقیاء نے ایک مثل کے قول پر فتوی دیا ہے اور بہت ہے دو مثل والے قول کو ترجیح ہے ہیں جیسے صاحب بر الرائق بھر حال اس میں ترجیح اور فقی دونوں جانب موجود ہے (۵) احتیاط ہے ہے کہ عصر کی نماز دو مثل کے بعد پڑھی جائے اور ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر اور احتیاط آگر آئی عصر کاجو دو مثل سے پہلے پڑھی گئا اعادہ کر لیاجائے تو مضا گفتہ شہریں (۱) ایسے شخص کو غیر مقلد کہنایا ہے کہنا کہ جر کا میں ہے ایک جماعت اے ترجیح دے رہی ہو اور مفتی ہیں سے صاحب کی خود سندی ہوں کہ دود برجی ہوں کے اور مفتی ہیں ہے ایک جماعت اے ترجیح دے رہی ہوں کو حضیفیہ بین سے ایک جماعت اے ترجیح دے رہی ہوں کر تا ہے بیات کا بین کر خطابے درست نہیں۔

## نمازیول کی آسانی کے لئے جماعت کاوفت مقرر کرنابہتر ہے (الجمعیۃ مور خہ ۱۰مئی <u>۱۹۲۶</u>ء)

(سوال) امام مسجداور مصلیول نے باتفاق رائے او قات نماز باجماعت مقرر کئے زید نے ایک روز جھگڑا کیا اور امام سے کما کہ تم وقت مقرر کرنے والے کون ہوتے ہواس کی ضرورت کیاہے ہم جس وقت چاہیں اس وقت تمہیں نماز پڑھانی ہوگی ورنہ یمال مار پہیٹے ہوگی اور گردن بکڑ کر تمہیں مصلے پر کھڑ اکروں گااور نقشہ

<sup>(</sup>١) قوله أي بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الامام وهو الصحيح (رد المحتار كتاب الصلوة ١٩/١ هـ ط

 <sup>(</sup>۲) ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه و عنه مثله٬ وهو قولهما وزفر والائمة الثلاثة الخ (الدرالمختار٬
 كتاب الصلوة ١/٩٥٩ ط سعيد كمپني)

 <sup>(</sup>٣) قوله واليه رجع الامام أى إلى قولهما الذي هو رواية عنه أيضاً و صوح في المجمع بأن عليها الفتوى الخ
 (ردالمحتار كتاب الصلوة ١/١ ٣٦ ط سعيد كمبني)

 <sup>(</sup>٤) والأحبس مافي السراج عن شيخ الاسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل ولا يصلى العصر حتى يبلغ
 المثلين ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع الخ (رد المحتار٬ كتاب الصلوة ١٩٩٦ ط سعيد كمپني)

او قات کو بھاڑ کر بھینک دول گا۔ و غیر ہ

(جواب ، عن ب شک زید نے امام اور جماعت کی تو بین کی ہے نماز و جماعت کاوفت مقرر کرنا آسانی اور کنڑت جماعت کاوفت مقرر کرنا آسانی اور کنڑت جماعت کے خیال ہے جائز اور اکثر بلاد اسلامیہ بیں معمول و متعارف ہے اس پر اعتراض کرنا داوا تفیت ہے زید کو توبہ کرنا اور امام ہے معافی مانگنا لازم ہے اور جب اکثر جماعت تعیین وقت ہے راضی ہے توصرف ایک یاد و شخصوں کی ناراضی قابل اعتنا نہیں ہے (۱)

دونمازوں کواکٹھےایک وقت میں پڑھناجائز نہیں (الجمعیتہ مور خہ ۴ مودیائی <u>۴۹۲۹</u>ء)

(سوال) اگر کوئی متحمین کی احادیث جمعین الصلوتین کو جمع صوری پر محمول کرنے کو تاویل محض سمجھ کر جمع حقق پر نمول سمجھ اجائے گایا نہیں؟ جمع حقق پر نمول سمجھ اجائے گایا نہیں؟ (جواب ۵۷) حفی کو جمع بین الصلوتین حقیقیۃ کرنی جائز نہیں الابیہ کہ کسی شدید ضرورت کے موقع پر امام شافعی کے مسلک پر عمل کرے تو معذور ہوگان)

اذان و جماعت میں کتناو قفه کیاجائے؟ (الجمعینة مور خه ۵جون بیسوواء)

(سوال ) اذان كے بعد كتنى دير مقتريوں كا تظار كرناچا سكے؟

(جواب ۵۸) کم از کم بندرہ منٹ کاوقفہ اذان وا قامت کے در میان ہونا چاہئیے۔ مگر مغرب میں نہیں (۶) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیـ'

نماز فجر سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کی جاسکتی ہے (سوال) سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھے تو کیا نیت کرے؟ المستفتی نمبر ۹۹ م محد انور (ضلع جالندھر) ۲۰ ربیع الاول ۱۳۵۳ اھم ۳۰ جون ۱۹۳۵ء (جواب ۹۹) سورج نکلنے کے بعد فجرکی نماز قضا ہوتی ہے قضا کی نیت کرے (سی محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ'

<sup>(</sup>۲) ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر و مطر خلافا للشافعي النح ولا بأس بالتقليد عند الضرورة النح ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر و مطر خلافا للشافعي النح ولا بأس بالتقليد عند العدر ما يحضر والدر المختار' كتاب الصلوة' ۱/۹۸ ط سعيد) (٤) في التنوير ولا بدمن التعيين الملا ز مون مراعيا لوقت النداء الأفي المغرب (باب الأذان ۲۸۹۱ ط سعيد) (٤) في التنوير ولا بدمن التعيين عند النية لفرض ولو قضاء (باب شروط الصلاة ۱۸/۱ ط سعيد)

غروب آفتاب کے کتنی دیر بعد عشاء کاوفت شروع ہو تاہے؟ (سوال) غروب آفتاب کے بعد کتنی دیر تک شفق باتی رہتی ہے بعنی بب غائب ہو کر عشاء کاوفت شروع ہوجاتا ہے؟

( جواب ، ٣) یہ وقفہ ہمیشہ کیسال نہیں رہتاماہ ہماہ یعنی تھوڑے تھوڑے دن میں اس میں کی ہیشی ہوتی رہتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے گئریہ وقفہ ایک گھنٹہ اڑتمیں منٹ سے بھی زائد نہیں ہوتااور ایک گھنٹہ اکیس منٹ سے بھی کم منیں ہوتاجون کے مہینے میں وہ سب سے زائد یعنی ایک گھنٹہ اڑتمیں منٹ کا ہوتا ہے اور ستمبر میں سب سے کم یعنی ایک گھنٹہ اڑتمیں منٹ کا ہوتا ہے اور ستمبر میں سب سے کم یعنی ایک گھنٹہ اکیس منٹ کا ہوتا ہے داری محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لد۔

تیسر لباب امامت و جماعت فصل اول امامت

نابالغ كى امامت كالحكم

(سوال) المت نابالغ كى بالغين كے واسطے تراو تك ميں ازروئ ند بہ حنفيہ جائز ہے يا نہيں ؟ تمام كتب معتبرہ حنفيہ متون و شروح و فراو ئي اس پر بیں كہ المت مسطورہ جائز نہيں ہے جيسا كہ مدايہ 'كفايہ 'عنايہ ' كبيرى 'شامی 'درالمخار' مينی 'عالمگيم ئی 'قاضی خال 'متخلص' بحرالرائق و غيرہ سب كے سب لكھتے ہیں كہ جائز نہيں ہیں بندر روايات صحیحہ ظاہر الرواية ۔ المستفتى مولوى احمد الدين شاہبولی گنجائی (جواب 17) بيشك صحیح اور معتبر ہیں ہے كہ نابالغ كى لامت تراوت كي جائز نہيں اور يہ فقير متعدد بار اس روايت صحیحہ پر فقی دے چکا ہے دی واللہ الملم ۔ كتبہ محمد كفايت اللہ عفاعنہ مولاہ

(۱) کشتی دیکھنے والے کی امامت (۲) حنفیوں کو مشرک کہنے والے غیر مقلدوں کی امامت کا تھکم (سوال) پہلوانوں کی کشتی اور کبڈی دیکھنا کیساہے زید کہتاہے کہ ان چیزوں کادیکھناجائز نہیں اور حدیث

<sup>(</sup>١) ووقت المغرب منه إلى عيبونة الشفق وهو الحمرة عند هما و به يفتى . و عند ابى حنيفة الشفق هو البياض الذى يلى الحمرة . و قول ابى حنيفة الشفق هو البياض الذى يلى الحمرة . و قول ابى حنيفة . رحمه الله أحوط : لان الأصل فى باب الصلاة أن لا يثبت فيها وكن ولا شرط إلا بما فيه يقين كذافي النهاية (عالمگيرية الفصل الأول فى أوقات الصلاة ١/١٥ ط ماجديه كوف، عام طور بريم وقت أيك گفته يمن مندر بنائت.

 <sup>(</sup>٢) قال في التنوير و شرحه: " ولا يصح اقتداء رجل بامرأة و خنثي و صبى مطلقاً ولو جنازة و نقل على الأصح "
 الخ و في الشامية : " والمختار أنه لا يجوز في الصلاة كلها الخ ( باب الأمامة ١/٠٥ هـ ط سعيد كميني)

پیش کرتاہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی گوزندہ اور مردہ کی ران دیکھنے سے منع فرمایا عمر کہتا ہے کہ یہ تمام باتیں جائز ہیں اور کبڈی و کشتی وغیرہ کی تعریف بھی کرتاہے اب ایسی صورت میں عمر کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟اور ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے اور عمر کا کیا جواب ہے ؟

(۲)جوغیر مقلدین ڈھیلے سے استنجانہیں کرتے اور ہیس رکعت تراو تک جو صحابہ کی سنت ہے اسے بدعت کہتے ہیں اور احناف کو کا فرومشرک بتاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے وقتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے تا کہ جا ور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں اگر ہوتی ہے ج

(جواب ۲۲) کشتی ایسی طرح دیکھنا کہ ستر کھلے ناجائزہے(۱)اور عمر جواسے جائز کہتاہے غلطی پرہے اور اگروہ باوجو دستر کھلنے کے اسے جائز کہنے پراصر ارکرے تواس کی امامت مکروہ ہے(۱)

(۲) جو غیر مقلدین که حنفیوں کو مشرک اور کافر کہیں صحابہ کوبد عتی بتائیں ان کے پیچھے نماز مکروہ تح کی ہے۔ (۲) تح کی ہے۔ (۲) کتبہ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ۔

مسجد میں امام مقرر کرنے کا اختیار کس کوہے؟ (سوال) کسی مسجد میں امام مقرر کرنے کا شرعاً کسے اختیار ہے؟

(جواب ٣٣) آگر ممجد كابانى معلوم بواور موجود بو توامام اور مؤذن اور متولى مقرر كرنے اور مر مت وغيره كرانے كا اختيار خود بانى كو ہے۔ رجل بنى مسجداً لله تعالىٰ فهو احق الناس بمر مته و عمارته و بسط البوارى والحصر والقناديل والا ذان والا قامة والا مامة ان كان اهلا لذلك فان لم يكن فالرأى في ذلك اليه (قاضى ﴿مُن ٤٥ عَلَى الله الله فَي ذلك اليه (قاضى حال ١٥) و كذلك لو فازعه اهل السكة في نصب الامام والمؤذن كان ذلك اليه (فتاوی قاضى خان ٢٠) ص ٣٢٨ ج على بامش الهندية ) ليكن اگر بانى معلوم و موجود نه بو تو اس نے اگر كى كو متولى بناكر اختيار ات نه كوره است ديئے بول تواسے نصب امام وغيره كا اختيار بوگا اور اگر بانى نے كى كو متولى مقرر نه كيا بو تو متولى مقرر كرنے كا اختيار قاضى يعنى حاكم اسلام كو ہے وہ جے مناسب سمجھے متولى مقرر كرے۔ و مع هذا لا يكون لا هل اختيار قاضى يعنى حاكم اسلام كو ہے وہ جے مناسب سمجھے متولى مقرر كرے۔ و مع هذا لا يكون لا هل

 <sup>(</sup>١) ويجوز ان ينظر الرجل إلى الرجل إلا إلى عورته و عورته ما بين سرته حتى تجاوز ركبته (عالمگيرية كتاب الكراهية الفصل الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل ٣٢٧/٥ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) ويكره امامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( التنوير و شرحه ) و في الشامية : " أما الفاسق فقد عللوا كراهة تعديمه فأن لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمة لا مامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانتة شرعاً . بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (باب الامامة ١/ ٥٠٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ايضا

<sup>(</sup>٤) (فصل في المسجد' ٧٧/١ ط ماجديه كولته)

<sup>(</sup>٥) (فصل كره غلق المسجد ١١٠/١ ط ماجديه كونته)

<sup>(</sup>٦) (باب الرجل يجعل داره مسجداً ۲۹۷/۳ مكتبه ماجديه)

مسجد ندب القيم والمتولى بدون استطلاع رأى القاضى (تاضى خان () ملى إمش الندية ت السجد ندب القيم والمتولى بدون استطلاع رأى القاضى (تاضى خان المسجد المسجد السجد المسجد المسبد المسجد المسجد

مدرس مدرسه امیینیه 'و ہلی

بغیر عذر شرعی کے پہلے امام کو معزول کرنادر سب شیں

(سوال) ایک قرید میں جس میں تقریباً ساٹھ گھر ہوں گان کا ایک امام ۸یا کے سال سے نماز پڑھایا کرتا تھا اب اس سے لوگوں نے دوسر اپیش لهام مقرر کیا ہوا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیش امام نہیں رکھا تھا بلکہ ویسے ہی نماز پڑھا تا تھا آیا اس پیش امام ثانی کے لیے کوئی صورت جواز کی ہے یا نہیں ادر متجد مذکور میں دوجماعتیں ہوتی ہیں یہ جماعتیں جائز ہیں یا نہیں ؟ رجو اب عجی صورت مسئولہ میں اگر کوئی وجہ کراہت شرعی موجود ہو جب تولوگوں کو اختیار ہے بلکہ مناسب ہی ہے کہ اس کو علیحدہ کر کے دوسر الهام مقرر کرلیں اور اگر اختلاف کا باعث صرف نفسانیت ہے مناسب ہی ہے کہ اس کو علیحدہ کر کے دوسر الهام مقرر کرلیں اور اگر اختلاف کا باعث صرف نفسانیت ہے

<sup>(</sup>١) (ايضاً) گذشته صفحه حاشه آخري

<sup>(</sup>٢) (فصل في وقف المنقول ٣١٢/٣ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) (باب الرجل يجعل دارد مسجداً ٣٩٧/٣)

<sup>(</sup>٤) (الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالأ مامة ١٨٤/١ ط ماجديه)

تودوس الوكول كوابيا كرنانا جائز برجل الم قوما وهم له كارهون ان كانت الكراهة لفساد فيه اولا نهم احق بالا مامة لا يكره. هكذا في المحيط (بنديه صافح) (۱) لورايك مجديس دو جماعتيس كرنابهت براب دوس كرجاعت كرف والح كناه كار بمول على محمل كريدكم كريدكم كريدكم كريدكم كالمام ظالم لور مقترى ناحق پر بمول قوم جلوس في المسجد الداخل وقوم في المسجد الداخل وقوم في المسجد الداخل وقوم في المسجد الخارج اقام المؤذن فقام امام من اهل الخارج فامهم وقام امام من اهل الداخل فامهم من يسبق بالشروع فهو والمقتدون به لا كراهة في حقهم كذافي المخلاصة (بنديه صفامه من يسبق بالشروع فهو والمقتدون به لا كراهة في حقهم كذافي المخلاصة (بنديه كريد) (۱)

#### غلط خوال کی امامت

(سوال) ایک مخص امامت کرتا به اور کلام پاک کو غلط پڑھتا ہے بعنی بجائے قاف اور بڑے شین کے چھوٹاکاف اور چھوٹا سین پڑھتا ہے مشلااس آیہ کریمہ ان یبعثاف ربلک مقاماً محموداً کو الن یبعثق ربلک مکاماً محموداً اور دیگر حردف کو بھی مثلاً زکے بجائے جو وغیر ہادا کر تا ہے اور الی غلطیال کرتا ہے کہ ایک اونی درجہ کا قرآن خوال بھی تمیز کر لیتا ہے اور امام نہ کور کے بعض مقتدی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اعلم بالسنة اور قرآن پاک کو ایجھی طرح اواکر نے والے توالی صورت میں سب کی نماز ہوتی ہے یا نہیں اور اس امام کو ای کہ سکتے ہیں یا نہیں اور ای اصطلاح فقہا میں کس کو کہتے ہیں جمیعوا توجروا

<sup>(</sup>١)(القصل الثالث في بيان من يصلح إما ما لغيره: ١ : ٨٧ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالأمامة ١/٤٨ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) والفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره: ١ /٨٦ ط ماجديه)

جائے جس میں قاف ند ہو تواس کی نمازوا امت جائز ہے اور آگر باوجودا کی آیت ند ملئے کے اس نے ایک آیت بڑھی جس میں قاف تخااور قاف کی جگہ کاف پڑھا تواس کی نماز تنما بھی نہ ہوگی۔ و من لا یحسن بعض الحروف ینبغی ان بحھد و لا یعذر فی ذلک فان کان لا ینطق لسانه فی بعض الحروف ان لم یجد آیة لیس فیها لک الحروف تجوز صلوته و لا یؤم غیرہ وان وجد ایة لیس فیها فقرأ جازت صلوته عند الکل وان قرأ الأیة التی فیها تلک الحروف قال بعضهم لا تجوز صلوته . هکذا فی فتاوی قاضی خان و هو الصحیح کذافی المحیط (بمدیر ص ۱۳۸۳)(۱)

جھوٹ بولنے والمے تنخواہ دارا مام کے بیجھے نماز کا حکم (سوال ) ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر مجمع عام میں جھوٹ بولے اور علانیہ طمع نفس کے واسطے امامت کرے ایسے شخص کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟ بیٹواتو جروا

(جواب ٦٦) سوائے ان مواقع کے جمال توریہ جائزے جھوٹ یو لئے کی عادت ہے آدمی فاسق ہوجاتا ہے اور اسکے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے، (۱) رہاطمع نفس ہے امامت کرٹا تواگر اس سے مرادیہ ہے کہ امامت کی تنخواہ لیتا ہے اور تنخواہ لیکرامامت کرتا ہے تو متاخرین حنفیہ کے فتوکی کے مطابق امامت کی اجرت جائز ہو او جب جائزے اور جب جائزے تو تنخواہ لیکرامامت کرتا بھی جائزے ۔وفی دو صنه الوند و یستی کان شیخنا ابو محمد عبدالله النخوا خیزی یقول فی زماننا یجوز للامام والمؤذن والمعلم اخذ الاجوة . انتھی رعینی شوح کنو) ، واور اگر طمع سے مرادیجی اور بے تواسے بیان کیاجائے۔

ضالین کو ظالین پڑھنے دالے کی امامت

(مسوال) آیک آمام مسجد ضالین کو ہمیشہ غیر مقلدین اور روافض کی طرح ظالین پڑھتا ہے جب بعض مقتدیوں نے اس بات سے منع کیا تو کہا کہ اس کے جواز کا فتوی میرے پاس موجود ہے اور میں نے قاریوں ہے بھی خوب تحقیق کر لیا ہے لبندامیں تواس طرح پڑھوں گاتم میرے پیچھے نماز پڑھویانہ پڑھوا ختیارے ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٦٧) حرف ضاد فالوردال ببالكل مبائن اور جداگانه حرف باس كواپ مخرج سے اداكرنا چاہئے اور مخرج سے اداكر نے كے قصد وارادہ كے بعد اگروہ ان دونوں ميں سے كسى كے ساتھ مشابہ ہو جائے تو مضاكفه نميں ليكن اگر قصد اظاء يادال پڑھے گا تو نماز فساد ہو جائے گی ضادا پی صفات كے لحاظ سے ظائے

<sup>(</sup>١) (الفصل الخامس في زلة القاري: ١ ٧٩ ٢ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) و يكوه امامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( الدر المختار ٔ باب الامامة ۱/۰ ، ۵ ط سعيه كمپني)

 <sup>(</sup>٣) (باب الأجارة الفاسدة ٢٠٤ م ١ ط ادارة القرآن كراچي)

ساتھ زیادہ مشتبہ الصوت ہے مگر بیہ ای وفت جب کہ اپنے مخرج سے ادا کیا جائے ورنہ بیہ آواز مجھی جس کو دال مقم کہاجا تاہے ای ضاد کی جھڑی ہوئی آواز ہے بوجہ امتیاز خالص ظاکی آواز سے بہتر ہے(۱)

امامت کی اجرت لیناجائز ہے

(سوال) امامت كى اجرت يا تعليم قرآن وديگر كتب دينيه كى اجرت ليما جائز ہے يا شيس اور اگر كوئى شخص اجرت ليكر امامت كر بے يا جرت ليكر قرآن شريف پڑھائے ايے شخص كے واسطے شريعت يمل كيا حكم ہے؟ (جواب ١٨٦) امامت و تعليم قرآن كى اجرت (بنابر فتوئل متاخرين حفيه) ليما جائز ہے۔ قال فى الهداية و بعض مشائحنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الا ستئجار على تعليم القران اليوم لظهور التوانى فى الا مور الدينية ففى الا متناع تضيع حفظ القران و عليه الفتوى زاد فى مختصرا لوقاية و متن الاصلاح تعليم الفقة وزاد فى متن المجمع الامامة و مثله متن الملتقى و درر البحار (روالحتار فختراً)(،)

### صرف ٹویی بین کرامامت کراناجائز ہے

(سوال) امام کوٹوپی سے نماز پڑھانا جائز ہے یا عمامہ ہے۔ اگر ٹوپی سے نماز پڑھانا جائز ہے تووہ کون سی ہے؟ عمامہ اور ٹوپی میں ثواب کس کے ساتھ نماز پڑھانے میں زیادہ ہے؟ (جواب ٦٩) امامت عمامہ اور ٹوپی دونوں سے جائز ہے اور کسی خاص قشم کی ٹوپی سے ضروری نہیں جس

(جواب ٦٩) امامت عمامہ اور ٹو پی دونوں ہے جائز ہے اور کسی خاص قشم کی ٹو پی سے ضروری نہیں جس ٹو پی سے چاہے امامت کر سکتاہے عمامہ کے ساتھ ثواب زیادہ ہو گالیکن ٹو پی میں کوئی کراہت نہیں ہے(۴)

حالت جنابت میں نماز پڑھانے والے کا حکم (سوال) ایک شخص جنبی حالت جنابت میں نماز پڑھا تاہے آیا ایسا شخص کون ہے اور لوگوں کی نمازاس کے پیچھے ہوئی یا نہیں ؟ بینوا تو جروا

<sup>(</sup>١) وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطامع التاء اختلف المشائخ قال اكثرهم " لا تفسد صلوته " هكذا في فتاوى قاضى خان و كثير من المشائخ أفتوابه قال القاضى الأ أمام ابوالحسن والقاضى الأمام أبو عاصم إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه او كان لا يعرف التمييز لا تفسد وهو اعدل الا قاويل والمختار هكذا في الوجيز للكرورى (عالمگيرية الفصل الخامس في زلة القارى ' ٧٩/١ ط ماجديه)

 <sup>(</sup>۲) (كتاب الأجارة مطلب تحرير هم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة والتهليل 7/٥٥ طسعيد)
 (٣) وقد ذكروا ان المستحب أن يصلى في قميص وازار وعمامة ولا يكره الا كتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك وكذا ما اشتهر أن المؤتم لو كان معتما بعمامة والأمام مكتفيا بالقلنسوة يكره الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية كتاب الصلوة ١٩/١ طسعيد كمپنى)

(جواب ۷۰) جو شخص حالت جنابت میں نماز پڑھائے وہ کا فرہے()اور جن لوگول نے ناوا تفیت میں اس کے بیچھے نماز پڑھی ہے ان کو علم ہو نے کے وقت نماز کا اعادہ لازم ہوگالیکن اگر حالت جناب میں نماز پڑھانا صرف اس کے قول سے معلوم ہوا ہواوریہ بھی ثابت ہو کہ وہ بیبا کی اور رندی کی وجہ سے ایسا کہتا ہے تواس کا قول غیر معتبر سمجھا جائے گااور اعادہ صلوٰۃ کا حکم نہیں دیا جائے گاہاں اگر یہ خیال ہو کہ یہ شخص تور عالور خوف خدا کی وجہ سے بیبات ظاہر کرتا ہے تواعادہ نماز کرتا چاہئے۔ واللہ اعلم

#### امام کا" در "یا" محراب "کے اندر کھڑ اہونا

(سوال) محراب کااطلاق ازروئے شرع شریف آیا صرف اس پر ہوتا ہے جو منبر کے قریب دیوار میں کندہ ہوتا ہے جاباہر جو دروازے محراب نما ہوتے ہیں اس کو بھی محراب کما جاسکتا ہے؟ محراب کی صحیح تعریف فرمائے بیزباہر کے محراب نما دروازہ پر جو عوام کراہتہ صلوۃ کا تھم لگاتے ہیں صحیح ہے یا غلط جواب شافی ومدلل تحریر فرمائیں لوگوں میں اس مسئلے میں اختلاف شدید ہورہا ہے۔ فقط بینوا توجروا؟

المستفتى حافظ محمر شفيع اللدكوچه مير باشم دبلي

(جواب ۷۱) محراب اصل تووہی ہے جو دیوار قبلہ میں ہوتی ہے لیکن اس کا تھم ان دروں پر بھی جوہا ہر کے دروازوں میں بصورت محراب بنائے جاتے ہیں بعض فقہانے عائد کیاہے اس لئے احتیاط یہ ہے کہ امام ان دروں کے باہر کھڑا ہو تاکہ کسی قشم کا شبہ اور شک باقی نہ رہے لیکن آگر امام درمیں بھی کھڑا ہوجائے تو لڑنے جھگڑنے کاموقع نہیں ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ لولی اور خلاف لولی کا اختلاف ہورلڑائی جھگڑا حرام ہے (۱) فقظ۔ محمد کفایت اللّٰہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ دہلی

خواه مخواه امام سے اختلاف نه کیا جائے

(سوال) متونی و پیش امام صاحب ہے اگر مسلمانوں کو پچھ شکلیات پیدا ہو جائے اور وہ ان شکلیات کو خاطر میں نہ لائیں اور مسلمانوں کے جذبات کی پچھ پر وانہ کریں اور مایس وجہ مسلمان مسجد میں جانا چھوڑ دیں توالیی

<sup>(</sup>۱) تفركا تشم اس وقت بي جب كه يطور استخفاف الهاكر ... قال في الدر المختار "وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر النح و في الشابة "قوله وقد مر" أى في أول كتاب الطهارة قدمنا هناك عن الحلية البحث في هذه العلة وإن علة الأكفار انما هي الاستخفاف "(كتاب الطهارة ١/١٥ طسعيد كميني) وفي العالمكيرية "رجل ام قوماً شهراً ثم قال : "كنت مجوسياً "النح وكذا لوقال "صليت بكم المدة على غير وضوء وهو ماجن لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك والمحتمل أن قال على وجه التورع وإلا حتياط أعادو اصلاتهم النح وكذا إذا جان أن الأمام كافر او مجنون النح او محدثا او جنباً النح ( الفصل الثاني في بيان من يصلح إماما لفيره ' ١/٨٧ ط ماجديه) (٢) او يكره قيام الأمام وحده في الطاق وهو المحراب ولا يكون سجوده فيه إذا كان قائماً خارج المحراب هكذا في التبيين وإذا ضاق المسجد بمن خلف الأمام فلا بأس بأن يقوم في الطاق. (عالمگيرية الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره ' ١٨٧٨ ط ماجديه)

صورت میں نمازباجماعت نہ پڑھنے اور نماز جمعہ سمجد میں ادانہ کرنے کا گناہ کس پر عائد ہوگا۔ اوران حالات میں متولی وامام مسجد پر کیاذ مہ داری عائد ہوتی ہے؟

(جواب ۷۷) ہاں متولی و پیش امام کا نہ ہبی واخلاقی فریضہ ہے کہ مسجد کے نمازیوں کی جماعت ان سے خوش رہے اور کوئی جائز شکایت ہو تو رفع کریں اور اگر خوش رہے اور کوئی جائز شکایت ہو تو رفع کریں اور اگر لوگ ان کی ہے پروائی ہے اس مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے تو اس کا وبال ان پر ہوگا بھر طیکہ وجہ شکایت اتنی قوی ہوجو ترک مسجد و ترک جماعت کے لئے عذر ہو سکتی ہولیکن اگر لوگوں کو خواہ مخواہ متولی یا ام سے شکایت ہواور متولی یا ام کے اندر فی الحقیقت کوئی عیب یا وجہ شکایت موجود نہ ہو تو ایس صورت میں نہ متولی وامام ان کی و لجوئی کا مکلف ہے اور نہ ان کے مسجد چھوڑ دینے کا مواخذہ متولی یا ام سے ہوسکتا ہے (۱)

ڈاڑھی کٹولنے والے اور مسائل سے نادا قف کی امامت مکروہ ہے۔

(سوال) ایسے انام کی انامت جائز ہے یا نہیں جوبالکل جابل ہے اور نماز کی امامت کے واسطے جن مسائل اور جس قدر علم کی ضرورت ہے اس سے ناواقف ہے اور علاوہ اس جمالت کے فاسق معلن ہے ڈاڑھی کترواتا ہے صد شرعی تک نہیں ہوئے ویتا اور بازاروں راستوں میں کھاتا پیتا ہے اور جھوٹ بہت ہو لتا ہے اور متولیان مسجد کے خاتگی کاروبار میں غلاموں کی طرح ایسا ہروقت مشغول رہتا ہے کہ نماز کی امامت کی بھی پروانہیں کر تااور دیگر مبتدعات میں مصروف رہتا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۵عبدالرحیم میر نھے۔ کر بیج الثانی ۱۳۵۳ اے مطابق ۳۱جولائی ۱۹۳۳ء (جواب ۷۳) اگر واقعات ند کورہ سوال درست ہیں تو متولی کولازم ہے کہ ایسے امام کو علیحدہ کرکے دوسر ا صالح متقی امام مقرر کرلے ایسے شخص کوامام راتب مقرر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له' مدرسہ امینیہ دبلی

> تهبندبانده کرنماز پڑھانا جائز ہے (سوال) آگر پیش امام تمبندباندھے ہوئے نماز پڑھائے توجائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۱ پیرمحمہ پان فروش (ساگر)۲۰ جمادی الاخری ۱۳۵۲ ھا ااکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۷۶) تمبندباندھ کرنماز پڑھانابلاشبہ جائز ہے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(</sup>٩) ولو ام قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بلأمامة منه كره له ذلك تحريماً وإن هو أحق لا والكراهة عليهم الخ ( الدر المختار باب الامامة ٩/١ ٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ويكره إمّامة عبدُ وأعرابي و فاسق الخ (درمختار) و في الشّامية : " قوله فاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة الخرباب الإمامة ١/، ٥٦ ط سعيد كمپني) - (٣) والرابع سترعورته الخ وهي للرجل ما تحت سترته إلى ما تحت ركبته الخ ( الدر المختار ' باب شروط الصلاة ' ٤٠٤/١ ط سعيد كمپني)

(۱)اس نابینا کے بیچھے نماز بلا کر اہت جائز ہے جو طہارت میں مختاط ہو

(۲) حافظ نابینا کے پیچھے تراویکی کا تھے

(٣)چوغد پين كرنماز پڙهانا جائز ہے

(سوال) (۱)حافظ نابینا کے بیجھے فرض نماز جائز ہے یا نہیں ؟(۲) نابینا کے بیجھے تراوی جائز ہے یا نہیں ؟ (۳)اگر امام بغیر چوغہ کے نماز پڑھاوے تو جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۸ پیر محمہ پان فروش (ساگر) ۲۸ جمادی الاخری ۱۳۵۳ اصفالاتور ۱۹۳۳ء (جواب ۷۰) (۱) حافظ نابینا کے پیچھے نماز جائز ہے جب کہ وہ مختلط ہولوراس سے بہتر کوئی دوسر اشخص یا دوسر احافظ موجود نہ ہو (۲) فرض نماز ہویا تراوی سب جائز ہیں (۳) امام بغیر چونہ کے نماز پڑھائے تو جائز ہے

#### منكرر سالت كوامام بنانا جائز نهيس

(صوال) زید توحیدورسالت اور جمیع ضروریات دین کوتشلیم کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جو شخص صرف توحید کا قائل ہواور رسالت اور قرآن کونہ مانتاہووہ ہمیشہ ہمیشہ جمنم میں نہیں رہے گلبائد آخر میں اس کی بھی مغفرت ہوجائے گی زید کو امام بنانا جائز ہے انہیں ؟
المستفتی نمبر ۹۹ محمد ابر اہیم خال صلع غازی پور۔ ۹ رجب ۱۳۵۳ اس م ۱۳۵۰ کتوبر ۱۹۳۳ء (جو اب ۷۶) جو شخص آنحفرت بھنے کی رسالت و نبوت کونہ مانے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تشلیم نہ کرے وہ جماہیر امت محمد میا صاحبہااز کی السال موالتی ہے نزدیک ناجی نہیں ہوگا ایسا شخص جو اس کی نجات کا عقید ورکھتا ہو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے رہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### غلط میشے ہے تائب متقی اور پر ہیز گار کی امامت

(سوال) جو تومیس حرام پینے کی مر تکب ہیں جیسے گویا نقال 'وھاڑی 'میرائی اگران میں سے کوئی حافظ ہواور وہ بنات خود اپنے پینے سے تائب ہواور متقی ہو دوسرے یہ کہ ایک بھلے خاندان کے اس سے علم میں زیادہ متقی اور حفاظ وہاں موجود ہول توان کے مقابل اس کو جامع مسجد کالهام اور شہر کا نکاح خوال بنانا درست ہیا ہمیں ؟

المستفتی نمبر ۹۴ حافظ رحیم بخش (متھر ا)

<sup>(1)</sup> تبع ذلك صاحب النهر حيث قال "قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط و غيره بان لايكون افضل القوم ' فان كان افضلهم فهو أولى الخ (رد المحتار ' باب الامامة ' 1 ' 1 0 0 0 سعيد) وفي الهداية " و يكره تقديم العبد . . . . . والأعمى ' لانه لا يتوقى النجاسة الخ ( باب الإمامة 1 / 7 1 0 0 مكتبه شركة علميه ملتان)
(٢) وإن انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الا قتداء به أصلاً (الدر المختار ' باب الامامة ١ / ١ ٥ 0 0 سعيد)

ورجب ١٩٥٢ إهم ١٣٠٠ كتوبر ١٩٣١ء

(جواب ۷۷) جب کہ کوئی شخص بذات خود متقی ادر پر ہیزگار ہواور علم و فضل رکھتا ہو تواس کو آمامت کے لئے مقرر کرنا جائز ہے اگر اس کے مقابلے میں کوئی او نیج خاندان کا شخص بھی تقویٰ اور پر ہیزگاری اور علم و فضل میں اس کے برابر موجود ہو تواس کو امامت کے لئے ترجیح دینے میں مضا کقہ نہیں ہے مگر باوجود اس کے اونیٰ درجے کی قومیت والے شخص کو امام بنانے میں کراہت نہیں ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### تراؤی کے میں پختہ حفظ والے کو امام بنایا جائے

(سوال) دو حافظ ہیں اور دونوں متقی ہیں ان میں ہے ایک صاحب کو تور مضان میں محراب ساتے وقت بہت زیادہ متثلبہ لگتے ہیں اور دوسرے صاحب کو بہت کم جن صاحب کو متثلبہ زیادہ لگتے ہیں وہ بقد رضر ورت علم صرف و نحو و فارسی اور دسائل دینیہ سے اچھے واقف ہیں اور پیشہ سلائی کا کرتے ہیں اور جن صاحب کو متثلبہ کم لگتے ہیں وہ حفظ کے علاوہ مسائل دینیہ سے ناواقف ہیں اور قوم کے مراثی ہیں مگر اپنے حرام پیشے سے تائب ہیں ان دُونوں میں سے جامع مسجد کی پجگانہ امامت کے لئے کس کو مقرر کیاجائے؟
المستفتی نمبر ۹۵ حافظ رحیم بخش صاحب متحر ا۔ ۹ رجب ۲۵ سیاھ ۱۳۵۰ کو مقرر کر کیاجائے؟
(جواب ۷۸) پجگانہ نمازی امامت کے لئے جو صاحب مسائل سے زیادہ واقف ہیں ان کو مقرر کر نابہتر ہے البتہ تراو تک میں قرآن مجید سائل سے نیادہ واقف ہیں ان کو مقرر کر نابہتر ہے البتہ تراو تک میں قرآن مجید سائل سے بھی واقف ہے (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

عالم کی موجود گی میں غیر عالم کی امامت

(سوال) جماعت میں ایک عالم کے ہوتے ہوئے جس کے ساتھ کثیر جماعت راضی ہوا ہے معمولی خواندہ آدمی کو امامت کی اجازت دینا جس کے ساتھ قلیل جماعت راضی نہ ہو جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۱۳ محمونایت حسین صاحب کھنور۔ ۲۷رجب ۱۳۵۳ انومبر ۱۹۳۳ء (جواب ۷۹) اتفاقیہ طور پر ایسا معاملہ پیش آجائے تواس میں کوئی کراہت نہیں ہے البتہ مستقل طور پر افضل آدمی کو امام بنانا چاہئے اس کا خلاف مکروہ ہے (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

<sup>(</sup>١) والأحق بالا مامة تقديماً بل نصباً الأعلم باحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة و حفظه قدر فرض و قيل واجب " (الدر المختار 'باب الأمامة ٧/١٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) والأحق بالإ مامة تقديماً بل نصباً الأعلم بأحكام الصلاة الخثم الاحسن تلاوة و تجويداً للقراء ة ( الدر المختار ' باب الإمامة ' ١/٧٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والأحق بالإ مامة تقديما بل نصباً الأعلم باحكام الصلاة (إلى أن قال) فان اختلفوا اعتبر اكثرهم ولو قد مواغير الأولى أساء واالخ (الدر المختار ؛ باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

بندرہ سال کی عمر والے کے بیجھیے نماز جائز ہے

(مسوال) ایک لڑکاجو قرآن شریف حفظ کررہاہے اس کی عمر پندرہ سال کچھ ماہ کی ہے بیعنی کہ سولہوال سال جاری ہے اس کے پیچھے تراو تک پڑھنی جائزہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۷ اکبر علی ریوازی صلع گوزگانوه ۱۰ ار مضان ۱<u>۳۵۳ اه</u>م ۳ جنوری <u>۱۹۳۳ء</u> ( جواب ۸۰) اگراس کی عمر پندره سال کی پوری ہو چکل ہے تواس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

شہوت پرست مبتدع کے پیچھے نماز کا تھم

(سوال) یہال کا ایک امام مسجد باوجود سخت مبتدئ ہونے کے فاحشہ اوربازاری عور توں کی دعو تیں باہ دغد ند کھا تا ہے ان کے دیئے ہوئے کیڑے بہنتا ہے اور باوجود متعدد بار سمجھانے کے باز نہیں آتا ایسے امور کی ار تکاب کی وجہ ہے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے ہے رک گئے ہیں وہ بو فت فیمائش ہی جواب دیتا ہے کہ تم ان گنجر یوں اور بازاری عور توں کو روکو کہ میری دعوت نہ کیا کریں اور نہ مجھے اپنے گھر بلایا کریں ورنہ میں توضر در کھاؤں گا اور ان کے بال ضرور جاؤل گا ہمارے شہر میں جھگڑا پڑا ہواہے عید کا بھی وہی امام ہے ایسے شخص کو عیدین وجمعہ و سلوات نمسہ میں امام بانا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٨٥ محمر الأنل يورى ديويندى رائح كوث ضلع لود صيانه

۸ شوال ۱۹۳۳ هم ۲۰: نوری ۱۹۳۴ م

( جواب ۸۹) ایسے شخص کو لام بنانا مکروہ ہے اگر وہ پہلے سے لام ہے تواس حرکت کی وجہ ہے اس کو اہامت سے علیحدہ کر سکتے ہیں لیکن جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہواس وقت تک وہی امامت کرے گاہ بجگانہ نماز و جمعہ و عیدین سب کا کہی تھم ہے ہ، مسلمحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

بدعتی پیر کے موحد خلیفہ کے پیچھے نماز کا تھکم

رسوال) ایک مسلمان جوبدات خود نیک متقی اور پر بیزگار ہے بیر ظهور شاہ کامرید ہے عوام الناس میں مشہور ہے کہ پیر صاحب ند کور سجدہ تعظیمی کا قائل ہے اور نیز وہ حضرت صلعم کو غیب دان جا نتا ہے لیکن ان کے مرید صاحب اپنے پیر کے ان اعتقادات کے قائل شیں اندریں حالات کہ وہ پیر صاحب کامرید ہے کیااس کے بیچھے نماز جائز ہے کیاوہ امامت کا اہل ہے ؟ مکرر عرض ہے کہ مرید صاحب نہ بی محدہ تعظیمی کے بیچھے نماز جائز ہے کیاوہ امامت کا اہل ہے ؟ مکرر عرض ہے کہ مرید صاحب نہ بی محدہ تعظیمی کے

ر ١) بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال الخفان لم يوجد فيهما شئى فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى لقصر اعمار اهل زماننا رالدر المختار' فصل بلوغ الغلام بالاحتلام ١٥٣/٦ ط سعيد) (٢) ويكره إمامة عبد رو فاسق و مبتدع ( درمختار ) وفي الشامية " فان امكن الصلاة خلف غير هم وهو افضل' وإلا فالاقتداء أولى من الانفر ادرباب الإمامة ١ ' ٥٥ ه ط سعيد)

قائل ہیں اور نہ ہی ان کواس پر اعتقاد ہے کہ خدا کے سوالور کوئی بھی عالم الغیب ہے صرف وہ پیر ظہور شاہ کے مرید ضرور ہیں کیاعام مسلمان ان کے بیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں عوام الناس امام صاحب سے خوش ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۹ غلام رسول صاحب اسکول ماسٹر سلیم پورہ راہوال سیٹ ۲۲ شوال ۲۲ شوال 20 سالے م اافروری ہم 19۲ء سیٹ ۲۲ شوال 20 سالے م اافروری ہم 19۲ء

(جواب ۸۲) اگریہ امام صاب خود تجدہ تعظیمی نہیں کرتے اور نہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور نہ آنخضرت ﷺ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور اپنے پیر کوان مسائل میں غلطی پر جانتے ہیں توان کے ہیجھے نماز جائز ہے۔(۱)

## جوامام" قاف" كامخرج ادانه كريك

(سوال) زیرنے نماز میں سورہ منافقون کی آیت لیعنی وانفقو مما در قلنکم جس میں چھ قاف آتے ہیں پڑھی عمرہ نے کہا کہ تم نے قاف کے بجائے گاف پڑھے لہذا نماز فاسد ہے براہ کرم شر کی تھم ہے مطلع فرمائیں دوسر ہے یہ کہ تابینا کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں ؟ جماعت والول کو توفیق ہے کہ ایچھے آدمی کو رکھیں اور زیادہ تنخواہ دیں معجد کا بیسہ بہت ہے مگر آنکھوں والے آدمی کو نہیں رکھتے۔
المستفتی نمبر ۲۱۲ نامام محمد صاحب ما گرول کا ٹھیاواڑے محرم ۱۹۵۳ اھم ۲۲ اپریل ۱۹۳۴ء (جو اب ۸۴) جو شخص ادائے قاف پر قادر نہیں اس کی اپنی نماز تو درست ہوارا سے لوگوں کی وہ امامت بھی کر سکتا ہے جو اس کی طرح اوائے قاف پر قادر نہ ہوں لیکن معجد کے متولی کو لازم ہے کہ وہ سیجے طور پر رکوف اداکر نے والے کو لمام مقرر کرے نابینا اگر مخاط ہواور مسائل ہے واقف ہواور نماز با قاعدہ پڑھا تا زو تر آن مجید سیجے پڑھتا ہو تو اس کی امامت جائز ہے (جو ان محید کے متولی کو اور نماز با قاعدہ پڑھا تا زو تر آن مجید سیجے پڑھتا ہو تو اس کی امامت جائز ہے (جو

### تعویذ گنڈے کرنے اور فالنامے دیکھنے والے کی امامت

(سوال) ایک امام مسجد تعویز گنڈے کا کام کرتے ہیں فالنامہ کھولنالور پیمار کے وار ثول کو بتاوینا کہ چیسہ کی پچھکری لیکر ہمارے پاس آؤیمار کے وارث لاویتے ہیں امام صاحب اس پر قر آن شریف کی کوئی آیت پڑھ کر پیمار کے وارث کو دیتے ہیں کہ سات د فعہ پیمار کے اوپر سے اتار کر آگ میں ڈال دو پھر آگ سے نکال کر ہمارے پاس لے آؤہم پچھکری دکھے کر علاج کرویں گے تین مرتبہ یہ کام کرتے ہیں ایک سیاہ رنگ

<sup>،</sup> ١ ) والأحق بالامامة تقديما بل نصبا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ ( الدر المختار باب الإمامة ١ ٥٥٧ ) طاسعيد)

و يكره إمامة عبد أو فاسق و مبتدع الخ ( الدر المختار ' باب الإمامة ٩/١ ٥٥ ط سعيد)

<sup>ً</sup> ٧) وَلاَ يَجُوزُ أَمَامَةُ الْآلَتُعُ الذِي لاَ يَقَدُرُ عَلَى التَكَلَّمُ بِيعَضَ الحروفُ إلا لَمثله اذا لم يكن في القوم من يقدر على التكلم بها فسادت صلاته و صلاة القوم الخ ( عالمگيرية الفصل الثالث في بيان من يصلح إماما لغيره ١ /٨٦ ط ماجديه)

بحرابتاتے ہیں ہمارے پاس ااؤا سکے کان میں سورہ مزمل پڑھ کر خود ذرج کر کے یااپنے سامنے دوسرے سے ذیح کراکر گوشت کھال پیچ کراپنے خرج میں لاتے ہیںاور مالک موجود ہوا تو گوشت فی سبیل اللہ کہہ کر تقشیم کر دیا کھال کی قیمت اینے خرج میں آوے گی ایسے چیش امام کے پیچھیے نماز پڑھناجا کزہے یا تمیں؟ المستفتى نمبر ٣٢٣ سيد حاكم ملى شاه شهر مير تھ۔ ٥ربيع الاول ٣٤٣ الدم ١٩٣٨ ون ١<u>٩٣٣ ا</u>ء (جواب ٨٤) بيه كام جوسوال ميں مذكور ہيں شر عادرست شميں ہيں اس لئے ایسے امام کے بیچھے جو ان افعال 

ڈاڑھی منڈے سے خود کو بہتر کہنے والے کی امامت

(سوال )ایک امام صاحب نے کسی ہے کہا کہ "آپ ڈاڑھی منڈاتے ہیں میں نہیں منڈا تااس کے میں آپ ہے بہتر ہوں "لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیہ کلمہ تنگبر كاكهاب\_ المستفتى نمبراس نواب احمد خال (منك كرتبور) ٨ريع الأول سوم سواه ١٦جون ١٩٣٠ء (جوا ب ٨٥) كلام مذكور في السوال كے معنى يمي ہو كتے بيں كه اس تعل ميں ميں بہتر ہوں اور اگر اس طرح تھا تواس کلام میں کوئی تکبر نہیں ہے کیونکہ اس کاخلاصہ نہی ہے کہ ذاڑھی رکھناڈاڑھی منڈانے سے بہتر ہے اس کلام کی بنا پر امام صاحب کے پیچھے نماز نہ ہونے کا حکم لگانا غلط ہے۔ فقط

محمر كفايت الله كان الله له '

غير مختون كيامامت كاحكم (مسوال ) بے ختنہ بالغ مسلمان باختنہ مسلمانوں کی امامت کر سکتاہے یا نہیں؟ المهستفتي نمبر ۳۹۷ محمد حيات (مثلث يجابور) ۱۲ جماد ي الثاني ۳۵ساه ۲۲ ستمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۸۶) اگر وہ استنجااور طہارت میں احتیاط کرتا ہو تووہ ختنے والے مسلمانوں کی امامت کر سکتاہے بشر طیکہ وہ اتفاقی طور پر غیر مختون رہ گیا ہو ختنہ کے سنت ہونے کا قائل ہو (۱)

محمر كفايت الله كان الله له .

جواکھیلنے والے والدین کے نافر مان کی امامت

(مسوال ) جو تفخص اینے والد کو و شنام دیتا ہو اور مارنے میں بھی در لیغ نہ کر تا ہواس کے چیچے نماز جائز ہے یا نهیں ؟اورجو شخص جوایا شہ اور تاش کھیلتا ہواور تعزیبہ بنائے میں کو شش کر تاہو پاینا تا ہواور نہ بنانے والوں کو

<sup>(</sup>١) ويكره امامة عبد . و فاسق . و مبتدع الخ ( الدر المختار ' باب الإمامة ١٩/١ ٥٥ ط سعيد) (٧) ( فتاوى دار العلوم ديوبند " باب الإمامة ٣ /٩٩ د مكتبه امداديه ملتان)

گالیاں دیتا ہواس کے سیجھے نماز ہوتی ہے یا سیس؟

المستفتی نمبر ۳۹۹ محمد صدین ربتک- ۱۶ جمادی الثانی ۳۵۰ اصتبر ۱۳۵۳ او ۱۳۵۳ او ۱۳۵۳ او ۱۳۵۳ او ۱۳۵۳ او ۱۳۵۳ او ۱۳۵ او ۱۳۵۳ او ۱۳

غسال کے پیچھے نماز جائز ہے :

(سوال ) عسال کے پیچیے نماز جائز ہے انہیں؟

المستفتى نمبر ۵۸ مولانا فضل احمد صاحب (حيدر آباد سنده) ۱۱۳ محرم ۱۳۵۳ه ۱۱۸ مولایا ۱۹۳۵ء (جواب ۸۸) غسال اگر نيک صالح جو تواس کی امات جائز ب(۱) محمد کفايت الله کان الله له

غلط پڑھنے والے کی اقتداء کا حکم

(سوال) امام مسجد جامع یوفت خواندن نماز در سوره الف لام الحمد للدرانمی خواند بلحه بجائے الحمد محمد لله میخواند نمازش صحیح است یانه ؟ امامتش در ست شودیانه ؟ المستفتی نمبر ۸ کے سمباسه میال مولمین برمار المفر وسم ساح ۱۹۳۵ می ۱۹۳۵ ع

(ترجمہ) جامع مسجد کے امام صاحب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت الحمد للد کو بغیر الف لام کے پڑھتے ہیں اور بجائے الحمد للد کے حمد للد پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ اور ان کی امامت درست ہے یا نہیں ؟ وران کی امامت درست ہے یا نہیں ؟ رجو اب ۸۹) اگر امام تلفظ الف لام نمی کند از مکر وہ میشود لیکن ایس بعید است ظاہر این است لفظ الف لام آہتہ واقع می شود کہ مقتدیان سموع نمی شودود ریں صورت در نماز کراہتے نمی شود۔ محمد کفایت الله (ترجمہ) اگر امام صاحب الف لام کا تلفظ ہی نہیں کرتے تو نماز مکر وہ ہوتی ہے لیکن یہ بعید از قیاس ہے ظاہر یہ ہے کہ الف ایام کا تلفظ آہتہ کرتے ہوں گے جو مقتدیوں کو سائی نہیں دیتا ہوگا اور اس صورت میں نماز مکر وہ نئیں ہوگی۔ وہ اللہ کان اللہ له '

١١) ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق. و مبندع (التنوير 'ياب الإمامة ١/٩٥٩. • ٥٦٠ ط سعيد)

<sup>﴿</sup> ٣ ﴾ وَالاَحْقُ بِالإِمامَة تَقَديماً بَلَّ نصبا الا عَلَم باحكام الصَّلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة

الخ ر الدر المختار اباب الإمة ١ ٥٥٧ ط سعيد كميني)

٣) فالذَّى لا يقدرُ على اخراج الحروف إلا بالجهد' ولَّم يكن تشمة أوفأفأة فإذا اخرج الحروف اخرجها على الصحة لا يكوه ان يكون إماماً الخ ( هندية الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره ' ٨٧/١ ط ماجديه)

# غيرشرع نعل ئے مر تکب شخص کی امامت کا تھم

(سوال) کیاایسا شخص جس میں مندر جہ نمیل خرابیال ہول امامت کے قابل ہے اوراس کے پیچے نماز ہو جاتی ہے 'ڈاڑھی مطابق شرع نہ ہو 'خضاب کر تا ہو 'رمضان شریف میں قرآن شریف اجرت پر پڑھے 'اوراس کو جائز قرار دے 'افیون کو حرام نہ جانے 'اگر صح کے فرض پڑھے لئے جائیں اور سنیس رہ جائیں ان کو طلوع آفاب ہے قبل اگر موقع پڑجائے خود بھی پڑھے اور دوسرول کو بھی پڑھنے کی اجازت دے 'تیجا 'وسوال 'جالیسوال وغیرہ کو اس لئے جائز جانے کہ اگر منع کرول گا تولوگ ناراض ہو جائیں گے اور دعو تیں ختم بیسوال 'جالیسوال وغیرہ کو اس لئے جائز جانے کہ اگر منع کرول گا تولوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اور موجائیں گے۔ المستفتی نمبر ۴۲ مقار احمد (سنگرور) ۲۲ ربیع الثانی ہی ۱۹۳۵ھ ۲۲ جو لائی ہی 19۳۵ء جو ان مائل (جو اب ۹۰) سوائے آخری بات کے کہ دنیوی مفاد کے لئے صحیح مسئلہ نہ بتا کے اور سب اختلافی مسائل (جو اب ۹۰) سوائے آخری بات کے کہ دنیوی مفاد کے لئے صحیح مسئلہ نہ بتا کے اور سب اختلافی مسائل بیں جو مطلقا موجب فسق نمیں بیں بائے ایسے شخص کی امامت کو کلینٹ ناجائز کہنا محل تا مل ہے (۱) مدار بھی نیت پر ہے جوامر مخنی ہے اس لئے ایسے شخص کی امامت کو کلینٹ ناجائز کہنا محل تا مل ہو را

### مؤذن اورخاوم کے فرانض

(سوال) جس جائع مسجد میں ایک اما اور ایک مؤذن ہو (جوخادم مسجد بھی ہو) ان ہر دو کے مسجد کے متعلق فرائض کیا کیا ہیں درال حالیحہ دہ ہر دو مسجد کے وظیفہ خوار بھی ہوں نیزامام مسجد اور مؤذن ندکور اپنے اپنے فرض منصی میں مستقل بالذات ہیں یاان میں علاقہ تابعیت اور متبوعیت کا بھی ہے؟

المستفتی نمبر ۲۱۲ حکیم عط حسین (جالند هر) ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۵۳ اے ۱۸ ستبر ۱۹۹۹ء المستفتی نمبر ۲۱۹ حکیم عط حسین (جالند هر) ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۵۳ میں دارہ البت اگر اس سے وعظ یا رحو اب ۹۹) امام اپنے منصب کے لحاظ سے صرف نماز پڑھانے کا ذمہ دارہ البت اگر اس سے وعظ یا تعلیم طلباو غیم ہ کی شرط کرلی جائے اور وہ منظور کرلے تواس کی ذمہ داری بھی اس پرعائد ہوگ میہ ضروری ہو اس کی حیثیت امامت اور وقعت کے خلاف ہول کے لمام سے ایسے کا مول کے لئے شرائط نہ کئے جائیں جو اس کی حیثیت امامت اور وقعت کے خلاف ہول مؤذن سے مسجد کی خد مت کی شرط کی تنی ہو تو وہ ذمہ دار ہوگا کہ شرط کے موافق کام پور اگرے۔

مؤذن سے مسجد کی خد مت کی شرط کی تنی ہو تو وہ ذمہ دار ہوگا کہ شرط کے موافق کام پور اگرے۔

## امام مقرر کرنامتولی کاحق ہے

(سوال) (۱) ایک گاؤال میں بقدرایک سال مولوی صاحب پیش امام رہامولوی صاحب موصوف یا نج وقت

<sup>(</sup>۱) الرض طابق شرند وتامياه فضاب من الهماه نيوى فرض من المنتج الملا نديتانا أبر سب افعال موجب فمق بين اور اين فخص لحمت الناوكار من المسابقة المراه على المسابقة المراه على المسابقة المراه على المسابقة المراه على المسابقة المراه المراه المسابقة المسابقة المراه المسابقة المسا

تمکیک طور پر حاضر نه رہابعض وقت حاضر بعض وفت غیبر حاضر رہاگاؤں والے اس وجہ سے ناراض تنھے قوم نے امام جدید بلار ضامندی امام سان کے مقرر کیا کیا فعل مذکور قوم کے لئے شرعاً جائز تھایا نہیں؟ (r) مولوی صاحب موصوف کے پاس رویت ہلال عبیر الفطر کی شمادت پیش ہوئی مولوی صاحب نے شہادے گزار کر شرعاً کافی تصور کر کے افطار کا تھم صادر فرمایالیکن قوم نے شہادت پراطمینان نہ کیااور سحکم کی ' تعمیل ہے انح اف کیااور صائم رہے کیا قوم اس خلاف ورزی کی وجہ سے عا**ق اور مستحق** کفر ہو گئی؟ اور کیااس كانمازروزه قبول شيس؟ المستفتى نمبر ١٩٣٧ معراج كل كوبائي

٨ ذى الحجه سم ١٥ ساھ سمارچ ٢ سواء

(جواب ٩٢) متجديس الم مسجد مقرر كرنامتولى مسجد كاحق ہے أكر متولى نه ہو تو پھر قوم كاحق ہے اور جب امام یابندی نه کرے اور اکثر او قات نماز میں غیر حاضر رہے تو قوم دوسر المام مقرر کر سکتی ہے جو پہلے امام ہے افضل اور او قات کایابند ہو۔ قوم کوانح اف کاحق نہیں تھاان کولمام کے فیصلے کی متابعت کرنی جاہئیے تھی نیکن وہ اس کی وجہ ہے کا فریا فاسق شیں ہوئے عاتی ہو جانے کا حکم کردینا بھی صحیح شیں اور اس کی وجہ ہے ان محمر كفايت الله كان الله له ` کی نمازروز و بھی نا قابل قبول سیں ہوئے۔ 🛈

ا فیون اور بوست پینے والے کی امامت (سوال) جو امام مسجد اقیم اور پوست پیتا ہووہ امامت کے لاکق ہے یا شیں؟ المستفتى نمبر ا٨٣ مولوي محدانور (ضلع جالندهر)٣١ محرم ١٩٣٨ه ٢ ايريل ٢<u>٩٣١</u> ١ (جواب ٩٣) افيون اور يوست پينے والاله مهامت كے لائق تسيس به ١٠) محمد كفايت الله كان الله له

امام وفتت پرندینیجے تودوسر اشخص نمازیڑھاسکتاہے (سوال) آگر امام صاحب مسجد کے او قات مقررہ پر جماعت کے لئے حاضر نہ ہوتے ہوں اور وقت شزر جانے کااندیشہ ہو تو نمازیان مسجد تھی اور مخص کوامام مقرر کر ہے جماعت اداکر بکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتى نمبر ٨٣٢عبد انمجيد خال (كوه شمله) ١١مح م ١٩٣٥هم ١٩يريل ٢<u>٩٣١</u>ء (جواب ع ۹) بال جب مقررہ وقت پر امام ساحب بغیر تھی مجبوری اور بغیر تھی عذر کے حاضر نہ ہول تو قوم کوحق ہے کہ وہ دوسرے سخنس ہے نمازیز عوالے اس محمر كفايت الله كان الله له

ر ٩ ، إلياني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه الباني الخ ﴿ الدر المختار كتاب الوقف ٤ ٣٠٠ ط سعيد)

٣٠) وكذ تكره خلف أمر دو سفيه و مفلوج وأبرص شاع برصه و شارب الخمر وأكل الربا و نمام و مواء و متصنع 🛒 الخ ( الدر المختار ' باب الإمامة ١ ' ٣٢ ٥ طَ سعيد)

٣٠ (فتاوي دار العلوم ديوبندا باب الإمامة ٣/٩٩/ ط مكتبه امداديه ملتان)

بلاوحه شرعى امام سے اختلاف جائز شیں

(سوال) زیر نے ایک امام صاحب کو خود عام مجلس کے اتفاق رائے سے امام مقرر کیاان کے پیچے نماہ بڑ حتارہاب تین چار سال کے بعد د نیاوی اختلاف کی بناء پر امام صاحب کی بے عزتی کی اور گالیال ویں اور زود کوب کیائب امام صاحب اس کو اپناماق قرار دیتے ہیں عند الشرع کیا تھم ہے۔
المستفتی نمبر ۸۵۲ مولوی محمد شاہ (ریاست بھاولیور) ۲۰ محرم ۱۳۵۵ سال سال ۱۳۹۱ء (جواب ۹۵) اگر شخص ند کور نے امام صاحب کی بغیر کس خطاو قصور کے تو بین کی ہے تو وہ مخت گناہ گار بو ہواراس کو لمام صاحب سے معافی طلب کرنی اور توبہ کرنی لازم ہے در نہ وہ فاس اور مستحق مواخذہ ہے عال قرار دیناکوئی شرعی طریقہ نمیں ہوارنہ کسی کے عالی بنانے سے کوئی عال بنتا ہے۔(۱)

ٹو پی بیمن کر نماز پڑھانا جائز ہے (سوال) اگر امام ترکی ٹو بی یادر کسی فتم کی ٹو بی بین کر نماز پڑھائے تو نماز جائز ہوگی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۵۸ خلیم قاننی محمد نورالحق (چامراج ٹگر) ۲۱ محرم ۱۹۵۵ ھے مہمااپریل ۲۹۳ء (جواب ۹۶) ترکی ٹو بی بیمن کر نماز پڑھنا اور امامت کرنا جائز ہے کوئی کر اہت نہیں ہے بال امام صاحب کے لئے عمامہ افضل ہے عمامہ نہ ہو توافضلیت حاصل نہ ہوگی مگر نماز مکروہ نہ ہوگی دی

محمر كفايت الله كان الله له

#### ذیج کرنے والے کی امامت

(سوال) ایک ملا اہمواربارہ روپ کیر مجد میں اوال دیکر پنجو قتہ پیش امامی بھی کرتا ہے دیگراس گاؤل کے تمام قصابوں کی گائیں اور بحریال گائے کو دو آنے اور بحری کو ایک آنہ کیکر ذیح کرتا ہے گاؤں کے لوگ از مام قصابوں کی گائیں مقرر کئے ہیں عادہ ازیں گاؤل میں شادی نکاح میں فی نکاح پانچ روپ کیکر نکاح پڑھاتا ۔ بغیر اپنی فیس پانچ روپ دیئے کسی کو نکاح پڑھانے نہیں دیتا اور جنازے پر ڈالی ہوئی چادر اپنے سوا۔ دوسرے فقیروں کو دینے نہیں دیتا ایسے شخص کے پیچھے اقتدا جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی نمبر ۸۹۹ حاجی شخ محی الدین صاحب (ہمبئی) ۸صفر هم سے اور ۱۹۳اپر مل ۱۹۳۱ء

 <sup>(</sup>۱) سباب المسلم فسوق و قتاله كفر (مسلم اباب قول النبي ﷺ اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ۱/۵۹ م
 قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٢) "وقد ذكروا أن المستحب أن يصلي في قميص وازار و عمامة ولا يكره الا كتفاء بالقلنسوة ولا عبرة بما اشته بين العوام من كراهة ذلك " (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية كتاب الصلوة ١٦٩/١ ط سعيد كمپني)

(جواب ۹۷) ذا کرنا اوراس کی اجرت لینافی حد ذاته جائز ہے گرجولوگ کہ اس کام کوبطور پیشہ کے افتیار کرتے ہیں اکثری طور پران کے عادات واخلاق خراب اور قابل فد مت ہوجاتے ہیں توان عوارض اور افتیار کرتے ہیں اکثری طور پران کے عادات واخلاق خراب اور قابل فد مت ہوجاتے ہیں توان عوارض اور افتاق ذمیمہ کی وجہ ہے لوگ ان ہے نفر تکرنے لگتے ہیں اور اس بناء پران کو امام بنانامکر وہ ہوجاتا ہے (۱) نکاح خوانی کی اجرت پانچے روپے جبراوصول کرنا اور دوسرے شخص کو زکاح خوانی کی اجرت براغاز ہے باعد یہ اجرت فریقین کی رضامندی سے مقرر ہوئی دوسرے شخص کو خان ہے منع کرنا ناجائز ہے باعد یہ اجرت فریقین کی رضامندی سے مقرر ہوئی اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ جس سے جاہے نکاح پڑھوائے اسی طرح جنانے کی چاور کو اپنا حق سمجھنا علیہ ہوران مکر وہا ہے کہ وہ جس سے جاہے نکاح پڑھوائے اسی طرح جنانے کی چاور کو اپنا حق سمجھنا غلط ہے اور اس کی امامت بھی مگر وہ ہے۔ غلط ہے اور اس کی امامت بھی مگر وہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) و يجوز الاستنجار على الذكاة لأن المقصود منها قطع الأوداج دون افاتة الروح وذلك يقدر عليه فأشبه القصاص فيما دون النفس كذا في السراج الوهاج (عالمگيرية كتاب الإجارة ٤/٤٥٤ ط ماجديه كوننه)

 <sup>(</sup>٢) (رد المحتار اباب الإمامة ٢/١٥ هـ طسعيد كمپني)
 (٣) والأفضل أن يغسل الميت مجاناً فان ابتغي الغاسل الأجر جاز إن كان ثمه غيره وإلا لا لتعينه عليه و ينفي حكم الحمال والخفار كذلك الخ ( الدر المختار اباب صلوة الجنائز ١٩٩/٣ طسعيد)

العمال والمحتار المساحل المراجب الطاهرة الضاوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ والأحق بالإ مامة تقديما بل نصبا الأعلم باحكام الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ ( الدر المختار الباب الإمامة ١ ٧٥٥ ط سعيد)

د الى الجواب صحيح بزدة فياء الحق عفى عنه مدرسه امينيه و بلى الجواب صواب غلام رسول غفر له مدرسه امينيه الجواب حق محمد الجواب صواب خدائش عفى عنه مدرسه امينيه الجواب حق محمد شفيع عنه مدرسه امينيه الجواب حق محمد شفيع عنى مدرسه عبدالرب و بلى الله دره مجيباً مصيباً محمد شريف الله عفى عنه مدرسه فتح يورى الجواب صحيح مخمد مظهر الله عفالله عنه مدرسه عبدالرب وبلى الجواب حق محبوب المي مدرسه عبدالرب ونول جواب صحيح بين محمد مظهر الله عفالله عنه مدرسه فتح يورى الجواب حق محبوب المي مدرسه عبدالرب فتح خادم العلماء سلطان محمود مدرسه فتح يورى وبلى -

#### بد جیلن ہینی والئے کی امامت

(مسوال ) (۱)ایک مسجد کے امام تنخواہ دار کی تمیں سالہ دوشیز ہ پر دہ دار لڑکی کا چال چلن خراب ہے اور اسے اپنی لڑکی کے مشتبہ جیال جہان کا علم ہے لیکن وہ نہ تواس کی روک تھام کر تاہے نہ اس کار شتہ کسی کو دیکر اس گناہ کبیر ہ کاسد باب کر تاہے امام مسجد حافظ قر آن بھی ہے کیااس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ؟

(۲) اس علاقہ کے عام روان کے مطابق ائمہ مساجد کو نماز پڑھانے کے علاوہ مردہ شوئی اور نکاح خانی وغیر ، کے تمام کام سیر دہوتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں گاؤں کے ہر گھر سے روزانہ رات کو ایک روٹی ملتی ہے جو خود امام مسجد ہر گھر پر جاکر حاصل کرتا ہے۔ نکاح خوانی جنازہ وغیرہ کا صلہ الگ بھی ملتا ہے کیا یہ گداگرانہ صورت نہیں ہے اورا یسے امام کی اقتداجا نزے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۷ خلیفہ محمد صاحب (منتلع منتگری)۲۸ صفر ۱۳۵۵هم ۲۰ مئی ۱۹۳۱ء (مستفتی نمبر ۱۹۳۷ فی ۱۹۳۱ء (مستفتی نمبر ۱۹۳۷ فی است اور (مستفتی نمبر ۱۹۳۷ فی است کے جال چلن کی خرابل سے واقف اور اس پرراضی ہے تووہ فاست ہواور اس کی امامت مکروہ ہے اس کو ایزم ہے کہ لڑکی کا نکاح کر دے اور خود اپنی مخفلت اور ہے پروائی ہے تو بہ کرے تو اس کی امامت درست : و سکتی ہے ۔

(۲) جب کہ اماموں کے ذمہ یہ سب کام نمازیوں نے خود نگار کھے ہیں اور خود بی امام کوایک ایک رو فی روزانہ گھر پر بلا کردیتے ہیں یعنی امام کی نہ تو تنخواہ مقرر کرتے ہیں اور نہ مردہ شوئی اور نکاح خواتی کے لئے دوسر نے آدمی مقرر کرتے ہیں اور نہ عزت واحت ام سے اس کو کھانا پہنچاتے ہیں تو پھر ان کو یہ سوال کرنے کا حق کیسے ہوا کہ آیا لیسے امام کے بیچھے نماز جائز ہے یا نمیس بلحہ ان حالات میں تو یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا اس امام کے سوا کو فی امام سے جو ان کا مول ہے مشنی ہو اور عزت سے اس کو کھانا اس کے گھر پہنچا جاتا ہو یا اس کی تنخواہ اتنی مقرر کردی گئی ہو کہ وہ گھر گھر سے روٹی لانے کا مختاج نہ رہا ہو اگر کوئی ایساکام مل سکتا ہو تو ہوگ سائن الذکر امام کے جیمیے نماز مکروہ ہوگی۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ '

<sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق. و مبتدع الخ ( التنوير ١/٩٥٥. ١٠٥ باب الإمامة ط سعيد كمپني)

(۱) یزید برلعنت کرناجائز ہے یاشیں ؟

(۲)خود کویزید جیسا کہنے دالے کی امامت

(٣)حضرت حسين كى طرف منسوب ايك روايت

(سوال) (۱) یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ (۲) زید کہتا ہے کہ مجھے یزید سمجھویا یزید کا بھائی آیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں یا نہیں؟ (۳) عمر و کہتا ہے کہ حضر بت امام حسینؓ نے اپنے رومال کو جھاڑ دیا جس سے پہلی صف کٹ گئی کیا یہ روایت سیجے ہے یا غاط ؟ المستفتی نمبر ۲۴۲۱ مولوی محمد عالم (ویجا پور) کمی ربیع الاول ۱۳۵۵ء مسلم ۲۳۸ء کا ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۰۰) را) بزید نے جو کچھ کیا اپنے لئے کیا اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے ہمارے لئے احتیاط یہ ہے کہ ہم اس کا نام کیکر نعنت نہ کریں (۲) اس کہنے والے کا مطلب کیا ہے اگر بزید کے اعمال کو احتیاط یہ ہے کہ ہم اس کا نام کیکر نعنت نہ کریں (۲) اس کہنے والے کا مطلب کیا ہے اگر بزید کے اعمال کو احتیاقرار دیکر یہ کہتا ہے تواس کی امامت مکروہ ہے (۳) یہ روایت تعلیم نمیں۔

محمر كفايت الله كال الله له '

# مسائل ہے واقف میبیثیہ ورشخفس کی امامت

(سوال) شرائط المامت کیا ہیں یا قوم بافندہ میں ہے کوئی شخ وسید ہے علم شریعت میں بڑھا ہوا ہوا ورشر ایعت کا ان او گول ہے زیادہ پائند ہو مگر عور تیں پردہ کے ہموجب شری شریف کی پوری پائند نہ ہول لیکن بد چائی کی شکایت ہمیں اس کے خاندان میں نہ ہو تواس کی امامت بلا کر اہت جائز ہوگی یا نہیں ؟
المستفتی نہر ۱۰۱۹ ہم نمر صاحب (ضلی سارت) ۳ رہیج الثانی ۱۹۵ ادھ م ۲۳ جون استا اور خلی سارت کی جواب ۱۹۰۱ ہم نمر صاحب (ضلی سارت) سارتے الثانی ۱۹۵ سے اور صالاحیت میں شخ وسید ہے زیادہ ہو تو وہ استان کی ایک میں میں اس کے خور توں کی ہے پردگی آگر حدود شریعیہ سے متجاوز ہواوروہ منٹ نہ کرے تو ہو اس کی امامت میں کر ایس کی ایک میں سے تو کوئی بیٹ انداز کا اللہ لدا دیلی المت میں کر ایس کی ایس کی المت میں کر ایس کی المت میں کر اہمت بیدا کر بی اس کی سے تو کوئی سے تو کوئی اللہ کا اللہ لدا دیلی المت میں کر اہمت بیدا کر بی اللہ کا نابت اللہ کان اللہ لدا دیلی

(۱) شافعی مذہب چھوڑ کر 'نفی بننے والے کی اقتداء کا حکم (۲) شافعی مذہب والے کے چیجے حنفی ن اقتداء (۳) صبح کی نماز میں شافعی امام کے چیجے حنفی قنوت پڑھیں یا نہیں ؟

<sup>،</sup> ١ ، وهي لا تكون إلا لكافر ولدا لم تحز على معن لم يعلم موته على الكفر بدليل وإن كان فاسقاً تهوراً كبريد على المعتمد بحلاف بحو ابليس الخ و بخلاف عبر المعين كالظالمين والكاذ بين فيجوز الخ ( ود المحتارا باب الرجعة ؛ مطلب في حكم لعن العصافا ٣ ١٦.٦ ظ سعيد،

٢١) والأحق بالإمامة تقديما بل نتب الاعنم بأحكام الصلاة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الح ( الدر المختار بات الامامه ١ ٥٥٧ ط سعيد)

#### (۳) جمال اکثر مقتذی حمنی ہوں وہاں امام کس طرح نماز پڑھائے

(سوال)(۱) شافعی المذہب امام: ماعت احناف کی کثرت کی وجہ نے جواس کے مقتدی ہیں اپنا نہ ہب جھوڑ کر حنی فد ہب اختیار کر سکتا ہے یا نہیں ؟(۲) کیا شافعی فد ہب پر رہ کر نماز پڑھانے سے حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی جب کہ اکثر مقتدی حنی المذہب ہوں (۳) کیا شافعی امام کے نماز صبح میں وعائے قنوت پڑھنے ہے حنی مقتد یوں کی نماز میں کوئی قباحت آجاتی ہے (۴) جمال اکثر مقتدی حنی ہوں تو شافعی امام کو کن امور میں رعایت کرنی چاہئے ؟ المستفتی نمبر ۱۰۲۵ امام عبد الصمد صاحب ڈرین۔ ناٹال (جنونی افریقہ)

٥ ربيع الثاني هه ١٣٥٥ هم ٣٠٠ جون ١<u>٩٣٠</u>ء

(جواب ۲۰۱۲) بالکل ند بہبدل لینا یعنی ند بہ شافعی چھوڑ کر حنفی مذ بہب اختیار کرلے یہ بھی جائز ہے اور نماز میں حنفی فرنہب کی رعایت کرلیا کرے یہ بھی جائز ہے (۱)(۲) شافعی امام کے پیچھے حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے داری (۳) شافعی امام نماز فجر میں قنوت پڑھے تو حنفی خاموش کھڑے رہیں حنفیوں کی نماز میں قباحت نہیں آئے گی مگر روزانہ ایسا ہوئے ہے اکثریت کے لئے وساوس تو پیدا ہوں گے (۱)(۲) جو امور کہ حنفیہ کے نزدیک موجب افساد نمازیا موجب کراہت نماز ہیں اور شوافع کے نزدیک ان کے ترک سے نماز میں فسادیا کراہت نہیں آتی انہیں ترک کردے۔

میان میں فسادیا کراہت نہیں آتی انہیں ترک کردے۔

میر کورک خوایت اللہ کان اللہ لے '

### ضرورت کی بناء پرامام اینانائب مقرر کر سکتا ہے

(سوال) (۱) جماعت الا موری و قادیانی کے رشتہ وارا پنے رشتہ وار مرزائیوں کو مسلمان اور ند جب حنی میں مسلمان تصور کرتے ہیں حالا نکہ بروئے شریعت و فتو کی ہائے علاء وین مرزائی اوران کے حامی ورشتہ دار اور جوان کو مسلمان جانیں وہ سب خارج از اسلام و کا فر ہیں اور یہ بھی ہم کو بڑی معلوم ہے کہ ان کو مسجد اہل اسلام میں بھی واخل نہ ہونے دیں گر ہم لوگ ان کو مسجد میں آنے سے روکنے میں سخت مجبور ہیں اگر روکتے ہیں تو وہ آمادہ فساد ہوتے ہیں اور مسجد میں جنگ وجدال کی نوبت ہوجاتی ہے اب جماعت مرزائی کے رشتہ دار ہماری مسجد میں آتے ہیں اور جس اولے سے وہ وہ خوک مؤون سے ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں اور ہماری جماعت نماز میں شریک مسید پڑھا تا ہے اور ان کی ضدیہ ہوگا گھر وال سے ہم پانی خدید ہوں کے کو تک ہمارا چندہ مشتر کہ اگر امام صاحب معین جماعت کرائیں گے تو ہم بھی شریک جماعت ہوں گے کیونکہ ہمارا چندہ مشتر کہ اگر امام صاحب معین جماعت کرائیں گے تو ہم بھی شریک جماعت ہوں گے کیونکہ ہمارا چندہ مشتر کہ

 <sup>(</sup>١) ولو أن رجالاً برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً مأجوراً الخ ( رد المحتار) باب التعزير مطلب فيما
 ارتحل إلى غير مذهبه ١٤٠٠ ط سعيد كميني )

<sup>(</sup>٢) وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشّافعي فيجور مالم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الإجماع رود المحتار باب الإمامة مطلب في الاقتداء بالشافعي ٢/٣/٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وصّح الاقتداء فيه بالشافعي على الاصح الخ ويأتي المأموم بقنوت الوتر الا الفجر منسوخ بل يقف ساكتاً على الأظهر الخر ( الدر المحتار اباب الوتر و الدرافل ٢- ٩ ط سعيد)

ہے ( یہ چندہ اس وقت کا ہے جب کہ یہ اہل سنت والجماعت شار کئے جاتے تھے) الیی صورت میں اگر یہ لوگ ہماری جماعت فرض وواجب میں شامل ہو جائیں اور ہم ان کو علیحدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں تو نماز سب کی درست ہو جائے گیا نہیں اور امام کی امامت کر انی درست ہے یا نہیں

(۲) جولوگ باوجود واقف ہونے اس امریکے کہ ان کا مسجد میں آناازروئے شریعت منع ہے اور وہ لوگ ہوجہ کسی خوف کے مسجد میں آنے سے نہ روکیس یا ہوجہ لحاظ ور شتہ داری کے چیٹم پوشی کریں تواہیے لوگ نمازی کسی جرم شرعی کے مرتکب ہیں یا نہیں

(٣) امام معین مسجد نے فتاوی علاء اہل اسلام کہ متعلق قادیا نیوں کے جاری تھے مسجد میں محلّہ والوں کو سنائے اور بید کما کہ قادیانی یاان کے رشتہ داران جوان کے ساتھ شامل ہیں وہ ہماری جماعت نماز میں شریک ہوں گے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا جن کو بن کر اہل محلّہ نے مرزائیوں کے رشتہ داروں سے باوجود سمجھانے اوران کا کہنانہ مانے کے قطع تعلق ان سے کر دیاای وجہ سے مرزائیوں کے رشتہ دارام صاحب ہی کے مخالف ہوگئے اور وہ چا ہتے ہیں کہ امام معین کی طرح امامت سے جدا ہوجاویں اس واسطے جب امام صاحب جماعت کراتے ہیں توضد آیہ لوگ شامل جماعت نماز ہوتے ہیں جیسا کہ سوال نمبر اسے واضح ہے اوراگر نائب امام جومؤذن بھی ہو وہ جماعت کرائے یاد بگر شخص جماعت کرائے تووہ شریک جماعت نماز نہیں ہوتے اس سے صاف عیاں ہے کہ ذاتی نقصان تخواہ کا امام کو پہنچانا ہے ہم اہل محلّہ نے امام صاحب کو نہ امامت سے علیحدہ کیا ہے نہ انہوں نے استعفادیا ہے بلعہ ہر نماز میں امام صاحب حاضر رہتے ہیں لیکن بوجہ فاد کے ہم لوگ نائب امام صاحب سے جماعت کراتے ہیں ایک صورت میں معجد فنڈ سے تخواہ لمام صاحب کو دینی اورام صاحب کو لینی درست ہے بانہیں ؟

المستفتى نمبرا۱۱۴ عبدالرحمن صاحب (چاندنی چوک) ۵جمادی الثانی ۵۵ ساچه ۲۴ گست ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۰۳) قادیانی فتنہ بہت زیادہ مضراور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی بلعہ سیاسی حالت کے لئے بھی تباہ کن ہے اگر مسلمان ان ہے اپ آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں تواس میں وہ حق بجانب ہیں دہ باتی رہالیام کا معاملہ تواگر اہل مبحد امام ہے کسی شرعی ضرورت کے ماتحت نماز نہ پڑھوا کمیں تو مضا گفتہ نہیں اور امام جب تک امام ہے اس کو مسجد فنڈ ہے تنخواہ دی جاسکتی ہے جب کہ اس کی نیابت میں دوسر اشخص اہل مسجد کی رضامندی ہے اس کا کام انجام دیتار ہتا ہے (د) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

<sup>(</sup>١) الاستخلاف جائز مطلقاً أي سواء كان لضرورة أولا كما يعلم من عبارة مجمع الأنهر الخ (رد المحتار' باب الجمعة مطلب في جواز استنابة الخطيب' ٢/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية عن القنية: "استخلف الإمام خليفة في المسجد ليوم فيه زمان غيبته لا يستحق الخليفة من أوقاف الإمامة شيئاً إن كان الإمام ام اكثر السنة "و في الخلاصة: "أن الإمام يجوز استخلافة بلا إذن بخلاف القاضي و على هذا لا تكون وظيفته شاغرة وتصح النيابة "(كتاب الوقف مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة ومالا يستحق ٤/ ٢٠ عط سعيد)

## بیشی کی بد کر داری پر راضی ہونے والے کی امامت

(سوال ) ﷺ فرید صاحب کند نظر مسجد کے پیش امام ہیں ان کی ایک ہیس بائیس سالہ لڑکی سن بلو غت کو پنچے ہوئے سات آٹھ سال ہوئے رہتی ہے امام صاحب باوجود تعلیم **یافتہ ہونے کے کئی ایک منگینوں کو حیلہ** و ۔ حوالہ اور چنال چنیں کے بلاء میں ہتا؛ ہو کر ٹھکر اویااور اب تک کسی کے نکاح میں نہ وے کرر کھے ہیں نتیجہ میں اس نا مقد الڑکی کے بطن ہے ایک لڑ کا تولد ہو کر بندرہ دن ہوئے اور اب تک زندہ موجو د ہے ھیں اس نا مقد الڑکی کے بطن ہے ایک لڑ کا تولد ہو کر بندرہ دن ہوئے اور اب تک زندہ موجو د ہے (۲) مسلمانان محلّه عمومامصلیان مسجد بذائے بازیہ س کی کہ حضرت بیہ کیامعاملہ ہے جس نامعلوم مشخص ہے یہ حمل قرار پایا ہے کھوٹ کر کے اس کے ساتھ نکاح کیوں شیس کردیتے توامام صاحب جواباً (اوہام پرستی میں عام لو گول کو مبتلا کرنے کی نیت ہے ) فرماتے ہیں کہ میری لڑکی تو پچھ جانتی ہی نہیں ہےوہ توبڑی پارسا ہے اور جو بچہ کہ تولد ہواہے کسی ناجائز تعلقات ہے نہیں ہے بائعہ جیسا کہ نعوذ باللہ پیغمبروں کے گھروں میں (مثلًا مریم وعیسیٰ) پیدا ہوئے اس طرح میرے بال بھی سے معاملہ قدرتی طور پر ہواہے ڈھٹائی اور بے شرمی ے یہ بھی کتے ہیں کہ (نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا الخ) میرے ہاں ملائک اور مؤ کلان نازل ہوئے رہتے ہیں کیونکہ میری پار سالٹر کی بڑی ہی عابدہ و زاہدہ ہے وغیر ہوغیر ہ۔ (۴) اس پرانل جماعت نارانش ہو گئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ بیہ معاملہ سر اسر جھوٹ ہے نہ قدر تی ہے نہ اور ۔ کچھ بلاباب کے بچہ ہونافی زمانہ نا ممکن ہے امام صاحب کاذب اور وھو کہ باز ہیںاور جان ہو جھ کراحمق اور نادان بنانا جاہتے ہیںا لیسے کاذب داوث کے جیجے نماز پڑھنا مناسب شیں اور نہ پڑھیں گے کیونکہ ہم لوگول کو کراہت ے (۵) جناب امام صاحب ( به لاپٹی آمدنی امامت و ملازمت ) کہنے لگے که میری لڑ کی کے ناجائز حیال حیلن ے میں قصوروار ہو نہیں سکتا مجھے امامت ہے اتار دینا ہے انصافی ہے (۲) مذکورہ حالات کے پیش نظر سوائے چندا فراد کے جوان کے ہواخواہ اور کم فہم ہیں باقی تمام اہل جماعت امام صاحب ہے کراہت کرتے ہیں بہ اوران کے چھیے نماز شیں یڑھتے۔

### المستفتى نبر ٢١٩١ تحكيم محر عبدالله صاحب بادشاه صاحب (مسنا) عبران كالثاني ١٤٩٥ عبدالله صاحب بادشاه صاحب (مسنا)

(جواب 1 ، 4) بیشک امام صاحب کی اس ڈھٹائی ہے کہ میری لڑکی پاکباز اور پارسا ہے اور میرے یہاں ملائک و مؤکل نازل ہوتے ہیں اور یہ بچہ ایسا ہی ہے جیسے معاذ اللہ حضر ت عیسٹی پیدا ہوئے تھے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس فاحشہ کو جو لڑکی ہے سر زہ ہوئی نہ صرف جائز سمجھتے ہیں بلعہ اس کو قابل تحسین قرار دیتے ہیں اور یہ بات ان خطر ناک ہے کہ اس میں زوال ایمان کا قوی خطرہ ہے یہ ضرور ہے کہ لڑکی کی بد فعلی کا گناہ باپ پر عاکد ضیں ہوتا مگر جب باپ اس بد فعلی کو جائز بلعہ اپنی لڑکی کی کرامت بتلائے تو وہ خود فاسق اور گناہ گار ہوگیااور اس کی امامت بقینا مکر وہ تحریم ہے اور جب کہ جماعت کا بواحصہ امام سے اس بات پر ناراض ہے تو اس کی ناراضی ورست ہے اور نارانسی جماعت کی صالت میں امام کی امامت دوسر کی وجہ سے بھی مکروہ تحریمی

#### محمد كفايت الله كان الله له و بل

ہو گی() فقط

(۱) ختم قر آن پراجرت لینے والے کی امامت (۲) دم اور تعویذ کی اجرت لیناجائز ہے

(سوال) (۱) حافظ قرآن کوکسی میت نے واسطے پڑھنے کے لئے اجرت پیشترے طے کرنا جائز ہے یانا جائز اس حافظ کے پچھے ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (۲) حافظ قرآن کو شیطان یا جن یابلیات کے واسطے دم کرنا اور اس سے اجرت طے کرلینا پیشتر ہے کہ ہم اتنالیں گے تب چلیں گے جائز ہے یا ناجائز ؟ ایسے شخص کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۳۵ ااعبد الرزاق صاحب (ضلع میدنی پور) میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۳۵ ااعبد الرزاق صاحب (ضلع میدنی پور)

(جواب ۱۰۵) (۱)ایصال تواب کے لئے قر آن مجید پڑھنے کی اجرت طے کر کے لیماناجائز ہے، ۱) دم کرنے لیعنی علاج کی اجرت لینی طے کرنی جائز ہے، مسلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

> امام سے عمامہ باندھ کر نماز پڑھانے کا مطالبہ درست نہیں (سوال) نماز کی حالت میں دوپٹہ باند ھناافعنل ہے یاضروری ہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۸۲ قاری حامد حسین صاحب مدرس فتح پوری دہلی۔ ۲۶ جمادی الثانی ۱۳۵۵ اے ۱۵ ستبر ۱۹۳۱ء

(جواب ١٠٦) عمامہ كے ساتھ نمازافضل ہے اوراس ميں تواب زيادہ ہے ليكن بغير عمامہ كے نماز پڑھنايا نماز پڑھانا بھى جائز ہے بعنی اس میں كوئی كراہت نہيں حضور ﷺ كے عمامہ باند ھنے كے متعلق عادة يا عبادة كاسوال بيكار ہے كيونكہ عمامہ كی فضيلت اور زيادتی اجر نماز مع العمامہ ميں كلام نہيں ہو سكتالوگوں كا افكاراگر اس بناپر ہے كہ ترك عمامہ كو مكروہ سمجھتے ہیں تو خاط ہے اوراگر تخصيل فضيلت كے لئے ہے تو مضا كفہ نہيں مگر اس كے لئے لازم ہے كہ ترك عمامہ پر امام كو براند كہيں اور نہ اس كو مجبور كريں كہ ضرور عمامہ اس كے لئے لازم ہے كہ ترك عمامہ پر امام كو براند كہيں اور نہ اس كو مجبور كريں كہ ضرور عمامہ

ر ١ ) قال في التنوير و شرحه: " ولو ام قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحسن بالإمامة منه كره له ذلك تحريماً: لحديث ابي داؤد: " لا يقبل أنه صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون" (باب الإمامة ١ / ٩٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا يصح الا ستنجار على القراء ة واهدائها إلى الميت لانه لم ينتقل عن أحد من الألمة في ذلك وقد قال العلماء: " إن القارى إذ اقرأ لأجل المال فلا ثواب له فأى شنى يهديه إلى الميت (رد المحتار 'باب الإجارة الفاسدة ٧-١٦ طسعيد)

٧/٦ طاسعيد) (٣) قال النووى . قوله صلى الله عليه وسلم : " خذو منهم واضربوا لى بسهم معكم " هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكرو أنها حلال لا كراهية فيها . و منعها ابو حنيفة في تعليم القرآن و أجاز مافي الرقية ( شرح النووى على مسلم : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ٢٢٤/٣ ط قديمي كتب خانه)

باندھے امام کو بھی تخصیل فضیلت کے لئے عمامہ ہاندھ کر نماز پڑھانے میں اعتراض نہ ہوناچا ہنے اور بیان جواز کے لئے مجھی بلاعمامہ نماز پڑھاوے تو جسر ایول کو اعتراض نہ کرناچا ہئے (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

# امام کی اجازت کے بغیر دوسرے شخص کوامامت کاحق نہیں

(سوال) ایک شخص بعہدہ قانون گویا پڑاری بدون اجازت امام جی خود بخود بطور حکومت امامت کرتا ہے کچھ اوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پچھ نمیں پڑھتے آیا لیے شخص کی امامت جائز ہے یا نمیں ؟
المستفتی نمبر ۷۲ رکت علی صاحب (ریاست کبور تھلہ) ۱۲ شوال ۱۹۵۵ او ۱۳۵۸ اس متمبر ۱۹۳۱ء (جواب ۷۰۷) جب کسی مسجد میں امام مقرر ہواور اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا امامت کرے تواس کے لئے یہ امامت مکروہ ہے اور وہ بغیر اجازت امام جی امامت کرنے میں گناہ گار ہوگا اس کے پیچھے نماز بحراہت محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

### ترکی ٹونی بین کر نماز بڑھانا جائزہے

(سوال) کی صاحب علم کو عمامہ باند سے کے عوض ترکی ٹوپی بیننے کی عادت ہے اب اگروہ صاحب ٹوپی کے ساتھ نماز پڑگانہ میں جماعت کی امامت کریں تواس ٹوپی سے نماز جائز ہوگی یا نمیں ؟
المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محمد کھوڑو خال صاحب ضلع دھارواڑ
(جواب ۱۰۸) ٹوپی یاتر کی ٹوپی بہن کر نماز پڑھانایا پڑھنا جائز ہے ترکی ٹوپی بہن کر امامت کرنا مفسد نماز نمیں ہے۔ (ج)

بدعات شنیعہ کے مرتکب کی امامت کا تھم (سوال) جو شخص دائمی طور پربدعات شنیعہ کامر تکب ہواس کی امامت درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ محمد کھوڑو خال صاحب۔ ضلع دھارواڑ۔ ۱۹شوال ۱۳۵۵ اھسجنوری بے ۱۹۳۶ء

<sup>(</sup>١) وقد ذكروا أن المستحب أن يصلى في قميص وإزاروعمامة ولا يكره الا كتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية : كتاب الصلوة ١٦٩/١ ط سعيد كميني) (٢) واعلم أن صاحب البيت و مثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً الخ ولو ام قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لا نهم أحق بالإ مامة منه كره له ذلك تحريماً الخ ( الدر المحتار عاب الإمامة ١٩٥٥ ط سعيد كميني)

٣) وقد ذكروا أن المستحب أن يصلي في قميص وإزارو عمامة ولا يكره الإكتفاء بالقلنسوة ولا عبرة بما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك الخ ( عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ١٦٩/١ ط سعيد)

(جواب ١٠٩) بدعات شنیعہ کے مرتکب کی امامت مکروہ ہے() محمد کفایت اللہ کال اللہ له وہلی

# نيك اور صالح ولد الزناكي امامت كالحكم

(سوال) رنڈی زادہ قر آن کا حافظ ہے ایسی صورت میں اس کے پیچھے تراوی کپڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور علاوہ ازیں اس کے پیچھے پنجو قتہ نماز فرائض پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبرا۲۹مممطفی صاحب (جے پورشاہ پور) ۲۳ شوال ۱۳۵۵ اے جنوری کے ۱۹۳۰ء رخوں کے ۱۹۳۰ء رخوں کے ۱۹۳۰ء رخوں کے ۲۳۰ نہو رخواب ۱۹۰۰) اگر رنڈی زادہ نیک اور صالح ہواور اس کے اعمال وافعال میں کوئی بات قابل اعتراض نہ ہو صرف رنڈی کالڑکا ہونا میں کوئی باعث تامل ہو تواس کی امامت فرائض اور تراوی میں جائز ہے اور رنڈی کالڑکا ہونا مصر نہیں د، بلی

#### ڈاڑھی منڈانےوالے کے پیچھے نماز مکروہ ہے

(سوال) جو شخص ہمیشہ کے لئے ڈاڑھی صاف کر تار ہتا ہے اور ڈاڑھی رکھتا نہیں اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۷۸ ساشنخ اعظم شیخ معظم ملاجی صاحب(مغربی خاندیش) ۷۲ دی الحجہ ۵۵ ساھے۔ ۱۱مارچ کے ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۱۱) ڈاڑھی منڈانے والی کی امامت مکروہ ہے ہاں اگر سب مقتدی بھی ڈاڑھی منڈے ہوں تو ڈاڑھی منڈانے والاامام بن جائے(۲)

### بد کر دارامام کو معزول کرنا جائز ہے

(سوال) ایک مسجد کے امام کے متعلق بعض نمازیان مسجد کو بیہ بات پاپیہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنے شاگر دول اور پچول سے بداخلاقی سے پیش آتے ہیں اور وہ بد اخلاقی اس قسم کی ہے کہ جس کا اظہار ایک مسلمان کے لئے امام کے متعلق زیبا نہیں ہے 'اس لئے دریافت طلب امر بیہ ہے کہ جو امام افعال قبیحہ کا مر تکب ہو اس کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں آگر امام کی بد افعالی کا ثبوت بہم پہنچ جائے تو متولیان مسجد کو امام کا علیحدہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۸ انواب حسین صاحب با پچی اچھے جی۔باڑہ ہندور اؤ۔ د ہلی ضروری ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۸ انواب حسین صاحب با پچی اچھے جی۔باڑہ ہندور اؤ۔ د ہلی

<sup>(</sup>١) ويكره امامة عبد واعرابي و فاسق . و مبتدع الخ (التنوير و باب الامامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) قال في التنوير: " ويكره إمامة عبد. وولد الزنا" الخ و في الشامية: " لكن مابحثه في البحر صوح به في
الاختيار حيث قال: " ولو عدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي افضل من الحضري و العبد من الحر وولد الزنا
من ولد الرشدة اوالأعمى من البصير فالحكم بالضد" الخ ( باب الإمامة ١ / ٠ ٥ ٥ ط سعيد كمپني)

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير: "ويكره امامة عبد وأعرابي و فاسق "الخ و في الشامية وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمة بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً الخ ( باب الإمامة ١/٩٥٥ ط

(جواب ۱۱۲) اگرامام کی بد افعالی کا ثبوت بہم پہنچ جائے تو متولی کو لازم ہے کہ ایسے امام کو امامت سے علیحدہ کر دے کیونکہ ایسے بدافعال امام کی امامت مکروہ تحریمی ہے(،) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ۱۸ مارچ بحرس محرم ۱۳۵۱ء محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ۱۸ مارچ بحرس محرم ۱۳۵۱ء

### جوعالم حافظ و قاری ہووہ زیادہ حقد ارہے

(سوال) زید صرف حافظ قر آن شریف و نوعمر ہے گر مسائل سے بالکل ناواقف ہے یہاں تک کہ ارکان و شر الطو مفسدات نمازہ نوا قض و صفح تک کا بھی علم نہیں ہے اور بحر مولوی 'قاری 'متی 'واعظ 'خوش الحان من رسیدہ ہے اب شاہی متجد کے لئے جمال کے مقتدی علاء 'صوفیاو حفاظ و عوام مسئلہ دال ہول کس کو امام مقرر کرناچا بئے (۲) علاء و صوفیاو حفاظ و غیر ہم کی نماز زید مذکور کے چیچے ہوگی نہیں ؟
المستفتی نمبر ۱۵۲۵ معین الدین احمد صاحب (آرہ شاہ آباد) ۲۵ ربیع الثانی ۲۵ ساھم ۵ متی ہے ہے المصتفتی نمبر ۱۵۲۵ معین الدین احمد صاحب (آرہ شاہ آباد) ۲۵ ربیع الثانی ۲۵ ساھم ۵ متی ہے (جواب ۱۲۳) ظاہر ہے کہ امامت کے لئے مقرر کرنے کے لائق بحر ہے جو مولوی حافظ 'قاری 'متی ہے زید سے وہ احق واقد م ہو بائے گی بھر طیکہ اس سے زید سے وہ احق واقد م ہو بائے گی بھر طیکہ اس سے کوئی السی بات سر زدنہ ہو جو نماز کو فاسم کر دیتی ہے کہ انہی حالت میں کسی کی نماز بھی نہ ہوگی(۱)

# زیادہ عمر والے متقی عالم کوامام بنانا افضل ہے

(سوال) (۱) شرکی ایس جامع مسجد که جس میں ہر طبقہ کے لوگ علماء کرام و صوفیاء عظام و غیرہ نماز پڑھتے ہوں ایس مسجد میں امام کس طرح کا مقرر کرنا چاہئے (۲) زید مولوی 'حافظ 'متی ۳۵ – ۳۱ سابر س کا 'بحر صرف حافظ ۱۔۹ ابر س کا مسائل ضرور یہ وضؤ و نماز ہے ناوا قف۔ ان دونوں میں ازروئے شرع شریف مستحق امامت کون ہے (۳) اگر ممبر ان یا مصلیان مسجد زید موصوف کے رہتے ہوئے بلا عذر شرع بحر موصوف کوام مقرر کریں تو ممبر ان کا یہ فعل ند موم مکروہ ہوگایا نہیں ادر ایسی صورت میں مسائل ضروریہ ہے واقف بحرکے پیچھے نماز پڑھنے ہے یہ ہین کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۳۷ ۱۵ مُحد عبدالحامد خال صاحب ( اَگرہ) ۲۷ ربیع الثانی ۳<u>۹۳۱ھ ۲ جولائی ۱۹۳۶ء</u> (جواب ۱۱۶) ظاہرے کہ عالم متقی اور زیادہ عمر والازیادہ مستحق ہے کیکن اگر بحر کا کوئی اور استحقاق ہے مثلاً

<sup>(</sup>١) قال في التنوير: " و يكوه إمامة عبد وأعرابي و فاسق "الخ (باب الإمامة ٩/١ه٥) ط سعيد) وفي الشامية: " بل مشي في شرح المنية: أن كراهة تقديمه كراهة تحريم " (باب الإمامة" ١٠/٥٥ ط سعيد) (٢) والأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً الأعلم بأحكام الصلوة الخ ثم الأحسن تلاوة و تجويداً للقراء ة ثم الأورع أي الأكثر اتقاءً للشبهات الخ (الدر المختار 'باب الأمامة ٢/٧٥٥ ط سعيد)

ائمہ سابق کاوہ بیٹاہے تواس کوامامت کے لئے مقرر کرنالوراس کانائب نماز پڑھانے کے لئے متعین کر کے بحر کی تعلیم کاانتظام کردیناجائزہے(۱)

اختلاف کے وقت اکثریت رائے ہے امام مقرر کیا جائے

(سوال) (۱) مصلیوں کی رائے امام مقرر کرنے میں تس وقت کی جائے گی(۲) مسجد کے مال وقف سے پیش امام کے ورثہ کو وظیفہ دینا پرورش یا تعلیم کے واسطے (باوجود یکہ واقف نے وقف نامہ میں اس کا کچھ تذکرہ نہ کیا ہو) جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۵ محمد عبدالحامد خال صاحب (آگرہ)

٢٦ر بيع الثاني ١٩٣١ هـ ١جو لا ئي ١٩٣٤ء

(جواب ۱۱۵) اگر متولیول کااختلاف ہر تو پھر نمازیول کی رائے سے امام مقرر کرنا مناسب ہے(۱۰) گر واقف نے تصر تکنہ کی ہواور متولیان سابق کا طرز عمل بھی ثابت نہ ہو تو پرورش یا تعلیم کے لئے وظیفہ وقف کی آمدنی میں سے نہ دیاجائے(۲)

## ڈاڑھی منڈے کے پیچھے نماز مکروہ ہے

(سوال) ڈاڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۹۱ ماجلال الدین صاحب (ضلع حصار' پنجاب) جمادی الاول ۳۵ ساچ ۱۹۳۱ ولائی کو ۹۳ اع (جواب ۱۱۶) ڈاڑھی منڈانے والے کے پیچھے نماز مکروہ ہے (۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### زبر د ستی امام بنانا در ست نهیس

(سوال) زیدایک متجد میں امامت کرتا ہے جماعت کثیر اس کی اقتدا سے نفرت کرتی ہے گرزید کسی صورت میں بھی عہدہ امامت سے معزول ہونے کو پہند نہیں کرتابا بھہ اس کادعویٰ ہے کہ امامت و قضاء ت اس کا خاندانی پیشہ ہے وہ اپناس خاندانی حق سے دستبر دار ہونا نہیں چاہتا حالانکہ شرمیں چندا فراد کے سوا جماعت کثیر اس دعویٰ امامت کی سخت مخالف ہے زید نے اپنی مدد کے لئے اپنے خویش و اقارب کی ایک الگ جماعت بنالی ہے اس لئے متجد میں نقض امن کا خطرہ پیدا ہوجانے کے باعث سرکار کی جانب سے تقریباً چھ

<sup>(</sup>١) والاحق بالامامة . ثم الاسن الخ (ايضا صفحه گزشته حاشيه ٢)

<sup>(</sup>٢) قال في الدر المختار': " والخيار إلى القوم' فان اختلفوا اعتبراكثرهم ( باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة ووجوب العمل به ( الدر المختار كتاب الوقف
٤٣٣/٤ طسعيد كمپنى)

<sup>(</sup>٤) قال في التنوير : "ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( باب الإمامة ٩/١٥٥ ط سعيد) وقال في الدر المختار: "ولا بأس بنتف الشيب وأحد أطراف اللحية والسنة فيها القبضة . ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته (كتاب الحضر والإ باحة فصل في البيع ٤٠٧٦ ٤ ط سعيد)

سات ماه سے مسجد مقفل کر دی گئی ہے لہذااب وریافت طلب امریہ ہے کہ:

(۱) کیازید کادعوی امامت حق بجانب ہے جب کہ جماعت کیر اس کے اس دعوی امامت و قضاء ت کا حق جتان اظہار کرتی ہے (۲) کیا اسلامی شریعت کی رو سے زید کا ای طرح اپنی خاندانی امامت و قضاء ت کا حق جتان جائز ہے جب کہ مدعی اس کی المبیت بھی ندر کھتا ہو (۳) اب صورت مصدرہ میں اسلامی نقط نظر سے سرکاہ والی معجد (جو سرکار اور مسلمانان شرکے مشتر کہ سرمایہ سے تیار کی گئی ہے) کس کے حوالے کرنی چاہئے آب زید کے حوالے یا جماعت کے (۳) خاندانی امامت و قصاء ت کادعوی کرتاشر بعت اسلامیہ کی نظر میں کبد خیثیت رکھتا ہے چو تکہ زید کادعوی ہے کہ امامت و قضاء ت اس کا خاندانی حق ہے لہذا سرکاروالی معجد زید کے حوالے کردی جائے؟ المستفتی نمبر ۱۹۵۸م زامجم علی بیگ (ضلع میسور)

۳۶ جمادی الاول ۲<u>۵ سا</u>ھ ۱۳۶۳ وال کی س<u>ر ۱۹۳</u>۶

(جواب ۱۹۷) امامت میں المیت اور لیافت درکار ہے آگر المیت موجود ہواور جماعت راضی ہو توخاندانی استحقاق موجب ترجیج ہو سکتاہے لیکن آگر المیت نہ ہو اور جماعت راضی نہ ہو اور ان کے راضی نہ ہونے کی وجہ معقول ہو یعنی امام المیت نہ رکھتا ہواور پھر زبر وستی امامت کرے توالیے امام کے حق میں جو حدیث شریف وارد ہوئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ لعن رسول الله ﷺ ثلثة وجل ام قوماً وهم له کارهون الحدیث (ترفدی)(۱) یعنی رسول اللہ ﷺ نے تین شخصول پر لعنت فرمائی ہے (ان میں ایک وہ ہے) جو کسی جماعت کا رائم میں ایک وہ ہے) جو کسی جماعت کا امام مین ہمنے حالا تکہ جماعت اس سے ناخوش ہے ہی حکم قضاءت کا ہے کہ اس کے لئے بھی المیت شرط ہوں باللہ کا یہ وعویٰ کہ امامت و قضاء ت میر اضاندانی حق ہے باطل اور نا قابل قبول ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له کو دہلی

### چوری کی سز اکا منے والے کی امامت

(سوال) ایک شخص حافظ ہے اور اس نے چوری کی اور سز ابھی کائی اور اب امات کرناچا ہے ہیں کیاان کے بیچھے نماز ہو جائے گی انہیں ؟

المستفتی عزیز ایحر مدرس کمتب عبداللہ پور (میر نھ)

(جواب ۱۱۸) اس شخص کی امات مکروہ ہے ہال جب وہ نیک ہوجائے اور نوگول کو اس پر اعتاد ہوجائے تو پھر امامت میں مضا کقہ نہ ہوگا(۲)

موجائے تو پھر امامت میں مضا کقہ نہ ہوگا(۲)

<sup>(</sup>۱) (باب من ام قوماً وهم له كارهون ۱۸۳/۱ ط سعيد كمپني)

<sup>(</sup>٢) قَالَ في التنوير و شُرحُه : " وَلُو ام قُوماً وهم له كارهون أن الكراهة لفساد فيه او لأنهم أحق بالإ مامة منه كره له ذلك تحريماً لحديث أبي داؤد: " لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون" (باب الإمامة ٩/٩٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) قال في التنوير : " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق " (باب الإمامة ٩/١ ٥٥٠، ٥٦٥ ط سعيد) التانب س الذنب كمن لا ذنب له ( ابن ماجه : باب ذكر التوبة ٣١٣ قديمي كتب خانه كراچي )

ہیجڑے کی امامت کا حکم

(سوال) آپیجوا آپیجوول کی امامت کرسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب وہلوی جو اب کا ۱۹۹ کی جیجے ہوجائے گ جو اب ۱۹۹ کی جیجوا آپیجوں کی امامت کرسکتا ہے آپیجوں کی جماعت آپیجوے کے چیجے ہوجائے گ محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' دبلی

### . عتی کی امامت مکروہ ہے

سوال ) بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

مستفتی نمبر ۱۹۲۵ ملک محمد امین صاحب (جالندهر) ۱۳ جمادی الاول ۱۳۵۳ هم ۲۲ جولائی کو ۱۹۳ ء جواب ۱۲۰ به عتی امام کی امامت مکروه ہے۔ ویکره امامة عبد واعر ابی و فاسق واعمیٰ الا ان کون اعلم القوم و مبتدع ای صاحب بدعة (در مختار) (۱) محمد کفایت الله کان الله له ویلی

#### مر د کی امامت جائز ہے

(سوال) ایک شخص فطر تی نامر دہولیعنی قوت مردمی ہے فطرۃ محرّوم ہو نیزاس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے ہوئے ہیں بھی عور تول ہے مشابہت ہو ہمیاالیہ شخص کے بیچھے نماز کی اقتدا سیجے ہوگی اور کیا ایسے شخص کو امام بنانا سیجے ہوگا۔ المستفتی قاضی عبد الحمید صاحب امام مسجد جامع کر لا ( بمبئی ) جواب ۱۲۱ ) عنین کا نکاح سیجے ہو جاتا ہے خواہ ماور زاد عنین ہوجب کہ مرد کے اعضاء موجود ہول اور ورت کے اعضاء نہوں ( جیسے کہ خفتی میں دونوں اعضاء ہوتے ہیں ) تووہ مرد ہے اور اس کا نکاح سیجے ہو رکات اور یول جاتے ہوئے ہیں ) تووہ مرد ہے اور اس کا نکاح سیجے ہو ایسے شخص کی است بھی درست ہے ایسے شخص کی مشابہت ہوتو یات صحت نکاح کے لئے مانع نہیں ہے ایسے شخص کی امت بھی درست ہے دہی

ا) مسجد کو د هرم شاله اورامام کو بینڈت کہنے والے کی امامت کا تھم ۲) غیر محرم کنواری لڑکی رکھنے والے کی امامت ۳) بلاوجہ امام کو گالیال و ہنے والے فاسق ہیں ۱۰۰۰ ماری (۱۰۱۷ شرعی ایمام کی اور مسیر جس میں کہ نئی بھی کام خلاف شریعہ و ورور تاہداں وام مسیر جس

سوال) (۱) ایک شرعی احکام کی پایند مسجد جس میں کوئی بھی کام خلاف شریعت ند ہو تا ہواور امام مسجد جو کہ

١) و قد صرح في القنية:" بأن اقتداء الخنثي بمثله فيه روايتان وإن رواية الجواز استحسان لا قياس" و يلزم من واية الجواز لا تفسد صلوته بمحاذاته مثله الخ (رد المحتار) باب الإمامة ١٠ ٥٧٢ طسعيد)

۲) دباب الإحامة ۱/۹۵۰ طرسعید) ۳) مختن ہوئے سے ایامت پرکوٹی اگر تمسین پڑتا ہے کوئی ظاہری اور تمایاں عیب شیں جوباعث کراہت ہو (فتاوی دار المعلوم دیویند ۱/۲۵۱ طرحکتبه احدادیه ملتان)

اہل سنت والجماعت حنفی المذہب شرعی امور کاپابند ہو کوئی شخص جو دوسری مسجد کا امام ہے اس مسجد کو دھر م شالد اور امام مسجد کو پنڈت کے لقب سے تشییہ ویتا ہے تواس کے لئے شریعت کیا تھکم ویتی ہے کیاوہ امام مسجد رہنے کے قابل ہے اور اس کے چیجیے نماز ہو سکتی ہے یا جنازہ اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے یا نہیں نیز اگر مقتدی اسے تواس کے لئے کیا تھکم ہے ؟

(۲) ایک محض کسی غیر قوم کی کنواری جوان لا کی کو جس کاوالد انتقال کر چکاہوا پی ذبان سے بینی کے کہ تو میر کی فلال بیٹی کی انتذہ میر نی نظر ول بیس جیس قوج و لی وہ بعد بیں اسے گھلا کر اس سے زنا کر سے اور جب اس کا حمل فلا ہر ہو تو اسے بذراجہ دایہ اکلوا کر زندہ دفن کر دے بیہ بات عام لوگوں پر ظاہر ہو تو شرم و حیا کے لئے اس کا حمل فلا ہر ہو تو شرم و حیا کے لئے اس کا کی گھر سے نکال دے اس شخص مقتدی کے لئے کیا تھم ہے اگر امام مسجد اس کام کاخوگر ہو تو اسکے لئے کیا تھم ہے اگر امام مسجد اس کام کاخوگر ہو تو اسکے لئے کیا تھم ہے دونوں کے ساتھ اس تاؤ کر نے اور نماز پڑھانے یا نماز میں کھڑے ہوئے کے بارے میں شریعت کیا تھم دیتے گیا تھم دیتے کے ا

(۳) ان مقتداوں کے لئے کیا تملم ہے جو پانچوں وقت ایک امام مسجد کے پیچھیے نماز پڑھیں اور اعلیٰ اعلیٰ عمدے ہوئے کے باعث امام مسجد کو خنز بریا گدھے سے تشبیہ ویں کیاان کی نمازاس امام مسجد کے پیچھیے ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو کھلے طور پر تح بر فرمائیں۔

المستفتى نمبر ١٨٣٣م محدر فيق الم مسجد تخصيل يندى تميي (صلع ائك)

#### ٢٦ردب ١٩٣١ء واكتور عرفواء

(جواب ۲۲۲) (۱) کس مسجد کودهم میثاله اورامام مسجد کو پیڈت کهنا کذب اور موجب تعزیر ہے اوراییا سنے والا فاسق اور مستحق تعزیر ہے آگر کہنے والا امام ہے توجب تک وہ توبہ ند کرے اور جس کو پیڈت کہائے اس ہے معافی نہ مانگے اس کی امامت مکر وہ ہے دن

(۲) اُس یہ حرکت واقعی سرزو دو تی ہے اور خبوت دو جائے اور کرنے والا امام ہو تو یہ فاسق ہے اس کی امامت عکروہ ہے اور جب تک توبہ نہ کرے نہ اس کو امام ہتایا جائے اور نہ اس سے تعلقات اسلامیہ رکھے جائمیں اور امام شمیں ہے تو اس سے بھی زجر انتخانات منقطع کرد ہیئے جائمیں تاو فنتیکہ توبہ نہ کرے اس سے تعلقات قائم نہ رکھے جائمی وز

(۳) امام کو خنر ریا گردها منا "سباب المسلم فسوق" میں داخل ہے اوران کو فاحق بنائے کے لئے یہ حرکت کافی ہار خصوصال م وایت الفاظ ہے یاد کر ناجواد فی مسلمانوں کے حق میں بھی نہیں کہے جاتے ہیں

 <sup>(</sup>١) المسلم فسوق و فناله كفر وصحيح مسلم باب قول النبي الله المسلم فسوق و قناله كف ما طاقديسي كتب حانه كواجي .

 <sup>(</sup>۲) قال في التنوير . " ويكره امامة عبد وأعرابي و قاسق الخ ( بات الإعامة ٩٠٩ هـ هـ ط سعيد كميسي) التابب من الذنب كمن لا ذبت له ( ابن ماحه بات ذكر النوبة ٣٩٣ ط قديسي كنب خابه كراچي )

اشد درجہ کا فسق ہے مگر ان او گوں کی نماز اس امام کے پیچھے ہوجاتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

شر اب پینے اور مشخشی ڈاڑھی رکھنے والے کی امامت

ر سوال ) ایک شخص بمیشہ شراب پیتا ہے اور اس کی ڈاڑھی تشخش ہے اور فتنہ مجانے والا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانسیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۰۲ شنخ سکندر صاحب نائب کو توال

٤ اشعبان ١٥٦ إه ١٢٣ كتوبر ع<u>١٩٣٠</u>

(جواب ۱۲۳) شراب پینے والے اور ڈاڑھی خشخاشی رکھنے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے کسی نیک شخص کو امام بنانا جائئے۔ فقط ۱۱ محمد کفایت اللہ کالنائید لیا 'دبلی

میت کو غسل دینے والے کی امامت

(سوال ) امام مسجد مرد دکو عنسل فی سبیل الله دیوے اجرت نه لیوے تو نمازامام کے پیچھے جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۱ محمر موی صاب امام مسجد پنجن آباد (بیماولپور)

۷ شعبان ۱۹۳۱هم ۱۲۳ کتوبر کر ۱۹۳۰

رجواب ۲۲۶) جوامام که بلااجرت میت کو عسل ویتا ہے اس کی امامت جائز ہے (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ و بلی

سودی کاروباری کرنےوالے کے پیچھے نماز مکروہ ہے

(سوال) ایک شخص حافظ ہے اوروہ بیاج بعنی سودو غیر ہ کا کاروبار کرتاہے اور مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن شریف سنا تاہے کیاایسے شخص کے چیجیے نماز تراو ت جائز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتى نبر ١٩٥٨ عبيدالله صراف (فيروزبورش) ٢٨ شعبان ١٩٥١ هـ ١٩٥٠ تورير ١٩٣٤ء

رجو اب ۲۵ ) سود کاکار دبار کرنے والوں کے پیچھے نماز تراوی وغیر ہ تو ہو جائے گی کیکن مکر وہ ہو گی لہذا اس کے پیچھے قرآن شریف سننے ہے نہ سننا بہتر وافعنل ہے ہاں اگر سود کے لین دین سے توبہ کرلے گا تو اس کے پیچھے بغیر کر ابت کے نماز پڑھنی جائز ہو جائے گی۔ ۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

ر 1 ، وكذا تكره حلف ا مر دو سفيد و مفلوج وأبرض شاع برضه و شارب الخمر الخ ( الدر المختار' باب الإمامة ١ - ٣٦ ، طاسعيد )

<sup>.</sup> ٣ ) والأفضل أن بغسل الميت محانا فان انتغى العاسل الأجر حاز أن كان ثمة غيرها وإلا لا الخ ( الدر المختار) باب صلاة الحبائز ٣ -١٩٩ طاسعيد )

ر٣) وكذا تكره خلف أمرد . و كل الرباو مراء الح ( الدرالمختار (باب الإمامة ١ / ٩ ٥٥ ط سعيد ) عن عبدالله بن مسعود قال ١٠٠ قال وسول الله ١٣٪ ١٠ التانب من الذنب كمن لا زنب له " ( ابن ماجه باب ذكر التوبة ٢ ٢ ٣ ط غديمي كتب خايد كراجي :

# جس کی بیوی کسی اور کے پاس گنی 'اس کی امامت

(سوال) ایک امام ہے اس کی بیوی اپناپ کے یمال گئی تھی باپ کے گھر سے کسی دوسر ہے آدمی کے ساتھ چلی گئی دو ماہ تک اس اجنبی آدمی کے پاس رہی اب وہ عورت نہ کورہ اپنے باپ کی کوشش سے امام صاحب کے پیمال واپس آگئی اب جناب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس امام صاحب کے پیمچھے قوم کی نماز درست ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ مولوی محمد سعید صاحب (ضلع روہنک)
کم رمضان ۱۹۸۸ مولوی محمد سعید صاحب (ضلع روہنک)
کم رمضان ۱۳۵۲ او مبر کے ۱۹۳۹ مولوی (۱)
(جواب ۱۲۲) ہال امام کی اس میں خطاشیں اس کی امامت ناجائز نمیں ہوئی (۱)

### (۱)بد چلن بیوی رکھنے والے کی امامت

#### (۲)ولدالزنائے پیچھے نماز کا حکم

(سوال )ایک شخص باوراس کی زوجہ بدروش ہاورایک دوسرے مردسے جواہل ہنودہاس کا تعلق ہوگیاہے اوراس کا فاوند تاوا تفیت رکھتا ہوگیاہے اوراس فعل سے اس کا فاوند آگاہ ہے بااگراس کا فاوند تاوا تفیت رکھتا ہو گیاہے اوراس سے نعل بدسر زو ہو تاہے اوراس فعل سے اس کا فاوند آگاہ ہیں توالی حالت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نمیں؟ ہودسرے اوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۲۸۲ ابہادر فان صاحب

#### کیم رمضال <u>۱۳۵۱ه تومبر بر ۱۹۳</u>۶

(جواب ۲۷) خاد نداگراس فعل بدے آگاہ ہواور عورت کوروکے نہیں تووہ قابل گرفت ہو گالوراس کی امامت مکروہ ہوگی درنہ نہیں، ۱۰(۲)آگروہ پڑھالکھنااور جماعت میں سب سے بہتر اعمال اور علم رکھتا ہو تواس کی امامت بلاکراہت جائزے، ۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

# نيك اور صالح ولد الزناكي اقتداء كاحكم

رسوال ) ایک حافظ صاحب ہیں جو خوش الحان صوم وصلوۃ کے پابند اور خلیق بھی ہیں قر آن شریف خوب یاد ہے ہمیکن ولد الزنا ہیں یعنی ایک طوا نف کے لڑ کے ہیں کیاان کوامام بنایا جاسکتا ہے اور ان کے پیچھے نماز

١١) والاتزروازرة وزرأخرى الآية (سورة فاطر آيت ١٨)

<sup>.</sup> ٧ ) قال في التنوير يكره امامة عبد وأعرابي وفاسق الخ وفي الشامية بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (باب الامامة ١ - ٥٩ - ٥٩ ، ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) في التنوير و يكره امامة عبد ....وولدالزنا الخ ولوعدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي افضل من الحضري والعبد من الحر وولدالزنا من ولد الرشد والأعمى من البصير فالحكم بالضد (ردالمحتار باب الامامة ١٠/١٥ طسعيد)

فرض اور تراوت کی پڑھنا جائز ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۳مجر حسین تمباکو فروش (ستنا) ۲ر مضان ۲<u>۵۳</u>اھ کا نومبر کے ۱۹۹۳ء

(جواب ۲۸) اگریہ حافظ صاحب صالح اور نیک اور معاشرت کے لحاظ سے محفوظ ہیں توان کے پیچھے نماز جائز ہے ولد الزناہوناالی صورت میں موجب کراہت نہیں(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

# امام کی اجازت کے بغیر نماز سیس پڑھانی چائیے

(سوال) جس مسجد میں امام مقرر ہے اس میں بلاا جازت امام مقررہ کے اگر کسی شخص نے بموجودگی امام مقررہ نماز پڑھائی امام مقررہ مقتذی ہوا تو نماز کل جماعت کی ہوئی یا نہیں؟
المستفتی نمبر ۲۰۱۵ ظفر یار خال صاحب (ہر دوئی) ۱۰ر مضان ۲۵۳ اھم ۵ انو مبر کے ۱۹۳۰ مورد کو المام دوروں کے ۱۹۳۰ معین سے اجازت لئے بغیر نماز پڑھانا نہیں چاہئے (۱۰) (حواب ۲۲۹) نماز تو ہوگئی گر امام معین سے اجازت لئے بغیر نماز پڑھانا نہیں چاہئے (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

مسائل سے ناوا قف اور جھوٹ ہو لنے والے حافظ کی امامت کا تھم

(سوال) زیدایک مسجد کاام ہے اور حافظ ہے لیکن نماز کے مسائل ضروریہ سے الحیمی طرح واقف نہیں ہے جھوٹ یو لنے سے پر ہیز نہیں آمدنی میں حلال وحرام 'جائز و ناجائز کا خیال نہیں ایسے مخص کوامام مقرر کرنااور اس کے پیچھے نمازیڑ ھناجائزے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۲۹ نیخ حاجی مینگوه محد مصطفیٰ سلطانپور (اودھ) اار مضان ۲۰۳۹ھ ۲ انومبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۳۰) دو سرااحچھاامام جو مسائل سے واقف ہواور متقی پر ہیزگار ہو پیدا کر کے اس کو مقرر کرنا چاہئے(۲۰)

# فاسق کی تعریف اوراس کی امامت کا تھم

(سوال )اگر کوئی مخص اوجود عقیدہ صحیح رکھنے کے تارک ارکان اسلام ہوتو کیابروئے شریعت اس کو کافر فاسق' فاجر' یا منافق کمنا صحیح ہے یا نہیں اور اگر نہیں توجو شخص ایسے آدمی کو کافر کھے تو عند الشرع اس کے لئے کیا تھم ہے اور ایسے شخص کے بیجھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟

 <sup>(</sup>٢) وأعلم أن صاحب البيت و مثله إمام المسجد الراتب أولى بالإ مامة من غيره مطلقا الخ (الدر المختار' باب
 الإمامة ١٩٩٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) قال في التنوير: " ويكرد إمامة عبدو اعرابي و فاسق الخ ( باب الإمامة ٩/١ ٥٥٠ . • ٥٩ ط سعيد )

المستفتی نمبر ۳۳ منظفرخان ساحب (ایمور) ۱۳ رمضان ۱۳<u>۵۳ هم انومبر ۱۹۳۶</u> (جواب ۱۴۶۱) اگر عقیده صحیح و گرار کان اسلام مثلاً نماز روزه و غیره فرائض کا تارک بهویا محرمات مثلاً شراب نوشی نمیبت کذب و نمیره کامر سحمب اواس کواصطلاح میں فاسق کهاجا تاہے کافر کمنا تو درست نهیں تگرا بیے شخص کو فاسق کهنا تعجیح ب

(1) دوران تقریرامام کامنبریر گالیاب نکالنا

(٣) بلاوجه امام كي مخالفت نه كي جائے

(٣) احكام شرعيه سے ناواقف کے فيصلے كا حكم

(۳) تراو تُریرُهانے والے کی دورہ سے خد مت

۱۳ رمضان ۱<u>۳۵ ا</u>یه ۸ انومبر <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ٢٣٢) (1) اینے ناوا قف اور بے علم شخص کوو عظ کمنا شیں چاہنے اور ممبر پر گالیال زبان ہے تکالنا

 <sup>(</sup>۱) وتاركها عمداً محانتة اى تكا سلا فاسق الخ (الدر المختار كتاب الصلاة ۲۰۲۱ ط سعيد) وفي الشامية "
والفاسق من فعل كبرة ارأصرعلى صغيرة ركتاب الشهادة ٥ ١٤٨٣ ط سعيد) و في قواعد الفقة. من ير تكب
الكبانر و يصر على الصغانر ص ٥٠٤ ط دهاكه)

حرام ہے،،(۲) نماز تو ہوجائے گی مگر امام ہے جھگڑا فساد کرنانا جائزہے (۳)اس پراعتاد اور بھر وسہ ہو تو خیر وہ احکام شرعیت معلوم کر کے اس کے موافق انصاف کرسکتا ہے (۷)اس معالمے میں آگر میہ بیان صحیح ہو تو شاہ محمد کی زیادتی ہے اور اگر امام کی لوگ دودھ ہے تواضع کر دیں توبہ آیات پچنا نہیں ہے۔ شاہ محمد کی زیادتی ہے اور اگر امام کی لوگ دودھ ہے تواضع کر دیں توبہ آیات پچنا نہیں ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

# آد هی آستین والی قمیص میں نماز کا تحکم

(مسوال) ایک شخص جس کی امامت کو جماعت بیند کرتی ہے اور جس کی اتباع کنی بار کر چکی ہے آگر سر پر ٹوپی اور آدھی آشین کی شریٹ بُتن کر خطبہ جمعہ پڑھانے تو درست ہے یانا درست 'جائز ہے یانا جائز (۲) آگر نماز پڑھائے نوکیا تھم ہے (۳) کیا بوری آشین کی شریٹ آدھی آشین کی شریٹ پر کچھ فوقیت رکھتی ہے یا دونوں برابر ہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵۵ بی عبداللطیف صاحب (گلین ببیٹ)

۵ ار مضال ۲ شساله ۲۰ نومبر کرسواء

(جواب ۱۳۳) سر پر ٹوپی رکھنا تو موجب کر اہت نہیں گر آو ھی آسٹین کی قمیض بہن کر خطبہ پڑھنایا نماز پڑھانا مکروہ تنزیبی ہے کیونکہ بیہ وضع مسلمان کی عبادت کی وضع نہیں ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ملی

### تنخواہ دارامام کے پیچھے نماز جائز ہے

(سوال) (۱) قصبہ کلیانہ میں مدر سے اشاعت العلوم عرصہ ۲۰ ۲۳ سال سے جاری ہے اور طلبائے عربی العلیم پاتے ہیں طلباکی تعلیم کے لئے ایک مولوی صاحب بھر ج ۲۰ روپ ماہوار اور دوسرے قاری صاحب جو حافظ بھی ہیں بھر ج ۲۰ روپ ماہوار اور تیسر ہے حافظ صاحب بھر ح پندرہ روپ ماہوار ملازم ہیں ہمیشہ رمضان المبارک میں بیر صاحب قرآن مجید تراوت میں ساتے ہیں اور اہل محلّہ سے چندہ بااثر آومی وصول کر سے اجرت دیتے ہیں شرعا چندہ دینائن اشخاص کو امراجرت لینائن صاحبوں کو جائز ہے یا شیس ؟
کرے اجرت دیتے ہیں شرعا چندہ دینائن اشخاص کو امراجرت لینائن صاحبوں کو جائز ہے یا شیس ؟
(۲) اور محبدوں میں امام مقرر ہیں آیک مسجد میں امام صاحب تم علی شاہ مقرر ہیں اور وہی مدرسہ میں ہوز مرد چپر اسیان مازم ہیں اور پانچ روپ ماہوار مدرسہ سے اور دو روپ ماہوار اہل محلّہ دیتے ہیں ان کو بھی چندہ موجب فقرہ نم مرد اور پانچ روپ ماجوار مدرسہ سے اور دو روپ ماہوار اہل محلّہ دیتے ہیں ان کو بھی چندہ موجب فقرہ نم مرد یا تا ہو وہ شرعا جائز ہو یا شعیل ؟

ر ۱ بسباب المسلم فسوق وقتاله كفر رمسلم ۱ . ۸ ۵ ط فديمي كتب خانه كراچي ) مناب المسلم فسوق وقتاله كفر رمسلم المراد فيزير قام الجزار رعاله گراية الفصل الثاني فيما يكو

۲) لو صدى رافعا كفيد الى المرفقين كودا كدافى فناوى قاضى خان (عالمگيرية الفصل الثانى فيما يكود فى
الصلاة وما لا بكردا ١٠٩٠ ط ماحديد كونيد) قال فى التنوير و شرحه "كره كفه اى رفعه ولمو لتراب كمشر كما
او دبل زياب مابقيد الصنوة و ما يكره فيها ١٠٠١ ط سعيد كمپنى)

(۳) ایک مسجد میں امام صاحب عبدائر حیم شاہ مقرر ہیں ان کو اہل محلّہ تین روپے ماہوار دیتے ہیں اور وہ ملازم نہیں ہیں 'ایک اور دو کان بساط خانہ وغیر ہ کی ہے اس میں ان کا بھی حصہ حق بعنی چمارم حصہ ہے ان کو بھی فقرہ نمبر اکے جموجب دینا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰۱۰سر بلند خال کلیانہ (ریاست جنید) ۱ ار مضان ۱۹۳۱ه م ۲۱ نومبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۳۶) امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے مگر تراوی میں قرآن مجید سنانے کی اجرت لینا جائز نمیں ہے اگر امام مطالبہ نہ کرے اور لوگ خود کچھ رتم جمع کر کے اسے دے دیں تو یہ مباح ہے بھر طیکہ اس کی طرف سے مطالبہ اور خواہش نہ ہواور نہ ملے تو ناراض بھی نہ ہو (۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'د، بلی

#### غلطا فعال واليے كى امامت

(مسوال )(۱) ایک امام مسجد اغلام کراتا ہے اوراش کواس کی عادت ہے جولوگ اس کے ساتھ اغلام کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر شیادت دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فعل اس امام کے ساتھ کیاامام وہاں کے لوگوں کے کہنے کی وجہ ہے توبہ کرلیتا ہے اور مسجد میں اقرار کرتا ہے کہ اب ایسافعل نہیں کراؤں گا مگر پھر اس کے بعد بھی وہ اس فعل کوکراتا ہے تواس صورت میں اس امام کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟

(۲)اوراگر توبہ کے بعد اس نے یہ فعل نہیں کرایا مگر لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کراہت کرتے ہیں اور شک ہے کہ اس نے توبہ نوڑ دی تو پھر شرع کا تھم کیاہے ؟

(۳) اور اگر توبہ کے بعد اوگوں کوشک نہ ہو اور اس فعل کی وجہ سے لوگوں نے نہیں پڑھی یعنی ایک جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے ایک نہیں پڑھتی بائحہ دوسر ی جماعت اسی وقت دوسر العام بلاتی ہے ایک مسجد میں ایک ہی وقت میں دولام نماز پڑھاتے میں پہلی محراب میں پہلاالم اور دوسر ی محراب میں دوسر العام فساد کی جڑجو ہے یہ امام ہے تواس صورت میں کون می جماعت کی نماز ہوتی ہے امام ہے کہا جاتا ہے کہ تم چلے جاتا س وجہ ہے کہ تمہاری وجہ سے فساد ہور ہاہے مگر دو نہیں جاتا تواس صورت میں بھی نماز جائز ہے یا نہیں اور امام کاجو حق ہے دہ بھی اس کو دینا چاہئے یا نہیں ؟

المستفتى نمبرا ٢٠٠ ضامن حسين صاحب بيت السلام ديوبند (سمار نيور)

#### ۲۴ رمضان ۱۳۵۱ ه۱۳۵ نومبر ۱۹۳۶ ء

(جواب ۱۳۵) اگرامام نے خوداس فعل نتیج کے ارتکاب کا اقرار کیا ہے اوراس کے اس فعل فتیج سے اوگ متنظر ہو گئے ہیں توان کا تنفر بے جانسیں ہے اور جب تک وہ طرز عمل سے اپنی پوری صلاحیت اور نیک اعمال کا ثبوت ندد ہے اور لوگ مطمئن نہ ہو جائمیں توان کواس کے بیچھے نماز پڑھنے میں معذور سمجھنا چاہئے اور

 <sup>(</sup>١) ويفتى اليوم بصحتها ليعلم القرآن والفقه والإ مامة والأذان الخ ( الدر المختار' كتاب الإجارة' مطلب في الاستنجار على الطاعات' ١٥٥٦ ط سعيد )

اس امام کی حمایت میں جولوگ اصر ار کریں اور دو جماعتیں مسجد میں قائم کرلیں وہ گناہ گار ہول گے بیہ واضح رہے کہ اغلام کرنے والوں کی شہادت بالکل ساقط الاعتبار ہے امام کے اقرار کی صورت میں بیہ تھم ہے جو تحریر کیا گیاہے ()محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دبلی

### تراو تح پڑھانے والے کورویے اور کپڑے دینا

(سوال) ایک حافظ مسجد کی پیجگاند نماز پڑھاتے ہیں اور رمضان المبارک میں قر آن مجید بھی ساتے ہیں ملازم مسجد بھی ہیں ان کو متولیان رمضان المبارک میں بطور نذرانه نقدرو پیہ بھی اور پارچہ وغیرہ بھی دیے ہیں اور یہ روپیہ اور پارچہ کی قیمت مسجد کاروپیہ ہے ایک صورت میں مسجد کے روپے سے وینادرست ہے کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر کے ۲۰۳۱ منٹی محمد عبدالغفور صاحب (علی گڑھ) ۲۴ رمضان ۱۳۵۱ ها تو مبر کے ۱۹۳۰ (جواب ۱۳۳۱) اگر بیر قم اور کپڑے پہلے سے ان کے لئے معین کئے ہوئے ہیں تو مسجد کی رقم سے دینا بطوراکیک معین شدہ تنخواہ یا معاوضہ کے جائزہ واراگر معین کی ہوئی نہیں ہے تو جہال تک عرف کا تعلق ہے اس حد تک جائزہ واللہ معین طلاح اللہ عند متر آن مجید سناتے کانہ ہوبائد میں میں متر آن مجید سناتے کانہ ہوبائد سالانہ خد مت مسجد انجام دینے کا ہوری میں اللہ کان اللہ کان اللہ کہ دمت مسجد انجام دینے کا ہوری مقد کانے اللہ کان اللہ کہ دمت مسجد انجام دینے کا ہوری میں گئی ہوئی

(۱)امام حافظ نہ ہو توتراو تکے کئے حافظ کو مقرر کیاجائے (۲) صحیح کی موجود گی میں نابینا کی امامت

(سوال) (۱) ایک شخص قر آن مجید متواتر کئی سال ہے ایک مسجد میں امام مسجد کی اور مسلمانوں کی مرضی ہے۔ رمضان شریف میں قر آن شریف سنا تار ہتا ہے اور امام مسجد اس کواپنی غیر حاضری میں لوگوں کا نائب امام مقر رکر تار ہتا ہے لیکن اب امام ند کور لوگوں ہے یہ کہتا ہے کہ میں اس حافظ کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ قر آن مجید سنائے اور امام ند کور اس میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں بتاتا کیا جمہور مسلمان اس حافظ کار مضان شریف میں قر آن من سکتے ہیں یا نہیں جب کہ وتر اور فرض خود امام پڑھائے گا۔

(۲) الم کمتاہے کہ لوگ میری اجازت کے بغیر حافظ مذکور کو اپنالمام تراوی میں مقرر نہیں کر سکتے ہیں کیا لوگ اس کو اپنالمام تراوی میں مقرر کر سکتے ہیں جب کہ امام مذکور کو شرعاً اس حافظ پر کو فی اعتراض نہیں (۳) اگر نابیناحافظ قر آن مجید ماہ رمضان میں بحیثیت امام تراوی سنائے اس حالت میں جب کہ آنکھوں والے حافظ قر آن موجود ہیں جن میں کوئی شرعی نقص نہ ہو تو نماز مکروہ ہوگی یا نہیں ؟

 <sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبد واعرابي و فاسق الخ (التنوير) و في الشامية: "وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه لإ مامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً (باب الإمامة ١٠/١٥ ط سعيد)
 (٢) و يفتي اليوم بصحتها ليعلم القرآن و الفقه والإمامة والأذان الخ ( الدر المختار كتاب الإجارة مطلب في الاستنجار على الطاعات ٥/١٥ ط سعيد)

المستفتی نمبر ۲۰۷۸ محد شریف رنگریز شمل بور (انک) ۲۳ رمضان ۲۵ اله ۱۹۳ نومبر ۱۹۳۶ (۱۰ رجواب ۱۹۳۷) (۱) و (۲) آراه م خود حافظ نمیس ہے تو مسلمان نمازیان مسجد کو حق ہے کہ جس حافظ کو بہند کریں اس کو تراو ت میں قرآن مجید سائے کے لئے مقرر کرلیں امام مسجد کی اجازت ضروری نمیں اور جب کہ حافظ صاحب کے اندر کوئی شری نقص بھی نمیس ہے تو پھر کوئی وجہ نمیں ہے کہ امام صاحب ان کو قرآن سائے ہو کہ ماہ کہ اندر بے قرآن سائے ہوگی ماہ کہ اندر ہوئی شری کی وجہ سے تو نماز مکروہ نہ ہوگی ہاں اگر نامینا کے اندر بے احتیاطی اور کوئی شری کی قصور موجود ہو تو بے شک دوسر سے حافظ احق بالاملمة ہول گے (۲) محمد کا باللہ کان اللہ لہ و بلی ماہ ماہ کھد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

سلم علم اور متنكبر امام كے بیچھے نماز مكر وہ ہے

(سوال) جامع قدیم کے ام صاحب ہو جمعہ و عیدین کے بھی امام ہیں ہو حفظ قر آن کریم کے ساتھ چنداروو کتیں بھی پڑھے ہوئے ہیں ہوجہ کبر و غرور شریعت آشنا پبلک نے ہیشہ ان کی تفصیرات پر پردہ ڈال کران کو متعدہ سیں اور متعدہ مرتبہ جسمانی بھی مگر شریعت آشنا پبلک نے ہیشہ ان کی تفصیرات پر پردہ ڈال کران کو متعدہ مرتبہ معافیال دیکر ان کے ادب واحترام کو محال رکھا ہے لیکن اب جب کہ امام صاحب کی ذات گرامی سے بوئے استہزاء اسلام واستخفاف و تحقیر مسائل شرعیہ آنے گئی تو ہم مجبور ہوکر امام صاحب کے رویہ کو جو مقتد یوں کے ساتھ ہے نیز اس کے الفاظ بنابر اظہار عامة المسلمین لقل کرتے ہیں امید ہے کہ حضرات علمائے کرام و مفتی صاحب جمعید علمائے ہند مولانا حسین احمد صاحب خصوصا اپنے قیمتی و بے بہنا احکام شریعت مقدمہ کی روسے ہم مصلین کی مدایت فرمائیں گے کیونکہ ہزار ہا شخاص کی نمازوں کا سوال ہے شریعت مقدمہ کی روسے ہم مصلین کی مدایت فرمائیں گے کیونکہ ہزار ہا شخاص کی نمازوں کا سوال ہے

(۱) سال گزشتہ میمنی رمضان المبارک ۱۹۳۵ء ایک حافظ صاحب محراب سنارہے تھے جس کے امام صاحب مذکورہ بالا سامع تھے حافظ صاحب کو سوأ متشلبہ ہواامام صاحب نے دود فعہ لقمہ دیا پھرای جگہ متشلبہ ہواتو تیسری مرتبہ امام صاحب نے حافظ صاحب کو حقارت کی نظر سے نہ صرف جھڑ کابلا ہے اپنے جنون یا تکبر کو کام میں لاکر مسجد کا احترام مد نظر نہ رکھتے ہوئے مغلظ الفاظ کے ساتھ محراب سے جبر الشادیالور آپ مصلے پر جا کھڑ ہے ہوئے اور شروع ہے قرآن شروع کیا حالا نکہ چوہیں پارے ہو چکے تھے۔

(۲) امام صاحب نے مقتدیوں کو اس درجہ ذلیل وخوار سمجھ رکھا ہے کہ مقتدیوں کابات کرنا بھی امام صاحب کی بے عزتی کاباعث ہے نیز اگر کوئی مقتدی موٹا تازہ مالدار ذی وجاہت مرجائے تواس کے جنازے کی

ر ١) قال في التنوير و شرحه "أو الحيار إلى القوم فإن اختلفوا اعتبرا اكثرهم الخ (باب الإمامة ١/٥٥٥ ط سعيد) ر ٢) قال في التنوير و شرحه " ويكرد إمامة عبد . واعمى إلا أن يكون أي عير الفاسق أعلم القوم فهو أولى (باب الإمامة ١/٥٥٥ ط سعبد)

نماز کوخود پڑھانااس کے کو تھی بنگلے پر جاکر عیادت بھی کرتے ہیں مگر ایک اوسط درجہ کامقتدی اگر عالم وین بھی ہو تو پردانہیں نماز جنازہ نائب یا کوئی اور پڑھادیتا ہے کیار سول اللہ ﷺ کا اُسوہ حسنہ اس کانام ہے۔

(۳) امام صاحب نے ایک و ن مقتدیان ہے صبح کی نماز کے بعد فرملیا۔ لوگو! مجھ ہے مصافحہ کروہیں نے تم کو مسجد قبامیں محیدیت مصافحہ کروہیں نے تم کو مسجد قبامیں محیدیت امام نماز پڑھائی ہے اور ایک ون فرمایا کہ جناب رسول کریم ﷺ مسجد میں بحسم تشریف لائے تھے مسجد کے چاروں طرف پھر کراور مجھے دکھے کرواپس چلے گئے تم مجھ سے مصافحہ کرو۔

(۲) امام صاحب ہمیشہ روزانہ عشاء میں دوران نماز سلام کے بعد تازہ وضو کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ان کو سلس البول کامر ض ہے ان کا پنامیان ہے کہ میں بہت رو تناہوں قطرے کا شبہ ہوجا تاہے اس لئے تازہ وضو کرتا ہوں بہت ممکن ہے کہ نماز کی حالت میں قطرہ باہر ہو۔ یہ ہیں وہ واقعات جن کا انکار ببلک نہیں کر سکتی۔ کیادییا شخص جو کم علم ہو سمج خلق ہو 'مغرور و متنابر ہو 'خاندانی لحاظ ہے بھی کم درجہ کا ہو 'یعنی نہ تو شخن نہ ساوات ہے ہو 'جو علماء میں ہے صدر جمعیقہ علماء وغیر ہ کوبر ا کہتا ہواس کی اہانت کرتا ہواس کے پیچھے نماز درست سے یا نہیں ؟

المستنفتی نمبر ۲۰۸۴ محد عبدالرحمن انصاری دہرہ دون ۲۵رمضان ۱<u>۳۵۲اھ ۴۰ سوم ۱۳۵۳ء</u> (جواب۱۳۸)امور مندر جہبالااگر صحیح واقعات بیں تواہیے شخص کوامام قائم رکھنا مکردہ ہے نمازاس کے چیجھے

#### محمر كفايت الله كان الله له 'و بلي

#### درست تو ہوجاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ ()

# (۱) امامت کے لئے کیسا شخص مناسب ہے ؟

(۲)جس کی عورت پر دہنہ کر ہے 'اس کی آمامت

(سوال) (۱)امامت کیسے شخص کی ہونی جانبے اس کی تفصیل بیان سیجے (۲)آمامت میر اس کی اور غنڈہ گردی اور لوگوں میں اشتعال بھیا! نے اور جھوٹ یو لنے والے اور جس کی عورت بے پر دہ ہو ایسے آدمی کی امامت کا کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۴ شیخ محمد شفیع صاحب (فیروزپور)

#### الشوال ١٥٦١ه ١٥ ممبر ١٩٣٤ء

(جواب ۱۳۹) (۱) امامت کے لئے ایبا شخص مستحق ہے جو علم دین خصوصاً نماز روزہ کے مسائل سے واقف ہو متنشرع ہواور جماعت میں افضل و بہتر ہو(۱) (۲) میر اسی ہونا تو امامت کے منافی نہیں ہاں جن لوگوں کی عور تیں ہے پر دہ پھریں اور وہ منع نہ کریں 'جھوٹ ہو لئے کے عادی ہوں' لغویات کے مرتکب ہوں وہ امت کے مرتکب ہوں وہ امت کے مستحق نہیں ہیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' و بلی

### منكر شفاعت ادر قادياني كو كافرنه سمجھنے والے كى امامت

(سوال) ایک شخص اپ آپ کواہل سنت والجماعة کے اور ظاہر انمازیں پڑھتاہو اور روزے رکھتاہو اور شکل مسلمانوں والی ہو اور حافظ قر آن ہو اور دیوبندی ہو لیکن مر زاملعون اور اس کے متبعین کو کا فرنہ کے بلیمہ اصلی مسلمان سمجھے اور اس کے گھر ہے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ تعلق اور برت بر تاؤ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو اور نبی اکر م ﷺ کی جسمانی معراج کا منکر ہو اور شفاعت اور کر امت اولیاء اللہ کا منکر ہو 'آیا ایسے عقیدہ والا شخص عند اللہ شریعت محدید میں مسلمان ہے یاکا فرے اور اس کے پیچھے نماز جمعہ و عید وغیرہ پڑھنی در ست ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۱۲۶۴ خليل الرحمٰن (پندى بهاؤالدين) ۲۸ شوال ۱۹۳۱ه م يم جنوري ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۶۰) جو شخص مر زااور مر زائی جماعت کو کافرنه شمجهاور مر زائیول سے رشتہ ناتا رکھتا ہو اور و فات عیسلی علیہ السلام کا قائل ہواور معراج جسمانی کامنکر ہواور شفاعت کامنکر ہووہ گمر اہ اور بد دین ہے اس

 <sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبد و أعرابي و فاسق وأعمى الخ و في النهر عن المحيط : " صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة الخ ( التنوير مع شرحه : باب الإمامة ٩/١٥٥ تا ٣٦٥ ' ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) والأحق بالإ مامة تقديما بل بصبا الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة ثم الأحسن تلاوة و تجويداً للقراء ة ثم الأورع (الدر المختار باب الإمامة ٥٥٧/١ ط سعيد)
 (٣) قال في التنوير : " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( باب الإمامة ٥٨/١ ه ط سعيد)

#### محمر كفايت الله كان الله له و بل

#### کی لهامت جائز شمیں 🕜

# ب نکاحی عورت رکھنے والے اور سینماد کھنے والے کی امامت

(سوال) زید ایک جامع مسجد کاامام ہے عرصہ بارہ سال سے اس کے خلاف چند بستی والوں کی درخواست اراکین جامع مسجد کے پاس آئی ہے کہ زید کے چال چلن کے متعلق بھی لوگوں کے بہت سے شکوک اور اعتراضات قابل و توق ہیں اور اس کے متعلق بہت ہی شاد تیں موجود ہیں اور وہ اکثر سینما تھیٹر اور ناج گانوں کی محفلوں میں شریک رہتے ہیں درخواست دینے والے نے صرف چودہ گواہوں کے نام پیش کے ہیں جن کی محفلوں میں شریک رہتے ہیں درخواست دینے والے نے صرف چودہ گواہوں کے نام پیش کے ہیں جن میں سے بارہ گواہوں کا بیان تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسر سے سے سااور ذکر کیادو گواہوں نے جو بیان دیاوہ حسب ذیل ہے ۔

ہم نے زید کو جنگل کی طرف دو کافرہ عور تول کے ہمراہ جن میں سے ایک جوان اور دوسری بوڑھی تھی دن کے بارہ بح قریبادو سال پیشتر جاتے دیکھا ہم بھی پیچے ہو گئے شہر سے قریب فریڑھ میل کے فاصلے پر زید اور دونوں عور تول جنگل میں دس قدم ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑی ہو کئیں زید ان میں سے ایک کواپی طرف بلارہا تھا گواہ عمر و بحر جوالگ چھے ہوئے تھان پر زید کی نگاہ پڑی اور زیدوہاں سے چلا آیا گواہ بحر سے ان عور تول سے دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ زید نے ایک روپید دین تھااس معاملہ میں دونول گواہوں کی ایک ہی زبان ہے راستہ وغیرہ دونوں گواہ برابر بتاتے ہیں ایک گواہ نے جائے و قوع شیں متلائی لیکن جو نشانات پہلے گواہ نے بتلائے تھے وہی راستہ بتلائے جن کے ہمراہ بید دو گواہ مختلف او قات میں جائے و قوع بتلائے دوروسر المبر ہے اوروہ دوارا کین بھی ان دو جائے و قوع بتلا نے سے انفاق کرتے ہیں کہ زید جنگل میں گیا۔

دونوں گواہ صوم وصلوۃ کے پائد ہیں دونوں میں دوستی ہے ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں دونوں نے ہیں دونوں نے ہیں دونوں نے ہیں دونوں نے ہیں رکھی ہوئی ہیں زید یقینا سینماد کیھتے ہیں زناکا ثبوت نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ شک پر ہورہا ہے زید شادی شدہ ہے صاحب اولاد ہے عمر ۳۵ سال سے ۴۰ سال تک ہے نوپڑوں کاباپ ہے اوپر لکھی باتوں پر زید کے بیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢١٦٦سيثه حاجي عمر ملال (برار)

#### ۲۶ شوال ۱۹۳۸ ساره م ۶ جنوری ۱۹۳۸

(جواب ۱۶۱) گواہوں کے پاس بے نکاحی عور تیں ہیں تووہ خود فاسق ہیں نیز دوسال پہلے کا واقعہ بیان کرنا بھی قابل ساعت نہیں دوبرس تک انہول نے بیدواقعہ کیوں بیان نہیں کیااس کے اخفا کی وجہ سے بھی بیہ

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير و شرحه: " وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً الخ
 (باب الإمامة ١/١٥ م ط سعيد )

شهادت قابل ساعت نهیس بال سینماد کیھنے کی وجہ ہے امام کی امامت مکروہ ہے () محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

(۱)مرزا ئيول سے تعلقات رکھنے والے کی امامت

(۲)مسجد کسی کی ملک نهیں

(m) پکی مسجد کو گرا کر پخته بنانا

(٣) ناابل متولی كومغست زدل كرفين كاحكم

(سوال)(۱) ایک بستی کے مسلمانوں نے ایک شخص کو امام بنایا پھر امام کے حالات خراب ہو گئے لوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگے اور علاوہ ازیں امام ندکور کا مرزائیوں کے مما تھ بہت میل ملاپ ہے ایسائی دفعہ عید کے موقع پر بستی کے شریف مسلمانوں نے اپنالام اور مقرز کر لیا کیالام اول کو امامت سے ہٹانالور دوسر امقرر کرناورست ہے (۲) کوئی مسلمان کہلانے والا شخص کسی مسجد کے مالک ہونے کا وعویٰ کر سکتا ہے امام اول اس مسجد کی ملکیت کا وعویٰ کر سکتا ہے امام اول اس مسجد کی ملکیت کا وعویٰ کر سکتا

(۳) کیاکسی بستی کے اکثر مسلمان بستی کی پکی مسجد کو گراکراس جگہ پر پہلے کی نسبت مضبوط اور پختہ مسجد بنواسکتے ہیں۔

(س) اگر کوئی امام مسجد جس کا کیر کٹر (چال چلن) خراب ہواور مر زائیوں کے ساتھ سخت میل جول رکھتا ہووہ بلا ثبوت مسجد کے متولی ہو نے کا دعویٰ کرے تو شریف اہل محلہ اس کو امامت اور خود ساختہ تولیت سے ہٹا سکتے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۱۹۵ قاضی محمد شفیع صاحب (لاہور)

#### ۸ اذیقعده ۲ میاه ۸ اجنوری ۱۹۳۸ و

(جواب ۱۶۲) (۱)ان حالات میں پہلے اہام کو علیحد کر دینالور دوسرا امام مقرر کرلینا جائز ہے ، ، ) (۲)مسجد کامالک کوئی نہیں ہو سکتاہاں متولی کو تولیت کے اختیار ات حاصل ہوتے ہیں مگر ملکیت کاوعویٰ کوئی نہیں کر سکتا (۶)

(۳) ہاں بستنی والوں کو یہ حق ہے کہ وہ پچی مسجد کو پختہ بنانے کے لئے گراویں اور پختہ بنالیں (۳)

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير: " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق " الخ و في الشامية : " وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً الخ (باب الإمامة ١-/٠١ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) وينزُع وجوباً لوالواقف فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجز أو ظهر به فسق الخ (الدر المختار' كتاب الوقف' £/ • ٣٨٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) وأن المساجد للة الآية • سورة جن)

<sup>(</sup>٤) أراد أهل المنحلة نقض المستَجد و بناء أحكم من الأول لهم ذلك ( الدر المختار كتاب الودم، مطلب أحكام المسجد ٤/ ٣٥٧ طاسعيد )

(۴) استحقاق تولیت کا ثبوت نہ ہو تو متولی ہونے کے مدعی کو ہٹایا جاسکتا ہے'بالخصوص جب کہ اس کے حالات بھی صلاحیت کے خلاف ہول() محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دیلی م

(۱) ٹوپی پین کر نماز پڑھانا جائز ہے

(۲) تماشے اور سینماد یکھنے والے کی امامت

(سوال) (۱) ٹوپی بہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہماری مسجد میں اس کا بہت جھگڑا ہے اگر امام عمامہ نہ باندھے اور ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھاوے تو ایک فریق کا اس پر اصرار ہے کہ نماز نہیں ہوتی یا مکروہ ہوتی ہے۔ (۲) یمال بعض مساجد کے امام لوگ سینماناٹک وغیرہ میں اکثر جاتے ہیں ایسے اماموں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ہے ۲۲۴ جناب فیض اللہ میاں صاحب مالیگاؤں (ناسک)

ااربيع الاول عره ساه ١٢ مئي ١٩٣٨ء

(جواب ۱۶۳) (۱) ٹوپی بہن کر نماز پڑھنااور پڑھانابلا شبہ جائز ہے کوئی حدیث یافقہ کی عبارت الیمی نہیں جو یہ ثابت کرے کہ بغیر عمامہ کے امامت جائز نہیں عمامہ باندھ کر نماز پڑھناافضل توہے مگر بغیر عمامہ کے امامت کرنا مکروہ نہیں کراہت ایک امر شرعی ہے جس کے لئے شرعی دلیل کی ضرورت ہے 'جولوگ بغیر کسی شرعی دلیل کی ضرورت ہے 'جولوگ بغیر کسی شرعی دلیل کے کسی بات کو مکروہ قرار دیں ان کو خدا ہے ڈرنا چاہے'۔)

(۲) سینماؤں'تماشوں اور ناٹکوں میں شریک ہونا موجب فسق ہے ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے(۲) ایسے امام اگر توبہ نہ کریں اور بیہ عمل ترک نہ کریں توان کو علیحدہ کر کے بہتر صالح امام مقرر کرنا چاہئے۔ فقط

# امامت کاحق کس شخص کوہے

(سوال) (۱) زیدو بحر معمولی سی بات پر ضد میں آگر امام مسجد کوبلا قصور بلاا جازت تمام مصلیان واہل محلّہ ہٹاکر ایک ایک ایسے لڑکے کو امام مقرر کرتے ہیں جو احکام دین سے بالکل ناوا قف ہے اور بدرویہ ہے نصف مر د مان محلّہ اس کی امامت سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ زیدو بحر کے تظلم و جابر انہ افعال سے رنجیدہ ہو کر دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ہروئے شریعت زیدو بحرکا یہ فعل کیساہے ؟

كراهة تحريم (باب الإمامة ١ / ٥٥٩ لسعيد)

<sup>(</sup>١) قال في الإسحاف: " ولا يولى إلا أ مين . من طالب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد (رد المحتار 'كتاب الوقف' مطلب في شروط المتولى ' ٣٨٠/٤ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) وقد أن المستحب أن يصلى في قميص وإزار و عمامة ولا يكره الا كتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك الخ ( عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية ' كتاب الصلوة ١٩٩١ ط سعيد )
 (٣) في التنوير : " ويكره إمامة عبد . و فاسق الخ وفي الشامية : " بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه

> (۱)جذام والے شخص کے بیچھے نماز کا تھکم (۲)نابالغ کی امامت تراویج میں بھی جائز نہیں

(سوال) (۱)کوڑہ یا جذام والے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟(۲) نابالغ لڑکے کے پیچھے تراو تکاور ولد الزناکے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۸ے مضوری (بھبنی) ۵اربیع الثانی سے سالھ ۱۹۳۸ء

(جواب 1 2 0) اگربدن ہے رطوبت بہتی نہ ہو جسم خشک ہو تواس کے پیچھے نماز ہوجائے گی لیکن لوگ کراہت کریں تواس کوامام ہنانا نہیں چاہئے(۱)

(۲) تابالغ کی امامت جائز نمیں ، ۲ بولد الزناآگر عالم اور صالح ہو تواس کی امامت درست ہے ، ۲) تابالغ کی امامت درست ہے ، ۲) معلی محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

# غیر مقلد کے پیچیے نماز کا تھم

(سوال) الل حديث كي يجهي نماز پر هنادرست بيانسين؟

المستفتى نمبر ٢٣٣١ حافظ محمر اسماعيل صاحب (آگره)٢٦ربيع الثاني ١٣٥٥ هـ ٢٦ جون ١٩٣٨ء (جواب ٢٤٦) الله حديث كي يجهي نماز جائز ٢٠ـ(د) محمد كفايت الله كان الله له ويلي

<sup>(</sup>١) والأحق بالإ مامة تقديماً بل نصبا الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة ثم الأحسن تلاوة ثم الأورع(الدر المختار باب الإمامة ٧/١٥٥ طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) وكذاً تكوّه خلف أمُودوسفيه و مفلّوج وأبرُص شاع برصه الخ ( الدّر المختار' باب الإمامة ٦/ ٥٦٣ · ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ولا يصح اقتداء الرجل بامرأة وخنثي وصبي مطلقا الخ ( تنوير الأبصار باب الإمامة ٧٧/١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) قال الشَّامي " ولوَّ عدَّمتُ أي علمُ الكراهة بأن كانَّ الأعرابيُّ افضل من الحضّري . وولد الزنا من ولد الرشد فالحكم بالضد ( باب الإمامة ١٠/١ه ° ط سعيد )

 <sup>(</sup>٥) قال في الدر المختار: "و مخالف كشافعي لكن في وتر إن تيقن المراعاة لم يكره أوعدمها لم يصح وإن شك
 كره و في الشامية: "وأما الا قنداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز مالم يعلم منه (جاري هر)

# تیبموں کامال کھانے والے شخص کی امامت

(سوال) ایک امام مسجد چند یتیم پیول کو پریشان کرتا ہے ان کی حق رسی میں روڑ ہے اٹکاکر ان کا حق ضبط کراتا ہے کچھ عرصہ ہوا ہیں امام مسجد ان بنیموں کی حق رسی کا ضامن ہوا تھا مگر اب پر زور مخالفت کرتا ہے اس کی مخالفت کی وجہ محض ذاتی ہے کیاا یسے امام کے بیچھے نماز پڑھنے ہے نماز میں کوئی خلل واقع تو نمیں ہوتا ؟ المستفتی نمبر اے ۲۳ عبداللہ صاحب (مالیر کوئلہ) ۱۳ جمادی الاول عرص ساجولائی ۱۳۹۸ء (جواب ۱۹۷۷) اگر امام مسجد بنیموں کاحق تلف کرتا ہے یا کراتا ہے یا اتلاف میں سعی کرتا ہے تووہ فاسق ہے اس کی امامت مکروہ ہے (۱)

# ر شوت خوراور جھوٹ یو لنے والے شخص کی امامت

(سوال) ایک امام نے اپنہ ہاتھ سے تحریر کرکے طلاق نامہ نی فی کو اور خلع نامہ شوہر کو دونوں کی راضی بر ضاپر دلوادیا ایک ماہ کے اندر ہی بینی عدت پورانہ گزر نے پر اس بی نی نے دوسر کی بستی جاکر دوسر سے شوہر کے نکاح ہیں جانے کے لئے آمادہ ہوکر اس بستی کے قاضی سے دریافت کیا ہواس قاضی نے طلاق نامہ و کلے کہ کہ عدت پورانہ ہونے پر نکاح پڑھنے سے انکار کر دیابعد ہیں بھی امام جس نے طلاق نامہ و خلع نامہ اپنے ہاتھ سے تحریر کرکے دلوایا تھا اس نے اپنی جماعت کو بغیر اطلاع کئے ہوئے خفیہ طور پر جاکر پچھ رشوت لیکر نکاح پڑھ دیا کیا یہ نکاح جائز ہیں ابعد ہفتہ عشرہ جماعت کو یہ خبر معلوم ہونے پر اس پیش امام سے اس نکاح کے متعلق جماعت کے دریافت کرنے پر اس نکاح کو میں نے نہیں پڑھایا کہ کر جھوٹ بول کر جماعت کو انکار کر دیا اس تاریخ سے جماعت نے اس امام کے چھے نماز پڑھنازک کر دیا بعد دوچار دن کے اس جماعت میں کہا کہ خود میں نے بی یہ نکاح پڑھایا یہ اقرار کر کے معافی کا خواستگار ہواتو کیا بھر یہ امام مامت کے قابل ہو گیایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۴۱۴ محد غوث صاحب گوادر ئ - ۲۳ رجب بر<u>۳۵ اه ۱۳۹۹ محمد غوث صاحب اور استمبر ۱۹۳۸</u> (جواب ۱۶۸) اس امام نے اول تو عدت کے اندر نکاح پڑھنے کابڑا گناہ کیادوسرے رشوت لی (اگر رشوت لینا ثابت ہو) تیسرے جھوٹ یولا کہ میں نے نکاح نسیں پڑھایا۔

پس اگرچہ توبہ ہے گناہ معاف ہو جائے ہیں مگر زجراً اس امام کو پچھے دنوں کے لئے امامت ہے علیحدہ کر دیاجائے اور جور شوت لی ہےوہ واپس کر ان جائے اوروہ نکاح عدت کے بعد از سر نوپڑھایا جائے جب

رحاشیه صفحه مخزشته) ما یفسد الصلاة علی اعتقاد البغندی علیه الإجماع (باب الامامة ١٩٣/١ ط سعید) اس غیر مقلد کے پیچے نماز جائز بے جوائل السنت کے اجماعی سائل کی مخالفت نہ کرے مثلاً متعد کی حرمت کا قائل ہواور سب سلف کرنا ناجائز سمجھتا ہو وغیر ہ وگرندان کا تھم آئل البدعة جیسا ہے ان کے چیجے نماز مکروہ تحریک ہے (امداد الفتاوی ٢٥٣/١) باب الامامة ط دار العلوم کواچی )

<sup>(</sup>١) قَالَ فَيْ السُّويُو : `` ويكره امامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( باب الإمامة ١/٩٥٥. ٥٦٠ ط سعيد )

لوگول کواطمینان ہو جائے کہ امام نے بچی توبہ کرئی ہے اور آئندہ وہ ایساکام نہ کرے گاتو پھراس کو امام بتا سکتے ہیں۔(۱)

#### امام نماز پڑھانے کازیادہ حقدار ہے

(سوال) ایک بتیحرعالم دین جو عرصه دراز تقریباً ۳۰ سال سے عیدگاہ میں عیدین کی امامت کرتا چلاآتا ہے اور چونکہ خطات میں عدیم المثل ہوقت اور ضرورت کے لحاظ سے اپی خطات میں مسلمانوں کو بی اور دنیاوی فلاح وبہبود نور جماعتی زندگی کے لئے صحیحراہ عمل بتاتار بتاہے جس سے مسلمانوں کو گوناگوں فوا کہ حاصل ہو، ہے ہیں آج کل بندوستان میں سیاسی اختلافات کے باعث مسلم لیگ دوسری جماعت کے بیند لوگ دوسری جماعت کے بینی مسلم لیگ دور کا نگر ایس سیاسی اختلاف کی بنا پر ایک جماعت کے چند لوگ دوسری جماعت کے بینی مسلم لیگ دوسری جماعت کے بیند لوگ دوسری جماعت کے بین اور مجبور کرتے ہیں اور بہت سے لوگ حسب سانت اس امام کی اقتداء میں نماز اداکر نے پر مصر ہیں ایس علی افتداء میں نماز اداکر نے پر مصر ہیں ایس حالت میں مسلمانوں میں افتراق و شخت اور ہنگامہ و فساد ہر پا ہونے کا اندیشہ ہے لہذا سوال سے ہے کہ سیاسی اختلاف کے باعث امام نہ کور کے چھپے نماز جائز ہے یا نمیں عدم جواز کے دانا کل دوجوہ کیا ہیں ؟
المستفتی نمبر ۲۳۲۵ عاجی آلہ بخش صاحب محمد یوسف صاحب کلکت۔

#### ٢٣ مضان عرف اله ١١٥٥ الومبر ١٩٣٨ء

(جواب ۹ ۶۹) جوعالم که عرصه درازے امامت کرتے چلے آتے ہیں وہی امامت کے مستحق ہیں۔بلاوجہ ان کو علیحدہ کرنادرست نسیں ہے بلحہ ایک طرح مسلمانوں میں تفریق اور فتنہ کادروازہ کھلتاہے سیاسی مسلک کا ختلاف اس کی وجہ نہیں بن سکتا کہ امامت جیسے و ظائف شرعیہ میں مداخلت کی جائے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

### جسے اکثر نمازی ناراض ہواں' اس کی امامت

(سوال)(۱)زید مسجد کالهام ہویا مولوی امات کی خدمت کو انجام دیتا ہے اور اس کو ایک و برینہ اغلام بازی کا بھی شوق ہے مگر اس کے اس تغلی کالو گول کو صرف شک و شبہ تھا مگر اب و ثوق کے ساتھ وہ اس جرم کا پوری طرح مر تکب ہو چکاہے تو کیا ایسے امام یا مولوی کے جیجیے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(۲) دوسر اامر دریا فت طلب ہے ہے کہ منجلہ ایک کشیر جماعت کے بچھ تھوڑے لوگ امام کے موافق ہول اور

<sup>(1)</sup>عن عبدالله بن مسعودٌ قال : " قال رسول الله ﷺ . " التانب من الذنب كمن لا ذنب له" (ابن ماجه ' باب ذكر التوبة ٣١٣ ط قديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٢) قال في التنوير و شرحه: " واعلم أن صاحب البيت و مثله إمام المسجد الواتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً (باب الإمامة 1/100 ط سعيد)

بہت سارا حصہ اس کے مخالف تو کیاا ہے ام کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟
المستفتی نمبر ۲۳۲۷ جناب او الفرح صاحب (حیدر آبادی) ۲۸ محرم ۱۳۵۸ھ ۲۰ مارچ ۱۹۳۹ء (جواب ، ۵۰) آگرزید کا بید فعل ثاب ہو یا جماعت کی اکثریت کواس کی اس حرکت قبیحہ کا ظن غالب ہو تو ایسے امام کو معزول کر دیا جائے کیو فکہ مہتم امام کو امام رکھنا جماعت کی نماز کو خراب کرتا ہے لور جب کہ جماعت کی اکثریت ناراض ہے اور ناراضی کی وجہ بھی شرعی ہے تواہے امام کی امامت مکروہ تحریمی ہے دا ایسے امام کی امامت مکروہ تحریمی ہے دا اس محمد کفایت اللہ کان اللہ لد کو بلی محمد کفایت اللہ کان اللہ لد کو بلی

فعل بدكر نے دالے امام كى اقتداء كا تقلم

(سوال) (۱) جبامام جامع مسجد کے متعلق (جوحافظ حاجی تہجد گزاراور عمر بھی ساٹھ سال سے متجاوز ہے ) دو شخص کوایک لڑکے کاباپ اور دوسر ہے استاد شرعی جوعالم بھی ہیں علم الیقین ہوا کہ اس لڑکے بعمر ۱۱ یا ۱۲ سال کے ساتھ مر تکب فعل اواطت ہوا ہے اس پربدریافت آپ نے یہ فتویٰ فرمایا تھا کہ ایسے امام کے پیچھے نماز باکر اہت ہوجائے گی اور اس بد کارامام کی پردہ پوشی نہیں کرنا چاہئے اب دریافت طلب ہے کہ علم الیقین والوں کو نماز میں اقتدا تا قیام امام رکھنی چاہئے یاڑک کرد بی چاہئے ؟

(۲) متولی صاحب مجد نے بطور خود پیند آثار کی وجہ سے آمام ندکور کاراز معلم صاحب ندکور سے معلوم کرے صرف یہ کمدکر کہ پہلے تو یہ عادت نہیں تھی اب ہو گئی ہوگی معاملہ ختم کردیا ہے متولی صاحب کی یہ پردہ بوشی مناسب ہے ؟اور آگر نہیں ہے تو کیا کچھ گناہ ان کے ذمہ نہیں ہو تا ہے متولی صاحب کو ندبذب علم ہونے کی صورت میں کیاصر ف سکوت مباح ہیا کوئی اور عمل بھی ان پرواجب ہے۔
المستفتی نمبر ۲۵۳۹ شجاعت حسین صاحب (آگرہ) ورجب ۲۵۳ اے ۲۱ اگست ۱۹۳۹ء المستفتی نمبر ۲۵۳ شجاعت حسین صاحب (آگرہ) ورجب ۲۵۳ اے ۲۱ اگست ۱۹۳۹ء (جواب ۲۵۱) (۱) آئر ان کو یقین ہو گیا ہو تو امام کو علیحدہ کر دینالازم ہے (۱)

بد کر دارامام جس ہے اکثر نمازی ناراض ہول (سوال) زید جومسجد کا تنخواہ دار ملازم ہے اس کے اعمال وافعال سے مسلمان ناراض ہیں کیونکہ بیبا تیس اس

<sup>(</sup>١) في التنوير: "ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق" الخوو في الشامية: "بل مشى في شوح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم" (باب الامامة ١، ٥٥٥ - ٥٥٥ طسعيد) (٢) قال في التنوير و شرحه . "ولو ام قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أولا نهم أحق بالإ مامة منه كره له ذلك تحريما؟ لحديث ابي داؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون" (باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) و ينزع وجوبا لوالواقت فغيره بالأولى غير مأمون أوعاجز أو ظهر به فسق ( الدر المختار' كتاب الوقف' ٣٨٠/٤ طاسعيد)

اليقين لا يزول بالشك ( الأشباه و النظائر ' القاعدة الثالثة' ٦ ٥ ط مير محمد كتب خانه' كراچي )

میں موجود ہیں ۔

(۱) جھوٹ بولنااور جھوٹی شمادت وینا(۲) مسجد کاروپیہ اپنے ذاتی مفاد میں خرچ کرنا (۳) مسجد کاروپیہ اپنی و جاہت پیدا کرنے گئر کے لئے خرچ کرنا (۳) مسجد کے ملاز مول ہے اپنے گھر کے ذاتی کام لینا کور اپنی خدمت کرانا(۵) قبر ستان کی قبروں کو منہدم کر کے اس پر ذاتی مکان بنانا (۲) اپنے رشتہ داروں کو مسجد کا ملازم مقرر کرنااور پھر ان ہے مسجد کے کام میں نفلت اور بے پروائی پر باز پرس نہ کرنا(۷) اپنے مخالف مسلمانوں کی شکایتیں افسر ان و دکام بالا تک پہنچا کران کو نقصان پہنچانا۔

سوال ہیہ ہے کہ جس شخص میں یہ سب باتیں موجود ہوں تو مسلمانوں کااس کی امامت سے ناخوش ہو نادرست ہے یا نہیں ادروہ باوجو دان اعمال کے امامت کااہل ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۹۳ مرکہ ایوسف صاحب۔ پٹاور ۱۱رجب و ۱۳ اله ۱۱ الگست ۱۹۳۰ء الکست کامی گئی (جواب ۱۹۳۱) گریدواقعہ ہوکہ کسی امام میں بیباتیں پائی جائیں جو سوال میں نمبر اسے ۲ تک لکھی گئی بیں توالیبا شخص امامت کے لا اُق نہیں ہے اور جماعت کا اس کی امامت سے ناخوش ہو تا جا ہے اور جب کہ امام ہے تمام جماعت یا جماعت کی اکثریت وجوہ شرعیہ کی بناء پر ناراض ہو تو امام کو ہر گز امامت کر نا جائز نہیں آنخضرت کے فرمایا ہے۔ ثلاثة لا تجاوز صلاتھ ہا اذا نہم العبد الأبق حتی یو جع وامواۃ باتت و زوجها علیها ساخط وامام قوم و هم له کار هون (ترندی شریف) (۱) مجنی تین شخص ہیں جن کی نمازالن کے کانول سے تجاوز نہیں کرتی (یعنی درجہ تبولیت کو نہیں پہنچتی) ایک غلام جو آ قا کے پاس سے نمازالن کے کانول سے تجاوز نہیں کرتی (یعنی درجہ تبولیت کو نہیں پہنچتی) ایک غلام جو آ قا کے پاس سے نمازالن کے کانول سے تجاوز نہیں کرتی درجہ تبولیت کو نہیں پہنچتی کی ایک غلام جو آ قا کے پاس سے نماگ گیا ہو جب تک وائی نہ آئے دوم وہ عورت جو خاوندگی ناراضی اور خفگی میں رات بسر کرے سوم وہ نمام جس سے جماعت بین از بو یہ واضح رہے کہ جماعت کی بیز اری وہی معتبہ سے جو وجوہ شرعیہ پر جنی ہو کیونکہ اگر امام صالح امامت کی املیت کی املیت کی امامت کی املیت کی املیت کی املیت کی املیت کی املیت کی املیت کی المیت الله کان الله له او دلی کی امامت کی املیت الله کان الله له او دلی کی مقتبہ سے جو وجوہ شرعیہ پر جنی الله کان الله له او دلی کی سنت ہو تو جماعت کی ناراضی اور بین الله کان الله له او دلی کی الله کان الله له او دلی کی الله کی کانے الله کان الله له او دلی کی سنت ہو تو جماعت کی ناراضی کی کو تیت الله کان الله له او دلیا کی خطرات الله کی کان الله کان الله کی کان الله کی کان الله کی کان الله کی کان الله کان الله کان الله کی کی کان الله کی کو کی کو تو کی کی کی کی کی کان الله کان الله کی کی کی کان الله کی کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کو کیت کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کر کے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی

# ٹونی بین کر نماز جائزے

(سوال) اگرزید کے مقند کی نوے فیصدی دستار پوش ہول تو کیازید صرف معمولی ٹوپی پہن کر ہمیشہ امامت کر سکتا ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۹۰ کا ۱وزیر معارف ریاست قلات (بلوچستان) ۲۲ربیج الاول ۱۲۳سا ہے (جواب ۱۳۳۳) ہوئی کے ساتھ نماز پڑھنا با کر ابہت جائز ہے اور امامت بھی بلا کر ابہت جائز ہے خواہ مقتدی متعموم مول یانہ ہول زیادہ سے زیادہ (یہ کمہ سکتے ہیں کہ )خلاف اولی ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لد

<sup>(</sup>١) (باب ماجاء من ام قوما وهم له كارهون ١ ٨٧ ط سعيد كميني) ولو ام قوماً وهم له كارهون إن الكواهة لفساد فيه أو لا نهم أحق بالا مامة منه كره له ذلك تحريباً وإن هو أحق لا والكراهة عليهم ( الدر المختار باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد ،

 <sup>(</sup>۲) وقد ذكر وا أن المستحب أن يصلى في قميش وإزار عمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك الخ رعمدة الرعاية باب ما يفسد التسلوة وما يكره فيها" ١ / ١٩٩ سعيد كمپني)

# قعدہ اولی میں درود پڑھنے والے کی اقتداء

(سوال) ایک امام ورمیانی قعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے اوراس کو جائز سمجھ کر سجدہ سوبھی نہیں کر تااور خود اقرار کر تاہے کہ ہاں میں ایسا کر تا ہوں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۷۹۲

(جواب 104) ولا يزيد في الفرض على التشهد في القعدة الاولى اجماعاً فان زاد حامداً كره فتجب الاعادة او ساهيا وجب عليه سجود السهو اذا قال اللهم صل على محمد فقط على المذهب المفتح به (درمختار) قوله اجماعاً وهو قول اصحابنا و مالك و احمد و عند الشافعي على الصحيح انها مستحبة فيها للجمهور ما رواه احمد و ابن خزيمة من حديث ابن مسعود ثم ان كان النبي شخ في وسط الصلوة نهض حين فرغ من تشهده قال الطحاوى من زاد على هذا فقد خالف الا جماع بحو (روالحتار) (١١٠ ورمياني تعدم بين جوام تشمد كبعد قعدا ورود يرص اس كي فقد خالف الا جماع بحو (روالحتار) (١١٠ ورمياني تعدم بين جوام تشمد كبعد قعدا ورود يرض اس كي يجهي اقتدا كرني مكروه و بالا عاده بولى به المناس كي يجهي اقتدا كرني مكروه و بالا عاده بولى المناس كي يجهي اقتدا كرني مكروه و بالا بالا بالمناس بالمناس كي يجهي اقتدا كرني مكروه و بالمناس بال

محمد كفايت الله كان الله له وبلي

جس کی بیوی بے پر دہ ہو 'اس کی امامت کا تھکم (سوال) جس شخص کی عورت پردے میں نہ رہے وہ شخص امامت کر سکتا ہے یا نہیں ؟اگرا یسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیں تودو ہر اناجا بنے یا نہیں ؟

المهستفتی نمبر ۲۶۳۳ مبدالحق امام جامع مسجد\_دوحد مسك بنج محل۔ ۱۳ جمادی الاخری **۹۳**۱ه م ۲۰جولائی مه<u>۹۱</u>۶

(جواب ۱۵۵) اگراماما پنی عورت کوئے پردگی ہے منع کر تاہواوراس کے اس تعل سے راضی نہ ہو مگر عورت خاوند کی بات ندما نے توامام پراس کا مواخذہ نہیں ہے اوراس کی امامت جائز ہے ، ۱۰) محمد کفایت اللّہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

### مسائل سے ناوا قف 'ناند کرنے والے کی امامت

(سوال) ہمارے محلے کی سجد میں ایک پیش اہم ساحب ہیں وہ صرف قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں ان کو مسائل کا علم بھی شیں ہے اب کچھ عرصے سے انہول نے لکڑیوں کا بیوپار شروع کر دیاہے بعض وقت وہ نماز میں غیر حاضر بھی رہے ہیں۔

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ١ - ١٥٠ ط سعيد كميني ) فال الله تعالى ولا تزروازرة وزراخرى (سورة فاطر : ١٨) (٢) قال الله تعالى : " ولا ترر وازرة وزر حرى الآية (فاطر . ١٨)

(المستفتى أفلير الدين امير الدين (المليز وصلى مشرقى خاندليس)

رجواب ۱۵۳۱) تجارت کرنا تواپیا آنتی نیس ہے جس کی وجہ سے امامت مکروہ ہو۔ مگران کا نمازول کے وقت میں غیر حاضر ر بنااور مسائل ہے واقف نہ ہونا یہ ایس ہیں جن کی وجہ سے دوسر اعالم حافظ امام مقرر کرنا جائز ہے (۱)

# صرف ٹویی پین کر نمازیر سنا

(مسوال) ایک امام صاحب جان ہو جھ کر بغیر عذر کے ٹوپی پس کر فرض نماز پڑھاتے ہیں رکن الدین فآوی ہر ہند بہار شریعت اور فرآوی عالمگیری وغیر ہمیں کھاہے کہ نسیان کے ساتھ جائز ہے ورند مکروہ ہے۔ المستفتی نظیر الدین امیر الدین (املیز ہ ضلع مشرقی خاندیس)

(جواب ۱۵۷) ٹوپی سے نماز پڑھانا مکروہ نہیں ہے عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا افضل ہے مگر بغیر عمامہ کے سرف ٹوپی سے نماز پڑھانا مکروہ نہیں ہے بحول ہے اور قصداً ترک کرنے میں مختلف تھم نہیں (۱) سرف ٹوپی سے نماز پڑھانا بھی مکروہ نہیں ہے بحول ہے اور قصداً ترک کرنے میں مختلف تھم نہیں (۱) محد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

# حافظ قرآن ناظرہ خوال سے افضل ہے

(سوال) پیش امام حافظ قیامت کے دن مقتدیاں کی خدات بخشش کرائے گا ایک کوئی حدیث ہے یا نہیں ؟ اور ناظرہ پیش امام سے حافظ پیش امام کی بزرگ ہے یا نہیں ؟

خطير الدين امير الله ين (المليز وضلع مشرقي خانديس)

(جواب ۱۵۸) حافظ قر آن ناظرہ خوال ہے افغیل ہے؛ شر طبیکہ اعمال صالحہ دونوں کے بیسال ہول (۲۰) نیک لیے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے شفاعت کر سبیں گے۔ شفاعت کر سبیں گے۔

متعلق صحت امامت

(سوال) متعلقه صحت امامت

ر 1 ) والأحق بالإ مامة تقديسة بن نصباً الأعلم باحكام التبالاة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة الخ والدر المختار"باب الأمامة 1-007 طاسعيد

(٣) وقد ذكروا أن المستحب ان يصلي في فمبص إلى وعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة الخ (عمدة الرعاية على هامش شوح الوقاية بالب ما يفسد الصلاة وما يكر اليها ١٦٩١ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٣) قال في النتار تحانية: " ولو أن رجلين في الفقا، والصلاح سواء الإ أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقدأساؤا السنة رود المحتار باب الإمامة ٩/١٥ ه ط سعيد.

(جواب ۹ م ۱) اگرامام سود خوار کے ہال روزہ افطار کرتا ہے تووہ اپنا نقصال کرتا ہے اس سے تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں ہوی ہونا تواجھی بات ہے لیکن جس کے بیوی نہیں اگر وہ اور باتوں کے لحاظ سے بیوی والے امام ہے بہتر ہوتو اس کوتر جے دی جائے گی مثلاً متقی پر ہیزگار ہو' قرآن مجیدا چھاپڑ ھتا ہوو غیرہ (۱) امام ہے بہتر ہوتو اس کوتر جے دی جائے گی مثلاً متقی پر ہیزگار ہو' قرآن مجیدا چھاپڑ ھتا ہوو غیرہ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و بلی

# امام مقرر کرنے کااختیار کس کوہے

(سوال) (۱) جس ملک میں سلطان یائب سلطان نہ ہوں یا موجود تو ہوں لیکن شرعی امور کی طرف ان کی بالکل توجہ نہ ہوتو امامیان بائب امام مقرر کرنے کاحق شرعاً س کوہے ؟ (۲) اگر مصلیان و کمیٹی مجدا یک ایسے متدین شخص کو نیاست کے لئے مقرر کریں جس پر جمہور مصلیان حسن اعتقادر کھتے ہیں اور بطیب خاطر اس کی اقتدا کرتے ہیں اور امام نیاست کے لئے ایسے شخص کو پیش کرے جس پر مصلیوں کا اعتاد اور اطمینان نہ ہوتو کیا مصلیان امام کے پیش کردہ نائب کو تشکیم کرنے پر مجبور ہیں ؟ (ص ۱۳۰ ج ۲ سعید) (۳) شامی جلد اول ص مصلیان امام کے پیش کردہ نائب کو تشکیم کرنے پر مجبور ہیں ؟ (ص ۱۳۵ ج ۲ سعید) اور ص ۱۳۵ ج ۲ سعید) ۔ اور ص ۱۳۵ ج ۱۳ سعید) ۔ اور ص ۱۳۵ ج ۱ سعید) اور ص ۱۳۵ ج ۱۳ سعید) اور ص ۱۳۵ ج ۱ سعید) امین ہے و نصب العامة الخطیب غیر معتبر بعض ظاہر میں عالم نہ کورہ فقہی روایات سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نائب مقرر کرنے کاحق شرعاً صرف امام کو ہے۔

المستفتى عبدالوباب سكريثري مسجد كميثي

(جواب ۱۶۰) (۱) اگر مسجد کی کوئی کمیٹی ہے تووہ امام یانائب امام مقرر کرنے کی مستحق ہے لیکن اگر کمیٹی نمین ہے تو مسجد کے نمازیوں کی جماعت کا حق ہے (۲) نائب امام وہی ہوگا جس کو مسجد کی کمیٹی یا نمازیوں کی کثرت رائے سے مقرر کیا گیا ہے صرف امام کو تنمااس کا اختیار نہیں ہے خصوصاً جب کہ امام خود بھی امامت کا تنخواہ دار ملازم ہو (۲) خطیب سے تنخواہ دار خطیب تو مام خود بھی مدازم مستاجر ہے اس کے اوپر احکام استجار کے نافذہوں گے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کملی مستحق میں مداخر میں کے اوپر احکام استجار کے نافذہوں گے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کملی مستاجر ہے اس کے اوپر احکام استجار کے نافذہوں گے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کملی

 <sup>(</sup>١) والأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً الأعلم بأحكام الصلوة صحة و فساداً بشوط اجتنا به للفواحش الطاهرة . ثم
 الأحسن تلاوة و تجويداً للقراء ة ' ثم الأورع أى الأكثر اتقاءً للشبهات (التنوير مع الدر ' باب الإمامة' ٧/١٥٥ طسعيد كميني)

 <sup>(</sup>٢) والخيار إلى القوم فاختلفوا اعتبرا كثرهم . ولو أم قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق منه كره له ذلك تحريما لحديث ابى دآؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون الخ (التنوير مع الدر باب الامامة ٢/٧٥٥ طسعيد)

٣) واختار بعضهم الأقرأ واختار بعضهم غيره فالعبرة للأكثر كذافي السراج الوهاج (عالمگيرية الفصل الثاني في بيان من هوأحق بالإمامة ١ / ٨٤ ط مكتبه ماجديه 'كوئثه )

### زنا کے مر تکب کی امامت کنروہ ہے

(سوال) زید بیدائش نیک اور پائند شریعت صددرجه کا ہوار نمازباجماعت کاپائند بھی ای درجه کا ہوار عوصہ بیس سال سے نماز فی سبیل اللہ پڑھا تا ہے گراب کچھ دنوں سے ایک ایسے چکر میں پھنسااور مجبوراً پھنسا کہ زناکامر تکب ہوا۔
کہ زناکامر تکب ہوگیازید عرصہ چودہ سال سے مجرد تفاصرف نکاح کرنے کی غرض سے زناکامر تکب ہوا۔
مگر زید کا زناکسی کو معلوم نہیں ہے اور واقعہ ٹھیک ہے اگر زیداس فعل سے باز آجائے اور توبہ کرے تواس صورت میں زید کی امامت درست ہوگی یا نہیں ؟

(جواب ۲۶۱) زیدزناکامر تکب ہواتواس کی امامت ناجائزہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

### (۱)ر شوت دینے والے اور بلیک کرنے والے کی امامت

(۲) جواب دیگر

(۳)جواب دیگر

(سوال) زید رشوت دیکر اوربلیک کر کے اپنی روزی کما تا ہے اور زید کا لڑکا زید کی شرکت میں ہے اور زید دیگر تجارت بھی کر تاہے وہ بلیک ہے کہیں زیادہ ہے اور زید نے دوسر ول کاروپہیے مار کر دیوالہ نکالاہے کیا زید کے لڑکے کی امامت درست ہے ؟

(جواب ۱۹۲) زیداوراس کے لڑکے کی امامت ناجائز ہے کیونکہ لڑکا بھی اس حرام کاروبار میں شریک ہے (۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

(جواب دیگو ۱۹۳) بیش امام اگر ڈاڑھی کتروائے اور خشخاشی رکھے تواس کی امامت مکروہ ہے اس کو امامت سے علیحدہ کردیاجائے مسجد کے بور یول پر بلاکسی منذر کے سونانا جائز ہے(۲)

محمر كفايت الله كان الله له 'و مكي

(جواب دیگر ۲۶۴) خدااور رسول کے احکام میں سیداور امتی دونوں داخل ہیں اور مکلّف ہیں اُگر کوئی
سید کوئی خلاف شرع کام کرے نواس پر بھی اسی طرح مواخذہ ہو گا جس طرح کسی غیر سید پر ہو تاہے اگر سید
نے کسی جائز معاہدے پر رضامندی دیدی اور اس کے بعد اس سے بلاوجہ انحراف کیا تو عمد شکنی اور وعدہ خلافی
کاان پر بھی گناہ عائد ہو گا سید ہونے کی وجہ سے وہ اس مواخذے ہے برکی نہ ہو جائیں گے جار آدمیوں کے
سامنے اقرار کر کے پھر جانا بھی الیی ہی عہد شکنی ہے جیسے کہ پوری پنچایت کے سامنے وعدہ کرکے پھر جانے

تقديمه كراهة تحريم ( باب الامامة ١ /٩٥٥ . ١٠٥٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير: "ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق " الخ و في الشامية: " من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المواد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني الخ ( باب الامامة ١/١٠٥٠ ط سعيد)
 (٢) قال في التنوير: "ويكره امامة عبد وأعرابي و فاسق الخ ( باب الإمامة ١/٩٥٥. ١٥٥٠ ط سعيد)
 (٣) في التنوير: "ويكره امامة عبد وأعرابي و فاسق الخ و في الشامية: "بل مشى في شرح المنية على أن كراهة

کی صورت میں ہوتی بلعہ سیدوں پر انتاع شریعت کی ذمہ داری ان کے منصب کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے اگر سید صاحب اپنے عمد کو پورانہ کریں اور اپنی کو تاہی پر نادم ہو کر توبہ نہ کریں تولو گول کو حق ہے کہ وہ ان کے چھپے نماز نبہ پڑھیں اور دوسر المام مقرر کرلیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیل

### بطور دواا فیون کھانے والے کی امامت

(سوال) ایک شخص جس کی عمر اٹھتر ۷۷ سال ہے سولہ سال قبل پیچش میں مبتلا ہوا تھا عرصہ دراز تک علاج کرانے پر کوئی فاکدہ نہیں ہواتو حکیم صاحب نے افیون کھانے کامشورہ دیاجب سے وہ افیون کھاتا ہے اس کی لامت جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۵ نذیر الدین ضلع جاندہ (سی پی) کم رمضان ۱۹۸۸ نومبر کے ۱۹۳۳ء

(جواب ۱**۶۵**) اگر افیون کھانے کی وجہ ہے حرکات و سکنات اور شعور واحساسات میں تفاوت آتا ہو تو امامت ناجائز ہے اور اگریہ بات نہ ہواور کھانا بھی بر بنائے علاج ہو توامامت جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کاٺاللہ کہ بلی

# جس نے سنتیں نہ پڑھی ہوں'نماز پڑھا سکتاہے

(سوال) جولام فرضوں ہے پہلے کی سنتیں ادانہ کرے اور نماز کے لئے کھڑا ہوجائے اس کے پینچے نماز ہوجاتی ہے یانہیں ؟

(جواب ٦٦٦) اس کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے مگر اے ایسابلا ضرورت کے کرنانہ چاہئیے (۴) محمد کفایت اللہ کال اللہ انہ ہلی

> پابند شریعت عالم کوامام بناناافضل ہے (الجمعیقہ مور خہ •ااپریل کے ۱۹۲۶ء)

(سوال) زیدپابند شریعت ہے اور مسائل ہے واقف ہے دیندار اور متقی ہے امامت اور درس ویدر لیس مشغلہ ہے اور عمر و صاحب اکثر نماز نہیں پڑھتے عمر میں بڑے ہیں لیکن محصل مدرسہ ہیں اور اس بستی میں جتنا مسلمانوں کو قرض سودی دیا جاتا ہے اس کے محر راور منیب ہیں امامت کے لئے ان دونوں میں سے کون بہتر

(١) وأوفو ا بالعهد إن العهد كان مستولاً (بني اسرائيل : ٣٤)

<sup>(</sup>۲) (احسن الفتاوي: ۲۸٦/۳ ط سعيد كمپني خير الفتاوي ۲۳۱/۲ ط ملتان)

(جواب ۲۷۷) صورت مسئولہ میں زید امامت کا مستحق ہے اور عمر وجو نماز کاپلیند بھی شیں اس کی امامت مکروہ ہے (۱۰ محمد کفایت اللہ ٔ ہون اللہ لیہ '

> استحقا**ق امامت** کس کوہے ؟ (الجمعیتہ مور خہ ۳۹اپریل <u>۱۹۲</u>۶ء) نا

(سوال ) ------ه.

رجواب ۱۶۸) جو شخص نمازروزے کاپابند لور نمازروزے کے احکام سے واقف ہے وہ امات کا مستحق ہے امامت کے لئے زاتی صلاحیت ولیافت چاہئے باپ دادا سے امامت چلی آنے سے لازمی استحقاق حاصل نہیں جو تاہاں اگر خود بھی صلاحیت والمیت رکھتا ہو تو خاندانی امامت وجہ ترجیح ہوسکتی ہے،،

محمر كفايت الله كان الله له، مدرسه اميينيه 'دبلي

(۱)غلط پڑھنے والے کی اقتداء کا تھم (۲) امام مسجد نماز پڑھانے کا زیادہ حقد ارہے (الجمعیقہ مور خہ وانو مبر کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک جامع مسجد میں باوجود امام مقررہ موجود ہونے کان کے حضوری میں متولی نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھانے کا تھم دیاجو قر آن تعجیج نہیں پڑھتاک اور قاف میں فرق نہیں کرتا 'مداور قصر کا لحاظ نہیں پھر اکثر مصلی اس سے متنفر وکارہ ہیں اب اس نے نماز پڑھائی اور نماز میں سوریسین کا پہلار کوع پڑھا اپس کثرت سے غلط فاحش سرزد ہوئے یہاں تک کہ لمین المموسلین کی جگہ لا من پڑھا اور حکیم کو حقیم پڑھا خشی الوحمن بالشم پڑھا مقتریوں میں عالم محقق موجود تھے انہوں نے امام مقررہ سے نماز کواعادہ کرایا یہ اعادہ کراناکیا ہے؟

ر جواب ٩ ، ١٦ واليے مخص کی موجود گی میں جو قر آن شریف صحیح پڑھ سکتا ہے غلط پڑھے والی کی امامت در ست نہیں (۲) اگر کسی شخص سے سمواکوئی غلطی ہوجائے تواس کا حکم جداگانہ ہے اور صورت مسئولہ کا حکم جداگانہ ہے اور صورت مسئولہ کا حکم جدا ہے اس صورت میں بیشک نماز کا اعادہ کرانا صحیح تھا کیونکہ پہلی نماز در ست نہیں ہوئی تھی امام معین کے سامنے بدون اس کے اذن کے دوسرے مخص کا نماز پڑھانا بھی مکروہ ہے (۲) محمد کھا بت اللہ کا لن اللہ لا

<sup>( 1 )</sup> وكذا تكره خلف أمرد . و شاربُ الخمرو أكل الربا الخ ( الدر المختار ً بالإمامة ٢/٢ه ط سعيد) و ٢ ) والأحق بالإ مامة تقديما ً بل نتسبا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة

الح الدر المختار باب الإمامة ١/٥٥٠ ط سعيد) (٣) ولا عير الألثغ به أي بالألثغ على الأصح (الدر المختار باب الإمامة ١/١٨٥ ط سعيد)

رَ ٤) و اعلم أن صاحب البيت و مثله امام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً الخ ( الدر المحتار' باب الامامة ١/ ٥٥٥ ط سعيد)

جس کی بیوی زانیه ہو 'اس کی امامت

(الجمعية مور خه ۱۴ فروري ۱۹۲۸ء)

(مسوال) ایک شخص کی عورت غیر مر د کے ساتھ تھلم کھلا زنا کراتی ہے خاوند کو بھی اس کاعلم ہے ایسے شخص کوامام بنانایا مقرر کرنا کیساہے ؟

رجواب ، ۱۷۰)اگرید شخص اپنی عورت کواس فعل شنیج سے منع کر تا ہواوراس کوروکنے کی کو شش کر تا ہو مگروہ بازنہ آتی ہو تو یہ معذور ہے لیکن اگر منع نہ کرے اور نہ اس کورو کنے کی کو شش کرے تو یہ دیوث اور بے غیرت ہو گالوراس کی امامت مکروہ ہے(۱) محمد کفایت اللہ کالن اللہ لہ'

> ناظرہ توان کے پیچھے حافظ کی نماز در ست ہے (الجمعیتہ مور خد ۲۲ فروری ۱۹۲۸)

(سوال) ناظرہ خوال پانخواندہ امام کے پیچھے حافظ قرآن کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

# بر ص والے شخص کی امامت

(الجمعية مورند ٢٩مارچ١٩٢٨ء)

(سوال) ایک شخص مرض برص میں مبتلاہے ہاتھ پیر چرہ اور جسم کے اکثر جھے پر سفید داغ سرخی مائل بیں اطبا کہتے ہیں کہ بیہ مرض جذام کی حد تک پہنچتاہے کیاا لیے شخص کی امامت جائزہے ؟ کیااس سے مصافحہ کر سکتے ہیں ؟ کیا وہ مسجد کے حوض میں یالوٹوں سے دضؤ کر سکتاہے ؟

(جواب ۱۷۳) مبروص کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے البتہ جب برص اس حد تک ظاہر ہو جائے کہ مقتدیوں کو نفرت اور کراہت پیدا ہو تواس کی امامت مکروہ ہے (۶) حوض میں وضو کرنا جائز ہے کیونکہ برص میں ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہوتی صرف جلد پر دھبے ہوتے ہیں مسجد کے برتن بھی وہ وضو کے لئے استعال کر سکتا ہے۔

#### محمر كفايت الله غفرليه

<sup>(</sup>١) قال في التنوير: "ويكره امامة عبد واعرابي و فاسق الخ (باب الإمامة ١٩٥١. ٥٠٠ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن صاحب البيت و مثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقا ( در مختار) وفي الشامية وإن كان غيره من الحاضرين هو أعلم وأقرأ (باب الإمامة ٩/١٥٥ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) وكذا تكوه خلف أمرد . و أبوص شاع برصه الخ وفي الشامية : " والظاهر أن العلة النفرة وكذا قيد الأ برص بالشيوع ليكون ظاهراً (باب الإمامة ٢/١٥) ط سعيد )

جولاہے کوامام بنانا کیساہے؟

(الجمعية مور خد كم اگست ١٩٢٨ء)

(سوال) فی زمانہ سیدلوگ کہتے ہیں کہ جواا ہے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور وہ خود بیخ وقتہ نماز اوا نہیں کرنے اور جابل وناخواندہ ہیں اور قوم جوالابان میں جافظ عالم ہیں ان کے پیچھے جابل سید نماز نہیں پڑھتے۔
(جواب ۱۷۳) جولا ہے کی امامت جائز ہے اور جب کہ وہ علم وصلاح میں باقی لوگوں ہے اچھا ہو تواسی کو امام مقرر کرنا افضل ہے یہ خیال کہ سید کی نماز جولا ہے کے پیچھے نہیں ہوتی غلط ہے (۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ'

امام مسجد نماز جنازہ پڑھا سکتاہے (الجمعیقہ مور خہ ۲۴ فروری ۱<u>۹۳۲</u>ء)

(سوال) ایک شخص امام ہوتا ہوا کوئی غلطی کرتاہے یا مسلمانوں میں نااتفاقی ڈال رہاہے بعض مسلمانوں کواس پر بہت سے شکوک ہیں بیتنی اس کے ایسے جرم ہیں جو کہ ظاہر ہیں اگروہ امام جنازے کی نماز پڑھائے تو کیا اس امام کے چھیے نماز جنازہ ہو سکتی ہے ؟

(جواب ۲۷۶) اس امام کے وہ افعال لکھنا چاہئے تھے تاکہ معلوم ہو تاکہ وہ کس درجے کے جرم ہیں اور جب وہ کی جرم ہیں اور جب وہ کی خرائیں امامت کا جب وہ میں امامت کا جب وہ میں امامت کا جب وہ کا میں امامت کا جو گاوہ کی نماز میں امامت کا ہوگاوہ کی جنازے کی نماز میں امامت کا ہوگاوہ کا جو گاوہ کی جنازے کی نماز میں امامت کا ہوگاوہ کا دو

ڈاڑھی کا ٹنےوالے کی امامت

(الجمعية مورنيه ۵جولائي ۱<u>۹۳۹</u>ء)

(سوال) ہمارے شہر میں صرف ایک حافظ قر آن ہے کیکن اس کی ڈاڑھی ایک مشت ہے کچھ کم ہے کیونکہ وہ ڈاڑھی کو تراش لیتا ہے اس کے پیچھے تراو تحریر مفنی جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۷۵) آگر دوسر الهام اس ہے بہتر مل سکتا ہے تواس کوامام نہ بنایا جائے یاایک مشت ڈاڑھی رکھنے کے لئے اس کو کما جائے اور وہ ڈاڑھی بڑھالے تو جائز ہے ، سسمجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

<sup>(</sup>١) والأحق بالا مامة تقديماً بل نصباً الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنا به للفواحش الظاهرة والدر المحتار؛ باب الإمامة ٧/١٥٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) أولى الناس بالصلاة عليه السلطان . ثم إمام الحي ثم المولى هكذا في الاكثر المتون (عالمگيرية باب الحادي والعشرون في الجنانز ٢ /٦٣/ ١ ط ماجديه كولته)

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بنتف الشيب وآخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة . ولذايحرم على الرجل قطع لحيته الخ ( الدر المختار 'كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع ٢/٧٦ ط سعيد )

#### (۱) تعزیبہ بنانے والے کی امامت

(۲) سگریٹ پینے والے اور محفل میلاد کرنے والے کی امامت

(سوال)(۱)ایک محف امام مسجد اپنے ہاتھ ہے تعزیبہ بناتا ہے اور منع کرنے والے کو کہتا ہے کہ اس کی ممانعت قرآن مجید میں و کھاؤاور امام مذکور پبیٹاب کے بعد ڈ صیلا بھی استعمال نہیں کرتاہے کیاایسے شخص کی المرید و اس میں م

(۲) ایک دوسر اشخص امام مسجد محفل میلاد کی نعت خوانی میں باعتقاد تشریف آوری رسول کریم عظیمی قیام کو واجب جانتا ہے اور بیر می سلامی بیتا ہے اور نجو میوں کی پیشن گو ئیوں کہ فلال تاریخ مسوف خسوف ہوگا وغیرہ کی تصدیق کرتا ہے توالیہ شخص کی امامت کیسی ہے ؟

(جواب ٢٧٦) (۱) تغزید بناناالل سنت والجماعت کے نزدیک شخت گناہ ہے کہ اس میں امر اف و تبذیر اور شرکیہ اعمال واعتقادات شامل ہوتے ہیں اس لئے اس فعل کے مر تکب کی امامت مکروہ ہے (۱) قیام کو باعتقاد تشریف آوری آنحضرت شرکیہ واجب جاننا جمالت اور صلالت ہے حضور علیقے کی تشریف آوری کا شریف کی شریف آوری کا شریف کی شروہ ہے کسوف خسوف کی خبر کو تجربہ کی آوری کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں اس فعل کے مر تکب کی امامت بھی مکروہ ہے کسوف خسوف کی خبر کو تجربہ کی بنا بریہ سمجھناکہ ممکن الوقوع ہے یہ غیب دانی سے علیحدہ ہے اور یہ وجہ ممانعت امامت کی نہیں ہو سکتی (۱) بنا بریہ سمجھناکہ ممکن الوقوع ہے یہ غیب دانی سے علیحدہ ہے اور یہ وجہ ممانعت امامت کی نہیں ہو سکتی (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

(۱)بذربعه مشین ذیج کئے ہوئے برے کا گوشت پیخے والے کی امامت

(٢) قصاب كالمام بيناكيسا ٢٠

(۳) کیچے چڑے کے تاجر کی امامیت

(۴) جس کی بیوی بے پردہ ہو اس کی امامت

(۵) نشہ خوراور گالی دینے والے کی امامت

(۲)جس امام ہے مقتدی ناخوش ہوں اس کی امامت

(۷)فاسق و فأجركي لهامت كالحكم

(۸) فاسق و فاجر کازبر د ستی لهام بینا

(الجمعية مورخه كم اكتوبر ١٩٣٧ء)

(سوال) (۱) اگرایک مسلمان حافظ قرآن باوجود دین کے ضروری احکام ہے واقفیت رکھنے کے غیر مسلم اقوام کے پاس بغرض جھامے بیخی گردن مارنے کے لئے جانور (بخراو غیر ہ) پچتا ہوجب کہ اس کوعلم ہے کہ وہ

<sup>(</sup>١) قال في التنوير: " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق الخ (باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) (ایضاً )

(جواب ۱۷۷) (۱) آگر کوئی مسلمان کسی ایسے شخص کے ہاتھ بر انتج دے جو جھٹے کرتا ہے تو یہ مسلمان گناہ گار نہیں ہوگا کیو نکہ جھٹے کرنا سکا فعل نہیں ہے ہاں آگر اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ جھٹے کرے گا تو پچنا کہ بہتر ہے اور ذیجے دے تو گناہ گار نہیں البتہ جھٹے کئے ہوئے بحرے کا گوشت پچنا مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت میں امامت جائز ہے اور دوسر کی صورت میں مکروہ ہے یعنی جب کہ وہ اپنا جانور جھٹے کر اگر گوشت فروخت کرتا ہوں (۲) قصاب کا پیشہ اسلام میں جائز ہے اور قصاب کے پیچھے نماز بھی جائز ہے آگرچہ وہ خود کھال اتارتا ہو اور گوشت فروخت کرتا ہوں (۲) نہوں (۳) نہ جو حلال جانوروں کے کیچے چمڑے کی شجارت جائز ہے ہاں غیر نہ ہو حہ جانوروں کی کھال کی تجارت بعد دباغت جائز ہوتی ہے (۲۰(۳) آگر یہ شخص تجارت جائز ہوتی ہے (۵) آگر یہ شخص اپنی عورت کے اس فعل ہے راضی نہ ہواوراس کو منع کرتا ہو تواس کی امامت جائز ہوتی ہے (۵) جو شخص بر

 <sup>(</sup>١) لا بأس ببيع العصر لمن يعلم أن يتخذه خمرا ومن آجر بينا ليتخذ فيه بيت نار او كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به رهداية كتاب الكراهية فصل في البيع ٤٧٦٠٤ ط مكتبه شركة علميه ملتان)
 (١) وبحوذ الاستنجار علم الذكاة لأن المقصود منها قطع الأوداج الخرر عالمك به كتاب الاجارة فصارف

 <sup>(</sup>٣) ويجوز الاستنجار على الذكاة لأن المقصود منها قطع الأوداج الخ رعالمگيرية كتاب الإجارة فصل في المتفرقات ٤/٤٥٤ ماجديه كونـه)

٣) قال في التنوير و شرحه: " وجلد مينة قبل الدبغ و بعده أي الدبغ يباع و ينتفع به الخ و افي الشامية (قالة جلد مينة ) قيد بها لأ نها لو كانت مذبوحة فباغ لحمها أو جلدها جاز الأنه يظهر بالذكاة المخ ( باب البي الفاسدة ٥ .٧٣ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى : " ولا تزروازرة وزراخري (صورة فاطر ١٨٠)

کلام دشنام و بمنده نشد باز بویا ملائیه گناه کبیر و کرتا بهو مثلاً چور زانی شراب خور بهو (اس کوفاس کستے بیں) اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے آئی طرح فوٹو تھنچوانے والے اور خنز بریکا کر کھلانے والے کی امامت بھی مکروہ ہے اور ان صفات کا شخص اس قابل بھی شمیں گے انجمن اسلامیه کا صدر بہنا جائے صدر کوئی صالح ویندار بہونا چاہئے (۱) (۱) جب که مقتدی بجا طور پر امام صاحب کی امامت سے ناخوش بہوں تو امام صاحب کو نماز پڑھانی اور زبر وستی امامت کرنی گناہ ہے، ۱۱ (۷) فاستی و فاجر کے چیچے نماز جائز ہونے کا یہ مطلب شمیں کے بغیر کر ابہت جائز ہے نماز ہو جاتی ہے مگر کر ابہت تح میہ کے ساتھ ہوتی ہوتی ہے، ۱۱ (۸) جولوگ ایسے شخص کو امام، مانے پر اصر از کریں جس کی امامت نا جائز یا مکروہ ہے وہ خطاکار میں اور اگر ان کی ضد جان ہو جھ کر ہو تو وہ بھی فاسق بوحا کمیں گے۔

ہوجائمیں گئے۔ اگروہ شخص جس کی امامت مکروہ ہے زبر دستی امامت کرے تودوسرے خیال کے لوگوں کو چاہیئے کہ دو سری مسجد میں نماز باجماعت پڑھ لیا کریں ای مسجد میں دوسری جماعت قائم نہ کریں یااسی امام کے چھچے نماز پڑھ کراعادہ کر لیا کریں دیوالٹد اعلم محمد کفایت الٹد کان الٹد لہ'

# کانے شخص کی امامت

(الجمعية مور خه ١١ اكتوبر ١٩٣٧ء)

(سوال) ایک شخص یک چیتم ہے امامت کر تاہے حافظ قر آن بھی ہے کیااس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جب کہ دونوں آئکھوں والامل سکتاہے ؟

(جواب ۱۷۸) یک چیم کی امامت جائز ہے کوئی وجہ کراہت کی شیس ہے (د) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

بلاوجہ شرعی امام کے پیچھے نماز کاتر ک

(الجمعينة مور خه ۲ انومبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) زید محض غلط فنمی ہے اپنے محلّہ کی مسجد کے امام ہے لڑانوبت سخت کا می اور ہاتھ اپائی تک پہنچ گئی

ر ١ ) قال في التنوير : " ويكره أمامة عبد وأعرابي و فاسق الخ و في الشامية": "بل مشي في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم (باب الإمامة ١ /٥٠٥ . • ٥٠ ط سعيد)

ر ٢ ) ولو أم قوماً؛ وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه اولاً نهم احق بالاً مامة كره له تحريماً لحديث ابي داؤد. " لا يقبل الله صلاة من تقدم قوما؛ وهم له كارهون " زالدر المختار؛ باب الإمامة ٩/١ ٥ ه ط سعيد )

٣) قال في التنوير". " وَيكُره إِمَامَةُ عبد وَاعْرابي و فاسق " الَخ وَفي الشامية : بل مشي في شُرح المنية على أن كراهة تِقِديمه كراهة تحريم (باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>سَمَ) بِهِ تَكُمُ بَطُورِ لَهُ بِيَا طَيَاطُ كُنْ مُنْ أَمَالُ مَنْ يَجِيدُ تَمَالُهُ وَجِالَى جُو في النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة (رد المحتار عاب الإمامة ٢٠٢١ ه طاسعيد )

<sup>(</sup>٥) ( فتاوى دار العلوم ديو إناه ٣١٣ . ١ ٣ ٣ ط مكتبه امداديه ملتان)

محمر كفايت الله كان الله اله

بغیر عمامہ ٹو پی کے ساتھ نماز (الجمعیة مورنہ ۱۳ سر ۱۹۳۹ء)

(سوال) ۱۸ رجب سوس اله که المحمد که المحمد که دواد دواد اله میس آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ "بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھ کر نماز پڑھنی مکروہ ہوتی ہے "اس جواب پر مندر جد فیل کتابوں کی عبارت سے شہر ہوگیا ہے امید ہے کہ اس شبہ کور فع فرمائی گئر حسفر السحاد سے مطبوعہ نوائٹور صفح ۱۳۳۸ مصنفہ حضر سے شخ عبدالحق محد شدو گاہ کا میں ہے۔ "و آن حضر سے شخ گاہ عمامہ ہے کا او کی پوشیددگاہ بگاہ کا اور مسند امام اعظم مطبوعہ اصح المطابع لیحد فوصفح ۲۰۲ کے حاشے پر ہے بیہ حاشیہ موالیا محمد حسن سنبھلی کا ہے۔ "رواہ الطبوا نی عن ابن عمرانه ﷺ کان یلبس قلنسو قبیضاء و فی روایة ابن عساکر عن عائشة کان له قلنسو قبیضاء و فی روایة ابن عساکر عن عائشة کان له قلنسو قبیضاء و نی روایة ابن عساکر عن عائشة کان له قلنسو قبیضاء و نی روایة ابن عساکہ و بغیر العمانم و بغیر قلانس العمانم بغیر قلانس الغ کذا قال القاری (۱۰)

(جواب ۱۸۰) عمامہ بغیر ٹولی کے اور ٹولی بغیر عمامہ کے پہنناجائز بلاکراہت ہے اور ان دونوں صور تول میں امامت بھی بلاکراہت ہے انزے الجمعیۃ میں جو فتوی ۸ ارجب کے پرچہ میں مولانا صبیب المرسلین کے قلم سے شائع ہواہے کہ "بغیر ٹولی کے عمامہ باندھ کر نماز پڑھنی مکروہ ہے "اس میں کراہت ہے مر اد محض خلاف اولی ہے 'نہ کراہت سے مر اد محض خلاف اولی ہے 'نہ کراہت تنزیہ بیدنہ تح سمید (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'نہ کراہت تنزیہ بیدنہ تح سمید (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

دوسرے مذہب والے کی اقتداکا تھم (الجمعینة مور خه ۱۳ جنوری ۱۹۳۷ء)

(سوال) حنفی امام کی اقتداکرتے ہوئے کسی شافعی مقتدی کوامام شافعی صاحب کے طریقے پر نماز کاپڑ صناجائز

<sup>(</sup>١) ولمو ام قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه . كره له ذلك تحريماً . وإن هو أحق لا والكراهة عليهم والتنوير و شرحه باب الإمامة ١ ٥٥٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (مرقّاة 'كتاب اللباس' الفصل الثاني ٨ ' ٦ ٤ ٢' ط مكتبه امداديه' ملتان)

رُ٣) وقد ذكرو اأن المستحب أن يصلي في فميص وإزار وعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة الخ رعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٩٩١ ط سعيد كمپني كراچي)

ہے یا نہیں مثال نع یدین اور آمین بالحمر وغیرہ اس طرح حنفی مقتدی شافعی امام کے پیچھے حنفی طریقے پر نمازیڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

﴿ جو آب ١٨١) ہاں شافعی مقتدی حنی امام کے پیچھے بھی رفع یدین اور آمین بالحبر پر عمل کر عکتا ہے اس طرح حنی مقتدی شافعی امام کے پیچھے اپنے طریق پر یعنی بغیر رفع یدین اور بغیر آمین بالحبر نماز پڑھ سکتا ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> امام کامفتدیوں ہے بلند جگہ پر کھڑ اہو تا (الجمعینة مور نه ۹ جون ۲<u>۹۳۱</u>ء)

(سوال )اگرامام مقتدیوں ہے چاریا چیرانگل او نچائی پر ہو تو نماز ہوتی ہےیا نہیں ؟ (جو اب ۱۸۲)اگر امام دو چارانگل اونچی جگه پر ہو تو نماز میں نقصان نہیں آتادہ) محمر کفایت اللہ کال اللہ له `

مجاور کی امامت

(انخمعینة مورند ۹ جنوری ک<u>ر ۱۹۳</u>۶)

رسوال) اگرایک مجاورولی الله کا بیشه آگات کرربابو تواس کے بیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ (جواب ۱۸۴) مجاوراً کر کوئی شرک وبدعت کا کام نہ کرتا ہو تواس کی امامت درست ہے(۶) محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ'

بابندی ہے نمازند پڑھنے والے کی امامت

(الجمعية مورند ٥جون ١٩٣٤ء)

(سوال)(۱)زیدایک شرکی جامع مسجد کالهام اور کو نسل کاممبر بھی ہے جمعہ اور عیدین بھی پڑھا تاہے مگروہ ظهر' عصر کی نماز نہیں پڑھتااور جب کو نسل میں جاتا ہے تو کئی وقت کی نمازیں غائب کر دیتا ہے۔ (۲) ایک شخص ایک مسجد میں مؤذن ہے اور امامت بھی کر لیتا ہے جمعہ اور پنجو قتی نماز پڑھادیتا ہے کیااس کے پیچھے نماز سیجے ہو جاتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وكذا تكره خلف أمرد (إلى أن قال) وزاد ابن ملك : و مخالف كشافعي لكن في وتر البحر إن نيقن المراعاة لم يكره الخ و في الشامية : " وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز مالم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الإجماع ( باب الإمامة ٢/١٥٥٩ ٥ طاسعيد )

٧١) قال في التنوير و شرحه " وكرد و أنفراد الإمام على الدكان للنهي بقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بمادونه و قبل ما يقع بدالا متباز وهو الاوجه (باب ما يفسد الصلاة وما يكرد فيها ٢٤٦/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير: " ويكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق و مبتدع الخ ( باب الإمامة ١ /٩٥٥ ، ط سعيد)

(جواب ۱۸۳) (۱) ترک نماز موجب فسق ہے اور فاسق کوامام بنانا مکروہ ہے (۱) (۲) کیک شخص مؤذن بھی جووہی امامت بھی کرے اس میس کوئی کرابیت شمیں دو، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

پیش امام کی تعظیم و تکریم واجب ہے

(التمعية مورند ۵ نومبر ۱۹۳۹ء)

(سوال) پیش امام کاکتنار تبہے؟

رجواب ۱۸۵) پیش امام کی عزیت و توقیر کرنی چاہئے اس کی بے عزتی اور تو بین اور ہٹک کرنی گناہ ہے۔ محمد کفایت اللہ نعفر لہ 'و بلی

> فصل دوم جماعت

> > مىجدىيں ئىرار جماعت كائحكم (سوال) جماعت ثانيہ جائزے پائىيں؟

رجو اب ١٨٦) جماعت ثانیہ اگر جماعت اولیٰ کی بئیت پر ہمواور الینی مسجد میں ہو کہ جس میں جماعت معید : و بی ہے تو مکروہ تحریکی ہے اور اگر یہ تبدیل بئیت ہو تو مکروہ تنزیک ہے اور نفظ الاہانس یا فاط جو او مکروہ تنزیک ہے منافی نہیں۔ دو، ا

### جماعت ہے جٹ کرالگ نمازیڑ صنا

(مدوال) ایک مسجد میں نماز فرنس کی جماعت ہور ہی ہاورایک دوسر انتخص جماعت ہوئے کے وقت اپنی الگ نماز پڑھنی شروع کردیتا ہے جالا نکہ وہ جماعت میں داخل ہو سکتا ہے تواس شخص کی نماز ہو گئی شیں ؟ المستفتی نمبر ۳۵ میں اللہ طرفدار نسلع میمن سنگھ۔ ۱۲جمادی الاولی ۱۳۵۳ھ متمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۱۸۷) نماز تو ہو جائے کی نیکن اگروہ بلاعذر قصدا جماعت کو چھوڑ کر عیتحدہ نماز پڑھے گا تو ترک

<sup>،</sup> ١ ، ابصاحاشية صحفه گدشدة

٣٠) الافضل كون الإمام هو المؤدن ( الدر المختار اباب الأذاب ١٠١ ٤ ٥ ط سعيد )

٣) ويكره تكرار الجماعة بأذان و اقامة في مسجد محلة (درمختار) و في الشامية :" وقد منافي باب الأداب ال عند ابي يوسف أنه إذا لم تكن الحماعة على الهنية الأولى لا تكره والإ تكره وهو الصحيح (باب الامامة مطلب في تكرار الجماعة في المسجد ٢ ١٣٥٥ ط سعيد )

#### محمر كفايت الله كان الله له

جماعت کا گناه گار ہو گاں

### جماعت اعادہ میں نئے آنے والے کی شرکت درست نہیں

(سوال) فرض نمازی جماعت میں امام صاحب ہے واجب ترک ہو گیااور سجدہ سوبھی بھول گئے اس وجہ سے دوبارہ جماعت کی گئی دوبارہ ہونے والی جماعت میں کچھ نمازی جو پہلی جماعت میں شریک نمیں ہو سکے سخھ شریک ہوئے ابدریافت طلب امر یہ ہے کہ اس سچھلی نماز میں شریک ہونے والول کی نماز ہو گئی یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۳۵۵ محمد اختر خال بہاڑ تنج د بلی۔ کا ربیع الاول سوس اھے م ۳۵۰ جون ہم ۱۹۳۱ء (جو اب ۱۸۸۸) ان لوگول کی نماز فرض اوا نمیں ہوئی جو اعادہ والی نماز میں آگر شریک ہوئے اور پہلے وہ شریک جو عادہ عت نہ تھے۔ دور محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### جماعت میں عور تیں اور پیچے کہال کھڑے ہوں ؟

(سوال) (۱) جامع مسجد میں عیدین کی نماز پر اور رمضان المبارک کے بخر ت نمازی ہونے پر جماعت کی سفیں و سبارہ اور بیس بچیس تک بوجاتی ہیں تکم ہے کہ اول صف مردوں کی ان کے بیچھے لڑکوں کی ان کے بیچھے ضفیٰ بھر عور تیں بھر لڑکیاں یہ توجب ہو سکتا ہے کہ شروع میں قسم وار افراد موجود ہوں اور ہر قسم اپنی صف میں ختم ہو جائیں اور مردا کی صف سے زیادہ نہ ہوں بچو غیرہ تو زیادہ ہوتے ہی ہیں اگر مرد بست زیادہ ہوں بچھے کرتے چلے جائیں آئے ہوئے نہ ہوں اور اخیر تک آتے رہیں تو کیالڑکوں کی صف نمبر دو سے بٹا بٹاکر بیچھے کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مسجد سے ہر آمدے میں پہنچادیں اور ہر آمدے سے صحن میں بانجاد سے اور بھی باہر سیالیے موقع پر تر تیب اور کوئی ہے؟

(۲) میں پچوں لڑکوں کو مسجد میں نماز کی عادت پڑنے کے لئے بھیجتا ہوں جب چند لڑکے جمع ہوجاتے ہیں تو جماعت میں گاہ بنس بھی پڑتے ہیں ان پر بعد نماز آ تکھیں بھی دکھائی جاتی ہیں کوئی جو شیلا تھیٹر بھی مار دینا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ آیا کروتم ہماری نمازیں خراب کرتے ہو کیا کیا جادے ؟
المستفتی نمبر ۲۳۱ کے نور محمد صاحب ہیڈ ماسٹر۔ جو نڈلہ ضلع کرنال کے اذیقعدہ سم سے اھراد الفروری ۲۳۱ المحد المحد المحد اللہ علیہ کرعور تیں بھر حال مردوں کے بیجھے رہیں اگر در میان نماز ہیں عور تیں کسی مردے آگے ہوجائیں توان مردوں کی نمازنہ ہوگی جو عور توں سے بیجھے ہوں گے لڑکے ہیں عور تیں کسی مردے آگے ہوجائیں توان مردوں کی نمازنہ ہوگی جو عور توں سے بیجھے ہوں گے لڑکے ہیں عور تیں کسی مردے آگے ہوجائیں توان مردوں کی نمازنہ ہوگی جو عور توں سے بیجھے ہوں گے لڑکے

<sup>(</sup>١) الجماعة سنة مؤكدة للرجال . و قيل واجبة . ثمرته تظهر في الإثم بتركهامرة ( الدر المختار' باب الامامة ١/٤٥٥ ' طاسعيد )

 <sup>(</sup>٢) والمختار أنه جابر للأول الأن الفرض لا يتكرر ( درمختار ) و في الشامية : " اى الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو و بالأول يخرج عن العهدة و إن كان على وجه الكراهة على الأصح (باب صفة الصلاة مطلب واحبات الصلاة ٧/١ على سعيد )

در میان میں آجائیں تو نماز فاسد نہ ہو گی ایک لڑکا ہو تو مر دول کی صف کے بائیں طرف کھڑ اہو سکتا ہے دویا زیادہ ہوں توان کی صف علیحدہ چیجھے کر دی جائے گی()

(۲) پڑوں کو نماز کے لئے مسجد میں لانا چاہئے ان کی کسی شرارت اور ہنسی پر انہیں تنبیہ بھی کرنی چاہئے مگر سختی سے مار نایا مسجد میں آنے سے روک دینادر ست نہیں۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لیہ '

# مر تکب کبیره کی امامت کا تھکم

(سوال) اگر کسی گاؤل میں ایک امام بدعمل صحیح ادائیگی میں کمزور لیکن مفسد صلوٰۃ نہ ہو نسبتہ صحیح مؤذن نسبتہ نیک عمل اگر ہمیشہ کے لئے اپنی علیحدہ پڑھتار ہے اس کے پیچھے پڑھنااس کے اخلاق ذمیمہ وادائیگی قراَۃ کی کمزوری دار تکاب کبیرہ کی وجہ ہے پہند نہیں کرتا گناہ گار ہو گایا نہیں ؟

(جواب ۱۹۰) جماعت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے انسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرے جس کی اقتداء جائز ہے ہاں ایسے امام کی اقتدا کرنا صحیح ضیں جس کی اقتدانا جائز ہودن محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

# مسجد میں تکرار جماعت مکروہ ہے

(سوال) جامع متجد میں جمری نماز کے ختم کے بعد لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اس وقت کیچھ لوگوں نے آکر جماعت ثانیہ نثر وغ کردی اور قرأة بھی بالحمر کی ایس حالت میں جماعت ثانیہ جائز ہے یا نہیں اور عموماً مساجد میں جماعت ثانیہ کا کیا تھم ہے '' المستفتی نمبر ۵ ہے 9 مولوی عبدالخالق(میرٹھ)

#### سار بين الأول هوساهم مهجون السهاء

(جواب ۱۹۹۱) یہ دوسر کی جماعت ایس حالت میں کہ لوگ سنن و نوا فل میں مشغول ہیں ایسے مقام پر پڑھنا اور ایسی طرح پڑھنا کہ لوگوں کی نمازوں میں خلل پڑے اس وجہ سے بھی مکروہ ہے کہ دوسرے نمازیوں کی نمازمیں خلل انداز ہے اور اس وجہ سے بھی مکروہ ہے کہ مسجد محلّہ میں تکرار جماعت مکروہ ہے مسجد محلّہ ہے وہ مسجد مراد ہے جس میں پنجو قنۃ التزام ہے جماعت ہوتی ہودہ، محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

(١) قال في التنوير مع شرحه: " ويصف الرجال ثم الصبيات ظاهره تعدد هم فلو واحدا دخل الصف ثم الخنائي ثم النساء" (باب الامامة ١/١٧٥ ط سعيد) و في الشامية: " إن المرأة تفسد صلوة رجلين من جانبيها: واحد عن يمينها وواحد عن يسارها. وكذا تفسد صلوة من خلفها الخ (باب الإمامة ٧٣/١ه ط سعيد)

(٢) ان تاركها أى الجماعة من غير عدر يعزر و ترد شهادته و يأ ثم الجيران بالسكوت الخ (حلبي كبير: فصل في الإمامة ص ٥٠٠ ' ط سهيل اكيدمي' لاهور پاكستان) اگر دوسر الهامت طے تواس كے پیچے پڑھ ل جائے و في النهر عن المحيط' صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة الخ ( الدر المختار' باب الإمامة ٢/١٦° ط سعيد)

 (٣) و مقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان و يؤ يده مافي الظهيرية لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون واحدانا وهو ظاهر الرواية (رد المحتار اباب الإمامة ٣/١٥٥ ط سعيد)

### سوال مثل بالأ

(سوال) ایک مسجد میں پیش امام مقرر ہیں نماز پابندی وقت کے ساتھ وباجماعت ہواکرتی ہے تاہم کچھ لوگ ایسے بھی آجایا کرتے ہیں جو جماعت ثانیہ کے ساتھ نماز اواکرتے ہیں کیا جماعت اولی کے بعد ثانی جماعت بھی درست ہے گالگ الگ؟ المستفتی نمبر اساا انصیر الدین صاحب (ضلع رنگ پور) جماعت بھی درست ہے گالگ الگ؟ المستفتی نمبر اساا انصیر الدین صاحب (ضلع رنگ پور)

(جواب ۱۹۲) جس مسجد میں باقاعدہ پابندی وقت کے ساتھ جماعت ہوتی ہو'اس میں جماعت ٹانیہ مکروہ ہے آگر جماعت اولیٰ کے بعد پچھ لوگ آجائیں تووہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیاکریں،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

### سوال مثل مالا

(سوال) ایک چھوٹی مسجد ہے جب ایک مرتبہ جماعت ہو چکی تواسی مسجد میں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۱۲۲ شیخ حشمت اللہ (منلع میرنھ)

۱۲ جمادی الثانی ۱۳۵۵ هم ۱۳۱۱ گست ۱<u>۹۳۷</u>ء

(جواب از مولوی ابو محمد عبدالستار صاحب) صورت مرقومه و مسئوله بالا میں واضح باک شرعا دوباره جماعت بوسکتی ہے احادیث ہے ثابت ہے کذافی المشکوق فقط الومحمد عبدالستار غفر له الغفار (جواب) دوسری جماعت مسجد ند کور میں درست ہے۔ فقط واللہ اعلم حررہ احمد اللہ سلمہ 'غفر له مدرس مدرسه دار الحدیث رحمانیه د بلی مور خه سواجمادی الثمانی هوسل احدالجواب صحیح مظفر احمد غفر له نائب امام مسجد فتح بوری دبلی

(جواب ۱۹۳) (از حضرت مفتی اعظمؓ) اگراس مسجد میں جماعت سے نماز ہونے کاانتظام ہے تواس میں دوسر ی جماعت کرنی مکروہ ہے۔ ﴿ ﴾ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'و ہلی

مجذوم جماعت میں شریک ہو سکتاہے یا نہیں؟

(سوال) مجذومی اپنے محلّہ کی مسجد چھوڑ کر دیگر محلّہ کی مسجد میں آکر نماز جماعت میں شریک ہوجاتا ہے اور صف میں مل کر سحول کے ساتھ نمازباجماعت پڑھتاہے بخوف متعدی ہونے اس بیماری کے نماز اول کو اس کا جماعت میں شریک ہوناد شوار گزرتا ہے اس لئے اس کوشر کت جماعت سے اور مسجد میں آنے ہے روکا جاسکتا ہے یا شہیں ؟

<sup>(</sup>١) (ايضاً صفحه گزشته حالشيه ٣)

<sup>(</sup>٢) ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة الخ (شامية ' باب الامامة ٣/١٥ ط سعيد)

المستنفتی نمبر ۱۳۹۱ محد علی صاحب سال کریمی دواخانه (ضلع پلنه) ۱۳۸ محر م ۱۳۹۱ محدول بو اور لوگول لین (جواب ۱۹۹۶) مجدوم کی مختف حالتیں ہیں اگر جدام کا اثر زیادہ نہ ہو محض معمولی ہو اور لوگول لین دوسرے دیکھنےوالوں کواس سے کراہت و نفرت کی اذبت نہ ہوتی ہو توا سے مجذوم کو جماعت میں شریک ہون جائز ہو اور اس کورو کنادرست نہیں اور بیمار کی لگ جانے کا خیال کوئی حقیقت نہیں رکھالیکن اگر مجذوم کی جائت زیادہ خراب ہو اور اس کور کھنے ہے ہی طبعی طور پر نفرت پیدا ہوتی ہویا اس کے بدن سے زنموں کی وجہ حالت زیادہ خراب ہو اور اس کور کھنے ہے ہی طبعی طور پر نفرت پیدا ہوتی ہویا اس کے بدن سے زنموں کے دوار سے بو آئی ہویا اس کے زخمواں سے رطوبت بہتی ہو اور محد کے لوٹے فیرہ ملوث ہوتے ہوں یا فرش پر اجزائے رطوبات لگنے کا اندیشہ ہو تو ان صور توں میں خود مجذوم پر لازم ہے کہ وہ مجد میں نہ جائے اور جماعت سے اجزائے محالی مجد سے بھی روکا جاسکتا ہے تو غیر محد سے بھی روکا جاسکتا ہے تو غیر محلہ کا فرق نہیں ہے محلہ کی مجد سے بھی روکا جاسکتا ہے تو غیر محلہ کی مجد سے بااولی روکنا جائز نے اور میروکنا تا ہولی کی اید لیاخوف تلویث مجد یا تحقاد پر بخی نہیں ہوئے تو محد یہ کی شرعاکوئی حقیقت نہیں ہوئے نفر سے و فروش پر بخی تعدیہ کی شرعاکوئی حقیقت نہیں ہوئے نفر سے و فروش پر بخی تعدیہ کی شرعاکوئی حقیقت نہیں ہوئے نفر سے و فروش پر بخی تعدیہ کی شرعاکوئی حقیقت نہیں ہوئے تو نفر سے و فروش پر بخی

قعدہ اخیر میں ملنے والے کو جماعت کا تواب ملتاہے (سوال) آخری رکعت کے قعدہ میں جماعت میں شامل ہونے سے جماعت کا تواب ملتاہے کہ نہیں؟ المستفتی مولوی محدر فیق دہلوی

(جواب ١٩٥) بال جماعت كاثواب ملنے كى اميد ٢٠٠٠ محمد كفايت الله كان الله له وبلى

اعادہ والی نماز میں نئے آنے والے شریک نہیں ہو کہتے ا

(سوال) امام سے واجب ترک ہوااس نے تجدہ سمو شیس کیا جب ان کویاد د لایا گیا تو انہوں نے نماز کا اعادہ کیا اس لو نانے والی نماز میں جو لور اوگ آئر شر یک ہوئے ہیں ان کی نماز ہو گئی یا نہیں ؟

المستفتى مولوى محدر فيق وبلوي

(جواب ۱۹۶)اس نماز میں دوسر ہے اوگ جو پہلی جماعت میں شریک نہیں تھے شریک نہیں ہو سکتے اگر شریک ہوں گے توان کے فرض ادانہ ہول گے، - ، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'وہلی

(١) ويمنع منه . وكذا كل مؤذا ولو بلسانه إدرمختار ) و في الشامية :" وكذلك القصاب والسماك والمتجذوم والأبرص أولي بالإلحاق " الخ (باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها مطلب في الغرس في المسجد ١٠ ٢٦٠ ظ سعيد) (٢) وكذا لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها على قولهم الخ (رد المحتار اباب إدراك الفضيلة ٢٠٦٥ ط سعيد) (٣) والمختار أنه جابر للأول لأن الفرض لا يتكور (تنوير مع الدر) وفي الشامية أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهوا و بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الاصح (باب صنة الصلاة مطلب واجبات الصلاة ٢٥٥١ ط سعيد)

امام حیارر کعت بڑھ کریا نچویں کے لئے اٹھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟

(سوال ) ظہریاعصر کی نماز میں امام کو سہو ہوااور وہ چارر کعت پڑھ کریانچویں کے لئے کھڑا ہو گیااور مقتدیوں کویاد ہے کہ بید چو تھی رکعت ہے تووہ بیٹھے رہیں یاامام کی اقتدامیں وہ بھی کھڑے ہو جائمیں۔

المستفتى مولوى محدر فيق صاحب دبلوى

(جو اب ۱۹۷) مقتد بول کو چاہئیے کہ وہ سجان اللہ کہہ کر امام کو تنبیبہ کریں تاکہ وہ بھی ہیٹھ جائے اور اگر ہاوجو د تنبیہ کے وہ نہ بیٹھے تو پھر مقتدی بھی کھڑ ہے ہوجائیں ممکن ہے کہ امام سجدہ سہو کر کے نمازیوری کرے اور سب کی نماز ہو جائے بیہ جب کہ آخری قعدہ کر کے کھڑ اہواہو 🗤 محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

#### صف اول کی فضیلت

(سوال) (۱) کیانماز میں صف اول میں کھڑے ہونے ہے اور دوسری صف میں کھڑے ہونے ہے ثواب میں فرق ہے۔ (۲)اور صف میں دائیں باپائیں کھڑے ہونے میں کیا فرق ہے؟ المستفتى نمبر ٢٢٠٠٣ فرزند على صاحب (برما) كه اذيقعده ١٩٣٨ صابط ٢٠جنوري ١٩٣٨ع (جواب ۱۹۸) (۱) بیلی صف کاتواب زیادہ ہے (۲) امام کے پیچھے کھڑ اہونا بہتر ہے پھر دائیں طرف(۱) محمر كفايت الله كان الله له 'د ملي

# مسجديين جماعت ثانيه كاحكم

(مسوال) محلّمہ میں ایک مسجد ہے جس میں امام ومؤذن مقرر ہیں اور مصلیین بھی معین و معلوم ہیں وقت پر بلاناغہ نماز ہوتی ہےاور ہوتی جلی آئی ہے۔ اب سیجھ عرصہ ہے بعض لوگوں نے علیحدہ جماعت ٹانیہ کرنے کا اراد و کیاہے جو جماعت اولیٰ کی طرح بلا ناغہ یا نچوں وقت اقامت کے ساتھ بالاکتزام و تداعی اور پابندی وقت کے ساتھ ہواکرے گی اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیااس قشم کی جماعت ثانیہ کرناجائز ہے اور شریعت مقد سداور فقد حنق میں اس کی اجازت ہو علتی ہے فقہ میں اگر کہیں جماعت ثانمیے کے لئے لا ہاں یا لم یکن على المهيئة الاولى وغير هيان كياب سيجماعت نانيه القاقيه گاه بگاه مراد بيا بالتدا عي وبالالتزام در مختار یا فتوی عالمتلیری میں جواجازت دی ہے تو کیااس ہے اس فقم کی اجازت مراد ہے۔ المستفتى نمبر ۲۲۶۸ حافظ عبدالجليل خان صاحب (بريكي) ۲۵ربيّ الاول <u>۸ ۳۵ ما اهم ۲۶ مني ۳۸ - ۹</u>

<sup>(</sup>١) وإن قعد في الرابعة مثلاً قدر التشهد ثم قام عادو سلم ولو سلم قائماً صح ثم الأصبح أن القوم ينتظر وندفإن عاد تبعوه الخ ر الدر المختارا باب سجود والسهو ٧/٢ ط سعيد )

<sup>:</sup> ٢ ) والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني و في الثاني افضيل من الثالث و افضل مكان المأموم حيث يكون أقرب الى الإمام فإن تساوت المواضع ففي يمين الإمام الخ ﴿ عَالْمَكْيُرِيةٌ البابِ الْخَامِسُ فِي الإمامة ' الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والما موم ١٠ ٨٩ ط ماجديد كوسه)

(حواب ۱۹۹) جمس مسجد میں کہ بیخوقت جماعت اہتمام وانظام سے ہوتی ہواس میں امام ابو حنیفہ کے نبی کیا یہ جماعت وارم جد میں ایک وقت کی فرض نماز کیا یہ جماعت مطلوب ہے 'حضور انور تلکی کے زمانہ مبارک اور خلفا کے اربعہ وصحابہ کرام کے زمانوں میں مساجد میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج نسیں تھادو سری جماعت کی اجازت و بنے ہی پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی ہوارج نسیں تھادو سری جماعت کی اجازت و بنے ہی پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی اجازت نہ کی اور جماعت اولی کی افسال اور کی تقلیل اور جی اجازت دی انہوں نے بھی اتفاقی طور پر جماعت اولی سرہ جانے والوں کو اس اجازت نہ کی اور جن اثم نہ نے اجازت دی انہوں نے بھی اتفاقی طور پر جماعت کی جگہ بھی چھوڑ و ہیں تو خیر پڑھ لیس انہوں روز انہ دو سری جماعت مقور کر لینالور اہتمام کے ساتھ اس کو اواکر نالور اس کے لئے تدامی یعن لوگوں کو لیکن روز انہ دو سری جماعت مقور کر لینالور اہتمام کے ساتھ اس کو اواکر نالور اس کے لئے تدامی یعنی لوگوں کو بلی نالور ترغیب و بنایہ تو کسی کے نزد یک بھی جائز نہیں نہ اس کے لئے کوئی فقتی عبارت و کیل بن سکتی ہے یہ تو قطعاً ممنوع اور عمروہ ہے۔ دستی

(۱)سلام اول کے بعد اقتداء درست نہیں میں عقد شخفہ کے بعد اقتداء درست نہیں

(۲)بد عتی شخص کیا قتداء کا خلم

(سوال) (۱) مقتدی بہ نیت اقتداصر ف تکبیر تحریمہ ہی کہنے پایا تھاکہ امام نے سلام پھیر دیا تو کیا مقتدی اس تحریمہ سے اپنی نماز بوری کر لے بابار و گرا نفر اوی نیت کر کے تحریمہ کمہ کر نماز شروع کرے۔ (۲) اگر چیش امام رسوم بدعیہ مروجہ فی زماننا مثل سوم و چہلم و مولود جو لحوق فسادات سے خالی نہیں اعتقاد ا موجب حصول اجرو تواب اور داخل دین جانتا ہو۔ اس کی اقتداء میں کیا نماز بلا کر اہت ہو جاتی ہے یا تعروہ تکروہ تحریمی ہے کیاواجب الاعادہ ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۲۹ مولوی محمد ابراہیم صاحب (گوڑگاؤل) ۲۲ شوال بر۳۵ اھ ۱۵ سمبر ۱۹۳۸ء (جواب ، ، ۲) (۱) اگر سلام سے پہلے مقتدی نے تمبیر تحریمہ ختم کرلی تھی تووہ نماز میں شریک ہو گیا اوراسی نماز کو پوراکر لے(۱) السے امام کے بیچھے نماز ہو جاتی ہے مگر بحرامت۔الی نماز واجب الاعادہ نمیں ہے در،

ر ١ ) قال في الدر المختار: " ويكره تكرار الجماعة في مسجد محلة" الخ و في الشاهية : " و مقتضى هذا الأستدلال كراهة التكرار في مسجد محلة ولو بدون أذان و يؤيده ما في الظهيرية:" لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فبه أهله يصلون واحد انا الخ (باب الإمامة ٢/١٥ هـ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٧) قال في الدر المختار "و تنقضى قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا و عليه الشافعية" الخ و في
الشامية : "أى بالسلام الأول قال في التجنيس الإمام إذا فوغ من صلاته فإذا قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل ال
يقول عليكم لا يصير داخلاً في صلاته" الخ رباب صفة الصلوة ١٩٨١ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) قال في التنوير" و يكرد إمامة عبد وأعرابي و فاسق و مبتدع الغ اصلي خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة ( الدر المختار اباب الإمامة ١ ٥٥٠ تا ٥٦٢ ط سعيد)

### عور تول كى الگ جماعت جائز ہے يا نہيں ؟

(سوال) (الف) انگریزی تعلیم یافتہ عور تول کی ایک جماعت نے پوری آزادی کے ساتھ اعلان کر کے مردول کی طرح ایک بڑی جماعت میں بقر عید کی نماز قائم کرنی چاہی اور ایک اجنبی مرد کو پیش امام کر کے نماز پڑھ لی علمائے وقت نے عدم جواز کے فتوے دیئے مگر نہ مانیس کیا یہ کوئی شرعی نماز ہوگی نیز ان کا یہ فعل کیا احداث فی الدین نہ ہو گاور ایس عور تول کوشر عاکیا کہنا چاہئے ؟

(ب) ان کے مشیر کارمر دول کا بید دعویٰ ہے کہ حدیث نبوی میں مر دول کے ساتھ عور تول کا نماز میں شریک ہونا ثابت ہے توکیااس وقت زمانہ کی ضرورت کے مطابق فقہا کے اقوال کو مستر دکر کے ہم اجتماد نہیں کر سکتے کہ عور تول کو بھی مر دول کی طرح جماعت سے نماز عید اداکرنے کی آزادی دی جائے ایسے لوگوں کو شرعاً کیا کہنا چاہئے۔

المستفتى نمبر ٩٥٩ عبدالرشيد صاحب (بگال) ١١ محرم ١٩٥٨ اصم ١ مارچ و ١٩١٠ و

(جواب ۲۰۱) صرف عور تول کی علیحدہ اور مستقل جماعت قائم کرنا ہے اصل اور بے جبوت ہے اس کوبد عت کہنا سیجے ہے حضور ﷺ کے زمانہ میں عور تول کو عید کی نماز میں مردول کی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت بلیمہ تاکید تھی عور تول کو مردول کے بیجیے کھڑے ہونے کی تاکید تھی لیکن حضور اکر م ﷺ کے عہد مبارک کے بعد صحابہ کرام نے عور تول کو جماعت میں آنے ہے ممانعت کی۔ فقمائے کرام نے بھی زمانہ کی حالت اور لوگوں کی اخلاقی کیفیت بدل جانے کی وجہ ہے ممانعت کودرست سمجھا۔

اب اگر عور تیں نہ مانیں تو وہی صورت اختیار کرنی چاہئے جو حضور اکر میں بھی اسے علی خصی سے خصی سے خصی سے خصی سے خصی سے خصی سے عور تیں ہے ہو جائیں ہال ایساا نظام کر دیا جائے کہ عور تول اور مر دول کا اختلاط نہ ہو عور تول کی صفیں مر دول کے بیچھے اور علیحدہ ہول(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

### امام کا محراب کے اندر کھڑ اہونامکروہ ہے

(سوال ) (۱)منیتہ المصلی و کنزالد قائق۔شرح و قابیہ وغیرہ کتب میں امام کا محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانامکروہ تحریمی میں سے لکھاہے کہ اس میں مشابہت اہل کتاب کے ساتھ ہے اس لئے اس میں نماز مکروہ ہے۔

(٢) مر قاة جلد اول ص ٣٧٣ مين حضرت ملاعلى قارى مرحوم فرماتے بين۔ ان المحاريب في المساجد محدثة اول من احدثه عمر بن عبدالعزيز في امارة الوليد ومن ثم كره جمع من

<sup>(</sup>١) و يكره تحريما جماعة النساء ' ولو في التراويح . ويكره حضور هن الجماعة ' ولو لجمعة و عيد و وعظ ' ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى ' لفساد الزمان (الدر المختار ' باب الإمامة ١/٥٦٥ و ٥٦٦ ط سعيد ) و في التنوير : " و يصف الرجال ' ثم الصبيان ' ثم الخناثي ' ثم النساء (باب الإمامة ١/١٧٥ ' ط سعيد)

السلف اتنحاذها والصلوة فيها (مرقاة بب الساجدومواضع الصلاة ص٢٧١ ج٢ مكتبه حبيبيه ، كوئنه يأستان)

اور مولانا عبدالحی صاحب مرحوم لکھنوی فقاوی جلداول میں فرماتے ہیں۔المسجد الشریف لم یکن له محراب فی عهده ﷺ و لا فی زمن المخلفاء. انتهیٰ. ای طرح سفر السعاوت اور جذب القلوب میں ہے۔

(٣) عون المعود مين شخ ان البمام ے نقل كيا كيا ہے۔ بنى المحاريب فى المساجد من لدن رسول الله شخ وايضاً لا يكره الصلوة فى المحاريب ومن ذهب الى الكراهة فعليه البينة (عون المعبود كتاب الصلوة ، باب فى كراهية البزاق فى المسجد ص ١٤٦ ج ٢ ط دار الفكر بيروت)

جناب سے جواب طلب امریہ ہے کہ زید عبارت اول ودوم سے مجراب کا بنانا اوراس میں نماز پڑھنا مگروہ تحریمی بتا تا ہے اور بحر عبارت نمبر سوم سے محراب کا بنانا اور اس میں نماز پڑھانا مسنون ٹابت کر تا ہے دونول میں سے کون حق پر ہے اور مفتی ہے قول مذہب حنفیہ میں کو نساہے۔

المستفتى نمبر ٩٩٠ ٢٥ بشير احمر بهاولپور - ١٣١٠ بيع الاول ٥٩ ١٣١هم ١٢٢ بريل و١٩٠٠ ء

(جواب ۲۰۲) سیح یہ کہ آنخضرت کے زمانے میں مجد نبوی میں محراب نہ تھی اور یہ بھی محقق رجواب ۲۰۲) سیح یہ کہ تخضرت کے زمانے میں محراب کی تانا محاریب کو ناجائز اور بدعت بتانا در ست نہیں اور محراب میں نماز پڑھناجائز ہے ہاں امام کا محراب کے اندر کھڑ اہونا مکروہ ہور کراہت کی وجہ یا تشہ بالیہوویا اختفاء حال امام ہے یہ نہیں ہے کہ محراب بدعت ہے آگر امام کے قدم محراب ہاہر موں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ قال فی البحر الوائق ، وجھة الکعبة تعرف بالدلیل والدلیل فی البحر الوائق ، وجھة الکعبة تعرف بالدلیل والدلیل فی الامصار والقری المحاریب التی نصبھا الصحابة والتابعون رضی الله عنہم فعلینا اتباعهم فی استقبال المحاریب المنصوبة النے (۱)

# گھر میں نمازیڑ <u>صنےوالے بر</u>وعید

(سوال) حضورا کرم ﷺ کی حدیث مبارک ہے کہ جس وقت بہت ہے آدمی نماز جمعہ کو نہیں آتے تھے تو اس وقت بہت ہے آدمی نماز جمعہ کو نہیں آتے تھے تو اس وقت حضورا کرم ﷺ نے ایول فرمایا تھا کہ اگر اس وقت میری جگہ کوئی دوسر اآدمی پیش امام ہوتا تو میں جو نماز جمعہ پڑھنے کو نہیں آئے ان کے گھرول کو جاکر آگ لگادول 'یہ حدیث مبارک صحیح ہے یا نہیں اور آیک شخص یہاں پریول کہتے ہیں کہ حضور جناب ﷺ رحمتہ للعالمین ہیں ایساا پی زبان سے نہیں کہ سکتے ہیں مذکورہ بالاحدیث مبارک صحیح ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) (باب شروط الصلاة ٢٠٠١ ط بيروت لبنان)

المستفتی نمبر ۲۱۳۳ سیداحمد علی صاحب ضلع منماڑ۔ ارجب و ۳۵ اور ۱۵ اگست ۱۹۳۰ء

(جواب ۲۰۳) خاری شریف بیس یہ حدیث ہے۔ لقد هممت ان امر المؤذن فیقیم ٹم امر رجلاً
یؤم الناس ثم اخذ شعلا من نارفا حرق علی من لا یخرج الی الصلو قبعد ، بین آنحضرت کے فرمایا کہ یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حتم کروں کہ وہ آقامت کے اور کی شخص کو حتم کروں کہ وہ نماز پڑھادے اور پھر میں آگ کے شعلے لیکر جاؤل اور جولوگ انجی تک نماز کے لئے نہیں نکلے ان کے گھرول کو آگ لگادوں اکثر روایات میں جمعہ کے متعلق۔
کو آگ لگادوں اکثر روایات میں یہ فرمان عشائی نماز کے متعلق ہے اور بعض روایات میں جمعہ کے متعلق۔
اس کے ارحم الراحمین ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو ملی

# عور توں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے

(سوال) ایک عورت تدریس قرآن مجید کرتی ہے اور ایک لڑکی بالغہ کو حفظ قرآن کرایاس عورت معلّمہ کا خیال ہوا کہ رات کو نماز تراو ترکا جماعت اپنے گھر میں شروع کروں تا آنکہ دیگر عور تیں بھی آجاویں گی اور لڑکی کا ختم بھی ہوجائے گا چنانچہ گزشتہ سال نماز تراو ترکباجماعت اپنے مکان میں جو کہ حویلی کے اندر ہے پڑھتی رہی ہیں اور بڑی جماعت ہوجاتی ہے اس طرح اس سال میں بھی دوسری لڑکی سے نماز تراوت کی میں قرآن سندا شروع کر دیاہے اندر مکان کے باجماعت پڑھتی ہیں کافی عور تیں جمع ہوجاتی ہیں جوانام ہوتی ہیں وہ رسیان میں کھڑی ہوجاتی ہے آبیان کا پہ طرز عمل جائز ہے یا مکروہ تحریبی ہے آگر مکروہ ہے توان کے عمل کو در میان میں کھڑی ہوجائی ہے آبیان کا پہ طرز عمل جائز ہے یا مکروہ تحریبی ہے آگر مکروہ ہے توان کے عمل کو بالکل بند کر دیاجائے یا کہ جائز مع الکر اہت عمل کو کسی مصلحت کی بنا پر جاری رکھاجائے۔

المستفتی نمبر ۲۱۵۵ محلیم غلام رسول صاحب (ملتان) ۱۵ شوال و میں سے اگر مگر کھاجائے۔

(جو اب ۲۰۱۶) حفیہ کے لئے تواس طریقہ کا اختیار کرنا تھی خمیں ہے (م) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د الی منیں کیا گیا ہیں حفیہ کے لئے تواس طریقہ کا اختیار کرنا تھی خمیں ہے (م) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د الی منیں کیا گیا ہیں حفیہ کے لئے تواس طریقہ کا اختیار کرنا تھی خمیں ہے (م) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د الی مناس کیا گیا ہیں حفیہ کے لئے تواس طریقہ کا اختیار کرنا تھی خمیں ہے (م) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د الی کی جو الب بالا)

غریب نواز بهارے حفی بی فرماتے ہیں کہ جائز بلاکر ابهت ہے چنانچہ موالانا عبد الحکی صاحب رحمتہ اللہ علیہ شرح و قابیہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں (۲) کما یکوہ جماعة النساء و حذ هن سواء کان فی الفرض او النفل و عللوہ بانها لا یخلو عن ارتکاب ممنوع و هو قیام الامام و سط الصف و لایخفی ضعفه بل ضعف جمیع ما و جھوا به الکراهة کما حققنا ه فی تحفة النبلاء الفناه فی

<sup>(</sup>١) (باب فضل الجماعة ١/٠٩ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٢) ويكره تحريماً جماعة النساء ولو في التراويح (الدر المختار اباب الإمامة ١٦٦١ه طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) رحاشية شرح الوقاية باب الجماعة ٢٥٣/١ ط سعيد كمهني )

مسئلة جماعة النساء و ذكرنا هناك ان الحق عدم الكراهة كيف لا وقد امت بهن ام سلمة وعائشة في التواويح وفي الفوض كما اخرجه ، ، ابن ابي شيبة وغيره و امت ام ورقة في عهد النبي عَنَافَةُ بامره كما اخرجه ابو داؤد ، ، انتهى . عاشيه ١٠٠ مؤطا محمدٌ ميں امت حضرت عائشه كي تراوت ميں نقل فرمائي ہے اسے معلوم بو تاہے كه فير القرون ميں مروج تقى ..

(جواب ، ۲۰ میں نے حفیہ کے ند ہب کے مطابق جواب لکھا تھا مولانا عبدالحی نور اللہ مرقدہ کی عبارت ہے جو آپ نے نقل کی ہے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ حفیہ کا ند ہب کراہت جماعت نساء کا ہے مولانا نے اس مسلک پراعتراض کیا ہے اور دالا کل کراہت کو ضعفہ بتاکر عدم کراہت کو حق کماہے بیان کی رائے حفیہ کے خلاف ہے میں خود بھی ان کی رائے کو قوی سمجھتا ہوں لیکن فتو کی حفی فقہ کے موافق دے سکتا ہوں ہاں ہیہ عرض کر دول کہ خاص خاص صحابیات نے جماعت سے نماز پڑھ کی یا پڑھادی تواس سے میر ایہ لکھنا کہ قرون اولی میں عور تول کی جماعت کاراوج نہیں تھا فاط نہیں باسے وہ اوجود اس بات کو مان لینے کے کہ بعض صحابیات نے جماعت کرلی بھالہ قائم اور صحیح ہے۔

### (۱)مسجد میں تکرار جماعت مکروہ ہے

۱ (۲)صرف ٹونی کے ساتھ نماز جائز ہے

(سوال) مسجد میں جماعت سے نماز ہو گئی بعد میں چند آدمی اور آگئے تو جماعت ثانیہ کا کیا تھم ہے؟ یا علیحدہ علیحدہ اداکی جائے ؟ (۲) امام صاحب ٹولی پہن کر نماز پڑھائیں تو نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۴۷۲ شیخ اعظم شیخ معظم (دھولیہ ضلع مغربی خاندیں)

٨صفر ٨٥٣ إه٠٥ مارچ و٣٠٠ إء

(جواب ۲۰۶) جس مسجد میں نماز کابا قائدہ انتظام لورالتزام ہو اس میں دوسری جماعت کرنامکروہ ہے آگر جماعت اولیٰ کے بعد کچھ لوگ آجا کمیں تووہ اپنی اپنی نماز علیحدہ پڑھیں (م) ٹوپی پین کر امامت کرنابلا کراہت جائز ہے(د) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

<sup>(</sup>١) (كتاب الصلوات المرأة تؤم النساء ' ١/ ١ ٣٠ ' طادار الكتب العلمية بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٢) (ابو داؤدا باب إمامة النساء ٩٤/١ هـ ط مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) (باب قيام شهر رمضان ص ٢٤٣ ط نور محمد كتب خانه كراچي)

 <sup>(</sup>٤) ويكره تكرار الجماعة . في مسجد محلة الخ ( درمختار ) و في الشامية : " و مقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان و يؤيده ما في الظهيرية الودخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحد إنا الخ (باب الامامة ٢:١٥ه ط سعيد)

ره) وقد ذكروا أنّ المستحب ان يصلي في قميص وإزاروعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٦٩/١ ط سعيد)

## مقتذی نے زید کی نیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بحرتھا تو نماز نہیں ہو گی

(سوال) عالمگیری میں ہے نیت اقتدامیں یہ ضروری نہیں کہ امام کون ہے زیدہے عمروہ اگریہ نیت کی کہ اس امام کے بیچھے اور اس کی نیت میں وہ زید ہے بعد کو معلوم ہوا کہ وہ عمرو ہے توافقدا صحیح ہے اور اگر اس مخص کی نیت نہ کی بلحہ یہ کمازید کی اقتدا کرتا ہوں بعد کو معلوم ہوا کہ عمروہ توضیح نہیں عالمگیری بید مسئلہ صحیح ہے انلط؟

المستفتى نظيرالدين اميرالدين - امليز وضلع مشرقي خانديس

(جواب ۲۰۷) جباس شخص کی اقتدا کی نیت کی جو نماز پڑھار ہاہے تو نماز ہوجائے گی خواہ مقتدی کو یہ علم ہوکہ وہ کون ہے بانہ ہو بیاس کووہ خود زید سمجھ رہا تھا حالا نکہ وہ عمر و تھالن سب صور تول میں نماز ہو جائے گی لیکن اگر مقتدی نے امامت کرنے والے شخص کی اقتدا کی نیت نہ کی بلحہ پہلے ہے یہ نیت کی کہ زید کی اقتدا کر تاہوں اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ عمر و تھا توزید کی نیت کرنے والے کی نماز نہ ہوگی (۱) محد کا بہت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

امام کا محراب کے اندر کھڑ اہونا مکروہ ہے (سوال) متعلقہ قیام امام بحراب

(جواب ۲۰۸) اگراہام محراب میں کھڑا ہو اور مقتدی باہر ہوں تو نماز مکروہ ہوتی ہے ہاں امام کے قدم محراب سے باہر ہوں تو نماز درست ہو گی(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له'

## صف کے پیچھے اکیلا کھڑ اہونا مکروہ ہے

(سوال) نمازی کوصف سے علیحدہ تنها کھڑا ہونابادجود یکہ صف میں فرجہ نہیں ہے مکردہ ہے ایکا؟ (جواب ۹۰۲) صف کے بعد اکیلا کھڑا ہونا مکروہ ہے اس شخص کو چاہئے کہ اگلی صف میں ہے ایک آدمی کو ایپ ساتھ کھڑا کرنے کے لئے لے بال اس کا لحاظ رکھے کہ سمسی واقف کار کولے تاکہ نماز میں مزاحمت کی صورت پیدانہ ہو جائے (۶۰)واللہ اعلم بالصواب۔

محمد كفايت الله كان الله له و بل

<sup>(</sup>١) ولو نوى الاقتداء بالإمام أولم يخطر ببالة أنه زيد او عمرو أو يرى أنه زيد فإذا هو عمرو صح اقتداء ۵ فإ ذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لم يجز كذافي التبيين (عالمگيرية فصل في النية ٢٧/١ مكتبه ماجديه كونته) (٢) وكره . و قيام الامام في المحراب لا سجوده فيه و قد ماه خارجه لأن العبرة للقدم الخ ( التنوير و شرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢/١٤٥٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) قال في الشامية: " وان وجد في الصف فرجة سدها" وإلا انتظر حتى يجني آخر فيقفان خلفه وإن لم يجنى حتى ركع الإمام يختار اعلم الناس بهذه المسئلة فيجذ به و يقفان خلفه الخ ( باب الامامة" ١ /٦٨/١ ط سعيد )

## (۱)مسجد کی بالائی منزل پر جماعت کر نا

#### (۲)درول کے در میان صف بنانا

رسوال ) (۱) مسجد میں نیچے نماز پڑھنا بہتر ہے یاو پر ؟ چند نمازی کتے ہیں کہ جباو پر بھی با قاعدہ مسجد و محراب بنس ہوئی ہے تواو پر بھی نماز پڑھنے کا ثواب اتناہی ہے جتنا نیچے کا۔

(۲) بڑی جماعت میں تیسری یا چو تھی صف میں لوگ جگہ کم ہونے کی وجہ سے دروں کے پیچ میں نماز کے لئے گھڑے ہوجاتے ہیں کیاان لوگوں کی نماز ہوجاتی ہے ؟

(جواب ۱۰۲۰) (۱) اگراو پر بھی مسجد بنبی ہوئی ہے تو نیجے یااو پر نماز پڑھنا جائز ہے اوراگر او پر مسجد نہ بنبی ہو بیخن محراب نہ ہو تو فرض کی جماعت نیجے پڑھیں سنتیں اور نوا فل او پر پڑھ سکتے ہیں(۱) (۲) درول کے در میان کھڑے ہونے والول کی نماز ہو جاتی ہے(۱)

جهال امام مقرر هو وبال جماعت ثانيه كالحكم

(التمعية مورند ٢مني ١<u>٩٢٤</u>٠)

(سوال) ایک مسجد میں امام مقرر ہے بیٹے وقتہ جماعت : وقی ہے اس میں جماعت ٹانی کے واسطے کیا تھکم ہے ؟ (جواب ۲۱۹) ایس مسجد میں جماعت ٹانہ یہ تکروہ ہے ، ۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## صحن مسجد میں نماز کا تحکم

(الجمعية مور خه ۴۶ نومبر <u>۱۹۴</u>۶)

(سوال) ایک سجد کے متولی صاحبان نے مسجد کی خدمت کے لئے ایک شخص مسلمان کو تنخواہ مقرر کرک رکھااہ راست یہ نئم طائی ہے کہ مسجد کو خوب صاف رکھناہ رمسجد کی حفاظت کر نااور جب نماز کی جماعت مسجد میں کھڑی ہووے اس وقت تم جوتے جمال مصلیول کے رکھے جاتے ہیں اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز باجماعت اواکر ناچنانچہ موافق اس نئر ط کے وہ خادم جماعت سے بہت دور بلحہ مسجد سے باہر جو تیول کے نماز باجماعت نماز اواکر تاہے ایسی صورت میں اس خادم کی نماز میں نود کی جماعت فیار اواکر تاہے ایسی صورت میں اس خادم کی نماز میں کوئی خلل واقع ہو تاہے ایسی میں ا

<sup>،</sup> ١) الصعود على سطح كل مسجد مكروه و بهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلون بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجد فحيئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة الخ (عالمكيرية كتاب الكراهية الباب الحامس في اداب المسجد الخ ٥ ٣٢٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) والا صطفاف بين الاسطوا نتين غير مكروه لانه صف في حق كل فريق (مبسوط ا باب الجمعة ٢٥/٢ ط بدوت لنان)

٣) ويكوه تكرار الجماعة في مسحد محلة الح ( الدر المختار ' باب الإمامة ٢/١٥٥ ط سعيد )

(جو اب ۲۲۲) اگریہ شخص مسجد کے باہر ہو تواس کی اقتدا تھیج نہ ہو گی اور مسجد کے کسی جسے میں ہو توافتدا تو تھیج ہو جائے گی مگر علیحدہ تنما ہو جانے کی وجہ سے کراہت ہو گی اس کے ساتھ کوئی اور بھی دوا کیا۔ آدئی کھڑے ہوجائیں توکر اہت بھی جاتی رہے گی اگر اس کام پر کسی غیر مسلم کور کھا جائے تو بہتر ہوگاں محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

## صف میں جُکہ نہ ہو' تو آنے والا کہاں کھڑ اہو 9

(الجمعية مورند ١٦جولا في ١<u>٩٣١</u>ء)

رسوال) نمازباجماعت ہورہی ہے کسی طرف جگہ نہیں ہے باہ سے آنوالاا گلی صف میں ہے بائیں ہے آوی کو نکالے گایادائمیں ہے ؟اگرباہر ہے آنے والے کوبائیں والے پریہ شک ہے کہ شاید یہ شخص واقف ہے یا نہیں اور دائمیں والے ہے واقف ہے کے یہ جانتا ہے تو کس کو نکالے گا؟ پھر اگر دونوں کو نہیں نکال سکتا تو اللیے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟اگر اس نے سی طرف ہے آدمی کو نکال لیا ہے تو پھر پڑی میں معینج کرلے جائی وہیں پر دونوں کے پیچھے کی صف میں کھڑے ،و جائیں ؟ کتنی رکعت تک وہ پڑھیے تھیجے تھیجے کہ ہو جو اشارہ یا ہے ؟ رجواب ۲۱۳) آنے والا صف کے دائمیں بائمیں جانب ہے جس طرف ایسا آدمی ہو جو اشارہ یا نے سے بہت کے ایک کولے کروہیں پر بیچھے دونوں کھڑے ہو جائیں اسے تھیج کردر میان میں نہ لائے آئر دونوں طرف ایسا آدمی نہ ہو تو تھا بیچھے کھڑ اہو جائے رکعت پہلی ہویادو سری یا تیسر کیا چو تھی کا تھم کہی ہے (۱۰) محمد کا نیس اللہ کان اللہ لہ

## جماعت ثانيه كأحكم

(الجمعية مور خد كم وسمبرا ١٩٣١ء)

(سوال) جماعت ثانیہ (الی مسجد میں جس میں نماز کے او قات مقرر اور مؤذن وامام مامور ہیں اور جماعت میں شریک ہونے والے یامسجد میں نماز پڑھنے والے اکثر حضرات مقامی ہوتے ہیں) جائز ہیا نہیں ؟ مدم شرکت جماعت کی وجہ ہے آگر کوئی شرعی مجبوری یاعدم اطلاع اذان ہو توالیں صورت میں جماعت ثانیہ کی اجازت ہے یانہیں؟

. (جواب ۲۹۶) جس مسجد میں پیجگانه جماعت مقرره او قات پر ہوتی ہواور مؤذن دامام مقرر ہواس میں

 <sup>(</sup>۱) فناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد و اقتدى بالإمام صح اقتداء ه و إن لم تكن الصفوف متصلة الخ (عالمكيرية كتاب الصلوة فصل كره غلق المسجد ١٠٩/١ مكتبه ماجديه كونته)
 (٢) وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجنى آخر فيقفان خلفه وإن لم يجنى حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسئلة فيجذ به و يقفان خلفه ولو يجد عالماً يقف خلف الصف بحداء الإمام للصرورة (رد المحتار) باب الإمامة ١٨/١ ٥ طسعيد)

دوسری جماعت بیمخرارازان دا قامت و قیام محراب بانفاق سکروہ ہے اوراگر ازان وا قامت کی تکرار نہ کی جائے اور پہلی جماعت کی جگہ بھی بدل دی جائے تو مکروہ تحریمی ضمیں ہے سکر علائے سمخفقین کی ایک بردی جماعت اس کو خلاف اولی شمیں کہتی جماعت اس کو خلاف اولی شمیں کہتی جماعت اس کو خلاف اولی شمیں کہتی جماعت اولی میں شریمت نہ ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو اس کا اس مسئلے پر پچھ اثر شمیں (۱) واللہ اعلم۔

محمد کفایت اللہ عفاعند ربہ ا

بوقت تراوی فرنس کی جماعت کرنا (الجمعیة مورند ۲۴ فروری ۱۹۳۶ء)

(سوال ) رمضان شریف میں تراوی کی جماعت ہور ہی ہے دوسری صف میں جاریانج نمازیوں نے آگر فرض کی جماعت شروع کردی آیادونوں جماعتوں کی نماز ہو گئی ؟

(جواب ۲۱۵) دونوں کی نماز تو ہو گئی مگر ایسا کرنا مکروہ ہے دونوں جماعتیں علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے ہے کافی فاصلے پر ہونی چاہئیے تحییں۔ ۴۰۰ محمر کفایت اللہ غفر لہ'

> مسجد محلّه میں تکرار جماعت کا حکم (الجمعیة مور خه ۲۴ ستبر ۱۹۳۴ء)

(سوال ) اگر سی مسجد میں نماز باجماعت ہو چکی ہے تو کیا اس مسجد میں دوبارہ جماعت ناجائز ہو گی ؟ اور جماعت : و جانے کے بعد انفر اوی طور پر نماز پڑ صناکیساہے ؟

(جواب ۲۱۶) حنفیہ کے نزدیک النی مسجد میں جس میں بنج وقتہ منظم طریقہ پر جماعت سے نماز ہوتی ہے پہلی جماعت ہوجانے کے بعد دوسری جماعت مکروہ ہے اگر دوسری جماعت اذان وا قامت کے اعادہ کے ساتھ ہو تو ہمارے المئیہ علائے کراہت تح سمیہ پر متفق ہیں لیکن اگر اذان وا قامت کا اعادہ نہ ہواور محراب سے بھی مدول کر ایاجائے تواس کو امام او یوسف جائز فرماتے ہیں امام او حنیفہ کے نزد یک وہ بھی مکروہ ہے لیکن کراہت تح بی نہیں تنزیمی ہو بال افرادی طور پر (جماعت اولی کے بعد) نماز پڑھنااسی مسجد ہیں جائز سے دیں۔

ر ١) المسحد إذا كان له إمام معلوم و جماعة معلومة في محلة فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرار ها فيه باذان الله إذا صلوا بعير أذان يباح اجماعاً النح وعالمكيرية الفصل الأول في الجماعة ٢٦/٨ ط ماجديه كونه ٢٠ (٢) و فتاوى دار العلوم ديوبند ٣/٣ ه ط مكتبه امداديه ملتان و احسن الفتاوى ٣٠٦/٣ ه ط سعيد كمپني ) ٣٠ قال في الدر السحتار " ويكره نكرار الجماعة بأذان و أقامة في مسجد محلة " النح و في الشامية : " وقوله يكره ) أي تحريما لقول الكافي : " لا يجوز " ولو كرر اهله بدونها أو كان مسجد طريق جاز اجماعا كما في مسجد ليس له إمام و لا مؤذن و مقتضى عدا الا ستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ويؤيده ما في الظهيرية لو دحل جماعة المستحد بعد ما صلى فيه أهله يصلون وحدانا النح و عن ابي يوسف إذا لم تكن على الهنية الأولى لا تكره وإلا تكره وهو الصحيح و بالعدول عن السحواب تختلف الهنية النح (باب الإمامة مطلب في تكرار الجماعة في المسجد ٢ ١٥٥ م ٥٥ على سعيد كمپني)

## محلّه کی مسجد میں دو سر ی جماعت کا تھکم

(سوال) محلّه کی مسجد میں امام نہیں ہے لیکن اس کے قریب چھوٹا ساباز اربھی ہے اور بازار کی سڑک بھی مسجد کے دس بارہ ہاتھ کے فاصلے پر ہے آیا اس مسجد میں دوسر کی جماعت بلا کر ابہت جائز ہے یا نہیں آگر مکروہ ہو تو جماعت بہتر ہے یالگ الگ؟ المستفتی نمبر ۱۳۴۹ محمد یونس صاحب (متھر ا) ہو تو جماعت بہتر ہے یالگ الگ؟ المستفتی نمبر ۱۳۴۹ محمد یونس صاحب (متھر ا) ہے تا کہ کا تا کہ کی تا کہ کا تا کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا ت

(جواب ۲۱۷) جس مسجد میں کہ جماعت کا نتظام ہواور نماز کاوقت معین ہواور امام بھی مقرر ہواس میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے 'بازار کے قریب ہونے نہ ہونے سے اس تھم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔(۱) جماعت ثانیہ مکروہ ہے 'بازار کے قریب ہونے نہ ہونے سے اس تھم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

چوتھاباب مسجد اور عید گاہ کے اداب واحکام فصل اول۔ مسجد میں جنبی کاداخل ہونا

مبحد میں سوتے ہوئے شخص کو احتلام ہوجائے 'توکیا تھم ہے ؟
رسوال) اگر کوئی مجد میں سوگیا اور اس کو احتلام ہوگیا توکیا کرے ؟
رجواب ۲۱۸) اگر کوئی شخص مجد میں سوجائے اور اس کو احتلام ہوجائے تو تیم کر کے باہر نکل جائے
اذا خاف الجنب او الحائض سبعا اولصا او بردا فلا باس بالمقام فیہ والا ولی ان یتیمم تعظیماً
للمسجد . ھکذا فی التتار خانیہ (عالمگیری ص ۳۹ ج ۱)، وفی فتاوی قاضی خان ص ۲۲
م، ولو کان الرجل فی المسجد فعلبة النوم و احتلم تکلموا فیہ قال بعضهم لا یباح له الخروج
قبل التيمم و قال بعضهم يباح . انتهی

جنبی صحن مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ (سوال) صحن مسجد بھی مسجد کے تقم میں ہے یا نہیں اور جنبی کے دخول اور خروج کا کیا تھم ہے؟ (جواب ۲۱۹) صحن مسجد سے مراد شایدوہ جگہ ہو جو فرش مہیاللصلوۃ سے زائد خالی پڑار ہتا ہے وہ مسجد کے تھم وقف میں تومسجد کے ساتھ شامل ہے مگر حرمت دخول جنبی میں نہیں کیونکہ وہ مصالح مسجد اور

ر ١ ) قال في الدر المختار : " و بكره تكرار الجماعة في مسجد المحلة ( باب الإمامة ٢/١ ٥٥ ط سعبد )

<sup>(</sup>٢) ( الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والا ستحاضة ٢٨/١ ط ماجديه كونته)

٣) ﴿ فَتَاوَى قَاضَى خَارَ عَلَى هَامِشَ الْعَالَمُكَيْرِيَّةً ۚ فَصَلَ فَيِمَا يَجُوزُ بِهِ النَّيْمَمِ ١ / ٢٤ ظُّ سَعِيدٍ ﴾

آرام مسلین کے لئے چھوڑ دیاجا تا ہے اوراس کا مبنی واقف کی نبیت پرہے (۱) واللہ اعلم ۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مولاہ

# فصل دوم۔ مسجد کی کسی چیزیاز مین کواستعمال کرنایا میت کود فن کرنا

مسجد کے اندر کٹیم کرنا

(سوال) اگرکوئی شخص مسجد کے اندر تیم کر کے نماز پڑھے تو درست ہے یا نمیں؟ (جواب ۲۲۰) مسجد کے اندر مسجد کے اجزاء ہے تیم کرنا غیر مستحسن ہے۔فی الاشباہ و النظائر عنها اخذ شنی عن اجزائه قالوا فی ترابہ ان کان مجتمعا جازا لا خذ عنه و عسم الرجل عنه و الالا. انتھی ۲۰۰۰

## مسجد کی دری کا حلسه میں استعمال

(سوال) مسجد کی نات جو سرف مسجد کے لئے ہے اس کو کسی جانب جلوس میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ السستفتی نمبر ۱۹۶۱ محمد انسار الدین صاحب (آسام) ۲۵ شعبان ۲۵ ساچھ اسلاکتوبر بحسوراء (جواب ۲۲۶) مسجد کے نات کو مسجد سے باہر لے جانالور کسی جلسہ میں استعمال کرنا جائز نمیں (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ کہی

## مسجد کے یانی کا استعال

(سوال) (۱) مساجد میں نماز اول کے لئے پائی رکھا جاتا ہے۔ اب آگر کوئی شخص خارج از مسجد بیٹھا ہووہ مسجد کے اندر سے پانی منگا کرئی سکتا ہے یا نہیں ؟ (۲) جمام میں وضو کے لئے پائی ہمر اجاتا ہے تواس پائی سے فلسل بھی کر سکتے میں یا نہیں جب کہ کنوال موجود ہے نیز ایسا فعل کرنے والے پختیز نمازی بھی نہیں گائے خاس بھی کر سکتے میں ایسے شخص و کی رہا بند نسوم وصلوۃ گادونوں کا حکم بیسال ہے۔ یا پچھ فرق ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۲۵ منتی دیدار احمد صاحب (جیند) ۲۲ر بیٹے الاول میں ۲۵ منی ۲۵ منی ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۲۲) (۱) آلر پائی رکھوانے والا نسر ف نمازیوں کے لئے پائی رکھواتا ہے توسوائے نمازیوں کے امر

ر ۱ ، وأما المتحدة لصلاة حبازة أو عبد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء لا في غيره فحل دحوله لجنب و حائض كفناء مسحد و رباط الخر التنوير مع الدر المطلب احكام المسجد ١ ١٥٧ ط سعيد كمپني پاكستان) (٢ ) ( الفن الثالث القول في أحكام المسجد ١٤ ٤ ه ط ادارة القرآن كراچي )

 <sup>(</sup>٣) (الفن الثالث الفول في احجام المسجد ٤ ٤ هـ طادار دالفراك كرا
 (٣) (امداد الاحكام . ١ - ٢٠٤ ط مكتبه دار العلوم اكراجي)

کوئی شخص بیانی شیں پی سکے گا ۱۱۰(۲)جوبانی صرف وضؤ کے لئے ہمر اجا تاہے اس کو عنسل میں خرج نہ کرنا جا بئیے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

تلاوت کے لئے مسجد کی بتنی کا استعمال (سوال) متعلقہ استعمال مال مسجد

(جواب ۲۲۳) عمروکو بزی بتنی جایانانماز کے بعد درست نمیں آگروہ قر آن شریف مسجد ہی ہیں پڑھنا چاہے تو چھوٹی بتنی میں پڑھے ورنہ اپنے گھر جا کہ تلاوت کرے ، ۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د بلی

> مسجد کی زمین میں میت کود فن کرنا (الجمعیقه مورنه ۲۹آئتوبر ۱۹۲۵)

۔ (سوال) ڈاہوزی کی جامع مسجد میں متولیوں نے اپنی بددیا نتی اور حکام کی مدد سے ایک شخص منشی عبداللہ کو دفن کر دیا ہے جو علانیہ سود کھاتا تھااور انگریزوں کے ساتھ بلا تمیز حلال وحرام کھانا کھانے کا عادی تھا کیا ہے فعل جائزہے؟

۔ ہواب ؟ ٧٧) جوزمین مسجد کے لئے وقف ہے اس پر سوائے مصالے مسجد کے اور کوئی تصرف جائز نہیں پس اس قطعیہ زمین میں جو مسجد کا ہے اموات کو وفن کرنانا جائز تھااور اس تھلم میں نیک وبد کا کوئی فرق نہیں (\*) محمد کفانیت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

## مسجد کی در یواں کو عمید گاہ میں استعمال کرنا

(سوال) جامن مسجد کی دریال و نعیر و عبید کے روز عبید گاہ میں لے جانالوراس پر نماز پڑھنا جائز ہے یا شمیں؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جَلن اوِر صلع فیض آباد

(جواب ٢٧٥) جامع مسجد كروريال عبيد كاه بين عبيد كل نمازك لئے لے جانا تهيں جا بني الاجب كـ وريال

<sup>،</sup> ٩ ) وإذا وقف للوصو لا يحور الشرب منه وكل ما اعد للشرب حتى الحياض لا يجوز فيها التوضؤا كذا في حرابة المفتيين وعالمكيرية اكتاب الوقف البات التابي عشر في الرباطات الح ٧ ٥ ٢ ٤ ماحديه،

<sup>،</sup> ٢) لا يجور الوصو من الحياص المعدة للشرف في الصحيح و يسع من لوصو منه رفيه و حمله لأهله إن ما دونابه حارو إلا لا رالدر المحتارا كتاب الحظر والإباحة فصل في البع ٢٧٠٦ ، طاسعت :

عارو إلا لا و الدر المعلى الكتاب المصر والوبات المصل على البيل المسلمي المعلى المالية المسلمين المالم المسلمين (٣) و يحوز أن يدرس الكتاب قبل الصلاة و بعد ها ما دام الناس يصفون فيه رقاضي حان على هامش العالم كيرية ا فصل في المسلمد ١٩٨١ ط ماحديد) و في العالم كيربة و لا ناس ناب يبرك سواج المسلمد في المسلمد الى نسب الليل ولا نترك اكثر من ذلك رفضل كره غلق المسلمد ١٩٠١ ط ماحديد)

٤١) بَلَ يَنقَلُ الى مُقَابِرُ الْمِسلمينِ وَ مُقْتضَاهُ أَنَه لا يَدَفَىٰ في مَدَفَى حَاصَ كَمَا يَتَعَلَّهُ من بِسي مَدَرَسَةٌ وَ نَحُو هَا وَ يَسَى لَهُ بِقُرِبِهَا مَدَفَا اللَّحِ ( رَدَ المِنجَارُ \* كَتَابِ الجِنائِز \* مطلب في دَفَنِ النبيت \* ٢٣٥ طُ سعند كميني )

سی ایک شخص کی دی ہوئی ہوں اور اس نے اجازت دی ہو کہ جامع مسجد و عیدگاہ میں استعمال کی جائیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ کہ

# فصل سوم۔ مسجد کے سامنے باجہ بجانا

### مسجد کے قریبباجہ بجانا

(سوال) عرصہ پجیس سال سے قصبہ سونی بت میں رام ایلا ہوتی ہے اس کے رائے میں چھے مجدیں برتی ہیں عظم سرکاری سے ہر ایک معجد کے قریب بجیس قدم آگے اور بجیس قدم بیچے باجابند ہو جاتا تھالیکن امسال بعض مسلمانوں نے اس کے بر عکس کام کرنا چاہا یعنی براوران وطن کے ساتھ مل کر باجا بجوانے کی وشش کی اور ہر وقت اس کو شش میں سرگرم رہتے ہیں اور اسلام کے بر خلاف کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ششش کی اور ہر وقت اس کو شش میں سرگرم رہتے ہیں اور اسلام کے بر خلاف کام کرتے ہیں ایسے لوگوں رجواب ۲۲۲) جب کہ بچیس سال کے عرصہ سے مسلمانوں کا بیہ حق مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے احترام کی خاط سے باجا نہیں بخایاجاتا تھا اور اس حق کے جوت میں انتظامی قانون ان کا سامنے مساجد کے احترام کی عالی ہوت میں انتظامی قانون ان کا حال ہے تو اب کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مسلمان اس حق سے دستبرداری کریں اور وہ مساجد کے احترام کی خالفت اور باہے کی اجازت کی صورت میں جو قطعاً اسلام میں حرام ہے خلاصہ بیہ کہ باج بجانا شریعت اسلامیہ میں ممنوع وحرام ہے اور مساجد کی ابانت یاان کے احترام کے خلاف کوئی فعل کرنایہ بھی حمام ہوں شامنہ میں منوع وحرام ہے اور مساجد کی ابانت یاان کے احترام کے خلاف کوئی فعل کرنایہ بھی حرام ہوں شامنہ عیں ممنوع وحرام ہے اور مساجد کی ابانت یاان کے احترام کے خلاف کوئی فعل کرنایہ بھی حرام ہوں گاروں گا بھی ممنوع بھوڑ نے میں کسی حرام کی اجازت الذم آئی ہواس سے دست برداری کرنا بھی ممنوع کاروں وہ سے دولوگ محض ہندوؤں کی خاطر خلاف قائعدہ مستمرہ وہاجا جانے کی اجازت دیں یااس کی علی کریں وہ گاراور فاستی ہوں گارور کی

## مسجد کے قریب شور مجانااور گانا بجانا

(بسوال ) شہر کے مشر کین بخر نس ابانت و حقارت مسجد و تذلیل و تو ہین اسلام و تحقیر مسلمین اینے ہوں کے جلوس کو شان و شو کت ہے مع باجول گاجول اور نعرہ ہائے غیر اللہ کے مساجد کے سامنے ہے گزار نا حیا ہے جی سامنے ہندو و چاہئے ہیں اور یہ امر ان کے مذہبی ضروری احکام میں سے بھی نہیں ہے شہر کی آبادی مساوی ہے بیخی ہندو و مسلم نصفاند ف تعداد میں ہیں ایس صورت میں آیا مسلمانوں کو حتی الامکان و حسب استطاعت ان خرافات کو مسلم نصفاند ف تعداد میں ہیں ایس صورت میں آیا مسلمانوں کو حتی الامکان و حسب استطاعت ان خرافات کو

١١) شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والد لالة ووجوب العمل به الخ ( الدرالمختار · كتاب الوقف· مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع ٤٣٣/٤ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : " ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها الآية (بقرة آيت
 ١٤٤) وقال تعالى : " تعاونوا عنى السر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (السائدة آيت : ٢)

رو کنے اور مساجد کی حرمت قائم رکھنے کاشر عاً حق ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۲ سکریٹری جمعیته المسلمین مانگرول ضلع کا ٹھیاواڑ۔ ۱۹جمادی الاخری ۳<u>۵۲ا</u>ھ • ااکتوبر <u>۹۳۳</u>اء

(جواب ٢٢) ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے انگریزی قانون رائج ہے عام سر کیں گزرگاہ عامہ کے لئے ہیں غیر مسلموں کو بیوں کے جلوس نکالنے اور نعرے لگانے سے بازر کھنا مسلمانوں کے اختیار میں نہیں ہے مساجد کے سامنے سڑک پر باجا بجانے اور شور مجانے سے نماز و جماعت کے او قات میں روکا جاسکتا ہے کہ اس سے نماز میں اور عبادت میں خلل آتا ہے خالی او قات میں غیر مسلموں کو حق ہمسایگی کی منابر باجد رو کئے کی فرمائش کی جاسکتی ہے مسلمانوں کو اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا چاہئے کہ وہ اپنی مساجد کی کس قدر تکریم کرتے ہیں آگر خود مسلمان اپنے جلوسوں شادیوں میں مساجد کے سامنے باجے بجائیں تو ان کو بھی شرم کرنی چاہئے () فقظ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

### مسجد کے قریب گانے والوں کورو کا جائے

(سوال) شہر کے مشر کین اپنے ہوں کے جلوس کوباجوں گاجوں اور نعر ہائے غیر اللہ کے ساتھ مساجد کے سامنے سے گزار ناچاہتے ہیں مسلمانوں کوان خرافات کوروکنے کاحق ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۵۲٬۱۳ سکریٹری جمعیۃ المسلمین مانگرول المستفتی نمبر ۵۲٬۱۳ سکریٹری جمعیۃ المسلمین مانگرول المستفتی میں جہادی الاخری ۲۳ ساھ م ۱۱ کوبر ۳۳ ہے،

(جواب ۲۲۸) مساجد شعائر الله میں داخل ہیں اور شعائر الله کا احترام مسلمانوں پر لازم ہے اصنام کے جلوس نکا لنااور شان و شوکت کے ساتھ ان کو شوارع عامہ پر گشت کر انا کفر و شرک کے شعائر میں سے ہندوستان میں چونکہ حکومت مسلط کا قانون رائج ہے اور مسلمان غیر مسلموں کو اظمار شعائر کفر سے روکئے ہندوستان میں جونکہ حکومت مسلط کا قانون رائج ہے اور مسلمان غیر مسلموں کو اظمار شعائر کفر سے دگان تو پر قادر نہیں ہیں اس لئے ان پر کوئی شرعی مواخذہ نہیں ہے رہامسجد کے سامنے شور کر ناشر کیہ نعرے لگان تو پہندازہ جماعت کے او قات میں حقوق عامہ اور احکام نماز کے منافی ہے کہ اس سے نمازہ عبادت میں خلل آتا ہے اس کے انسداو کے لئے مسلمانوں کو قانونی سعی کرنی چاہئے جمال تک ممکن ہواس قضے کوبا ہمی تصفیہ سے سلمحانا چاہئے مسلمانوں کا بیا بھی فرض ہے کہ خود اپنے جلوسوں 'شادیوں میں بھی مساجد کا حرام قائم رکھیں اور مساجد کے سامنے ہر گزباجہ و غیرہ نہ نہ بجائیں اور جنگ وجدل سے حتی الا مکان احتراز کریں (۱)

ر ١)قال النبي ﷺ "" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رمسلم اباب كون النهى عن المنكر من الإيمان ١/١ ٥ ط قديمي كتب خانه كراچي ) ٢١ ـ ١ ابضأ ،

### مسجد کے سامنے باجے وغیبر وجیاتے ہوئے گزر نا

(سوال) گزشتہ کے جوانی کو یمال بندو مسلم فساد ہو گیا ہے عام مسلمان اور علاء پونے دو سوگر قار ہو کیا ہیں ہنوزگر فقاریوں کا سلسلہ جاری ہے (خدارادعا فرماہے) جانبین سے متعدد مقدمات دائر ہیں متجد کے سامنے باجاد غیرہ بجا کر جانے کے سلسلہ میں یہ فساد ہوا ہے بہ سلسلہ گفتگو کے صلح ہندوؤں نے ایک تح ریاس مضمون کی و شخط کرے حاکم کے سلسلہ میں یہ فساد ہوا ہے بہ سلسلہ گفتگو کے صلح ہندوؤں نے ایک تح ریاس مضمون کی و شخط کرے حاکم کے سامنے دے دی ہے کہ اگر شریعت اسلام اس کو منع کرے تو ہم چھوز دیں گے اب مع دلا کل اور حوالجات ایک فتوے کی ضرورت ہورنہ کم از کم مسلمانوں کی عزت و آبر و فاک میں مل جائے گی اس سے زیادہ کیا عرض کروں مختی ندر ہے کہ تمام ہندہ ستان میں اس فتم کے فسادات کی جو تو عیت ہیں لگھی و ہی ہے اس لئے اور زیادہ تو نیج کی ضرورت معلوم شیں ہوئی صرف اتن بات ہے کہ ہندہ غیر ہوائی سے خالی شیں ہے اس لئے کسی وقت میں مجد کے سامنے باجاد غیرہ بجا کر جانے شیں دیں گے اب حالت کا اندازہ لگا کر جلد ہماری خبر گیری فرمائے دلائل پیش کرنے کی تاریخ مور خد الاگست مقرر ہوئی ہے اس لئے اندازہ لگا کر جلد ہماری خبر گیری فرمائے دلائل پیش کرنے کی تاریخ مور خد الاگست مقرر ہوئی ہے اس لئے ہم زیادہ بیت ہو ایک بیش کرنا پڑے گائی جائے ہو تا ہو تا تھا ہوں ہو کہ ہم جیسے بوضاعتوں کو بہم جیسے بوضاعتوں کو بھر کی کرنا پڑے گائی گئی کرنا پڑے گائی جائے کہ مقدم جیسے بوضاعتوں کو بھرائی جائے۔

المستفتى نمبر ۲۳۹۲ محد عبداللطف صاحب (آسام) الجمادى الثانى به ۲۳۹۲ م ۱ اگست ۱۹۳۸ء (آسام) الجمادى الثانى به ۲۳۹۱ م ۱ اگست ۱۹۳۸ء (جواب ۲۲۹) او قات صلوة مين توباج وغيره سے نماز مين خلل واقع ہونے كى بنا پر باج كوروكنا درست به کيكن غير او قات صلوة مين توبه وجه شين اس مين توصرف مسجد كا احترام پيش كيا جاسكتا به ليكن به احترام ايك اسلامى حكم ہے غير مسلم اپنے ندجى نقط نظر سے احترام كاپلند شين لهذا اس معافے مين روادارى اور تعامل قديم كواستدا إلى مين بيش كرنا قرين صواب ہے۔ (۱) محد كفايت الله كان الله له '

نصل چهارم به زمین مضوبه یا غیر موقوفه پر بنائی ہوئی یامال حرام سے بنائی ہوئی مسجد

مال حرام سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز کا تھم (سوال) جو مسجد ناج بڑنکمائی سے زمین مفسوبہ پر بنائی جائے اس میں نماز ہو سکتی ہے یاشیں ؟ المستفتی نمبر ۳۵ شخ بھائی بی ملہ قد خاند سے ۱۹ جمادی الاخری ۳۵ مراهم مواکتور ۳۳۳ اء (جواب ۲۳۰) جو مسجد مال حرام سے بنی بویا نحصب کی زمین پراس میں نماز پڑھنی مکروہ ہے ، ، ،

<sup>،</sup> ١ العادة محكمة (الأسباد والنظائر) القاعدة السادسة الفن الاول في القواعد الكلية ٢ ٣٥٨ ط ١٥١رة الفرآن ك جي، ، ٣ : وكانا تكرد في اماكن كفرق كعبة و في طريق (إلى أن قال) وأرض مغصوبة اوللغير (الدرالمختار) كذب الصلاد ١ - ٣٨١ ط سعيد)

## بیجروں کی کمائی سے بنی ہوئی مسجد میں نماز کا تھم

(الجمعية مورنحه ٢٦ اكتور ١٩٣٤ع)

(سوال) قصبہ کونچ صلع جالون میں اہل ہنود کے محلے میں نمایت عمدہ موقع پر ایک معجد قدیم شکستہ ایجوں کی ناجائز کمائی ہے بنائی ہوئی غیر آباد حالت میں موجود ہے کیامسجد ندکور کودرست کر کے نماز پڑھنا جائز ہے ؟ مسجد کا ملبہ اس مسجد یااس کے متعلقات میں یاکسی دوسری جگہ اسلامی مدرسہ میں لگایا جاسکتا ہے ؟ کیا اسی زمین پر نظے اینٹ پھر سے دوسر ہے مسلمان نئی مسجد بنا سکتے ہیں ؟ بعض مفسد ہندواس پر قبضہ کرنا جائے ہیں؟

(جواب ۲۳۹) اس منجد کو نیمر مسلمول کے قبضہ سے بچانا مسلمانوں پر لازم ہے اوراس کو تغمیر کرکے آباد کرنا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے اس کا ملبہ اگر اس میں صرف ہو سکتا نے تواسی میں لگادینا چاہئے ورنہ دوسری جگہ منتقل بقیمت کیا جاسکتا ہے اگر اصل بانی کے وارث موجود ہیں توان کو زمین کی قیمت دیدی جائے اور مسلمان اپنی طرف ہے مسجد کو تغمیر ووقف کر دیں ،،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لد'

# فصل بنجم\_مسجد ميں ياسقف مسجد برسونااور قيام كرنايانماز برا هنا

مسجد کے اوپر امام کے لئے کمر دینانا

رسوال ) مسجد کی چھت پر کمرہ و غیر ہ بنانالام کے رہنے یا کرائے پر دینے کے لئے شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲ اعبدالمجید خال ۸ ربیع الثانی ۲<u>۵۳ اص</u>م کیم اگست ۱<u>۹۳۳ء</u> (جواب ۲۳۲) مسجد کی چھت پر رہائش کرنایار ہائش کے لئے کمر ہ بنانادر ست نہیں (۱۰ محمد کفاتیت اللہ کاك اللہ لہ ، د ہلی

#### مسجد میں سونا

(سوال) بعد نماز عشام تجدیمی شب بھر سوناور ست ہے یائٹیں؟ المستفتی نمبر ۷۱ پیر محمد پان فروش (ساگر) ۲۰ جمادی الاخری ۳۵ سامیر مااکتوبر ۳<u>۹۳۳</u>۶ (جواب ۲۳۴) مسجد میں بنا ضرورت سونا مکروہ ہے بال اگر کوئی شخص مسافر ہواوراس کے لئے اور کوئی تجدید نہ ہواوروہ ضرور قامسجد میں سور ہے تو مضا کہتہ نہیں سامتھ کھا بہت اللّٰد کان اللّٰد کہ والح

را الم و معتبه يصرف إلى عسارية أو بدخر توقب المعاجه النباوات بعدار سرف النها بنع و صوف ثهنه إليها (شوح الوفاية كناب الوفاية ٢ و ٣٥ مل سعيل (١٠ ما الراب المارية المار

## خاد م کامسجد میں مستقل ر بائش کر نا

(سوال) مسجد کے اندر لیجنی اس جگہ جہال جماعت ہو اکرتی ہے کسی شخص کا قیام بالاستقامت ماہ دوماہ خواہ دہ مسافر ہویا مقیم اس طور پر کہ شخص مذکور وہیں رہے سوئے لور با تیں دیاوی کور تمام لوازمات زندگی وہیں مسجد میں بوری کرے شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵۳ محمد عثمان صاحب بدمینی میں بوری کرے شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵۳ محمد عثمان صاحب بدمینی

اذى الحجه عن سواهم الريل سوواء

(جواب ٢٣٤) اگریہ شخص مسجد کے متعلقہ اشخاص میں ہے ہوکہ مسجد کی ضروریات اس ہول والسہ ہول مثلاً ام یامؤون ایا خادم ہواوراس کے لئے رہنے کی اور کوئی جگہ میسر نہ ہو اوراس کے رہنے ہے نمازیوں کو انگیف چیش نہ آئے اور وہ مسجد کے احترام کا پورالحاظ رکھے توان شر الط کے ساتھ مسجد میں قیام کی اجازت ہے اور اگر دوسر کی جگہ سکونت کے لئے میسر ہویا مسجد سے غیر متعلق ہواور مسافر بھی نہ ہویااس کی رہائش سے نمازیوں کو تکلیف اور منگی ہویا مسجد کی بے اوئی یا تو بین ہوتی ہو یا تلویث و تکلیف لازم آتی ہو توان صور تول میں اس کواجازت شیس ہے دو

## مىجدىمىں ربائش كرنا

(مسوال) کوئی ایسا محض مسجد میں ٹھسر سکتا ہے یا نسیں جو مسجد میں بی کھاتا پیتا ہے اور مسجد میں بی سوتا ہے۔ اور دنیاوی ہاتیں بھی مسجد میں بی کرتا ہے ؟

### المستفتی نمبر ۲۹۰ سیٹھ میال محمد دوست محمد (بمت گمر) کے صفر سم سمال ۲۹ مئی ۱۹۳۴ء

(جواب ٢٣٥) مبجد میں اس طرح نصرناکہ مبجد گویا قیام گاہ ہاور نمازیوں پر نماز پڑھنے کی جگہ کو تنگ کرنایہ مبجد میں سونا حفیول کے نزدیک مکروہ ہے کسی مسافر کو جب کہ اس کے لئے مبجد سے علیحدہ کوئی جگہ نہ ہو بخت ضرورت کے لئے مبجد میں سور بہنا جائز ہے مگر اس کے لئے مبحد سے علیحدہ کوئی جگہ نہ ہو بخت ضرورت کے لئے مبحد میں سور بہنا جائز ہے مگر اس شرط ہے کہ اس کے شہر نے ہے مسجد کے احترام میں فرق نہ آئے اور نمازیوں کے لئے نماز کی جگہ تنگ نہ بواور ضرورت پوری ہوتے ہی وہ مبجد کو چھوڑ وے اور مبجد میں کھانے چنے سے اگر مبجد ملوث ہوتی ہے تو تعروہ ہے وہ مسافروں کے لئے ہو تو مسجد کو مسافر خاندہ نانا مکروہ ہے تو تعروہ ہے وہ دو اللہ تعالی و علمہ اتم واحکم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ نہ وہ وہ کہ کھایت اللہ کان اللہ لہ ا

ر ١ ) والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف . والرابع عشر أن ينرهه عن النجا سات والصبيان (عالمگيرية كتاب الكراهية أداب المسجد ١٠٥ ٣٢ ط ماحديد)

<sup>(</sup>٧) ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف الح ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب والأحسن أن يتورع فلا ينام الخ (عالمكيرية كتاب الكراهية أداب المسجد ٣٢١/٥ ط ماجديد "كونيه باكستان)

### نماز بول کامسجد میں سونے کی عادت بنانا

(مسوال) (۱) جامع مسجد دہلی کے دلانوں میں مسلمان بے نمازی اور فقراء آوارہ گرد سوتے ہیں نماز اوا نہیں کرتے 'مسجد کوسر ائے بنار کھاہے(۲) نمازی مسلمان بھی بعد نماز ظهر 'عصر کی نماز تک اندرون مسجد سوتے رہتے ہیں مسجد کے اندر بیہ فعل جائز ہے بانا جائز ؟

المستفتی نمبر ۱۱۱۱ محمد عثمان صاحب ننتظم جامع مسجد و ہلی۔ ۱ جمادی الاول ۱۳۵۵ و ۱۱۵ست ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۳۶) بے نمازی (جو اب ۲۳۶) بے نمازیوں کو مسجد میں سونے اور اس کو خواب گاہ بنالینے کا کوئی حق نمیں کیونکہ بے نمازی ہونے کی جست سے بھی بید اندایشہ ہے کہ وہ مسجد کی تطمیر و تنظیف کا خیال بھی ندر تھیں نمازیوں کا مسجد میں او قات نمازے علاوہ لیٹ جانا اور سوجانا آگر اتفاقی طور پر ہو تو مباح ہے لیکن مسجد کو ایک خواب گاہ بنالین الن کے لئے بھی درست نمیں (۱)

(۱)متحد کے برآمدے میں سونا

(۲)مسجد میں سامان کے لئے صندوق رکھنا

(۳) تغمیر کے لئے جمع شدہ چندہ کوامام دمؤذن کی تنخواہ میں دینا

(۴۷)مسجد میں رات کوو ظیفہ پڑھنا

(سوال) (۱) ایک شخص متقی پر بهیزگار کا جائے ٹھکانا نہیں اس شخص کا مبحد کے باہر بر آمدہ میں رہنا سونا جائز ہے یا نہیں (۲) مسجد کا سلمان مسجد کے اندر باباہر بر امدہ میں پیٹی میں بند کر کے رکھنا جائز ہے یا نہیں (۳) مسجد کی مر مت کرنے کے واسطے سب آدمی بطور صدقہ ویتا ہے اس بھی مؤذن روز اندپتی سے بیسہ اٹھا تا ہے مسجد کی مر مت کرنے کے واسطے سب آدمی بطور صدقہ ویتا ہے اس بھی شدہ بیسہ سے بیش امام کی شخواہ دینا جائز ہے یا نہیں ؟ حالا نکہ پیش امام کی شخواہ بستی والوں کے چندہ سے مقرر و معین بھی ہے (۳) مسجد میں بعد نماز عشاء کے ایک دو بے رات اس وقت کسی آدمی کا نام و نشان نہیں اس وقت میں ذکرواذ کاروم اقبہ کرنا جائز ہے یا نہیں حالا نکہ جامع مسجد نہیں ؟

المستفتی نمبرے ۱۳۳۷ مولوی سر اج الحق صاحب (صلع پردم) ۲۳ نیقتدہ ۱۳۵۵ و کروری کے ۱۹۳ء المستفتی نمبرے ۱۳۳۰ مولوی سر اج الحق صاحب (صلع پردم) ۲۳۷ نیک متفی کے اتفاقاً سوجانے کا مضا کفتہ نہیں آگر یہ شخص سجد کے متعلقین میں سے ہے مثلاً لهام ہے یامؤن نیا نگرال تو اس کو برامدہ میں (جب کہ برامدہ مسجد سے خارج ہو) سوناروزانہ بھی جائز ہے لیکن اگر مسجد کے متعلقین میں سے نہیں ہے اور اکثر یادوامی طور پر مسجد میں سونے کی عادت ڈال رکھی ہے تو یہ مکروہ ہے (۲)

<sup>(</sup>١) ويكره النوم والأكل لغير المعتكف وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر مانوى أويصلى ثم يفعل ماشاء (عالمكيرية كتاب الكراهية آداب المسجد ٥/ ٣٢ ط ماجديه) (٢) ويكره النوم والأكل فيه أى المسجد لغير المعتكف ولا بأس للغريب النح عالمكيرية كتاب الكراهية آداب المسجد ٥/ ٣٢ ماجديه)

(۲) مسجد کاسامان پیٹی میں بند کر کے مسجد کے ورانڈہ میں رکھ دینا جائز ہے بیٹر طیکہ اس کی حفاطت کاانتظام بھی کر لیاجائے اور چوری ہو جانے یاضائع ہو جانے کاخوف نہ ہودں

(٣) مؤذن روزانه مسجد میں جو پیید جمع کر تاہے اگر مر مت کے نام سے جمع کر تاہے تواس پیدہ کو مر مت کے کام میں ہی خرج کرناچا بننے مؤذن کی یالمام کی تنخواہ اس میں سے دینا جائز نہیں،

(۴) مىجد میں ایک دو بچے رات کوو ظیفه پڑھنایام اقبہ کرنایا نماز پڑھناجائز ہے مگر آواز سے پڑھنااگر کسی سونے والے کو تکلیف پہنچاہئے تو مکروہ ہے 'آہت ہپڑھنے میں مضا کقلہ نہیں، ۳)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

مسافر كالمسجد مين سونا

(سوال) کیافقراء ومساکین اور ہر کس وناکس کامسجد میں سوناجائز ہے؟

المستفتى نمبر ٢٨٠٤ محداحس كراچي ٢٩٠٤ ي الحجد ١٣٦٥ حيات

(جواب ۲۳۸) مسجد میں لوگوں کا سونا مکروہ ہے سوائے مسافریا ہخت ضرورت مند کے کہ یوفت نسرورت سوجائیں تومباح ہے، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

## مسجد کی جھت پر کھانا پکانااور سونا

(سوال )مسجد اوراس کے صحن میں سونائیٹھنارات دن در ست ہے یا نہیں ؟ اور مسجد کی جھت پر کھانا پکانا اور سونادر ست ہے یا نہیں ؟ باوجو د حجر ہ ہونے کے حجر ہے کواستعال نہیں کرتے ؟

(جواب ۲۳۹) مسجد اوراس کی جست کوالیے کامول سے جن میں مسجد کی تلویث ہوتی ہویا احمال تلویث ہویا احمال تلویث ہویا احمال تلویث ہویا احمال تلویث ہویا احمال کی وجہ سے تلویث ہویا مسجد کے احترام میں نقصان آتا ہو محفوظ رکھنا لازم ہے ضرورۃ کسی مسافر کویا پیماری کی وجہ سے امام یامؤذن کو مسجد میں سور ہنا مباح ہے مگر جب کہ حجرہ یادو سری کوئی جگہ موجود ہو تو مسجد کو خواب گاہ بنانے ہے احتراز ضروری ہے۔(د) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی

 (١) وإلا بأس بأن يتخذ في المسجد بيتأتوضع فيه البواري (عالمگيرية فضل كرد غلق باب المسجد ١١٠/١ ط ماجديه)

 (٢) وإذا أراد أن يصرف شيئا من ذلك إلى امام المسجد أو إلى مؤذن المسجد ليس له ذلك الإ إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف٬ كذافي الذخيره (عالمگيرية٬ كتاب الوقف٬ الفصل الثاني في الوقف على المسجد ٢٦٣/٢ على ط ماجديه)

٣١) وفي حاشية الحموى عن الامام شعراني : أجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوس جهر هم على نائم أو مصل أو قارى الخ ( رد المحتار' كتاب الصلاة' مطلب في رفع الصوت بالذكر' ١/ ٢٠ أط سعيد )

(٤) ويكرهُ النوم والأكل فيه لغير المعتكف الخ ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد (عالمگيرية' كتاب الكراهية' أداب المسجد ١/٥ ٣٢١ ط ماجديه )

ره) (ايضاً)

### (۱)مسجد کے اندر نماز کا تواب زیادہ ہے یااو پر ؟

#### (۲) در وازول کے در میان صف بنانا

(سوال) (۱)مسجد میں نیچے نماز پڑھنا بہتر ہے یااو پر بھی نماز پڑھنے کاوہی تواب ہے چند نمازی کہتے ہیں کہ جب او پر بھی با قاعدہ مسجد و محراب بنی ہوئی ہے تو او پر نماز پڑھنے کا تواب بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ نیچے نماز پڑھنے کا ہے۔

۔ (۲) بوی جماعت میں تبسری یاچو تھی صف میں لوگ جگہ کم ہونے کی وجہ سے درول کے پڑی میں نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کیاان لوگول کی نماز ہو جاتی ہے ؟

(جواب ۴۶۰) (۱) اگراوپر بھی مسجد بنی ہوئی ہے تو نیچے یااوپر نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر اوپر مسجد نہ بنی ہو یعنی محراب نہ ہو تو فرض کی جماعت نیچے پڑھیں سنتیں اور نوا فل اوپر پڑھ سکتے ہیں (۱) (۲) ورول کے در میان کھڑے ہونے والول کی نماز ہو جاتی ہے (۱)

> (۱)گرمی کی وجہ ہے مسجد کی چھت پر نماز (۲)جمعہ کی سنتوں کے "الصلوة قبل الجمعة" پکارنا (الجمعیة مورخہ ۲۰جولائی ۱۹۳۱ء)

(سوال) مسجد کی چھت پر نماز پڑھناکیہاہے؟ جمعہ کے روز مسجد میں صلوۃ بکارتے ہیں۔الصلوۃ قبل المجمعه الصلوۃ سنۃ رسول الله پھرلوگ سنتیں پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کیابیہ فعل مستحبہ؟ (جواب ۲۶۱) مسجد کی چھت بھی مسجد ہی کا تھم رکھتی ہے چھت پر نماز پڑھنا خصوصاً کرمی کی وجہ سے بلا کراہت جائز ہے۔ سالۃ مسلوۃ بکارنادرست نہیں کیونکہ اسکا ثبوت نہیں ہے(۴) محمد کھایت اللہ نمفرلہ'

# فصل ششم ـ حقوق متعلقه مسجد

قادیا نیول کا مسلمانول کی مسجد میں جماعت کرنا (سوال) شهر پٹیالہ میں ایک مسجد معروف ڈوگرال والی ہمارے ہوش سنبھا لنے سے پہلے کی تعمیر شدہ ہے

(١) قال الشامي . أو جعل فوقه بينا الخ ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أولا لأنة يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجداً فيما إذا لم يكن وقفاً على مصالح المسجد و به صرح في الاسعاف الخ ( رد المحتار كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ٤ ٣٥٧ ط سعيد وامداد الأحكام ١/١٥٣ ط مكبه دار العلوم كراچي)(٢) والا صطفاف بين الأسطوانتين غير مكروه الأنه صف في حق كل فريق الخ ( مبسوط باب الجمعة ٢/٥٥ ط بيروت البنان)(٣) الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا إذا اشتد الحريكره أن يصلوا بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجد فحيننذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة (عالمگيرية كتاب الكراهية آداب المسجد ما حور فهو مردود ( ١/١ ال٣٠ ط قديمي )

سات آٹھ سال سے فرقہ حفیہ میں سے اس محلّہ میں دوا یک نمازی تھاس کئے فرقہ احمدی کے اشخاص جو اس محلے میں تھے اس مسجد میں نماز پڑھنے لگے اب چونکہ اس محلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدایت دے دی اور فرقہ حنفی کے چالیس بچاس اشخاص نمازی ہوگئے ہیں نماز کے وقت دونوں فرقوں میں تکرار ہونے پر پولیس نے یہ انتظام کیا ہے کہ جمعہ کی نماز ہمیشہ پسلے حنفی پڑھ لیا کریں بعد میں احمدی پڑھ لیا کریں اور دوسری نمازیں ایک دن احمدی پہلے حنفی پڑھ لیا کریں چونکہ احتمال ہمیشہ دنگہ کار ہتا نمازیں ایک دن پہلے حنفی پڑھ لیا کریں اور ایک دن احمدی پہلے پڑھ لیا کریں چونکہ احتمال ہمیشہ دنگہ کار ہتا ہے اس کئے دریافت طلب یہ امر ہے کہ ایک مسجد میں دو فرقوں کے دوایام اور دو جماعتیں ہو سکتی ہیں یا سمجد کابانی بھی حنفی تھا۔ المستفتی نمبر ۵۹ مطبع محمد شھکیدار۔ بٹیالہ

٢١جمادي الاخرى عره سياه مااكتوبر سيسهواء

(جواب ٢٤٢) جب کہ وہ مسجد قدیم ہے اہل السنت والجماعة حتی فرقے کی مسجد تھی اور وہی اس کے بانی سے تھے تواس میں نماز اور جماعت کا حق صرف اس فرقے کے اہل محلہ کو ہے وہی مسجد کے مستم اور متولی ہیں اور وہی جماعت قائم کرنے اور نماز پڑھنے کے مستحق ہیں مرزائی فرقہ جو جمہور علائے اسلام کے نزدیک کا فر ہیں اس مسجد میں کبی قسم کے تصرف کا اور جماعت قائم کرنے کا حق شیں رکھتے مرزائی نہ تو حفیوں کی جماعت ہیں پہلے جواس کئے ہیں اور نہ حفی جماعت کے بعد اپنی جماعت کرسکتے ہیں پہلے تواس کئے نہیں کرسکتے ہیں پہلے تواس کئے نہیں کرسکتے ہیں اور بعد میں اس کئے کہ مسجد کا کوئی حق شیں اور بعد میں اس کئے کہ مسجد کا کوئی حق شیں اور بعد میں اس کئے کہ مسجد کے طور پر جماعت ہو جانے کے بعد دوبارہ کوئی جماعت منظم طور پر قائم شیں کی جاسکتی آگر دونا حق اپنی جماعت قائم کرنے پر اصر از کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو داخلہ مسجد ہے روک دے کہ ان کو اس کا بھی حق شیں ہے۔ دوو کہ دے کہ ان کو اس کہ حق شیں ہے۔ دولوں اللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ مدرسہ امینیہ دہلی

### حفاظت کی خاطر مسجد کو تالالگانا

(سوال) قصبہ نظام آباد کی گنبدی جامع مسجد (یادگار محی الملت والدین اورنگ زیب عالمگیر) کے چند مصلیان جو نماز جمعہ اور عیدین اس مسجد میں پڑھتے ہیں ان کا مصم ارادہ ہے کہ جامع مسجد کے فنڈ سے مسجد کے کل محر ابوں اور دروازوں میں نواز ہیں نواز کی بیانک لگادیا جائے اور ہمہ وقت دروازوں میں قفل پڑار ہے اور او قات نماز پیجانہ میں مؤذن مسجد اپنے گھر ہے آکر قفل کھول دے اور نمازو قتی اداکر نے کے بعد فوراً قفل لگادے باتی مصلیان مسجد جو نماز جمعہ اور عیدین اس مسجد میں پڑھتے ہیں اکثر خاموش اور بعض ناراض ہیں مگردہ مصلیان جو اکثر و قتی نماز اس مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ بالکل مخالف اور ناراض ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سے عبادت الہی میں رکاوٹ پیدا ہو گاہ روہ خانہ خداکا مقفل ر ہنا خلاف شرع سمجھتے ہیں کیونکہ جمہور کی مساجد عام عبادت الہی میں رکاوٹ پیدا ہو گیاہ روہ خانہ خداکا مقفل ر ہنا خلاف شرع سمجھتے ہیں کیونکہ جمہور کی مساجد عام

<sup>(</sup>١)" ماكان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهد ين على أنفسهم بالكفر" (سرة توبه آيت: ١٧) إنسا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الأخر الآية (سورة توبة : آية : ١٨)

مسلمانوں کے لئے ہمہ وقت کھئی رہتی ہیں جس سے احتال تصادم مصلیان مسجد ہے (نوٹ) صحن مسجد چہار و بواری ہے محفوظ ہے اندرون مسجد کوئی ایسی چیز نہیں رہتی کہ جو چرالی جاوے مثل دری و فرش و جھاڑو و فانوس وغیر ہالورنداس مسجد میں امام مسجد مقر رہے ایک فاندان پنجانوں کا دعویدار ہے کہ شہنشاہ عالمگیر نے ہمارے اسلاف فوجی ملاز مین کی استد عالی بیا ہے خانہ خدا تعمیر سرایا چنانچہ باوجود دور رہنے کے دوالتز اما نماز جمعہ و بعدین ہمیشہ اس مسجد میں اواکر نے ہیں اور مر مت مسجد کے فنڈ کے بھی حامی ہیں لہذالان کی خاموشی شرعہ موجب رضائے الی ہے ہیں اور مر مت مسجد کے فنڈ کے بھی حامی ہیں لہذالان کی خاموشی شرعہ موجب رضائے الی ہے بیا عث میں واکس فریق کی تاکید کرنی جاہئے تاکہ رفع شر ہو محالت خاموشی افتراق مصلیان ورکاوٹ عبادت الی کا گناہ الن کے سریق نہیں ہوگا۔

المستفتى نمبر ١٦٣٥ منشى عبدالعطيف صاحب (منتلع اعظم كرم) المستفتى المبر ١٩٣٥ منتفى عبدالعطيف صاحب (منتلع اعظم كرم) الماجمادى الأول ١٩٣٠ ما والمادى الأول ١٩٣٠ مادى الأول ١٩٣١ مادى الأول ١٩٣٠ مادى الأول ١٩٣٠ مادى الأول ١٩٣٠ مادى الأول ١٩٣١ مادى الأول ١٩٣ مادى الأول ١٩٣١ مادى الأول ١٩٣ مادى الأول

(جواب ٢٤٣) مسجد ك وراوزول كويند يا مقفل كرنا نكروه تحري بي كوتك بيه صورت نماز بي روكة كي بي توتك بيه صورت نماز بي روكة كي بي به ٢٤٣) مسجد (در مختار) وانها كره لانه يشبه المنتع من الصلوة قال تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه النج (رد المحتار نقلا عن البحر) من بال مسجد ك سامان واسباب ك جورى : وجائك كا خوف : و تو يجر فارخ از نماز او قات بين مقفل لرنا مباح بيار محوف على متاعد به يفتى (در مخدر) در)

اً مربیجانک لگانے اور تفل ڈالنے کی سرورت نہ ہو تو پھراس میں رو بیبہ لگانا فضول و ناجائز ہے جن او گول کو مسجد کے انتظام میں بجاطور پر مداخلت کرنے کاحق ہے ان کولازم ہے کہ وہبلاضرورت مسجد کو مقفل کرنے کے خلاف اپنی رائے ظاہر کریں ای طرح نمازیوں کو بھی چاہئے کہ اس ناجائز فعل کے خلاف آواز بلند کریں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' و ہلی

### مسجد کی حفاظت مسلمانوں پر اازم ہے

رسوال ) کیا فرماتے ہیں ملائے وین دربارہ تحت تھم آیت قرآئی و من اظلم مدن منع مساجد الله ان یذکر فیھا اسمہ و سعی فی خرابھا اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ اللہ کی مسجدول میں ذکر اللہ کو بند کرے اور اس کی خرائی میں کوشال ہو۔ ریاست دھار میں ایک قدیم مسجد ہے جسے ہندوؤل اور وہال کی حکومت نے ہوج شالہ بنانا چاہا تھا اور اس کی شختی وہال نصب کردی تھی مسلمانان وھارک کو شش سے حکومت نے اس افتر ائی لقب کو اور اس شختی کو انکاوادیا اور مسجد کو اس کے اصلی نام سے موسوم کیا۔ حکومت نے اسال رمضان شریف میں وہال پہنچ کر احقر العباد نے قرآن خوانی تراوی میں شروع کی حکومت مانع

<sup>(</sup>١) (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد ١٩٦١ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) (ایضاً)

ہوئی اور قرآن ختم نہیں کرنے دیا آخر عشرہ میں اعتکاف کیا تورات کو نکال دیا جاتا تھا اور مسجد میں قفل حکومت کی طرف سے ڈالا جاتا ہے چندروز کے بعد معتکف کو مسجد سے اور شہر سے نکال دیا۔ ۱۹۳۵ء میں تاریخ کے ااکتوبر کو احقر نے چلہ کہا تھا اس موقع پر بھی صورت مسطورہ بالا پیش آئی تھی اور چلہ نہیں کرنے دیا تھا۔

(۲) مسجد میں روشنی کے لئے کافی طور پر انظام نہیں کرنے دیاجا تااور ایک ستون جوروشنی کے لئے قائم تھا اس کو نکلوادیا۔

(۳) دس بخےرات کو مسجد میں قفل ڈال دیا جاتا ہے اور ہر قشم کی عبادت سے مقیم اور مسافر کوروک دیا جاتا سمب

'') پبلک نے چندہ کر کے ایک گھڑی ٹائم دیکھنے کے لئے خریدی ہے اس کو مسجد میں نہیں لگانے دیا جاتا مسجد کے اندر حوض ہے اس میں پانی کا انتظام بھٹایت کرنے سے مانع ہے اور اسی قشم کے ناجائز تصر فات حکومت کی جانب سے ہیں۔

صورت ہائے مسطورہ میں مسلمانوں کے کیا فرائض ہیں اور ایسی صورت میں جب کہ حکومت کا تشد د نگر انی حقوق مسجد کے غاصبانہ دباؤ پر ہنی ہے مسلمانوں کو انتائی جدوجہد و اگز اشت و آزادی مسجد میں حکومت سے کرانا اور گور نمنٹ پر طانیہ کو خاص توجہ دلانا اور سعی بلیغ کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ المستفتی نمبر ۲۱۲۲ حافظ مظہر احمد (بھوپال) لا ذیقعدہ ۲۵ ۱۳۵ مجنوری ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۶) مسلمانوں کو مسجد کی حفاظت اور گرانی کا حق حاصل کرنے اور اس کو آزاد کرائے اور آزادی کے ساتھ اس میں نماز و عبادت اور امور شرعیہ اواکرنے کا اختیار بہم پہنچانے کے لئے ہر ممکن کو شش کرنی لازم ہے۔ ()

## محلے کی مسجد میں نمازافضل ہے

(سوال) ہم نے محلے کی مسجد میں پرانے امام کو علیحدہ کر کے ایک اچھاحافظ قر آن پیش امام امامت کے لئے مقرر کیا ہے اس پر ہمارے محلے کے بچھ آد میول نے ناراض ہو کر دوسر می مسجد میں جانا شروع کر دیا ہے توان پر محلے کی مسجد کاحق ہے یا نہیں اور ناظرہ پیش امام ہے حافظ قر آن پیش امام اچھا ہے یا نہیں ؟ الہ ستفتی نظیر الدین امبر الدین (اسلیزہ ضلع مشرقی خاندیں)

(جواب ٧٤٥) پنے محلے کی مسجد کاحق ہے بلاوجہ اسے چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں نماز کے لئے جانا

<sup>(</sup>١) من رأى منكم منكراً فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطعينقليه وذلك اضعف الإيمان رمسلم اباب كون النهى عن المنكر من الإيمان ١/١٥ ط قديمي كتب خانه) انما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر الآية (سورة توبه آية ١٨)

احپھا نہیں ہے جافظ امام آگر قرأت تشجیح پڑھتا ہو تو ناظرہ خواں ہے افضل ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

مسجد پر ملکیت کاد عویٰ باطل ہے (الجمعیۃ مور نہ ۲۶ ستمبر ۱۹۲۲ع)

(سوال) اگر کسی مسجد پر کوئی شخنس اپنی یا ہے خاندان کی ملکیت کادعوی کرے اور اس کا اظہار نہ صرف خلوت میں بلحہ مجمع عام میں بھی کرے تو کیاعوام کے لئے اس مسجد میں نماز پڑھنادر ست ہے؟ (جواب ۲۶۳) جو مسجد بقاعدہ شرعیہ ایک مرتبہ مسجد بنادی گئی اور اس میں با قاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہو گئی اس کواگر کوئی شخص اپنی ملک بتائے یا ملکیت جیسے معاملات کرنے یا ملکیت کادعویٰ کرکے دوسرے

مار ہوں ہیں وہ روی میں ہیں ملک بات یا ہیت ہے سامان کو نماز پڑھنااور نمازے کے کھلا مسلمانوں کو نماز پڑھنااور نمازے لئے کھلا مسلمانوں کو نماز پڑھنااور نمازے لئے کھلا رکھنے کی سعی کرناچا بنے اوراس مدعی ملکیت کے غلط دعوے سے متاثر ہو کراس میں نماز ترک نہ کرنی چاہئے بال اگر کوئی مکان فی الحقیقت کسی شخص کی ملک میں واخل ہے اوراس نے اسے وقف نمیں کیا مسجد نمیں بنایا صرف اس میں نماز پڑھی جاتی تھی تواسیر اس کادعوی ملکیت درست ہوگااور جب وہ لوگوں کواس میں نماز مراس میں نماز

پڑھنے ہے روک دیے گا توبغیر اس کی اجازت کے اس میں نماز پڑھناجا ئزند ہوگا۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

مکان کے اندر مسجد بنانا (اپنمعیته مورنه ۲۱ فروری ۱۹۲۸ع)

(سوال) ایک نمایت وسیق مکان کے اندرا یک مسجد ہے شب کواس مکان کو اندر ہے بند کر لیاجا تاہے مسجد عرصے سے غیر آباد ہے صاحب خانہ نماز نمیں پڑھتے ہیں کیااس مسجد میں نماز ہو جاتی ہے؟
(جواب ۲۶۷) اگر اس مسجد کاراستہ عام نمیں ہے اور مکان والے اس کو جب چاہیں بند کر سکتے ہیں تو وہ مسجد شرعی نمیں ہوئی نماز جب مالک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے البتہ مسجد شرعی نہ ہونے کی صورت ہیں مسجد کا تواب نمیں ماتیاں، محمد کفایت اللہ کان اللہ له

مىجدىسى كى ملك نهيس ہوتى (الجمعيقة مور خه ۱۹۸۸رچ ۱۹۲۸ء)

ر سوال) اگر کوئی متولی مسجد چند پابند صوم و صلوة مسلمان مصلیوں کو محض صوفیانه ساع سننے کی بنا پر مسجد

ر ١ ) والأ فضل اختيار الذي إمامه أفقه وأصلح و مسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع ( رد المحتار ' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في أفضل المساجد ١ / ٩ ٥ ٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى : " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" (سوره بقرة آية ١١٤) (٣) فلو جعل وسط داره مسجد :و أذن للـاس في دخوله والصلوة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجداً في قولهم" والإفلا (عالمگيرية' كتاب الوقف' ٢٠٤٥٤ ط ماجديه )

ے جمعہ کے وقت نکال دے یا نکل جانے کو کھے تواس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ رجواب ۲۶۸)مسجد کسی کی ملک نہیں وہ خانہ خدالور وقنف ہے متولی کو جائز نہیں کہ وہ ان لو گوں کو سمجہ میں نماز پڑھنے سے روکے کسی شخص کواس کی کسی ناجائز حرکت کی وجہ سے مسجد ہے روکنے کاحق بادش، اسلام یاس کے نائب کو ہے ۵۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'مدرسہ امینیہ و بلی

> «مسجد کی دیوار توژدی گنی" کهنا (الجمعیته مورند کیم مئی ۱۹۳۶)

(سوال ) مسجد کی دایوار شہید کردی گنی کے بجائے تورّدی کئی کمناکیساہے؟

(جواب ۲۶۹) "مسجد کی دیوار شهید کردی گنی" یا "مسجد کی دیوار توژدی گنی"ان دونوں عبار تول کا کهنا جائز ہےاس میں کوئی تو بین سیس ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

> مىجد كاپىيە دوسرى جَكە نرىج كرناجائز نهيس (الجمعينة مورند ۵ متمبر ۱۹۳۵)

(سوال) بندہ ایک مسجد کامتون ہے ۔ عرصہ ایک سال کا ہوا مسجد پر تقمیر لگائی تھی جو کہ کچھ روپے کی سوال ) بندہ ایک مسجد کامتون ہے ۔ عرصہ ایک سال کا ہوا مسجد پر چرعیے سے اسکے مکان کی ہے پروگ میں سے نامکمل روگئی تھی مسجد نے برابر میں ایک شخص کام کان ہے ، سجد پر چرنے سے اسکے مکان کی ہے پروگ موقت ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

(جواب ، ۷۵) مسجد کی رقمت دوسرے کی دیوار پر بغرطش پر دود یوار تغییر کرناناجائز ہے ہال مسجد کی دیوار پر تغمیر کردی جائے تو جائز ہے اور اَسر مسجد کی دیوار پر پر دو قائم کرنے کی صورت ندجو سکتی ہو تواہل مسجد مالک مکان کی ایپنیاس سے اتنی اعانت کر دیں کہ وہ اپنی دیوار پر پر دہ قائم کرسکے دور محمد کنایت اللہ کان اللہ لیا

> مسجد کے بانی کو تولیت کا حق ہے (الجمعید مور خدہ جون ۱۹۳۹ء)

رسوال) اگر کوئی میہ کے مسجد سرف بھاری قوم کی ہے دیگیر قوم کوکسی امر میں دخل دینے کاحق نہیں جس کونماز پڑھنی بوپڑھو مگرانتظام میں کسی کو دخش دینے کاحق نہیں اتو کیا تھلم ہے ؟ رجواب ۲۵۷) نماز پڑھنے کاحق تو تہام مسلمانوں کوہ مگر مسجد کا اتظام کرنے کاحق مسجد کے بانی اور

<sup>.</sup> ١) والمسجد خالص لنه بعالي والنس لاحد فيه حق قال الله تعالى " وأن المساحد لله " افتح القدير كتاب الوقف فصل في إحكام المسجد ٦ ٢٣٤ ط مصل

<sup>(</sup>٣) أيونك يه منمال محدثان من أثن ترويبدا من غلّنه بعمارية نه ماهو أفوب بعمارته. ثم السراح والبساط كدلك إلى آخر المصالح ( الدر المحتار كتاب الوقف احكام المسجد ١ ٣٦٧ طاسعيد )

واقف یا متولی کو ہے اگر وہ انتظام در ست رکھے تو خیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کو مشورہ دینے کا حق ہے'۔ زبر دستی انتظام میں مداخلت نہیں کرنی جانبے اللہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

> مسجد کے کسی حصہ پر قبضہ کرنا جائز نہیں (الجمعیعة مور خه ۲۴ جنوری ۱۹۳۹ء)

(مسوال) ایک مسجد واقع سیو ہی بنار س اسٹیت میں قدیم تھی اس کے مینارہ کو زید نے بطمع نفسانی منهد م کرائے زنانہ مکان میں شامل کر لیاہے اور دوسرے مینارول کو بھی گرادیاہے جس سے شکل مسجد تبدیل ہو گئی

(جواب ۲۵۲) مسجدیاس کے کسی حصے کو منهدم کرنااوراس پرغاصبانہ قبضہ کرلینا سخت گناہ اور موجب فسق ہے ایسا شخص فاسق اور گناہ گار اور مستحق تعزیر ہے مسلمانول کولازم ہے کہ اس کابائیکاٹ کر دیں اور جب تک وہ تو ہے نہ کرے اور مسجد کے نقصان کی تلافی نہ کرے اس کوشامل نہ کریں قرآن پاک میں ہے و من اطلبہ مدن منع مساجد اللہ ان یذکر فیھا اسمہ و سعی فی حوابھا ،،، محمد کفایت اللہ کان اللہ ا۔'

# فصل ہفتم۔مساجد میں غیر مسلموں کاداخلہ

غير مسلم مسجد مين داخل ۽ وسکتا ہے يا نهيں ؟

اسوال) بازار میں مسلم آباد میں مسلمانوں نے ایک بورڈ برائے اتحاد قائم کیاہے جس میں ہندومسلمان شامل میں بورڈ کا جاسہ کرناضروری ہے ایسی جگہ کوئی نہیں ملتی جہال یہ مشترک جلسہ کیا جائے یہ جلسہ برائے امن و اتحاد آگر مسجد میں کرایا جائے تو کیا تکم ہے؟ المستفتی نمبر اسے حقد ادخان۔ور ہبد کال ' دہلی

۲۵ جمادي الاخرى المساهم ۱۱ اكتوبر ۱۹۳۲ء

رجواب ۲۵۳) مضا گفتہ نہیں۔مسجد میں ہندو میسائی اور دیگر غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں جامع مسجد میں سیرو تفری کے لئے روزانہ غیر مسلم داخل ہوتے ہیں توایک صحیح غرض (اتحاد و قیام امن ) کے لئے داخل ہونے میں کیامضا گفتہ ہے۔۱۳ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

. ٩ . رجل بني مسجدا او حعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرامته و عمارته و بسط البواري والحصير والقناديل والا ذان والاقامة والأمامة ان كان اهلا لدلك فان لم يكن فالراأي في ذلك إليه ( عالمگيرية فصل كره غلق المسجد ١ - ١١ طاماجديد )

٢) (سورة القرة ١٩٤) قال ابن الهمام " والمسجد خالص لله تعالى وليس لأحد فيه حق قال الله نعالى: "
وال المساجد لله الغ وقتح القدير كتاب الوقف فصل في أحكام المسجد ٢٣٤/٦ ط مصر)
 ٣) وفي الحاوى: ولا بآس أن بدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام و بيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغير هامن المهمات الغ و المحر الرائق كتاب الوقف أحكام المسجد ١٧٧٥ ط بيروت لبناك و رد

السحتار ٢٤٠ ٣٧٨)

# فصل ہشتم۔مسجد کے سامان کا فروخت کرنایا منتقل کرنا

## و بر ان مسجد کے سامان کا بھلم

(سوال) فریرہ اسمعیل خال میں چھاؤٹی میں مسلمانوں کے پیسے سے جو وہال ملازم سے ساٹھ ستر برس سے مسجد میں تغییر کرائی گئی ہیں با قاعدہ وہال جعد و غیدین کی نمازیں پڑھائی جا چکی ہیں چو نکہ چھاؤٹی اٹھ گئی ہے اس لئے مسجدیں خالی رہ گئی ہیں چھاؤٹی کا تمام اسب مکانات وغیرہ نیلام ہو چکا ہے اب گور نمنٹ نے مسلمانوں کو مطلع کیا ہے کہ یا توان کا تمام ملہ شہتر کڑیاں وغیرہ لے جاؤیاان کو آباد کر و بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مسجدیں گراکران کا سامان اسلامیہ اسکول میں لگاوینا چاہئے ہے مسجدیں لب سڑک شہر سے پھھ فاصلے پر جی ۔ المستفتی منہر ۱۳۰ جائی احد دین فریرہ اسمعیل خال ۔ ۲۸ رجب ۱۳۵ او مبر ۱۳۳۳ء کی اس کو رجواب کا ۲۵ کی اور مسجد ہی جائے ہی مسجد ہی رہے گیاس کو رجواب کا میں نہیں ایا گئے آگراس کے قریب آبادی ندر ہے اور مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والاندر ہے غیر مسجد کا میان کر کے اسکو محقوظ کردینا ضروری ہے البتہ آگر کوئی مسجد بہتے ہی شر تی قاعدے سے مسجد بھی اس کی خور مسجد کی اس کو قور مسجد کا سامان کر کے اسکو محقوظ کردینا ضروری ہے البتہ آگر کوئی مسجد بہتے ہی شر تی قاعدے سے مسجد نہ ہوجس نے وقف نہ کی ہو تو وہ مسجد کا خال ان لئے گان انڈ لہ دین موقوفہ نہ ہوجس نے وقف نہ کی ہو تو وہ مسجد کا حکم شیس رکھتی۔ دی جو کئی نے انڈ کان انڈ لہ دیا

(۱)مسجد کے ملبہ کا تحکم

(۲) ہندوؤل سے تغمیر مسجد کا کام لینا

(انخمعینهٔ مورنحه ۲۰ فروری <u>۱۹۲۹</u>ء)

(معوال) (۱) مسجد کھند کی تغمیر کے سلسلے میں اگراس کا ملبہ فروخت کر کے اس کی قیمت کو تغمیر مسجد میں اگایا جائے تواس حالت میں علبے کو فروخت کرنا جائز ہوگایا نہیں اور اگر تغمیر کے بجائے زر خمن کو کسی اور مصرف میں ایا جائے تو جائز ہوگایا نہیں ؟ بعض اسحاب کو حضر سے عالمگیر بادشاہ اسمام کے اس فقر سے سے دھوکا ہور بائے "سادات بار ہے جوب مسجد اند نداہ کق داشتنی نہ قابل سوختنی"

(۲) تغییر ومر مت مسجد میں آلر بندومعمار اور بندومز دور جو مستعد اور ہو شیار ہوں کام کریں توشر عاکر اہت ہےیا نہیں؟ اورانیما الممشر کلون نجیس کا کیامطلب ہے؟

(جواب ٥٥٧) (١) مسجد كامليه جو كام مين نه آسكه اس كو فروخت كركے جديد تغيير مين اس كى قيمت خرج

 <sup>(</sup>١) ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثانى أبدأ إلى قيام الساعة وبه يفتى الخ ( الدر المختار 'كتاب الوقف' ٣٥٨.١٤ ط سعيد )

کردیناجائزہ۔(۱)عالمگیر کا فقرہ بھی سیح ہے مگراسکایہ مطلب نہیں ہے کہ فروخت کرنابھی ناجائز ہو(۲) تغمیر مسجد کا کام غیر مسلم مزدوروں معماروں سے لیناجائز ہے۔ انھا المعشو کون نجس سے نجاست ظاہری مراد نہیں ہے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## مسجد کی تغمیر ہے بچی ہوئی لکڑی کا تحکم

(الجمعية مورخه ١١ اكتوبر ١٩٢٩ع)

رسوال ) (۱)ایک قصبے کی جماعت نے مسجد کی تغمیر کے لئے چند لکڑی جنگل سے لاکر جمع کر دیں اس مسجد کی منتظمہ جماعت کی اجازت ہے ایک شخص نے بوجہ ضرورت ان جمع شدہ لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لیکرانے گھر کی عمارت میں لگادی ہیں یہ فعل جائز تھایا نہیں ؟

(۲) مسجد کی تغمیر کے لئے جو لکڑیاں تخمینا جمع کر دی گئیں آیاوہ تمام لکڑی مسجد کی تغمیر میں لگنے ہے قبل مسجد کی ملکیت میں شار ہو گیا نہیں ؟

(جواب ٣٥٦) جن لوگوں نے مسجد کی تغمیر کے لئے لکڑیاں جمع کی تھیں اگر جماعت منتظمہ کے حوالے کردی تھیں تو وہ لکڑیال مسجد کی ہوگئی تھیں اور اگر مسجد کی تغمیر میں ان سب لکڑیول کی حاجت نہ تھی تو جماعت منتظمہ زائداز حاجت لکڑی کو مسجد کے لئے بقیمت کسی کو دیکر قیمت کو مسجد میں خرج کر سکتی تھی بلا قیمت کسی کو دے دی گئیں اس سے اب بھی قیمت و صول کی جاسکتی ہے قیمت کسی کو دے دی گئیں اس سے اب بھی قیمت و صول کی جاسکتی ہے دی گئیں اس سے اب بھی قیمت و صول کی جاسکتی ہے دی گئیں اس سے اب بھی قیمت و صول کی جاسکتی ہے دی گئیں اس سے اب بھی قیمت و صول کی جاسکتی ہے دی گئیں۔

تغمیر مسجد سے بچے ہوئے سامان کا تھم (الجمعینة مور ندہ ۲۸جولائی ۱۹۳۰ء)

(سوال ) ------

(جواب ۷۵۷) اگر مسجد کے لئے سامان تغمیر اس کے متولی کے حوالے کر دیا جائے اور اس میں ہے کچھ سامان چگرہے تووہ سامان مسجد کی ملک ہو تاہے اور اگر مسجد میں لگنے کے قابل نہ ہو تو فروخت کر کے اسی مسجد

كتاب الوقف ٩/٢ هـ ع ط ماجديه ،

 <sup>(1)</sup> وما انهدم من بناء الوقف ولته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج اليه وإن استغنى عنه أمسكه حتى
 يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها الخ وإن تعذر اعادة عينه إلى موضعه بيع و صرف ثمنه إلى المزمة صرفاً للبدل إلى
 مصرف

المبدل (هداية كتاب الوقف ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان) ٢ ) وفي البحر نقلا عن الحاوى: "ولا بأس أن يدخل الكافر ولأهل الذمة المسجد الحرام و بيت المقدس و سانر المساجد لمصالح المسجد وغير ها من المهمات ورد المحتار كتاب الوقف ٢ /٣٧٨ ط سعيد) ٢ ) حشيش المسجد إذا كانت له قيمته فلا هل المسجد أن يبيعوه وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أولى (عالمگيرية

کے مسارف متعلقہ تمیر میں نگادیا جائے اور اگر کوئی تشخص مسجد میں ازخود تقمیر کراتا ہواور سامان تقمیر خرید کر انکاتا جاتا ہو اپیمی خرید شدہ سامان کو مسجد کی ملک قرار نہ دے اور نہ متولی کے حوالے کرے تواس صورت میں انتیاز و اسامان اس کی ملک ہے جو جاہے کرے مسجد کا کہند سامان مسجد میں کام آسکے توکام میں لانا جاہے اور کام نہ آئے توفرہ ذہتے کر کے مسجد میں خریج کروینا جائے ہے، سے محمد کا ایت انڈد کان انڈد لدا

فأحنس سامان كوفرو خست كرنا

(التمعيية موري ١٩٣ نومبر ١٩٣٣)،)

ر مسؤال ) ایک مسجد کاسائبان کمچیر میں کا بناہوا ہے او گول کاارادہ ہے کہ اس کے بجانے پختہ چھت بنادیں اس محطے میں بقد رہنہ ورت چند و فراہم نہیں ہو سکتااس لئے خیال ہے کہ جو لکڑی و نجیر وسائبان کے نظے وو فرو خت کر کے وہی روپیہ چھت میں لکا پاجائے۔

(جواب ۲۵۸) کیپریل کی جکہ پٹت جست بنانا جائزے کپریل کا اُکلا ہواسامان جو چست کے کام میں نہ آکے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت پٹتا چست بنائے میں صرف کردینا جائز ہے۔ و نقضہ بصرف الی عمارته ان احتیج الیه والا بیع و صرف ثمنه ۱۰۰ تیم کفایت اللہ کان اللہ ادالی

## فصل تنم به مسجد میں چندہ کرنااور سوال کرنا

نماز کے بعد مسجد میں چندہ کرنا

اسوال) عیدین میں احد نماز عبدیا قبل نماز خاص مسجد میں مسجد کی ضروریات کے لئے آگراو گول سے چندہ آیا جائے تو جائز ہے یا نمیس اللمستفتی نمبرے ۱۲موانا احمد زرگ صاحب مستم جامعہ اسلامیہ واجسیل کیم شعبان ۳۵۲ احدم ۲۰ تو مبر ۱۹۳۳ء

ر جواب **۴۵۹**) آلر عیدین کی نماز مسجد جماعت میں ہواور عد نماز کے امام عید نمازیوں کو مسجد یااور کسی ویش انسان مرت کے لئے چند میں تر غیب دے اور او کہ خود جاجا کر امام کو یاکسی دیگر شخص کو چوچند و کے لئے متعین ایس یہ ہوا پناا پنا چند ہ دیدیں آواس میں کوئی قباحت خمیں اور نمازے قبل بھی امام کی تر غیب پر دینا جائز ہے الیکن صفوف کے در میان او کواں کا تعوم کر ما نگناا کر ایڈائ تعظمی مر ورتین میری المصلی ہے خالی ہو تووہ بھی جائز ہے جشر صید شعروشف بھی نہ ہو سے محمد کے بہت الغدی اللہ المدالہ '

. ١ - أو أن برما بنو مسجداً و فصل من حنسهم شبى قالوا بصوف الفاصل في بنانه ولا يصوف إلى الذهن والحصيرا وحد أذا سفسوه إلى المتولى لسبى به المسجدا والايكون الفاصل لهم يصبغون ماشاوا كذافي البحر الرابي نقلاً عن لا سعاف ، عالمكيرية الفصل أشابي في الوقف عني السبجد ٢ - ٤٦٥ ط سعيد . . ٢٠ وشرح الوفاية كتاب الوقف ٢ - ٣٥٥ ط سعيد كبيبي ، ٣٠ و بحره فيه السوال وبكره الاعتفاء مطبقاً و قبل أن تخطي ودرمجار ، و في الشامية . . ايكره أعطاء السائل السبيجد الا إذا لم يتحظ وقاب الباس في السحتار وباب ما يفسيد الصلاة وما يكره فيها ٢٥٩١ ط سعيد )

### عنوان مثل بالا

(سوال) بعد نماز مسجد میں اللہ کی راہ پر سوال کرنا کیسائے اور سائل کو دیناچا ہئے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۶۱ غلام رہائی عباسی صاحب (ضلع غازی پور) ۹ رجب ۵۵ سال ۲۲ ستمبر ۲۳۹ اور ۲۶ سر المستفتی نمبر ۲۶ سال کے مسجد رجو اب ۲۶۰) مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سائل کو دینا بھی ناجا نزہے کسی محتاج کو بغیر سوال کے مسجد میں دیدے تو جائزہے دار اسلامی میں دیدے تو یہ بھی جائزہے دار

دوران خطبه چندے کا تھم

(سوال) عین خطبہ خوانی کے وقت مسجد یامدر سد کی نقذو صولی کے لئے صف بہ صف تگ و تازکر نااور پیسہ وغیر ہ کو آوازد بیتے ہوئے چلنا تاکہ مصلیان متنبہ ہو جائیں جائز ہے یا ناجائز؟

المستفتى نبرم ٢٠١٥ احافظ عبدالكريم انصاري (صلع بكلي)

سرجب المسالط وستمبر كسوء

(جواب ۲۶۱) اثنائے خطبہ میں بیاکام نمیں کرناچا بنے 🕬 محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'وہلی

عنوان مثل بالا

(الجمعية مورند وأنت ١٩٣٥ء)

(سوال) عمیدین کے خطبہ ثانی میں تسی عالم یامسافریالام ومؤذن کے لئے بطور خوشی چندہ کیاجائے مجبورا' اَر بعد میں کرتے ہیں مقصود ہر نہیں آتااز د حام کثیر ک وجہ ہے۔

(جو اب ۲۹۲) خطبہ کے اثنامیں چندہ کرنا جائز نمیں خطبہ سے فارغ ہوئے کے بعد کر سکتے ہیں بیخی اماسے مفارش کردے اوراوگ دیدیں توبیہ عمل خطبے کے بعد : و سکتا ہے۔ (+) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا

فرنس نماز کے بعد دیاہے پہلے چندہ کرنا

(اجمعیة مورنه ۱ افروری ۱ ۱۹۳۶)

(سوال) جمعہ کی فرض نمازہاجما مت اوا کر کے بعد دعاما نگنے سے پہلے چندہ کرناکیسا ہے؟

ر ٩ ، ويجره فيه السوال و يكره الإعطاء مطلقا و قيل إل نحطى الخ ر الدر المختار الااب ما يفسد الصلاة وما يكره قرير ٩ ـ ٩ هـ 5 طريعيد ،

ر؟) وكل ماجود في الصلاد حرد فيها اي الحطبة " حلاصة " وغيرها فيحرم أكل و شوب و كلاد إبل يجب ال بمسمع و يسكت الخ ا الدر المحتار الاب الحمعة ٢ ١٥٩ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣ , رآيصا) اذا حرَّج الاماه قلا صلود ولا كلاه الح ، تنوير الأنصار؛ باب الجمعة ٢ ١ ٨٥٨ ط سعيد،

(جواب ۲۶۳) سلام پھیر نے کے بعد دعاما تیکنے ہے پیشتر کسی ند ہیں کام کے لئے چندہ کرنا جائز ہے، محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ

# فصل دہم مسجد میں بدیودار چیز کااستعال

## مسجد کی دیواروں کوروغن لگانا

(مسوال) مسجد کے اندر کا حدمہ چاروں طرف سے نیچے کا جس کواوارہ کتے ہیں اوجہ نونی لگ جانے کے خراب ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بہت برامعلوم ہوتا ہے ایس صورت میں یا توٹائل لگوائے جائیں یاوالا پی روغن لگایا جائے تو بچھ عرصے کے لئے محفوظ ہو جاتا ہے روغن جب تک سو کھتا نمیں ہوباتی رہتی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۲ مولوی محمد اسمی صاحب لمام مسجد گھنٹے والی۔ قصاب پورہ دہلی۔

سر مضان ع<u>د سا</u>هم الاستمبر <del>ساسوا</del>ء

(جواب ۲۶۴)روغن میں اگر ناگواربد ہو تواس سے مسجد کو محفوظ رکھنا چاہئے البتہ اگر ناگواربد ہونہ ہو تو جائز ہوگا(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدایہ 'د ہلی

مسجد میں مٹی کے تیل والی لاکٹین کااستعال

(سوال) مسجد میں مٹی کا تیل الالٹین میں ہمر کر جلا سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱ حافظ احمد جحدل پورضل رائپور۔ ۲۲ جمادی الثانی ۳۵۳ است ۱کتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۶۵) مسجد میں بدیو دارچیز النامنع ہے بمٹی کا تیل بھی مسجد میں جلانا مکروہ ہے (۲)محمد کفایت اللہ

مسجد کوہر فتم کی گندگی ہے پاک رکھاجائے

(مسوال) مسجد کے حجرے کے بینچے دھونی ہے ہوئے ہیں بھٹی کپڑول کی وہ وہیں چڑھاتے ہیں جس میں ہر قشم کے کپڑے غلیظ وغیر ہ ہوتے ہیں اس کی تمام تعفن مسجد میں جاتی ہے اور اس کے ہر اہر سائیس لوگ آباد ہیں جن کے پاس گھوڑے گاڑی ہیں وہ ان کو وہیں رکھتے ہیں اور دھوبیوں کی بیل بھی وہیں رہتے ہیں قرب و

ر ١ , قال الدر المحتار' " ويكره التعطى للسوال بكل حال الخ و في الشاهية : " قال في النهر " والمختار " السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل الحافاً بل لا مولا بد منه فلا بأس بالسوال والإ عطاء" رباب الجمعة مطلب في الصدقة على سوال المسجد" ٢ أ ١٦٤ ها سعيد )

<sup>(</sup>٣) وعَن جَابِر ]. قال : " قال رسول الله عَلَيْهِ : " من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى همايتأذى منه الأنس (متفق عليه) رمشكوة باب المساجد ص ٦٩ ط سعيد كميني)

<sup>(</sup>۳) (ایضاً :

جوار میں گھوسی بھی آباد ہیں متولی مسجد کواس بات کی اہل محلّہ نے اطلاع بھی کر دی ہے مگر متولی کوئی توجہ شیں کر تا۔

(جواب ۲۲۱) مسجد کااحترام اورادب از می ہے اس کو غلاظت ہکافت بدیو ہے محفوظ اور پاک صاف رکھنا واجب ہے (۱۲۲۰) مسجد کا فیرہ کو مسجد کی جائیداد میں مسجد کے بینچے یا مسجد کے متصل آباد کرنا اس لئے معنوع ہے کہ ان کی سکونت ہے مسجد اور اس کاراستہ اس کی عمارت غلاظت ہکافت بدیو ہے محفوظ نہیں رہ سکتی متولی کا فرض ہے کہ وہ ایسے لو گول کو جن ہے مسجد کے احترام میں نقصان آتا ہے مسجد کی جائیداد میں آباد نہ کرے ورنہ اہل محلّہ پر حفاظت مسجد کا فرض عائد ہوگا۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

#### مسجد مين ليمب جلانا

(الجمعية مورخه ۱۱۰ يريل ١٩٢٤)

(مسوال) ہمارے ہاں ایک مواوی صاحب فرماتے ہیں کہ مٹی کے تیل کالیمپ مسجد میں جلانا منع ہے' استدلال بیہ کرتے ہیں کہ چونکہ حدیث شریف میں آیاہے کہ پیاز لسن کھاکر مسجد میں نہ جائے ای طرح مٹی کا تیل بھی بدہو کی وجہ ہے ممنوع ہے۔

(جواب ۲۶۷) ہاں ہے صحیح ہے کہ بدیو دار چیز سمجد میں لے جانا منع ہے 'اور مٹی کا تیل بھی بدیو دار ہے اور حلانے میں اور زیاد ہبدیو ہوتی ہے اس لئے مسجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

# فصل یاز د ہم۔مسجد میں مکتب یامدرسہ جاری کرنا

### مسجد میں مدر سہ حاری کرنا

(سوال) ایک مسجد مسلم آبادی ہے دور محلّہ ہنود میں واقع ہے جہال شاذو نادر ہی کوئی مسلمان نماز کے لئے آجا تا ہے کیاایسی مسجد میں مدرسہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ نیزاس مسجد کے متعلق جو د کا نمیں ہیں اس کی آمدنی مدرسہ کے مصارف ضروریہ میں خرچ کرناجائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٣٩٢ قامنى محدامير (بالن يور)

٠٣جمادي الاول س<u>٩٦٠ حماره مم</u>م ستمبر س<u>م ١٩٣</u>٠ء

(جواب ۲۶۸) اس مسجد میں مدرسہ قائم کرلینا جائزہ مدرسہ قائم ہونے سے اس کی مسجدیت باطل

<sup>(</sup>١) (ايضاً حاشية الصفحه كرشته)

ر Y) وعن جابراً قال قال رسول الله ﷺ: " من أكل هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجد نا الحديث (متفق عليه) (مشكوة' باب المساجد' ص : ٦٩ ' ط سعيد )

نئیں ہو گی ہدید مدر ہے ہے قیام ہے مسجد کی آبادی ہو جائے گی اس لئے قیام مدرسہ کی اجازت ہے صور ت مذکورہ میں دکانوں کی آمدنی مسجدہ مدر سہ مذکورہ پر صرف کی جاسکتی ہے(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

مسجد میں دین کتابیں پڑھانا

(سوال) شہر بھاگلپور میں شہر اور میونسپل <u>طلقے سے پ</u>چھ دور شاہ جنگی تالاب کے متصل تالاب سے پورب میں ایک قندیم عبید گاہ کی مسجد ہے اب جماعت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے اسکااتر و گھن اور سپورب جانب پختہ جارد بواری ہے محاصرہ کر دیا گیاہے جماعت اس میں کثیر ہوتی ہے اس کے پچھم جانب بڑا تا ایب ن اہراتر اور دکھن جانب میدان کربلاے یورب جانب قریب دو تین رسی کے قاصلے پر ہستی ہے چندروزے اس مسجد کے اندرایک شخص نے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیاہے جس میں چھوٹی چھوٹی دری ابتد ائی کتابیں اور قر آن شریف کی تعلیم پھول کودی جاتی ہےوہ بھی باضابطہ اور منظم طریقے ہے نہیں مسجد کے اندراس تعلیم کاسلسلہ جاری رکھنے کے ہارے میں دو مختلف جماعت پیدا ہو گئی ہیں ایک جماعت کا خیال ہے کے مسجد کے اندر تعلیمی سلسلہ رہنے میں کوئی قباحت شیں ہے اور دوسر افریق کہتاہے کہ مسجد عسرف نمازی حَبِّله ہے اس میں سوائے نماز کے اور کوئی کام جائز شیس ہے پر او کرم آگاہ فرمائیں ؟ المستفتى نبر ٧ م مسيداحس على بحالكيور ٢ محرم ١٩٥٨ و م ١١٠٥ م (جواب ۲۱۹) عبیر گاہ کا تھکم مسجد کے احکام ہے کچھ تھوڑا مختلف ہے کیکن تعلیم کے حق میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں حتی الامکان متجدیا عمید گاہ میں پچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہ کیا جائے کہ پیچے پاکی ناپا کی اور احترام مسجد کا خیال نهیں رکھ کئے لیکن اُلے کسی دوسر ی جگہہ کا انتظام نہ ہوسکے تو پھر مجبوری کی حالت میں مسجدیا عبید گاہ میں بھی تعلیم دینا ناجائز نہیں مال معلم کافریش ہے کہ وہ مسجدیا عبید گاہ کے احترام و صفائی کالحاظ متمد ً غايت المدكان الله إلى وبلي ر کھے۔ دور

### ب سمجھ بچول کومسجد میں نہ پڑھایا جائے

(مسوال) ایسے چھوٹے پیموں کا مکتب مسجد میں قائم کرنا جو کہ استنجاو طہارت بھی شمیں کرنے نہ مسجد کا ادبو احترام کر سکتے ہیں ان کے جسم و انہاس کی طہارت بھی مشکو ک بیوتی ہے مسجد کی چیزیں ضائع اور مسجد کا پانی خراب مشکوک کرتے ہیں اور بے طہارت رہتے ہیں ایسے پیموں کو مسجد میں پڑھھانا اوران کا مکتب مسجد میں قائم

<sup>.</sup> ١) وأما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحرأ وغيره لا يكره: (عالمگيرية أحكام المسجد ١١٠١ ماجديد)

 <sup>(</sup>۲) وأماً المعلم الدى يعلم الصببان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أوغيره لا يكره
 (عالمگيرية فصل كره علق بات المسجد ١١٠١ ط ماجديه) فيجت تنزيهه المسجد عنه كما يجت تنزيهه عن
 المخاط والبلغم الخ ( رد المحتار كتاب الصلاة أحكام المسجد ٢٦٠/١ طاسعيد )

کرناجائزے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۹ شیخ جاتی ہنگود محمد مصطفی سلطانپور (اودھ) اار مضان ۲٫۵ سال ۲ انومبر کو ۱۹۳ء

(جواب ۲۷۰) مکتب کے لئے مسجد کے علاوہ کوئی دو سری جگہ تبویز کرنی چاہئے اور جب دوسری جگہ تبویز جو جائے تومسجد کو پیول ہے محفوظ رکھا جائے۔(۱)محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دہلی

# فصل دوازدہم ۔ استقبال قبلہ

مكه ہے دورر ہے والول كے لئے جھت قبله كافى ہے

(سوال) کیافرماتے ہیں علائے وین ذیل کے نقشے کے تعجیج و چشم دید حالات کے بارے ہیں۔ نمبرایک نماز پہنچانہ کی مجد جدید ہے نمبررہ و جنازہ گاہ نو تغیر۔ نمبر تین قدیمی جنازہ گاہ نمبرایک کی محراب ہے آلات قطب نماہ کی سے جیس درجے شال کی طرف پھر کی ہوئی ہے۔ نمبر چار قدیمی جنازہ گاہ آلات قطب نماہ بائیس درج شال کی طرف پھر کی ہوئی ہے اور قبریں بھی جدیدہ قدیم ای نمبر تین وچار کے مطابق د فناتے ہیں مسلمانوں میں چھ سات سال ہے نا اتفاقی ہور ہی ہا اول گروہ کہتے ہیں بلا کر ابت ہر سہ جنازہ گاہ میں نماز جنازہ جائز ہو اور پخواند بھی کیو تکہ جہت قبلہ شال تا جنوب در میان میں جہت ہے دوم گروہ کہتے ہیں ہر سہ حصے میں جائز ہوئے تو بھی تحجیج وبلا کر ابت کے ہوئے اور ایک بی احاطہ میں ایت قریب کہ فقط چار پانچ گرنا فاصلہ ہوئے تو بھی تحجیج وبلا کر ابت کے ہوئے اور ایک بی احاطہ میں ایک تحجے ہے تو ایک غلط ہے آگر قدیم کو سختے ہیں تو جدید بی میں سب پڑھیں کیو تکہ ایک بی سختے ہیں تو جدید بی میں سب پڑھیں کیو تکہ ایک بی امامت کریں تو اس کی اقد اگر ابسیت سمجھتا ہوں اس گئے اس طرف والے امامت کریں قوات کی امام کی افتد انہیں کرتا۔ المستفتی نمبر 20 اسمداللہ خال۔ (مرگوئی دما)

سم جماد ی الاول سم <u>۵ سا</u>ھ م ۵ اگست <u>۵ سوا</u>ء

(جواب ۷۷۱) یہ صحیح بے کہ مک معظمہ سے دور دراز فاصلے کے شہرول میں خاص کعبہ کی طرف منہ الرنے کا تھم دیناد شوار اور مسلمانوں کے لئے مشقت کا موجب ہے اس لئے بغر من آسانی جست قبلہ کو قائم مقام قبلہ کا قرار دے دیا گیاہے مشرقی ممالک میں رہنے والوں سے قبلہ لینی کعبہ جست مغرب میں واقع ہے اہل مشرق کا قبلہ جست مغرب ہے اور یہ تھم اس بنا پر دیا گیاہے کہ مسلمانوں کو استقبال قبلہ میں دشواری اہل مشرق کا قبلہ میا منہ کر کے بھی نہ ہونے کے باد جود مسلمانوں کی جماعت مختف سمتوں کی طرف منہ کر کے بھی خطر بیانہ ہوگہ تھا کہ نہ صرف منہ کر کے بھی خطر بیا تھا ہی کہ منہ کر کے بھی خطر بیا تھا کہ نہ صرف کو کہ کھی تا دراتھاد قبلہ کی حکمت کے یہ امر منافی تھا اس تھم کا فائدہ یہ تھا کہ نہ صرف

 <sup>(</sup>۱) ويحوم إدخال صبيان و مجانين حيث غلب تجنيسهما وإلا فيكوه ( الدر المختار الحكام المسجد ۱، ١٥٦ ط سعيد )

اکیک شہریادس شہروں یا ایک صوبے یا کیک احاطے کا قبلہ ایک رہے بلکہ کعبہ سے مشرقی سمت میں رہنے والے تمام شہروں اور تمام صوبوں اور تمام احاطوں کے مسلمان ایک ہی جست میں نماز پڑھتے رہیں اور اس کے باعث وحدت قبلہ اور وحدت ملت کا نظام قائم رہے اس لئے تمام اہل مشرق پر الازم ہے کہ وہ سید شی مغربی جست کو قبلہ قرار دیکر مسجد ہیں بنائیں اور نماز اواکر ہیں اور اس پر سلفاً وخلفاً عمل چلا آرہاہے اور اس مغربی مغربی جست میں نماز پڑھنے والے خاص کعبہ سے مختلف سمتوں میں رہنے والے ہیں بعض شالی ہیں بعض جنوبی اور پھر شال و جنوب میں قرب وبعد کا تفاوت ہے تو تمام اہل مشرق کا قبلہ جست مغرب ہے خواہ وہ آپس میں شالاً و جنوب میں قرب وبعد کا تفاوت ہے تو تمام اہل مشرق کا قبلہ جست مغرب ہے خواہ وہ آپس میں شالاً و جنوباً کتنے ہی مختلف ہوں۔

۔ کیں نمبر ۲ میں جو جہت مغرب پر صحیح بنی ہوئی ہے اور مسجد نماز پنجگانہ نمبرایک کے موافق ہے ' نماز جنازہ پڑھنی چاہئے اور نمبر ۳ و نمبر ۷ کو بھی اس کے موافق کرلیں یاان میں کھڑے ہونے کے وقت ذرا تر جھے کھڑے ہوں تاکہ سب کا قبلہ ایک ہو اور آپس میں اختلاف وانتشار ظاہر نہ ہو۔

یے بات کہ ایک ہی ہستی باعہ ایک ہی قبر ستان کے احاطے میں تین جنازہ گاہوں کے فیلے تین ست کو ہوں سخت ند موم ہے اور اسلامی حکمت وحدت قبلہ کے منافی ہے جس کے لئے شریعت مقد سہ نے حقیق استقبال قبلہ کو ساقط کر کے جہت قبلہ کے استقبال کا حکم دے دیا تھا(۱) ان لوگوں نے اس حکم کی حکمت کو ہی باطل کر دیااور ایک احاطے میں تین فیلے بنا لئے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور انتباع حق کی تو فیق عطا قرمائے۔ محمد کفایت اللہ کان انتہ لہ' دبلی

(۱)استقبال قبله كاطريقه

(۲)معمولی انحراف مفسد نماز نهیس

(m) قطب ستارے کے ذریعے سمت قبلہ کی تعیمین

(سوال ) اگر قطب نمازی کے مین شانہ ہے ذرااو ھر او ھر ہث جائے تواس کی جہت درست ہونے کی باہت کیا حکم ہے جہت کعبہ کمال سے کمال تک کی جاتی ہے ؟

المستفتى نمبر ١٣٩ مولوي خدا بخش (فيتم گڑھ) ٨ ارجب ١٩٣٣ هم ٢ ااكتوبر ١٩٣٥ء

(جواب ۲۷۲) قطب وائیں شانہ ہے ذرا پیچھے رہنا چائیے وہلی کی جامع مسجد کا قبلہ اس طرح ہے جست کعبہ میں تو وسعت ہے تاہم قبلہ کی جست مساجد قدیمہ کی جست سے فیج کرلینا چاہئے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

 <sup>(</sup>۱) والسادس استقبال القبلة فللمكى إصابة عينها ولغيره أى غير معانيها إصابة جهتها بأن يبقى شنى من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوانها الخرر المدر المختار كتاب الصلاة مبحث فى استقبال القبلة (۲۸/۱ طسعيد)
 (۲) قال فى الدر المختار: " وهو فى القرى والأ مصار محاريب الصحابة والتابعين و فى المفاوز والبحار النجوم كالقطب الخ و قال الشامى : (قوله : " كالقطب") وهو أقوى أدلة وهو نجم صغير فى بنات النعش الصغرى بين الفرقدين و الجدى إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أدنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أدنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى استقبال القبلة (١ جعله الواقف خلف أدنه اليمنى كان مستقبل القبلة (مبحث فى المبعد )

(جواب ۲۷۴) (۲۷۴) تمام ہندوستان کعبہ معظمہ سے جہت مشرق میں واقع ہے اور جہت قبلہ میں اس قدر توسع ہے کہ قطب تارہ سیدھاوا نمیں کندھے پر ہویا قدرے بیچھے کویا قدرے آگے کو ہٹا ہوا ہو دونوں صور توں میں جہت قبلہ کا استقبال ہو جاتا ہے لیکن صحیح صورت یہ ہے کہ قطب تارہ دائمیں کندھے کے پچھلے حصورت یہ ہے کہ قطب تارہ دائمیں کندھے کے پچھلے حصورت یہ ہے کہ قطب تارہ دائمیں کندھے کے پچھلے حصورت یہ ہے کہ قطب تارہ دائمیں کندھے کے پچھلے حصورت یہ ہے کہ قطب تارہ دائمیں کندھے کے پیلے مقابل رہے دبلی کی جامع مسجد کی لیمی جہت ہے۔ دن

محر كفايت الله كان الله له ١٦ شعبان ١٠٥ ساره م ١ انومبر ١٩٣٥ء

## جس مسجد کارخ قبله کی طرف درست نه ہو

(سوال) ایک شرقی ملک میں ایک شہر ہے اس میں ایک قدیمی قبر ستان ہے اس میں نماز جنازہ کے لئے تین عمارت پختہ بنی ہوئی ہیں یہ تینوں قریب قریب واقع ہیں اور اس قبر ستان میں نماز پنجگانہ کے لئے ایک مسجد بھی ہے یہ تینوں جنازہ گاہیں تین قتم کی جہت پر ہیں ایک بالکل مغربی جہت پر ہے شہر کی قدیمی مسجد سے اور آلات قطب آلات قطب نمازہ ہے بھی۔ دوسر کی پنجگانہ مسجد کے مطابق ہے نمبر ۳ شہر کی قدیمی مسجد سے اور آلات قطب نما ہے بالکل ۲۵ در جے شال کی طرف جھی ہے نمبر ۳ آلات قطب نماسے نیز شہر کی مسجد سے بائیس در جہ شال کی طرف جھی ہے نمبر ۳ آلات قطب نماسے نیز شہر کی مسجد سے بائیس در جہ شال کی طرف بھری ہوئی ہے ان میں ہے کس میں نماز جنازہ جائز ہے ؟

المستفتى نمبر ٩٣٢ حاجي محمد حنيف مركوئي ٢٦ صفر ١٩٥٥ إه ١٨ مئي ٢٩٣١ء

(جواب ۲۷۵) نماز پنجگانہ والی متجد اور جنازہ کی متجد نمبر ۲ درست ہیں نمبر ۳ و ۴ غاط ہیں آگر چہ نماز جنازہ ان کے اندر پڑھنے سے ہو جائے گالیکن قصداً غلط جست پر نماز اداکر نامکروہ ہے ان دونوں کو نمبر ۲ کی طرح درست کر لینا چاہئے یا جنازہ رکھنے اور صفیں قائم کرنے میں جست نمبر ۲ کے موافق انحراف کرلینا چاہئے۔ فقط (۲)

 <sup>(</sup>۱) فعلم أن الإنحراف اليسر لا يضر وهو الذي يبقى منه الوجه او شتى من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوانها
 الخ ( رد المحتار مبحث في استقبال القبلة " ۲ / ۰ / ۱ ط سعيد وامداد المفتين ۲ / ۲ )

<sup>(</sup>٧) و في المفاورة والبحار النجوم كالقطب (درمختار) وفي الشامية وهو أقوىالادلة. إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمني كان مستقبل القبلة (مبحث في استقبال القبلة ١/٠٣٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والسادس استقبال القبلة . فللمكني اصابة عينها ولغيره اي غير معانيها إصابة جهتها بأن يبقى شنى من سطح الوجه سامتا للكعبة أو لهو انها " (التنوير مع الدر' كتاب الصلاة مبحث في استقبال القبلة' ٢٨٨.٤٢٧/١ ط سعيد)

#### قبلہ ہے معمولیا نحراف

(مسوال ) ایک مسجد کی بنیاد تھوڑی تی ٹیڑھی رکھی ًٹی اور عمارت بلند ہو چکی ہے زمیندار غریب آدمی ہے۔ اس کی عمارت پر جھست ذال دی جائے یا کہ شمیں ؟

المستفتی نمبر ۱۳۳۱ چود هر کی خیر الدین صاحب (ضلع انباله) کرین الاول ۱۳۵۱ هم امنی کے ۱۹۳۰ و (جواب ۲۷۶) بہتر تو یک ہے کہ مسجد کو قبله کی سمت کے موافق کر لیاجائے پھر چھت ڈالی جائے لیکن اگریہ ممکن نہ ہواور چھت ڈال کی جانے تو مسجد میں صفیں قبلہ رخ کھڑی ہواکریں نماز ہوجائے گی۔ ۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له والی

### منحرن مسجد كاقتله درست كياجائ

(مسوال) قصب پراگبورہ ریاست ہے پور میں ایک مجد قدیم زمانے شاہی کی تغییر کی ہوئی ہے اس میں ہمدہ جماعت ہوتی ہے اب تک کسی لوچھ خیال نہ ہوالب چند شخصوں نے قطب نماو غیرہ کے ذریعہ ہے دیکھا تو مسجد کارٹ سمت قبلہ ہے کسی قدر شیز ها معلوم ہو تا ہے بدیں وجہ چند صاحبان کستے ہیں کہ بغیر در ستی مسجد نماز درست نہیں ہوتی اور مسجد کی در ستی از سر نو تغمیر جدید ہے ہو سکتی ہے بیاکام مسلمانوں کی حالت اور طاقت موجودہ ہے بعید ہے کیونکہ قصب بندوؤں کی اکثریت کا غلبہ ہے مسجد کو شہید کرنے ہیں ملاوہ اس کے فت و فساد کا پورااحتال ہے کہ منصب بندوؤں کی اکثریت کا غلبہ ہے مسجد کو شہید کرنے ہیں اور جدید تغیب کرنے پر ضرور رکاوت پیدا کرنے کا خطرہ ہے خطوط کے ذراجہ صفوف کو سیدھا کرنے میں جائے دو صفول کے ایک صف کا ہونا ہمی ناممکن ہوجاتا ہے اور نمازیوں کو جگہ نہیں ماتی ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حالیہ سجہ میں نمازبلا کراہت و رست و جائز ہے بیہ مسجد بادشائی زمانے کی بنی ہوئی ہے قطب نمائی جست کا پچھ انتبار میں نمازبلا کراہت و رست و جائز ہے بیہ مسجد بادشائی زمانے کی بنی ہوئی ہے قطب نمائی جست کا پچھ انتبار خفی مطلع فرمائر مسلمانوں کو مشکور فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۱۵ ملاعبدالغی صاحب (جے پور) ۱۸ اشعبان ۱۳۵۲ اصم ۱۳۳۴ کتوبر کے ۱۹۱۰ م رجواب ۲۷۷) اس مسجد کی ست کا نقشہ تھیجے تھیج قطب نما کے لحاظ سے بواکر میرے پاس بھیجو تو پھر میں اس کا تحکم بناؤل گا نقشہ لینے کی صورت رہے کہ ایک کا غذیر مسجد کی عمارت کامر بع نقشہ بناؤاور پھراس

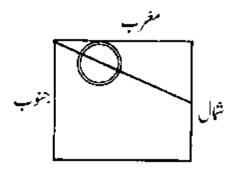

<sup>(</sup>١) (ايضاً حواله صفحه گزشته حاشيه ٣)

پر قطب نمار کھ کردیکھو کہ مسجد کی سمت ہے کس قدر بہٹ کر خط سمت جاتا ہے اور جنوبایا شالاً کس قدر نفاوت ہو تاہے یہ نقشہ مسجد کے اندراس کی سمت نمارت پر کاغذر کھ کربان سکے گامثلاً بیہ مربع مسجد کی موجودہ نمارت کی سمت پر درست کر کے رکھو کہ خط مغربی مغربی مغرب کی دیوار پر سیدھا منطبق ہو اس کے بعد مغربی خط پر اظہب نمار کھواوراس کی سوئی کی دونول طرفول کی سیدھ میں خط لگالو۔ محمد کھایت اللّٰد کا نالنّٰہ کہ نوبلی

قبله کی طرف پاؤل کرکے سوناخلاف اوب ہے۔ (اجمعیقہ مور جہ ۱۸ ستبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) قبلہ کی طرف پاؤل کرے تصدامونا کیساہے؟

(جواب ۲۷۸) قبلہ کی طرف پاؤاں کرکے سونا خلاف ادب ب

محمد كفايت الله كالناليلة ليه "مدر سه اميينيه وبلى

جھت مسجد ہے منحرف ہو کر نماز پڑھنا

(المموية موريد الامني يوسواء)

(سوال) زیر جب نماز پڑھتائے تو پیچنم و کھن کے کوئے کو تبلہ رخ تفعور کرکے نماز پڑھتائے اور سمجھائے سے نہیں مانتااس کے مکان کے قریب بن متحد ہے مسجد قطب ستارے سے ملی ہوئی ہے نیکن زیر مسجد کو سیڑھی بتاتا ہے اور آلر قطب ستارہ پہنچوائے کو کما جاتا ہے تو زیر کہتاہے کہ تم کسی شرعی ولیل سے قطب ستارے کو ثابت معلوم نہیں ہے۔

(جواب ۲۷۹) زیر جنوب مغرب کے گوشے کی طرف منه کر کے کس وجہ سے نماز پڑھتان ؟ اُلروہ اس جہت کواپنے مقام کے لئے قبلہ کی تعیج جہت سمجھتات اور اس کے پاس اس کی دلیل بھی ہو تواس کی نماز تعیج ہوگی درنہ اس کواپیے شہر کی مساجد قدیمہ کی جہت کا اتباع کرنا چاہئے(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

دوروالول کے لئے جہت قبلہ کافی ہے

(الجمعية مورند ٢٨ متبر ١٩٣٣ء)

(سوال) قرآن مجید میں نماز پڑھنے کے لئے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا تھم ہے۔فولو او جو ہکم شطر

ر 1) وفي العالمگيرية": " ويكره مد الرجلين إلى الكعبة في النوم وغيره عمدا الخ رالباب الخامس في آداب المسجد ٣١٩/٥ ماجديه كوننه) وفي الشامية": " ويكره تحريماً استقبال القبلة . وكما كره مدر جلين في نوم أو عيره إليها أي عمداً : لأنه إساء ة ادب (مطلب في أحكام المسجد ١/٥٥٥ طاسعيد)

٣٠) وجّهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى السحاريب التي نصبها الصحابة والتابعين فعلينا اناعهم الخ (عالمگيرية الفصل الثالث في استقبال القبلة ١ ٦٣ ط ماجديه )

المستجد الحوام بنگلور اور میسور میں عموما مساجد کارخ مین مغرب کی طرف ہے جو قبلہ ہے بہت بن کر پڑتا ہے مستفتی کا ارادہ آیک مسجد تیار کرنے کا ہے کیا میں اسی طرح مبحد تیار کروں جس طرف در ہے مساجد کارخ ہے یا نقش اور کمپاس کے لحاظ ہے میں نانہ خدا کی ست مبحد کارخ رکھاجائے۔

(جواب ۲۸۰) یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ مبحد حرام بینی کعبہ مقدسہ ہے لیکن چو تکہ دور دراز ممالک کے رہنے والے مسلمانوں کے لئے یہات بہت دشوار تھی کہ وہ ہر مقام پر کعبہ کی صحیح سمت معلوم کریں اس لئے شریعت مقدسہ نے اسانی کے لئے جو مشرتی ممالک کے رہنے والے ہیں مغربی جست قبلہ کو قبلہ کا حکم دے دیا ہے اور دور دراز کے ان ممالک کے دینے والے ہیں مغربی جست قبلہ ہوگی اور ان کی نمازیں مغربی جست کی طرف مند کر لینے ہے درست ہو جاتی ہیں اس لئے اس کا ظامت کے آپ بنگلور میں صحیح سمت کعبہ معلوم کر کے اپنی زیر تبحویز خیالات میں انتشار اور طرح طرح کے اوہام پیدا ہوئے تو کی امرائی معربی ہوگی مگر چو نکہ اس میں مسلمانوں کے خیالات میں انتشار اور طرح طرح کی اس لئے اس انتشار وہم ہے بچانے کے لئے آپ اپنی مبحد کو متمیز خیالات ہو گی مصود دو سری طرح کی اس لئے اس انتشار وہم ہے بچانے کے لئے آپ اپنی مبحد کو متمیز خیالات ہو میں مساجد کے خلاف تغیرنہ کریں اگر کوئی غیر متمیز نقاوت ہو تو مضا گفتہ نہیں۔ تاکہ مسلمان طریقے پر دوسری مساجد کے خلاف تغیرنہ کریں اگر کوئی غیر متمیز نقاوت ہو تو مضا گفتہ نہیں۔ تاکہ مسلمان

# فصل سيز دہم۔ جماعت خانہ و صحن و فنائے مسجد

مسجدے ملحق د کان پرامام کے لئے حجر دہنانا

(سوال) مسجد کے دائمیں جانب ایک دکان ہے جس کی دیوار مسجد کی اور دکان کی ایک ہے لیکن دکان کا دروازہ باہر کی طرف ہے اس دکان کی چھت کے اوپر ایک حجرہ امام کے رہنے کے واسطے تغمیر کرایا ہے جو دیوار مسجد کی دکان میں آگئی ہے وہی دیوار اوپر حجرے میں آگئی ہے اور حجرے کادروازہ بھی باہر کی طرف ہے امام بال یجے دار نسیں ' تنما ہے تو کیااس حجرے میں رہنا جائز ہوگا۔ ؟

المستفتى نمبر ٨٥ نور محركت فا ٥ رجب ١٥٣ إهم ٢ ١ كتوبر ١٩٣١ء

انتشار خیال اورباجمی اختلاف ہے بچیں۔ (۱) محمد کفایت الله کان الله له

(جواب ۲۸۶) امام کواس حجرے میں جو مسجد کی فضا پر نہیں ہے بابحہ د کان کی چھت پر ہے رہنا جائز ہے ` البتہ مسجد کی دیوار کو حجرے میں شامل کرنا نہیں چاہئے تھا(۶) تاہم اس کی وجہ سے امام کو حجر ہ میں رہنا نا جائز نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) في التنوير و شرحه: " والسادس استقبال القبلة حقيقة او حكمافللمكي إصابة عينها ولغير إصابة جهتها بأن
يبقي شئي من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهو انها (مبحث في استقبال القبلة' ۲۸،٤۲۷/۱ ط سعيد)
 (۲) ولا يوضع الجذع على جدار المسجد' وإن كان من أو قافه ( رد المحتار' كتاب الوقف' أحكام المسجد
٢٥٨/٤ وخير الفتاوي' احكام المسجد ٧٢٢/٢ ط ملتان)

## مسجد کی د کان پر امام کے لئے جر مبنانا

(سوال) مسجد کی دکانوں پر مسجد کے متصل ایک مختصر بالا خانہ ہے جس کاباہر آنے جانے کا دروازہ بھی مسجد کے دروازہ سے علیحدہ ہے اس میں امام مسجد مذکور مع اپنے اہل وعیال کے رہتا ہے لہذا امام کو مع اپنے اہل و عیال کے ایسے مکان یا حجرے میں رہنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰۵ قاری عبدالرحیم (دبلی) ااشوال ۱۳۵۳ ایرے جنوری ۱۳۹۳ او ( جواب ۲۸۲) اگر حجرہ مسجد پر نہیں ہے بلحہ د کانول پر ہے اوراس کاراستہ اور دروازہ بھی مسجد سے علیحدہ ہے توس میں امام مسجد مع اہل وعیال کے رہ سکتا ہے اوراس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ۔

استنجاء خانول کے اوپرامام کے لئے جگہ بنانا

(سوال) ایک دو منزلہ مسجد کے نیچے ہے جس قدر جگہ نماز کے لئے مقرر ہے سیدھالوپر بھی ای قدر جگہ نماز کے لئے مقرر ہے یعنی نیچے سے لیکر سیدھااوپر تک ایک برابر جگہ نفس مسجد بنبی ہوئی ہے اور مشرقی جانب نیچے میں کسی قدر جگہ میں حوض ہے متصل آس کے پیشاب خانہ ہے ،کسی قدر جگہ خالی ہے جہاں لوگ جوتی وغیرہ چھوڑتے ہیں اس کے متصل گوشہ میں چھوٹی سی کو ٹھری د کان ہے جس قدر جگہہ میں نیچے حوض د کان وغیرہ ہیں اس کے سیدھااسی قدر اوپر جگہ میں امام کی کو ٹھری بھی ہے جو کہ وقت بنائے مسجد خودوا قف وبانی مسجد نے امام کی بیت سکونت کے لئے خارج کر کے رکھاہے جیت الامام میں امام کم راز کم چالیس سال ہے سکونت بھی کر تاہے خلاصہ بیہ کہ بیہ کو ٹھری امام کی شرقی جانب مسجد کے سامنے دو منزلہ پرہے جس کے پنچے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی۔بلحہ حوض ود کان وغیرہ ہیں پنچے جہال تک مسجدہے او پر بھی وہاں تک مسجد ہی ہے بیت الامام بالا خانہ پر اگر چہ مستقل ہے لیکن اس کی حدود دیوار سے علیحدہ کی ہوئی ہیں یعنی بذریعہ دیوار وغیرہ کے کو ٹھری محدود و محفوظ کی ہوئی ہے اسکا دروازہ بھی الگ ہے اوپر پنچے مسجد میں آمدور فت کے دروازے الگ ہیں غرض امام کی کو ٹھری کے باعث کوئی آلودگی یابے حرمتی مسجد یا مصلی کی آمدور فت اوپریاینچے میں کوئی رکاوٹ نہیں کو ٹھری کا تمام انتظام علیحدہ ہے آنا جانایانی وغیر ہ میں ایسی حالت میں کو ٹھری مذکورہ میں امام اپنی اہلیہ کے ساتھ بو دوباش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ در مختار بحر الرائق وغیرہ میں جو لکھتے ہیں لو بنی فوقه بیتا للامام (للسکنی) لا یضر لانه من المصالح اس سے کیامراد ہے۔ کیاامام کا مجر در ہنایا مع اہل و عیال کے 'یاامام کا خالی ہیٹھے رہنالور کھانا ببیناو غیر ہ حاجات انسانیہ کچھ بھی یہال پر نہ کر ناجس ہے حرمت مسجد میں خلل ہو حال آنکہ بیہ کو ٹھری زمان ابتدائے بنائے مسجد سے ہے اور امام مدت

<sup>(</sup>١) وكره تحريما الوطء فوقه والبول والتغوط لأنه مسجد إلى عنان السماء (الدر المختار باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٦٥٦/١ طسعيد)

مدید سے سکونت بھی کرتے ہیں اور بدستورائے کام کے لئے یہ سب منجانب واقف وقف بھی ہیں۔ المستفتی نمبر ۱۰۲۳ مولوی محداد رئیس ساحب کوم کی امام مسجد کوئن اسٹریٹ سنگاپور ۲رئی اشانی ۱۳۵۵ کے ۲۲جون ۲<u>۳۵۷</u>ء

(جواب ۱۸۳) صورت مسئولہ میں ہے کو تھرئی جو مسجدت علیحدہ دکان یاحوض کی چھت پر ہے اس میں اللہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سکونت کر سکتا ہے کیو نکھ جب کہ یہ ابتدا ہے اس کام کے لئے بنائی گئی اور اصل مسجد بینی مکان مہیاللصلوۃ ہے یہ بالکل جدا ہے تواس کا حکم نفس مسجد کا شیں اور اس میں سکونت کر نے اصل مسجد بینی مکان مہیاللصلوۃ ہے یہ بالکل جدا ہے تواس کا حکم نفس مسجد کا شیں اور اس میں بھی کوئی افتصال واقع شیں ہوتا ۔ در مختاکی عبارت و لمو بنی فوقه المنجون تواس بیت سے مسجد کے احترام میں بھی کوئی افتصال واقع شیں ہوتا ۔ در مختاکی عبارت و لمو بنی فوقه المنجون تواس بیت بھی کو شمری کے متعلق ہے جو انس مسجد پر ہواس میں بھی لام کور بناجائز ہے گر اس میں اہل و عبال کے ساتھ رہنایا کوئی ایساکام کرناجو آواب مسجد کے منافی ہو جائز نہ ہوگا سکر سوال میں جو صورت ہے یہ اس سے ساتھ رہنایا کوئی ایساکام کرناجو آواب مسجد کے منافی ہو جائز نہ ہوگا سکر سوال میں جو صورت ہے یہ اس سے انگل مختلف ہے۔ دیں وائٹد اعلم مختلف ہے۔ دیں وائٹد اعلم مختلف ہے۔ دیں وائٹد اعلم

## مسجد کے دروازے کے متصل بازار لگانا

رسوال) جائے مسجد کے شرقی روازے کے آئے جمال جو تیال اتاری جاتی ہیں اوروہ جگہ مسجد کی ملکیت ت ایک بازار کبوتران و مرغ فروشان کا ہر روز لگا کر تا ہے اور خوانچہ والے بخر سے وہاں سووا پہتے ہیں ان کبوتر فروشوں اور خوانچہ والوں کی وجہ سے وہاں ایک جوم رہتا ہے اور مسجد کا دروازہ بالکل گھر اربتا ہے۔ یہاں تک کہ نمازی اگر نماز کے لئے مسجد میں جانا چاہیں تو اس وقت ان کو بخت وشواری کا سامنا ہو تا ہے بھیرہ اس کترت سے ہوتی ہے کہ راستہ نہیں ماتا اور بعض او قات نمازیوں کو بچوم کی کثرت کی وجہ سے واپس آنا پڑتا ہے اس کے علاوہ مسجد کے دراوزہ کے آگے لوگ حقہ نیز کی 'سگریت وغیرہ پیتے ہیں اور گائی گلوق بخے ہیں نوش اس بازار کے لوگ نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں نہ نمازیوں کے راستہ کی پرواکر تے ہیں مشخصین مسجد سے نوش اس بازار کے لوگ نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں نہ نیازارشاہی زمانے سے لگتاہے مسجد کے دروازہ کے آگے نوش اور جو نتظمان توجہ دلانے کہا وجود اس امرک طرف توجہ نہ کریں باحد صورت موجودہ میں بازار قائم نہیں اور جو نتظمان توجہ دلانے کہا وجود اس امرک طرف توجہ نہ کریں باحد صورت موجودہ میں بازار قائم سے اور نمازیوں کو راستہ کی آئیف ہو نے دیں ان کے لئے شرعاکیا تھم ہے؟ میں اسم کر ایس کا جارہ کی خود کر بیا میں اس میں مور کی طرف توجہ نہ کریں باحد صورت موجودہ میں بازار قائم المستفتی نم ہر ہم اسم احد کی محدود میں اس کے لئے شرعاکیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) (اللدر المحتار" كتاب الوقف" أحكام المسجد ٢٥٨٠٤ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) والتنوير و شرحه: " وكره الوط فوقه والبول والتغوط الأنه مد حد إلى عنان السماء ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١ ٢٥٦ ط سعيد )

(جواب) (ازام صاحب فتی پوری) : والموفق درواز دم سجد ای گند تنایا جاتا بت تاکه نمازی اس سے مسجد میں داخل بول پی خلاف منتائے واقف اس پر دکا نیم قائم کرنایا کبوتر فروشوں و نیم کواس پر خرید و فروخت داخل بول بی خلاف منتائے واقف اس پر دکا نیم قائم کرنایا کبوتر و تغییر شوط الواقف کلما فی عامة کتب الفقة قال فی الاسعاف و لو اواد قیمه المسجد ان یمنی حوانیت فی حوم المسجد و فنانه قال الفقیه ابو اللیث لا یجوز که ان یجعل شینا من المسجد سکنا و مستغلا انتهی ص ۷۹ داور مل طین مانید که ممل کوصورت ند کوره می جت گردانا سیخ شیم که به حجج شرعید سے نئیل جواز شیم بو سکنا پھر حضر سے شاہ جمال نوراند م قده به توبید الم ثابت بوجی شیم سکنا انہول نے اس برازار لگوانے کی اجاز سے و کی ہوگی اللہ اس کاروائی آئر بڑا ہوگا تو بی نیلے زائد کے سلاطین کے زمانہ میں برازار لگوانے کی اجاز سے و کی ہوگی اللہ اس کی اضال کے سلاطین کے زمانہ میں بو سکنا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا تو بی نیل میں ان کی انہا کی اس برازار لگوانے کی اجاز سے و بائی نظام اس کی خوانب میں بو سکنا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی کی جانب میں ہوگی ہوگی کی جانب میں ہوگی ہوگی ہوگی کہ اس کی اضال کے بر قادر ہو اس طرف اپنی توجہ میڈول فرما مراس مصدہ کا انسدا و فرما ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگی و کا کی منظر اندام مسجد فتی پوری و بی و

١ إن باب ما يقبيد الصلاة وما بكره فيها مطلب في أحكام المستحد ١ ٩٥٦ ط سعيد ،

ب كناب الطهارة ١٩٧٩ ، طاسعيد ، ٣٠ ، ١٥٠٠ الاعتكاف ٢ ١٤٤٩ ، طاسعيد ،

کے ہموجب مسجد کے حصہ اول بینی میں المصلوۃ کے کسی جزو کویا اس کے اوپریا پیچے رہائش کے لئے استعال کر نایا اس کے اوپر آمدنی کے لئے کمرے اور مرکان یا اس کے پیچے دکا نیمی بنانا جائز ہے خواہ یہ دکا نیمی تجارتی اغراض میں استعال کرنے کے لئے یار ہائش کے لئے کر ایم پر اٹھائی جا کمیں پس فقما کی تصریحات اور اسعاف کی عبارت منقولہ بالا اور فقیہ او اللیث کے قول کے ہموجب مسجد فنج پوری کی تمام دکا نیمی فناء مسجد میں اور سنری مسجد اور احاطہ کالے صاحب اور دیگر مساجد کی دکا نیمی جو عین مسجد کے پنچو واقع ہیں فناء مسجد میں واقع ہیں اور سب ناجائز ہونے میں شریک میں اور سمین مسجد کے دینچے کی دکانوں کا حکم عدم جواز شدید ہے جیست فنائے مسجد کی دکانوں کا حکم عدم جواز شدید ہے جامع مسجد کے شرقی دروازے کے بازار حیوانات اور اس کے شورہ شغب کا اسمن حیم ہے کہ یہ ناجائزے اور زمانہ قدیم ہے جو دیگر مساجد کے فنامیں اور آگر کمیٹی اس کی اصلاح پر قاور ہے تو اسمن کی مساجد کے فنامیں واقع ہیں اور اس سے زیادہ شدید اس مساجد کی دکانوں کا جو عین مسجد کے نیج یا و پرواقع ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم.

اس مساجد کی دکانوں کا جو عین مسجد کے نیج یا و پرواقع ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم.

#### صحن مسجد میں حوض استنجاء خانہ بنانے کا حکم ا

(الجمعينة موريحه ١١ انومبر ١٩٣٣ء)

(سوال) کیا صحن معجد میں برائے وضوحوض اور برائے بول وبراز طہارت خاند بنا سکتے ہیں ؟ ایک معجد کو منہدم کر کے تعین قرار دینااور تقریباً بچیں گز کے فاصلے پر دوسری معجد کیاس غیر مقف حصے کو صحن کتے منہدم کر سے تعین معرد کااطابق دو معنول پر کیاجا تا ہے اول معجد کے اس غیر مقف حصے کو صحن کتے ہیں جو میاللصلوۃ تو ہو تا ہے ۔ یعنی نمازو جماعت اواکر نے کے لئے بنایاجا تا ہے لیکن یغیر چھت کے کھا چھوڑ دیا جاتا ہے دوم اس حصے کو بھی صحن کہ و ہے ہیں جو موضع میاللصلوۃ کے مسقف اور غیر مسقف حصے کے بعد خالی زمین یا فرش کی صورت میں چھوڑ ویاجا تا ہے مگر وہ نمازو جماعت اواکر نے کے لئے نہیں بنایاجا تا۔ بعد خالی زمین یا فرش کی صورت میں چھوڑ ویاجا تا ہے مگر وہ نمازو جماعت اور اس کے احکام میں اس بعد محتول اور وضی اور وضنی کی نالی و غیر و دبنا نبائز نہیں کیو نکہ جو جگد ایک مر تبہ مسجد جو جاہے اور اس کو احکام ہیں اس مخصوص کر دیاجا ہے گئر اس کو اس دوسر سے کام میں نہیں الاسکے اور دوسر سے معنی کے لخاظ سے تعین آئر چہ وہ مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت میں جو نیس اس میں جو نیاں بین کر جانا جائے میں شامل ہے مگر مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت نہیں اس میں جو نیاں میں جو نیاں بین کر جانا جائیات کی حالت میں ٹز ریاجا کرنے روز میں کر وہ نیاں کی خال ہے تا ہو نے میں شامل ہے مگر مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت نہیں اس میں جو نیاں میں کر رہانا جائز جاتا ہیں ٹز رہاجا کرنے رہاں میں کر جو تاب ہیاں کر دیاجا کرنے دوسر سے معنی کے لئے ثابت نہیں اس میں جو تیاں بین کر جانا جائے ہیں گئر میاجہ کی تو سیح کی فرورت ہے اس

 <sup>(</sup>۱) محل دحول حبب وحامص كلماء مسجد ورباط و مدرسة الغ ( الدر المختار' أحكاء المسجد ۱ ۲۵۷ ط
سعيد) وفي العالمگيرية! ."قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فنانه لأن المسجد إدا جعل
حانوتا أو مسكنا تسقط حرمته! وهذا لا يجوز والفناء تبع المسجد! فيكون حكمه حكم المسجد! كذافي المحيط
(الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم ٢/ ٣٠) ماجديه كوئمه)

کو مسجد میں شامل کرلینایا اس میں حوض اور وطنؤ کی نالی بنالینا جائز ہے اگر وہ مسجد میں ایک مرتبہ شامل کر لیا جائے گا تو پھروہ مسجد کے تھکم میں ہو جائے گا اس صحن بالمعنی الثانی کے کسی ایسے گوشے میں جو نفس مسجد سے دور ہو پائخانہ بنالینا بھی جائز ہے بشر طیکہ اس کی بدیو مسجد تک نہ بہنچے مسجد کو منہدم کر کے صحن بنالینا بالمعنی الاول جائز ہے اور مسجد کو فعمی بالینا بالمعنی الاول جائز ہے اور مسجد کو فعمی بالینا بالمعنی الثانی بنانا ناجائز ہے۔ مسجد کا ایت اللہ کا ان اللہ لیہ و بلی

## فصل چهار د جم مه مسجد کی دیوارول کو منقش کرنایا آیات لکھنایا کتبه لگانا

مسجد کی قبلہ والی و بوار کو منقش کرنا

(سوال) مسجد میں قبلہ رخ چاند سورج 'پھول پتے و آیات سنمری رنگ میں یالالی میں منقش کرنا جائز ہے یامنع ہے؟ المستفتی نمبر ۱۳۳ عبدالستار (ضلع بلاری) ۲۹ جمادی الثانی سم ۱۳۵۵ متبر ۱۹۳۵ء (جواب ۲۸۶) مکروہ ہے۔()

مسجد کی دیواروں پررنگین ٹائل لگانا

(سوال ) کیامسجد میں دیواروں پر ٹائل لگانا جائز ہے؟

المستفتى نمبر ۹۳۱ موادى محمد عالم (ویجاپور) کیم ریخ الاول ۱۳۵۵ اص ۱۳۵۵ ایس ۱۹۳۱ منگی ۱۹۳۱ء (۱۰) جو اب ۲۸۷) مسجد کی دیوارول پر اور خصوصاً قبله کی دیوار پررنگین تاکل لگاتا مکروه ہے۔ (۱۰) محمد کفایت الله کان الله له '

(۱)مسجد کی دیوارول پر آیات قر آنی یاتر جمه لکھنا (۲)مسجد کی قبله والی دیوار پر نقش د نگار کرنا

(سوال) (۱) مسجد کے دروازہ یا گھڑکی پاہر ونی یا اندرونی جصے کے کسی مناسب جگہ منظر عام پر بہ نسبت نفع خلق کلمہ طیبہ یا آیات قر آنی یا ترجمہ کسی آیت یا حدیث کی بر زبان مگلہ لکھنا جائز ہے یا نہیں (۲) مسجد کی قبلہ کی دیوار میں یا محراب میں نقش و نگار کرنا کیسا ہے خصوصاً چندہ کے پہنے سے اور ایسا نقش جو یو قت صلاق نمازی کے دل کو مائل کرنے والا ہو۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۲ محمد عبدالنور صاحب سلسٹ (آسام) کے دل کو مائل کرنے والا ہو۔ المستفتی نمبر ۱۲۳۲ محمد عبدالنور صاحب سلسٹ (آسام)

<sup>(</sup>١) وكره بعض مشانخنا النقش على المحراب وحانط القبلة الانه يشغل قلب المصلى الخ ( رد المحتار ' مطلب في أحكام المسجد اباب ما يفسدالصلاة وما يكره فيها ١٥٨/١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) وكره بعض مشائخنا النقوش على المحراب و حانط القبلة لأن ذلك يشغل قلب المصلى الخ ( عالمكيرية الباب الخامس في أداب المسجد ٥/٩١٣ ط ماجديه )

(جواب ۲۸۸) واوارول' دروازول' محرابول یا عمار نہ کے تسی حصہ پر آیات واحادیث یاان کا ترجمہ لکین خلاف اوب اور مکروہ ہے (۱۰ (۲) دیوار قبلہ پر نفش و نگار بنانا بھی مکروہ ہے چندہ دیے والے آگر اس کام ہے راضی اول تو پھروجہ کراہت کی ابو گی کہ نمازیوں کاول اس پر مشغول رہے گان محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

متجدير كتبه لگانا

(التمعية مورند مَيم فروري ١٩٣٥ء)

(سوال) سنن جائند ھرمیں آیک مسجد جو چندہ عام ہے تغمیر کی گئی ہے عرصہ بیس سال کا ہوا کہ ایک پھر ''س مضمون کا وہال لگوایا جواہے۔'' ایں مسجد مبارک بسر مایہ چندہ ہاہتمام شیخ قائم الدین ولد جاجی احمد شخش خسن پذیر فت ''اب مسجلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر لگانا جائز نہیں ہے ہر دو فریق نے آپ کو ٹالٹ مانا نے پر او سرم جلدا پنا تھکم صادر فرہ نمیں۔

(حواب ۲۸۹) اس پیتر کے نگر ہے میں کوئی شرعی اعتراض نہیں ہے جو اوگ اس کو ناجائز سیجھتے ہیں۔ ان سے ناجائز ہو نے فی وجہ دریافت کی جائے جب کہ اس میں ہمر مایہ چندہ لکھا ہے تو سب مسلمانوں کا حق اصر احت مذکورے اس

## فصل بإنزونهم بهمسجد ميس نماز جنازه

بالعذر مسجد میں نماز جناز دیڑ ھنامکرود ہے

رسوال ) مسجدے فرش پر نماز جنازہ پڑھائی جائی درست ہے یا شیں ؟ المستفتی نمبر ۲ سمے نور محمد صاحب ہیڈیا خرجو ندنہ صلع کرنال۔

۱۵ ایقعد د سوی سلطه م اا فروری ۱<u>۹۳ وا</u>ء

ا جواب ۴۹۰) مسجد میں بلاندر جنازے کی نماز مکرووے 👵 محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

١ ولبس بمستحسل كتابة القرآب عنى المحارب والحدرال مما يخاف من سفوط الكتابة وأن توطأ و في جمع السبقي مصلى او بساط قيد أسماء الله تعالى بكرد بسطه الج اعالسكيرية الفصل الثاني فيما يكرد في الصلاة وما لا بكره ١٠٩١ ظ ماجديد)

<sup>.</sup> ٣) وكرد مشابخنا النفش على المحراب و حانظ الفئذا لأبه يشعل قلب المصلى الح رود المحتار مطلب في الحكاد المسجد ١٩٨١ طاسعيد ،

٣٠ ( حبر الفتاري ( باب أحكام السنجد ٣٠ ٧٦٣ ط ملتان ،

<sup>؛</sup> ٤ ، وكوهت تحريبنا و فيل تنزيها في مسجد جماعة هو أي النبيت فيه وحده اوسع القوه واختلف في الحارجة على المسجد وحدد أو مع بعص القوه! والسحتار الكراهة مطلقا " خلاصة" بناءً على أن السسجد المائني للسكونة و توابعها والدر المختار! باب الحابر ٢ ٢ ٥ ٢ طاسعيد )

فصل شانزوہم ۔ عیدگاہ

(۱) کا فرکی بنائی ہوئی مسجد میں نماز

(۲)مسجد کومنهدم کرانے دالے گناه گار ہیں

(۳)مسجد کو شہیر گر کے دوسر ی جبکہ مسجد بنانا

( ۲ )مسجد میں نماز عید پڑھنا

المستفتى نمبر ٢٠٢ شاه محمد ذو تمر إوريه الشوال ١٩٣٧ هـ بدوري ٢٣٠١ ع

اجواب ۲۹۱ ) (۱) نماز توجائز ہے مگر مسمان آس میں نمازند پڑھیں تو بہتر ہے۔ (۲) اندام کی رائے و ہے ایک کا نماز تو رائے و بے والے سخت مجر م اور گناہ گار ہیں اور مجبوری سے خاموش رہنے والے معذور ہیں (۳) اس کا بھی و بی جو نم آیک کا ہے (۳) نماز عمید تو جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ شہ سے باہ میدان میں پڑھی جائے (۱۰)

### (۱) عبید گاہ میں فرنس نمازیز صناحائز ہے؟

١١، ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين وبنانه كما بني المسلمون وأذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميرانا لو رثته وهذا قول الكل رعالمگيرية كتاب الوقف مطلب في وقف الذمي ٣٥٣/٢ ط ماجديه )

<sup>.</sup> ٧ ) ومن أظلم مبن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اللخ (البقرة : ١١٤) ٣ . والخروج اليها أي الحبانة لصلاة العبد سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح (الدر المختار) باب العبدين ٣ .١٦٩ طاسعيد)

(۲) عیدگاه میں نماز جنازه پڑ سناها تزہے

(سوال) عیدگاہ میں علاوہ عیدین کے کسی روزاتفا قاکسی وقت نماز تنهایا جماعت سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۸۲۴ حبیب اللہ صاحب (ضلع غازی پور) ۸ محرم ۱۳۵۵ اھم کیم اپریل ۱۳۳۷ء (جواب ۲۹۲) ہاں عیدگاہ میں احیانا فرائض پنجگانہ میں سے کوئی نماز پڑھی جاسکتی ہے تنهایا جماعت سے پڑھناد ونوں صور تیں جائز ہیں()

(جو اب دیگر ۲۹۳) عیدگاه میں جنازے کی نماز پڑھنی جائز ہے۔﴿﴿) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'وہلی

عيد گاه ميں فٺ بال ڪھيلنا

(سوال) عیدگاہ میں فٹبال یا اور کسی قشم کا کھیلناجائزہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۲۲ حاتم احد (برگال) ۲۵ شعبان ۱۳۵۸ اکتوبر ۱۳۹۹ء (جواب ۲۹۶) عیدگاہ میں بطور لہوولعب کے فٹ بال کھیلنا اور کوئی کھیل کھیلنا ککروہ ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

> (۱)عید گاہ میں حائصہ اور جنبی داخل ہو سکتے ہیں (۲)عید گاہ میں نماز جنازہ کا حکم

(سوال) مسجدادر عید گاه دونول میں کیافرق ہے؟ مرتبہ مسجد کازیادہ ہےیاعید گاہ کا؟ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۳ شیخ اعظم شیخ معظم (وھولیہ ضلع مغربی خاندیس)

۸ صغر ۸۵ ۱۳۵۰ هه ۱۹۳۰ چ و ۱۹۳۰

(جواب ۹۹۳) مسجد میں جنبی آدمی داخل نہیں ہو سکتا عیدگاہ میں اجازت ہے مسجد کامر تبہ زیادہ بلند ہے۔ ۳۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ له' دبلی

(جواب دیگر ۲۹۶) عیدگاه میں نماز جنازه پڑھنی جائز ہے۔اس کا تھم مسجد کا نہیں ہے(د) محمد کفایت اللہ

(١) أما المتخذة لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء الخ ( الدر المختار مطلب في أحكام المسجد ١/٧٥٦ ط سعيد)

(٢) وكرهت تحريما و قيل تنزيها في مسجد و جماعة هوالميت فيه الخ ( الدر المختار' باب صلاة الجنائز ٢٣٥/٢ ط سعيد) (٣) وأما المتخذة لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الا قتداء (درمختار) وفي الشامية قال في البحر: ظاهره أنه لا يجوز الوطء والبول (إلى أن قال) فينبغي أن لا يجوز الخ ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في احكام المسجد ١٩٥٥، ط سعيد و فتاوى دار العلوم ديوبند' ٢١٤/٥ مكتبه امداديه ملتان ) (٤) وأما المتخذة لصلاة جنازه أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء لا في غيره به يفتي فحل دخوله لجنب و حائض (تنوير مع شرحه كتاب الصلاة مطلب في احكام المسجد ١٩٥٧، ط سعيد)

ره) وقيد بمسجد الجماعة لأنها لا تكره في مسجد أعدلها 'وكذا في مدرسة ومصلى عيد لأنه ليس لها حكم المسجد في الأصح رحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٠ ط مصر)

گاؤل میں متعدد جگه نماز عید

(سوال) آیک شرجس کی آبادی ایک ہزار مسلمانوں کی ہے اور عیدگاہ موجود ہے کسی اختلاف کی بنا پر چند مسلمان دوسر می عیدگاہ اس کے قریب ہی بنانا چاہتے ہیں چند قدم کا فاصلہ ہے اور ایک کی تکبیر کی آوازیں بھی دوسر می عیدگاہ تک پہنچیں گی راستہ بھی ایک ہی ہے۔

(جو آب ۲۹۷) دو عیدگا ہیں چھوٹی سی ہستی میں بنانا اچھا نہیں سب کو ایک ہی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا چاہئے اور خصوصاً اتنی قریب دو سری عید گاہ بنانا کہ ایک کی تکبیر کی آواز دو سری میں سنی جائے زیادہ برا سے (۱)

## فصل ہفد ھم مسجد میں خرید و فرو خت کرنا

امام کامسجد کے حجرہ میں خریدو فروخت کرنا

(سوال ) مسجد کا امام نمازیان اہل محلّہ کی اجازت سے حجر ہ مسجد میں اپنے ذرایعہ معاش کے لئے خرید و فرو خت کر سکتاہے یا نہیں ؟ مثلاً جلد ہندی کتب فرو خی وغیر ہ ؟

المستفتی نمبر ۱۸۲۵ کبر حسین انوار حسین (لد صیانه ) ۱۸۰۰ محرم ۱۳۵۵ اهم کیم اپریل ۱۹۳۱ء (جواب ۱۹۸۸) گر حجره کا دروازه مسجد کے اس حصد میں نه کھلنا ہو جو نماز کے لئے مخصوص ہو تا ہے بیخی خرید و فروخت کرنے والوں کو مسجد میں ہے نه گزرنا پڑے توامام کا ایسے کام کرنامباح ہے (۱) محد کفایت اللہ کا ان اللہ لا

فصل بيجد هم مسجد ميں جلسه ياوعظ وترجمه

مسجد میں دعظ و تنبلیغ کرنا

رسوال ) جامع مسجد میں یاکسی اور مسجد میں مسلمانوں کی بہودی کے لئے کسی امر کابا ہمی مشورہ کرنا ہاکسی امر اسبت جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا حمّال ہواس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا جائز ہے یا تاجائز سام طور سے جمعہ کے دن مجمع کشی ہوتے ہیں چنداشخاص جو آخر ہما عند سے جمعہ کے دن مجمع کشی ہوتے ہیں پانداشخاص جو آخر ہما عند میں شریک ہوتے ہیں پائران صاحبان کا جماعت میں شریک ہوتے ہیں آگران صاحبان کا انتظار کیا جائے تومیشتر حسہ انتظار کرنا نمیں جائے جس کی وجوہات ملاز مت یاد گیر کاروبار ہیں آگر کوئی دیگر جگہ ہویا وقت مقرر کیا جائے تومیائی اشخاص زمانے کے رجحان کے مطابق دلچینی نمیں لیتے اور نہ ہی کشرت سے ہویادوت مقرر کیا جائے تومیلی انتخاص زمانے کے رجحان کے مطابق دلچینی نمیں لیتے اور نہ ہی کشرت سے شریک ہوتے ہیں اور ہیر وئی تو قطعی طور سے محروم رہتے ہیں آگر ند کورہ بالاد جوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے

ر ١ ) والخروج إليها اي الحيانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع وهو الصحيح ( الدر المختار " بات العيدين ١٩٩٢ ط سعيد)

<sup>.</sup> ٣) وكره تحريما الوطء فوقه والول والتعوط واتخاذه طريقا بغير عذر الخ (الدر المحتار' باب ما يفسدا لصلاة وما يكرد فيها مطلب في أحكاد المسجد ١٠٩١ ط سعيد )

المستفتى نمبركا المحرامير صاحب بريز أينث المجمن اسلاميه كالكارا تباله

مربق الثاني هره سواحه معهمون وسعواء

رحواب ٩٩٩) مسجد میں تبلیغی و عظاکا جاسہ یا مشورہ کے لئے اجتماع کرنا جائز ہے اور نماز جمعہ نے بعد اس تشمر کا اجتماع مناسب نے نماز ہے بہلے اعلان کرایا جائے تاکہ لوگ سنیں انفلیس پڑھ کر جبد فر اغت کر لیں اور اظمینان ہے تقریبا ور جبر اور عظے اور تقریبیا مشورہ شروع ہوئے جماعی کو سنن اور اظمینان کے بعد جن او گوں کو سنن اور افل پر سناہ تی وان کے لئے خود یہ مناسب نے کہ وہ جس کے موضع سے علیجدہ وہ و سریا مکانوں بن جو سنن پڑھیں ہو۔

میر نے بت اللہ کان اللہ لئے نو بلی

#### مسجد مين تحفل مبيلاد كرنا

<sup>.</sup> ١ ، اما للندريس او للتذكر فلا الابدعا بني لدوان جار فيدولا يجور النعلم في ذكان في فناه المستحد عندايي حيقه و عندهما يحور الح و عماريه واصلاحه للاماه اورا سه ،البحر الرابق فصل كرد استقبال الفيلم ٣٨٠٠ ك

عروب للمانا. ٢٠ عن واتلذين أسفع أن المني عن قال الحيوا فساحد كه فسيانكه و مجالينكه و شراء كه و يبعكه و حصوما لكم و رفع اصواتكم الحديث وسن ابن فاحد باب ما يكرد في المساجد ص ٥٥ ط مير محمد كنب حاله إلى للنادريس او للمذكير فلا لابدما بني لدوال خار فيدالح , اللحر الرابي فصل كرد استقبال القبلة ٢٠ ٣٨ طالبروت لمبان.

#### (۱) نماز عشاء کے بعد ترجمہ قرآن یادین کتاب **کا دیس**

## (۲) سنتوں اور نوافل کے وقت کتاب سنانا

(سوال) (۱) ایک شخص قریبا چارسال سے جامع مسجد کابال میں عشاء کی نمازوسنیں وور ونوافل کے ختم ہوجانے نصف گفت گزرنے اور پوری جماعت کے مقتدیان میں سے دوجھے آدمی نماز پڑھ کر مسجد ساہم جانے کے بعد لوجہ اللہ صرف نصف گفت تفہر حقائی اور ساتھ بی ساتھ دیگر مسائل وغیم ہ کی کتایں مثلا رکن الدین یا عقائد الاسلام مرتبہ مولوی عبد الحق صاحب مصنف تفہر حقائی یابہار شریعت یا تعلیم الاسلام کے جھے یا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتابول میں سے جزاء الاعمال یا شوق وطن یا فناوی اشرف یا معراج المؤمنین وغیرہ و نیرہ پڑھ کر ساتا ہے اور پندرہ سولہ آدمی دلچیں سے منتے بھی ہیں لیکن شخص مذکور معراج المؤمنین وغیرہ و نیرہ پڑھ کر ساتا ہے اور پندرہ سولہ آدمی دلچیں سے منتے بھی ہیں لیکن شخص مذکور علی ضرور ہے توالی صورت میں شخص متذکرہ بالا کا فعل مسجد میں جائز ہے یا نہیں نے بائز ہے یا نہیں زید کتا ہے کہ یہ فعل مسجد میں ناجائز ہے (مسجد بڑی ہے۔ اکثر دوا یک آدمی دائے تک تک قضاواد لیاو طائف وغیرہ و ہر تک بڑھتے ہیں)

(۲) کیکن بر مقتدی زید کوجواب دیتا ہے کہ جو صاحب دیر تک وظیفہ پڑھتے ہیں یا جماعت ختم ہوئے کہ حد آتے ہیں (اوروہ بھی ایک دو صاحب) اگر ان کو خلل واقع ہوتا ہے تواہیے صاحب ذراعلیحدہ فاصلہ پر جاکر پڑھ لیس کیا حرج ہے اور جو نیک کام حرصے ہے ہور باہے اور مخلوق خدا کو فیض پڑتے رہاہے اس کو کیول بند کرانے ہو آئے تک کسی عالم نے اعترانس نہیں کیا اور اگر بالفرض ایبا فعل ناجائز ہے تو اکثر ساماء وعظ بندو فیرہ کی مجالس مساجد میں کیول منعقد کرتے ہیں اس طرح پیش امام صاحب جمعہ وہ بھی متند عالم ہیں بندو فیرہ کی مجالس مساجد میں کیول منعقد کرتے ہیں اس طرح پیش امام صاحب جمعہ وہ بھی متند عالم ہیں اور او فیل و تبل کول بیان کرتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے اشخاص سنن و نوافل و اور ادو فیرہ پڑھتے رہتے ہیں اور یہ وقت ہے نہیں اور یہ وقت ہی بہت کم ہو تا ہے عشاء میں قضا نماز و نوافل بھی رہتے ہیں اور یہ وقت ہی بیں اور آؤاب بھی زیادہ ہوگا تو سے بحرکا کہنا صحیح ہوگایا نہیں ؟

المستفتى عبدالعزيزخال بير مواوى عبدانكريم صاحب مفتى-٢٨ ايريل ١٩٥٢ء

(جواب ۴ • ۴) (۱) نماز عشاء کے نسف گھنٹہ بعد مسجد میں لوگوں کوتر جمہ القر آن مجیدیا ضروریات وجیہ سانی جائز ہیں (۱) جولوگ نوافل و سنمن پڑھتے ہوں اور مسجد بردی ہو تو وہ ہٹ کر نماز پڑھیں'یا اپنے گھر جائر پڑھیں'نوافل و منمن کے لئے گھر پراداکر ناافعنل ہے(۱) پڑھیں'نوافل و منمن کے لئے گھر پراداکر ناافعنل ہے(۱) (۲) بحرکا قول صحیح اور شرع کے موافق ہے(۱)

(۳) زید معترض کابیہ کہنا کہ وعظ ہفتہ میں ایک دن ہو تاہے اوروہ بھی ناجائز ہے صحیح نہیں ہے اس کو خود اپنی نمازوعظ کے مقام سے ہٹ کر ادا کرنی چاہئیے اس ذکر خیر کوبند کرانادرست نہیں ہے دیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

(جواب) (ازعلاء ٹونک) استفتاء بندااوراس کے ہمراہ دوسر ااستفتاء دو فریق کی طرف سے پیش کئے گئے ہیں یہ دونوں استفتاء ایک ہی موقع کے بین لیکن مضامین استفتاء اپنا پنے خیال کے تحت لکھے گئے ہیں یہ دونوں استفتاء ایک ماحب تفسیر حقائی وغیرہ بعضے واقعہ جامع معجد امیر سیخ ٹونک کی نسبت ہے اس معجد میں ایک عرصہ سے ایک صاحب تفسیر حقائی وغیرہ بعضے مقتدی اس مقام پر صحن میں جمال عشاء کی جماعت مقتدی اس مقام پر صحن میں جمال عشاء کی جماعت ہوتی ہے 'سنن 'وبر'اور دوہ ظائف پڑھتے ہیں اور ایسے بھی نمازی جو شریک جماعت نہیں ہوئے تھے وہ آگر اپنے فرائض وغیرہ پڑھتے ہیں اس واقعہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ایسے وقت میں جب کہ عشائی جماعت ختم ہوچکی تھی اور مقتدی اپنی نمازی پڑھ رہے تھے اور بعض مشغول و ظائف تھے تفسیر حقائی بیان جماعت ختم ہوچکی تھی اور مقتدی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے اور بعض مشغول و ظائف تھے تفسیر حقائی بیان کی جارہی تھی اور دوچار آدمی سن رہے تھے۔

ہر ایک کام خواہ اوامر سے ہویانواہ سے اس کا ایک موقع اور محل ہواکر تاہے ہر ایک کام ایک موقع پر زیباہو تاہو وار وسر سے موقع پروہ نازیباہو جاتا ہے دیکھوامر معروف۔ نمی مشکر ہر وقت ضرور ہوتا ہے یا جس وقت حضور ﷺ کا نام نامی آوے اس وقت ورود شریف پڑھنی چاہئے لیکن سے موقع اگر خطبہ کے وقت حضور ﷺ کا نام نامی باوجود وقت آوے توہر گز امر معروف نئی مشکر کی اجازت نہیں اس طرح خطبہ کے وقت حضور ﷺ کا نام نامی باوجود سننے کے درود شریف پڑھنازبان ہے درست نہیں پس تفییر حقانی وغیرہ کیاوں کا پڑھنا پڑھانا سنزا سانا اگر چہ ایک بہتر کام ہے مگر اس کی بہتر ی اس حد تک ہے جبکہ دوسروں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو تا ہود یکھو قرآن شریف پڑھنا افضل عبادت ہے مگر اس کو ایس علی جبکہ دوسروں کی نمازوں میں خلل واقع نہ ہو تا ہود کیلو ہوتا ہو تھی ہوتا ہود کان دھرو) میں خلل واقع نہ ہوتا ہود کان دھرو) ہوتا ہود تھی کان شریف پڑھنا افتال عبادت ہے مگر اس کو ایس علی میں اس کی بڑھنا جائے تواس کو سنواور کان دھرو) تر آن شریف کاسنا فرض ہے ہیں ایس جگہ قرآن شریف کا پڑھنا جہاں دوسر ہوگ مشغول نماز قرآن شریف کا سننا فرض ہے ہیں ایس جگہ قرآن شریف کا پڑھنا جہاں دوسر ہوگ مشغول نماز

<sup>(</sup>١) أما للتدريس أو للتذكير فلا 'لأنه ما بني له وإن جاز فيه 'ولا يجوز التعلم في دكان في فناء المسجد و غند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا لم يضر بالعامة (البحر الرائق فصل كره استقبال القبلة ٢٨/٢ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) قالَ النبي ﷺ " فعليكم بالصلوة في بيوتكم ُ فإنَّ خير صلوَة المرء في بيته إلا المكتوبة (مسلم باب استحباب صلوة النافلة في بيته ٢٦٦/١ ط قديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٣) أما للتدريس او للتذكير الخ

<sup>(</sup>٤) (ايضاً )

ہوں یاو ظیفہ ہوں ہر گز زیبا نہیں ہے اور ممانعت کے باوجود اگر وہ شخص بازنہ آئے گا تووہ گناہ گار ہو گا پس جس جگہ تفسیر حقانی پڑھی جاتی ہے یا تواہی جگہ پڑھی جائے کہ جمال سے نمازیوں کی نماز اور و ظیفہ میں حرج واقع نہ ہویا بسے وفت میں پڑھی جائے جب کہ نمازی اپنی نماز اور و ظیفہ سے فارغ ہو کر چلے جائیں۔

اسلام ایک ایساند بہب ہے جس کا جزواعظم اتحاد ہے اور اس اتحاد کو قائم کرنے کے لئے پنجو قتہ نماز جمعہ و عیدین مقرر کی گئی ہیں آپس میں مسلمانوں کو یک جہتی ہے زندگی سر کرنی چاہئے اور آپس کے اختلافات سے ہمیشہ پر ہیز کرناچاہئے کہ نتیجہ اس کا بہتر نہیں۔

(وستخط مفتی صاحب ٹونک) محمد ایوب صاحب مفتی سائٹ۔ ۹ شعبان الے ۱۹ ۵ مئی ۱۹۵۱ء (حصاحب ۱۹۰۹) (از حضرت مفتی اعظم ) یہ جواب اصول شرعیہ کے پیش نظر صحت سے گراہوا ہے مہجد میں نوا فل ووظیفہ پڑھنے کا جس طرح ہر مسلمان کو حق ہے اسی طرح تذکیر و تعلیم دین کا بھی حق ہے اگر مسجد بڑی ہے اور اس میں گنجائش زیادہ ہے تو نوا فل ووظیفہ پڑھنے والے اس کے ایک گوشہ میں پڑھیں اور تعلیم و تدریس کرنے والے دوسرے گوشہ میں کریں اس طرح دونوں کام ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو فائدہ بہنچتارے گا۔ (۱)

# فصل نوز دہم۔مسجد میں اکھاڑ ہینانا

مسجدمين اكهاژاكر ناجائز نهين

(مسوال) اندرون چہار دیواری مسجد علادہ صحن مسجد جوز بین ہووہ تھم بیں مسجد کے اور حلقہ مسجد بیس متصور ہوگی یا نسیس بصورت اول صحن مسجد بیس کوئی محر می اکھاڑہ یاد نگلی اکھاڑہ یاد نگل قائم کرنا اور ساتھ عدم ستر کے محض کنگوٹ یا جانگیہ باندھ کر کڑنا شرعی نقطہ نگاہ سے جائز ہوگا یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ تیر اندازی و فن جہٹری کے لئے عہد نبوی ﷺ میں صحن مسجد نبوی ہی تھائور صحابہ کرام تیر اندازی و غیرہ صحن مسجد میں ہی کرتے تھے۔ المستفتی نمبر ۲۰۵ تھیم حافظ مولوی محمد حسین صاحب (صلع گیا) مسجد میں ہی کرتے تھے۔ المستفتی نمبر ۲۰۵ تھیم حافظ مولوی محمد حسین صاحب (صلع گیا)

(جواب ۴۰۴) اکھاڑے میں کشف ستراور شور و شغب اور بسااو قات سب وشتم ہوتے رہتے ہیں اور احاطہ مسجد اور بسالو قات سب وشتم ہوتے رہتے ہیں اور احاطہ مسجد اور حریم مسجد میں اکھاڑہ خواہ مسجد اور حریم مسجد میں اکھاڑہ خواہ محرم کاخواہ دنگل قائم کرنا جائز نہیں ہے زید کا ستد لال صحیح نہیں کیونکہ صحابہ کرام ہے حالات واخلاق بہت ارفع واعلی تنصے۔ وہ احترام مسجد کا پورا لحاظ رکھتے تنصے۔ (۲) فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ'

ر ٢٠) عن رابعه بن الصفح ٢٠ اللبي علي قال . المجلبوا المساجد علم طبيانكم و المجالينكم و السراء علم و ايبعكم و خصوماتكم ورفع أصواتكم" (سنن ابن ماجه ا باب مايكره في المساجد ا ص ٥٥ ط مير محمد كتب خانه اكراچي)

 <sup>(</sup>١) أما للتدريس أو للتذكير فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه ولا يجوز التعلم في دكان في فناء المسجد عند أبي حنيفة و عندهما يجوز إذا لم يضربا لعامة الخ (البحر الرائق فصل كره استقبال القبلة ٣٨/٢ ط بيروت)
 (٢) عن واثلة بن أسقع أن النبي ﷺ قال " جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم و شراء كم و بيعكم و

متجدمیں تھیل کود ناجائزہے

(مسوال) مسجد کے صحن میں ہوٹ سیھنااور سکھانا مسلمانوں کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ در آل حالیحہ ستر وھکارے اگر جائز ہے تواس سے مسجد کی تو بین تو نہیں ہوتی ؟

المستفتى نمبر ۲۲۴۰ ضياء الحق محلّه چور کي گرال و بلی ـ کربيح الاول که ۱۳۵۸ مئي ۱۹۳۸ء (حواب ۲۴ به) مسجد ميں (يعنی مونسع مسياللصلوة ميں) شوروشغب اور لهوولعب کرنامنع ہے اگر ستر ؤھکا رہے اور بنوٹ ميں مقصد بھی ائيک فن کی تعليم ہو تو علت کراہت (لهوولعب يا تو بين مسجد بوجه کشف ستر) تو نه ہوگی مگر شوروشغب ست تحرز اور او گول کے عرف ميں مسجد کی حیثیت ایک اکھاڑہ کی ہوجائے گی اس کئے مسجد کی حیثیت ایک اکھاڑہ کی ہوجائے گی اس کے مرف ميں مسجد کی حیثیت ایک اکھاڑہ کی ہوجائے گی اس کئے مسجد کواس ہے بچانا ہی مناسب ہے۔ ان

## فصل بستم\_ متفرق مسائل

عناد کی وجہ سے **منابی** ہوئی متجد اور اس کے امام کے بیچھیے نماز کا حکم

(سوال) (ا) مسلمانول کی بنائی ہوئی مسجد (خواہ وہ حسد و نفسانیت ہے ہو) ضرار ہوسکتی ہے یا نہیں آئے۔
سرار ہوسکتی ہے تو کیا جمق امور واحکام میں وہ مسجد مثل ای مسجد ضرار کے ہے جو منافقین نے حضر ہے ہے اُلے منہد میں دو مسجد مثل ای مسجد ضرار کے ہے جو منافقین نے حضر ہے ہے ہے نہائی تھی اور جسے آپ پھٹے نے منہد م کر دیا تھا آگر تمام امور میں مسجد ضرار کے ما مند ہے تو جو حکم مسجد ضرار کے لئے بھی وہی دیا جائے گایا نہیں ؟

(۲) مسجد ضرار کاامام دیگر مساجد میں امامت کرے تو جائزے اوراس کے پیچھے نماز صحیح ہوگی کیا نہیں ؟ یاجو شخص وہاں تبھی تبھی نماز پڑھتائے اور پڑھیا تاہے اس کے پیچھے بھی نماز درست ہے یا نہیں ؟

(۳) مسجد ضرار کامؤذن یاده شخص جو تبھی تبھی وہاں اذان پڑھتا ہے دوسری مسجد میں اذان پڑھ سکتا ہے یا مہیں ؟اگر پڑھے تواذان کااعاد ہ کرنا جا بنتے یا نہیں ؟

(٣) تفیر فازن جلد ٣٣ ٢٦ مظبوع مصر میں ذیل کی روایت مرقوم ہے کیااس ہے مجد ضرار کے امام کیااس میں نمازی صفوال شخص کا دوسر کی مجد میں امامت کرنا ناجا کر ثابت ہوتا ہے یا نہیں ؟ یہ روایت فازن کے سواد گر کتب معتبرہ میں بھی ہوار صاحب فازن نے اس کو کمال سے نقل کیا ہے ؟ روی ان بنی عمر و بن عوف الذین بنوا مسجد قباء اتوا عمر بن الخطاب فی خلا فسالوہ ان یاذن مجمع بن جاریة ان یؤمهم فی مسجد هم فقال لا و نعمة عین ال هو امام مسجد الضرار قال مجمع یا امیر المؤمنین لا تعجل علی فواللہ لقد صلیت فیام انا لا اعلم ما اضمر و اعلیہ ولو علمت ما صلیت معهم و کنت غلاماً قارناً للقران و شیوخاً لا یقرؤن فصلیت بهم ولا احسب علمت ما صلیت بهم ولا احسب

١٠) ( ايضا حواله صفحه گزشته حائثيه ٢)

الا انهم يتقربون الى الله ولم اعلم مع انفسهم فعذره عمر فصدقه وامره بالصلوة في مسجد قباء . قال عطاء لما فتح او على عمر بن الخطاب الا مصار امر المسلمين ان يبنوا المساجد وامرهم ان لا يبنى في موضع واحد مسجدين يضار احدهما الاخر .٠.

#### ٢رجب ١٣٣٥ ١٥

(جواب ۴۰۵) حسد و نفسانیت ریاد نخر سے بنائی ہوئی متجد بے شک متجد ضرار کا تھم رکھتی ہے کہ انسیر مدارک و کشاف و غیر و میں انسے آئے ہے۔ لیکن آئ کل ہم کسی متجد پریہ تھم نمیں لگا سکتے کہ وہ حسد و نفسانیت یاریاو فخر کی نیت سے بنائی گئی ہے یہ باتیں امور باطنیہ ہیں اور ہمیں لوگوں کے ضائر قلوب کا ملم نفسانیت یاریاو فخر کی نیت سے بنائی گئی ہے یہ باتیں امور باطنیہ ہیں اور ہمیں لوگوں کے ضائر قلوب کا ملم نفسانیت یاراطان کردی جاتی تھی اس لئے شمیں زمانہ و تی میں آنحضر سے تھے۔ آپ تھم لگا سکتے ہیں اور تھم لگا سکتے ہیں اور تھے۔

(۲) مسجد ضرار کا امام اگر خود اضرار کاارادہ نہ رکھتا ہو ہدید لا تعلمی ہے وہاں امامت کرتا ہو تواس کی امامت بلا - مراہب جائزے۔

(۳) کمپی جواب اس نمبر کاے۔

(٣) اس راویت سے تووی تفسیل معلوم ہوتی ہے جو جو اب نمبر ہویں ہیان کی گئی بیر روایت خازن میں عالبا تفسیر معالم التزیل للبغوی سے کی گئی ہے اس میں بھی بیر روایت ند کورہے لیکن بغوی نے بھی اس کی مند ذکر شہیں کی صرف روی کر کے بیان کی ہے لیکن اس حدیث میں کوئی اشکال شمیں کیونکہ معجد ضرار کا امام آگر خود بھی مضارت کی نیت رکھتا ہو تو اس کے فاسق یا منافق ہونے میں کیا کلام ۔ اور اس وجہ سے وہ مکر وہ الامامت اور نا قابل امامت ہوگا لیکن آگر وہ قصد مضارة میں شریک نہ ہواور لا علمی سے وہال امامت کرتا رہا ہوتو اس کے ذمہ الزام ضمیں بلحہ وہ معذور ہے اور اس کی امامت جائز ہے جیسا کہ خود حضرت عمر کا جمعین جاریہ کے عذر کو قبول فرماکر مسجد قبامیں امامت کی اجازت دے دیاتی صدیث میں فدکور ہے۔ واللہ اعلم کی اجازت دے دیاتی صدیث میں فدکور ہے۔ واللہ اعلم کیتبہ محمد کفایت اللہ نفر لہ مدرس مدرسہ امینیہ 'و بلی

#### مسجد میں جو تیاں ر کھنا

(سوال) جو تیال کس طریقے ہے مسجد میں رکھنا جائز ہے اور کس طریقے ہے جائز نہیں؟ (جواب ۳۰۳)اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہال جو تیال رکھی جاسکیں تو جو تیوں کا مسجد میں لے جانا مناسب نہیں اور آگر نہ ہو تو مسجد میں لے جانے کا مضا گفتہ نہیں لیکن اس طرح رکھے کہ مسجد ملوث نہ ہو۔وینبغی لداخلہ تعاہد نعلہ و خفہ (در مخار) ۲۰

<sup>(</sup>١) (تفسير معالم التنزيل للبغوي سوره توبه ٢٧٧٢ ط اداره تاليفات رشديه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٥٧/١ ط سعيد )

#### (۱) جامع مسجد کسے کہتے ہیں ہ

#### (۲) نمازیول کی کثرت کی وجہ ہے دوسر ی مسجد بنانا

(سوال) کسولی ایک بیاڑی مقام ہے فوجی جھاؤنی ہے مجموعی آبادی قریباً تین ہزار مسلمانوں کی آبادی قریباً ایک ہزارہے' بیمال ایک ہی مسجدہے کیااس کو جامع مسجد کے نام ہے موسوم کیاجا سکتاہے ؟

(۴) 'مُوجودہ متجد مسلم آبادی کے اُیک بڑے جسے ہے دورواقع ہے بھلوں اور مار کیٹ ہازار کچھری اور ڈاکخانہ وغیرہ سے کافی فاصلہ پر ہے اکثر مسلمان ہالخصوص تجارت و ملازمت پیشہ اصحاب پنجو قتہ نماز'جمعہ و تراوی میں بوجہ دوری و قلت وفتہ شامل ہوئے سے قاصر رہتے ہیں اور ایک دو سری مسجد کی جو قریب ترواقع ہو ضرورت مصورت دوسری مسجد کی بناء ڈالنے والے کس حد تک اجرو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

(جواب ۳۰۷) اس مسجد کوجب که وہ جمعه کی جماعت کے لئے کافی ہو جامع مسجد کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے (۱۰) دوسر می مسجد بنانا موجب اجرو ثواب ہے کیونکه نمازیوں کو ہروفت اتنی دور مسجد میں جانا یقیناً موجب حرج ومشقت ہے۔والحوج مدفوع ، محمد کفایت اللہ کالناللہ له'

#### مسجد ہونے کے لئے کیاشر الط میں ؟

(سوال) صوبہ گجرات اور بالحضوص ضلع سورت میں عام دستوریہ ہے کہ جب مسجد بنائے ہیں تواس کے مسقف جھے کو نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں ای لئے اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں ای کے ساتھ کچھے کھلا ہوا حصہ بطور تسخن کے بناتے ہیں اس لئے کہ اس میں اس قتم کی با تمیں ہوتی رہتی ہیں 'جو مجد کے احترام کے خلاف اور ممنوع ہیں مثلاً ہر وقت اٹھنا پڑھا اور وہیں سونا اور دنیاوی با تیں کرنا یہ ال تک کہ حالت جنات میں بھی اس صحن میں رہتے ہیں کیونکہ اس کو خارج از معجد شار کیا جاتا ہے نیز اس میں جماعت خانہ کی طرح بھی نماز باجماعت نہیں ہوتی پس راند ہر کی معجد چنارواڑ بھی اس طرح پہلے بچھ مختصر بنی ہوئی خانہ کی طرح بھی نماز باجماعت نہیں ہوتی پس راند ہر کی معجد چنارواڑ بھی اس طرح اس کے بعض بزرگوں نے اسکواز سر نوبانایا اور ایک زمین خرید کر اس میں شامل کر کے وسٹے کیا جس طرح اس کے جماعت خانہ کو بڑھایااتی طرح اس کے صحن میں شامل کر لیا اور حصہ جنوبی جانب کابر آمدہ کے طریق پر ضروریات وضو کے برهایا اس کے بعض میں شامل کر لیا اور حصہ جنوبی جانب کابر آمدہ کے طریق پر ضروریات وضو کے برہا کے خصوص رکھا جدید تغیم کر دارائے حوالے سے زمانہ سے اس کے حصوص رکھا جدید تغیم کر دارائے جود اخل معجد اس کے جماعت خارج معجد کو خوب سبجھتے تھے پھر بھی کاسابر تاؤ کیا جاتا تھا اور وہ لوگ اہل علم اور شبچھ دارتھے جود اخل معجد اور خارج معجد کو خوب سبجھتے تھے پھر بھی

 <sup>(</sup>١) المسجد الجامع ، هو المسجد الكبير العام (قواعد الفقه ص ٤٨٤ ط المصدف پبلشرز كراچى) وفى
الشامى: "(قولد الإ الجامع) أى الذي تقام فيه الحمعة الخ ( باب الجمعة ٢/٧٥ ل ط سعيد )

سمجھی انہوں نے اس صحن کو مبحد میں شامل نہ سمجھااس کے علاوہ ایک عام رواج یہ بھی ہے کہ اکثر مسجدوں کے صحن میں قبریں بناتے ہیں چنانچہ اس نواح کی کوئی مسجد ایسی مشکل سے ملے گی جس کے صحن میں کسی پرانی قبر کا نشان نہ پایاجا تا ہو ہیں یہ صورت بھی اس کا کھلا ہوا قرینہ ہے کہ صحن کو مسجد میں داخل نہیں سمجھتے۔

بعض حضرات تھوڑے عرصے سے بیال کی معجدوں کود ہلی وغیرہ کی معجدوں پر قیاس کرتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وہال کی معجد بین اکثر ایسی بنائی جاتی ہیں کہ ہوادار نہیں ہو تیں اس وجہ سے وہال گرمی کے موسم میں صحن میں نماز پڑھنااور صحن کو معجد میں داخل سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بر خلاف بیال کی معجد میں نمایت ہواداراور کشادہ ہوتی ہیں ہواکی آمدور فت کے لئے چارول طرف در پچیال وغیرہ بنائی جاتی ہیں اس وجہ سے بھی صحن میں نماز پڑھنے کی ضرورت واقع نہیں ہوتی اور اس صحن کو داخل معجد کرنے کااب تک کوئی ثبوت بھی با قاعدہ نہیں ہے پس ایس صورت میں مسجد چنارواڑ کا صحن شرعاً مسجد کے دارج سمجھا جائے گایا نہیں ؟ اور جنازہ کی نماز صحن میں پڑھنا جائز ہو گایا نہیں ؟

المستفتيان محمه اساعيل عارف احدار البيم سذكا بورى

(جواب ۳۰۸) کسی جگہ کے مسجد ہونے کے لئے بیا تیں ضروری ہیں۔

(۱)واقف نے جو صحیح طور پر زمین کامالک تھااور و قف کرنے کا اختیار شرعی رکھتا تھا'اس کو مسجدیت کے لئے و قف کیا ہو خواہ وہ زمین خالی عن العمارة ہویا عمارت بھی ہوں

(۲) اس کواپنی ملک سے ایس طرح پر علیحدہ کر دیا ہو کہ کسی دوسرے شخص کایا خود واقف کا کوئی حق متعلق ندرہے(۱)

(۳) وقف کر کے اس کو متولی کے سپر د کر دیا ہو یا داقف کی اجازت سے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز با جماعت ہو گئی ہو۔

جس زمین یا عمارت میں بیہ باتیں متحقق ہوجائیں وہ مسجد ہوجائے گراہ) ان میں ہے پہلی بات

یعنی مسجد بیت کے لئے وقف کرناواقف کی نیت سے متعلق ہے آگر نیت کی نصر تکے موجود ہوجب تو کوئی
ایکال ہی نہیں لیکن آگر نصر تک نہ ہو تو پھر قرائن ہے اس کی نوعیت متعین کی جاسکتی ہے گجرات کی اکثر
مساجد اور بالحضوص مسجد چنار واڑ (راند بر ضلع سورت) کے وہ تسحن جو مسقف جصے کے سامنے مشرقی جست
میں واقع ہیں میرے خیال میں ان کی مسجد بیت راج ہے جماعت کابالعموم مسقف جصے میں ہوناایں امر کا مقتضی

 <sup>(</sup>١) ولا يتم الوقف حتى يقبض لم يقل للمتولى الأن تسليم كل شنى بما يليق به خفى المسجد بالا حراز و في غيره بنصب المتولى و بتسليمه إيا ٥ الخ ( التنوير مع الدر كتاب الوقف ٣٤٨/٤ ط سعيد )

<sup>،</sup> ٧) من بني مسجداً لم يزله عن ملكه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلوة فيه أما الا فراز فلا نه لا مخلص لله الله الخروجة الباب الحادي عشر في المسجد ٢/٤ ٥٤ ط ماجديه )

عَلَىٰ اللهِ المسجد إلى المتولى يقوم بمصالحة يجوزو إن لم يصل فيه وهو الصحيح (عالمكيرية فصل أول قد صربه مسجداً الصحيح عالمكيرية فصل أول عمربه مسجداً ٢٥٥/٢ ماجديه كونه، والتسليم في المسجدان تصلي فيه الجماعة بإذنه الخ (ايضاً)

نہیں کہ غیر مقف حصہ خواہ مخواہ مجد کے تھام سے خارج ہو مقف جھے کانام جماعت خاندر کہ دینا بھی غیر مقف حصے کو مسجدیت سے نہیں نکالتا ہاں اس نام رکھ دینے کا بدائر ضرور ہوا کہ گجرات کے لوگاس کو جماعت کے لئے مخصوص سمجھنے لگے ورنہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس صحن میں نوافل و سنن بر ابر برا ھتے ہیں اور فرضول کی جماعت بھی اگر برائ ہو جیسے کہ جمعہ کی نماز میں بوتی ہے تواس صحن میں بر ابر ضفیں ہو جاتی ہیں اگر چہ صحت افتداء کے لئے بیہ ضرور کی نہیں ہے کہ اگر یہ حصہ مجد ہو تواقد السجھ ہو درنہ نہیں ہوجاتی ہیں اگر چہ صحت افتداء کے لئے بیہ ضرور کی نہیں ہے کہ اگر یہ حصہ مجد ہو تواقد السجھ ہو درنہ نہیں تاہم اس میں کھڑے ہوئے والے اور نماز پڑھنے والے مسجد کاثواب ای وقت پا سکتے ہیں کہ بیہ حصہ مجد قرار دینے میں نمازیوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور اس لحاظ سے یہ امر اقرب الی القیاس ہے کہ واقف اس جھے کی مسجد بیت کی نیت کرتے ہوں گے مبول تو یہ قرین قیاس ہے لئے میں جو دالان ہے اور شال مشرقی دالان اٹھنے ہیٹھنے سونے کے لئے بنائے گئے ہوں تو یہ قرین قیاس ہے لئین میں جو دالان ہو اصحیٰ بھی مسجد نہ ہو بیبات میر می سمجھ سے تو باہر ہے۔

مبحد کے جماعت خانہ ہیں گئی ہی گھڑ کیاں ہوں لیکن جس وقت ہوابند ہوتی ہے تو گھڑ کیاں اس فائدہ پہنچاسکتی ہیں اگر مبحد مذکور میں جبلی کے علیجے نہ ہوں اور وقت ہوا کے بند ہونے کا ہو تو جماعت خانہ فائدہ پہنچاسکتی ہیں اگر مبحد مذکور میں جماعت خانہ مشہور نہ ہو گیا ہو تا اور اس کی طور پر معلوم ہو سکتا ہے آلر اہل کچرات میں اس مسقف جھے کا نام جماعت خانہ مشہور نہ ہو گیا ہو تا اور ان کے خیالات میں جماعت کے لئے یہ حصد مخصوص نہ ہو جاتا تو وہ بھی گر میوں میں ہوابند ہونے کے ذمانے میں بہر کے ختن میں جماعت کرتے ہمر حال جماعت کا ہمیشہ اندر ہونااس کی دلیل میں ہے کہ جماعت خانہ بھینی طور پر مبحد ہے مگراس کی دلیل نہیں کہ صحن مجد کے تعلم سے خارج ہے۔ رہی اس حتن میں جنازے کی نماز تو حفیہ کے نزدیک مجد میں بلاعذر جنازے کی نماز مگروہ ہے دار کے گئی عذر ہو مثلاً بہر کوئی پاک جگہ نماز کے لئے موجود نہ ہو تو اس صورت میں مگروہ بھی نہیں دوسرے کہ مسلہ مجمد میں نہ پر حصوں کہ نہوں ایسے طور پر نماز مسلہ جمتد فیہ ہے اس میں زیادہ جھڑ نے کا موقع بھی نہیں ہے جولوگ پڑھے لیں ان کو مطعوں کہا نہیں چاہئے جو مسجد میں نہ پڑھوں کہ کی کواختلاف نہ ہو لیعنی صحن مسجد سے بالاتفاق شریک ہو شمیں۔

## فتحن مسجد ميں د كان بنانا جائز نهيں

(سوال ) زمانہ قدیم کی ایک چھوٹی سی مسجد لب سڑ ک بنبی ہوئی تھی اس کے متولی نے اس قدیم مسجد کی پشت پرایک جدید وسیچ مسجد تغمیر کی جس میں متولی ودیگر اشخاص نماز پڑھتے ہیں اب متولی نہ کورنے قدیم

<sup>(</sup>١) وكره تحريما . لأنه مسجد إلى عنان السماء الخ ( الدر المختار ' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢/١٥ ط سعيد )

چھوٹی می مسجد کے صحن میں جو اب سڑک ہے د کا نیں تغمیر کی ہیں 'بروئے شرع کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۱۲۸ احاجی محمد اسحاق باڑہ ہندوراؤد بلی۔ ےرمضان ۱۳۵۳ اھ ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء (جو اب ۲۰۹) جومسجد کہ ایک دفعہ با قاعدہ مسجد ہو چکی جو اس کو پھرکسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں ہے اس لئے مسجد قدیم میں دکانوں کی اتغمیر درست نہیں (ر) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### مسجد میں کھانا پینااور سوناو غیر د

#### ۷۶زی قعده ۳<u>۵ سا</u>ره ۱۸ارج ۲<u>۹۳۴</u>ء

(جواب ، ۳۱) مسجد خداتعالی کا گھر ہے اور اس کو خداکی عبادت کرنے 'نماز پڑھنے اور ذکر اللہ کے لئے استعمال کرنے کا تھم ہے اس کو کرایہ پر دینااور اس میں ایسے کام کرناجو مسجد کے احترام کے خلاف ہوں ناجائز ہے متولی کا یہ فعل خلاف شرع ہے اور اگر متولی اپنے فعل ہے بازنہ آئے تودیگر مسلمانوں کا فرض ہے کہ مسجد کا احترام قائم کریں اور اس کو محض نماز و عبادت کے لئے تیار کریں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

## مسجد برملکیت کاد عویٔ

(سوال) زیدایک مسجد کواپنی خاتگی و قف ملکیت بنلاتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ حالانکہ اس مسجد کوزید کے آبا واجد او نے بنایا ہے ایسا ثبوت نہیں 'صرف زید متولی ہے ۔
المستفتی نہ سر ۲۳۵ ڈاکٹر غلام نبی (ضلع احمد آباد) سوزی الحجہ ۲۵ سواھ م ۱۹ امار چ ۱۹۳۳ء المستفتی نہ سر ۲۵ سوال برائے جواز میں کلام (جواب ۲۱۱) اس مسجد میں آگر زید نماز پڑھنے کی عام اجازت دیتا ہے تواس میں نماز کے جواز میں کلام ضیں آگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عام مسجد شیں ہے جب بھی نماز جائز ہوگی اب یہ بات کہ آیاوہ مسجد در حقیقت مسجد ہے یا نہیں اس کے لئے ثبوت در کار ہے زید جواپنی ملکیت بتاتا ہے اس سے ملکیت کا ثبوت

ر ١) قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حدود المسجد أو في فنانه لأن المسجد إذا جعل حانوتا أو سكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز (عالمكيرية كتاب الوقف أحكام المسجد ٢٦/٢ ط ماجديه) (٢) أن المساجد لله رضوره جن (١٨) قال في الدر السختار:" أن المسجد إنما بني للمكتوبة و توابعها كنافلة وذكر و تدريس علم الخ ركتاب الجنائز ٢٠٥/٢ ط سعبد ) جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم و شراء كم و بيعكم و خصوما تكم الحديث رسنن ابن ماجد باب ما يكره في المساجد ص (٥٥ ط مير محمد كتب خانه كراچي)

طلب کرناچاہئیے جومسجد کہتے ہیں ان سے مسجد کا ثبوت مانگناچاہئیے مسجد کے ثبوت کے لئے توبیہ بھی کافی ہو گا کہ اس میں زمانہ قدیم سے ہلاروک ٹوک جماعت کے ساتھ مسلمان نماز پڑھتے چلے آتے ہوں(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

### گرمی کی وجہ ہے مسجد کی چھت پر نماز

(سوال ) متحد کی چھت پر نماز جماعت جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳۱۹ کلیم غلام احمد (ریاست سروبی) ۲۷ ریج الاول ۱۳۵۳ ه جولائی ۱۹۳۴ء (جواب ۴۹۹) (از حضرت مفتی اعظم اسمجد کی چھت پر نماز کی جماعت جائز ہے اوراگر گرمی وغیرہ کے عذر کی وجہ سے بہو تو کسی فتم کی کراہت بھی نمیں البتہ بلاعذر ہو تواس بنا پر کہ جماعت کی اصلی جگہ نیجے کا درجہ اور محراب ہے اوپر جماعت کرنا خلاف اولی ہے۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کالناللہ لا اور جواب) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) تشری کی بیرہ کہ اگر گرمی کی ایسی شدت ہوکہ خشوع و خضوع قائم ندرہ تو محمد کی چھت پر نماز باجماعت و سنن و نوا فیل پڑھنے بھی مکر وہ نہ ہول کے اوراگر خشوع و خضوع قائم ندرہ تو محمد کی چھت پر نماز باجماعت و سنن و نوا فیل پڑھنے بھی مکر وہ نہ ہول کے اوراگر

اس قدر شدت كى گرمى نه موكى تومسجد كى چست پر نماز جماعت وغيره مكروه بوگى فآوئى عالمكيرى ميس بهد الصعود على سطح كل مسجد مكروه و هذا اذا شندت الحريكره ان يصلوا بالجماعة فوقه الا اذا ضاق المسجد فحيئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة كذا فى الغرائب، (جلد خامس ص ٣٥٦) فقط حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه و بلى

(۱)کافرول کے شور کی وجہ ہے مسجد کی جماعت کونہ چھوڑیں (۲)ابیناً (۳) ابیناً

(سوال) آگرہ میں چند بفتوں ہے بنود نے یہ مشغلہ نکالا ہے کہ جب نماز مغرب کی اذان ہوتی ہے تو بہت ہے اوگ جمع ہو کرنا توس و گھنٹہ اور جے کارے مسجد کے قریب ایسی زور و شور سے لگاتے اور بجاتے ہیں اور چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھناد شوار ہوجا تاہے اور سوائے شور کے پچھ آواز نہیں آتی امام خود بھی اپنی آواز نہیں سن سکتا 'یس ایسی صورت میں کیا کیا جاوے یا مسجدوں میں نمازنہ پڑھی جائے ؟
المستفتی نہر ۲۸۸ فضل احمد (آگرہ) کے اجمادی الاولی سوسیاسے مطابق ۲۹ آگست ۱۹۳۳ء (اگرہ) کے اجمادی الاولی سوسی کا سندی سے ۱۹۳۳ء (اگرہ) کے اجمادی الاولی سوسی کو اس فعل کو آئینی طریقوں سے دجواب ۲۹۳) نماز مسجدوں میں ضرور پڑھنی جائے اور ہندوؤل کے اس فعل کو آئینی طریقوں سے

ر 1) وأما الصلوة فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفةً الخ و التسليم في المسجد أن يصلي فيه الجماعة بإذنه الح (عالمگيرية اكتاب الوقف أحكام المساجد ٢/٥٥ ٢ ط ماجديد)

<sup>(</sup>٢) (كتأب الكراهية الباب الخامس في آداب المسجد ١٥ ٣ ٣ ٣ ط ماجديه كوننه )

روکنے کی کوشش کی جائے مسلمان اپنی طرف ہے جھٹڑے کی ابتد اہر گزنہ کریں اور اپنے اسلامی فریضے ک اوائیگی اور معاملے کو آشتی ہے سلجھانے کی کوشش کرتے رہیں (۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ'

(جواب ۲۹ میل) (نمبر ۳۹۰) بنود کایہ فعل کہ مسلمانوں کی نماز کے وقت مجد کے قریب بلحہ اس کے دروازے پراس قدر شوروشغب کریں کہ مسلمان اپنی نماز اوانہ کر سکیں اخلاقاً اور قانو نا اور معاشرۃ ہر طرح جرم ہے اور مسلمانوں کو اپنی نماز کی در سی اور صحت اور عبادت کی سلامتی کے لئے اس حرکت کی مدافعت قانونی اور باہمی مفاہمت ہے کرنی لازم ہے مساجد کو بند کر دینا جائز نہیں اور نہ اس سے کوئی معتدبہ فائدہ ہو سکتا ہے آگر معجد کی نماز شوروشغب کی وجہ سے ٹھیک طور پراوانہ ہو سکے تو گھر میں جاکر نماز کا اعادہ کر لیں گر مسجد کو نہ چھوڑیں اس حالت میں مسلمان مظلوم ہیں اور مظلوم کو مدافعت کا حق قانونا و شرعاً واخلاقاً حاصل ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کے ۱ جاجہادی الاول ۳۵ سات میں مسلمان مظلوم ہیں اور مطلوم کو مدافعت کا حق قانونا و شرعاً واخلاقاً حاصل ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کہ اجمادی الاول ۳۵ ساتھ ۱۳۰۰ سے ۱۹۳۹

جواب ۱۵۳۵) (۱۳۹۱)ایی نمازیقینانحراب ہو گی اور مسلمانوں کولازم ہے کہ اس کااطمینان کی جگہ ابیادہ کر لیا کریں مگر اس فتنہ کی وجہ ہے مساجد میں نماز کی ادا نیگی تزک نہ کریں مسجد میں با قاعدہ اذان و نماز و جماعت قائم رکھیں (۲)

٢٠جمادىالاول ١٩٣٠هم تم ستمبر ١٩٣٠ء

مسجد میں غیر مسلم باد شاہ کے لئے د عاماً نگنا

بدین پر ابوری مساجد جوکہ خالص عبادت اور ذکر اللہ کے واسطے بنائی گئی ہیں ان میں کسی غیر مسلم بادشاہ خصوصاً

ایساجس کی ذات سے اسلام کو کافی نقصان پہنچ چکا ہواس کی سلامتی کے لئے دعاماً نگنی اور اس کی تاج ہوشی کی

خوشی میں مساجد اللہ میں روشنی کرنی مسلمانوں کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ اور جو شخص ایسے بادشاہ کی

تحریف میں قصیدہ لکھے اور کہے کہ اے اللہ جب تک باد نسیم چلتی رہے اور پھولوں میں خو شبوباتی رہے ان کے

سائے کو ہمارے سریر قائم رکھ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ؟ اور ایسا شخص نائب رسول سے

کملانے کا مستحق ہے انہیں ؟

 <sup>(</sup>١) فإن الصلاة في المسجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته و في تركها بالكلية أوفي المفاسد و نحو أثار الصلوة بحيث تفض إلى قعود هم أكثر الخلق عن أصل فعلها ولهذا قال عبدالله بن مسعود ألو صليتم في بيوتكم الخ (مجموعة

الحديث النووي كتاب الصلاة لا بن القيم هل البيت كالمسجد في اداء فضيلة الجماعة ص 200 طرياض) (٢) ( ايضاً )

ر۳) رایضاً )

المستفتی نمبر ۷۵ م محمد عطاء انر حمن اجمیر ۲۵ محر م ۱۳۵۳ ه ۱۳۵۰ میلی ۱۹۳۵ و احتی بین کوئی (جواب ۱۹۳۶) مساجد الله صرف ذکر و عبادت اور احترام شعائر الله کے لئے استعال کی جاستی بین کوئی نیر مسلم بادشاہ بلتحہ مسلمان ظالم یافاسق و فاجر بادشاہ بھی اس کا مستحق نمیں کہ اس کے اعزاز واکر ام یا جشن کے نوازم مسلم کی زندگی زیادہ ہونے کی دعاکسی خاص وصف مطلوب کی جت وازم مساجد میں ادا کئے جائیں غیر مسلم کی زندگی زیادہ ہونے کی دعاکسی خاص وصف مطلوب کی جت سے اور اس نیت سے کہ الله تعالی اس کو مشرف باسلام فرمائے مباح ہے مساجد کوروشنی کی بدعت سے معفوظ رکھنا جائے (۱) محمد کفایت الله کان الله اله

(۱) قادياني مسلمان بين يا شين ؟

(۲)مسجد تسی کی ذاتی ملکیت نهیں

(۳)جھوٹے اور بیرو پیگنڈہ کرنے والے کی امامت

(۳) بلاوجہ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے ہے نہ رو کا جائے

(۵)مسجد میں سگریٹ نوشی اور جیائے یارٹی

(۲)مسجد کے لئے دھوکہ دیکر چندہ کرنا

(سوال) (۱) مرزائی خواہ وہ انجمن احمہ بیدا شاعت اسلام البورے تعلق رکھتے ہوں بیا نجمن احمہ بیہ قادیان ہے 'مسلمان ہیں یا نہیں ؟(۲) انجمن احمہ بیدا شاعت اسلام البور نے تمام مسلمانوں ہے روپیدا کھا کر کے بران میں کے 194ء میں معجد انجمیر کی لیکن وہ معجد جناب صدر الدین صاحب نما کندہ جماعت احمہ بید البور کی بران میں معجد کا امام ایسا ہم معجد کسی شخص کی ذاتی جائیداد ہو سکتی ہے (۳) کیا اس معجد کا امام ایسا شخص ہو سکتا ہے جس نے اکثر دفعہ مرزائی اخبار پیغام صلح کے ذریعے برلن مشن کے بارے میں محض اس شخص ہو سکتا ہے جس نے اکثر دفعہ مرزائی اخبار پیغام صلح کے ذریعے برلن مشن کے بارے میں محض اس لئے جموث او البہوکہ آمدنی احمی ہو اور ہندو ستان ہے زیادہ رقم آئے (۴) کیا اس معجد کے امام کو حق ہے کہ لئے جموث او البہوکہ کہ برلن کی معجد میں برونی جائز ایک جرمنوں کو جائے کی دعوت دی جائے اور معجد میں کرسیاں پھھادی جائیں اور سگریٹ نوشی ہو (۲) کیا ہے جائز اگرے کہ برلن میں اس معجد میں پانچوں وقت نبازہ اذا ان بیس سے برو پیگنڈ اگرے کہ برلن میں اس معجد میں پانچوں وقت نبازہ اذا ان بوتی ہوتی ہوتی ہوتی۔

المستفتى نمبر ۱۲۴ حبيب الرحمٰن سيكرينرى جماعت اسلاميد برلن به ۲۳ جمادى الثاني ۱۳۵۳ هم ۲۳ ستبر ۱۹۳۵ء

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "وأن المساجد لله فلا تدعو امع الله احدا" الآية (سوره جن ١٥) وفي العالمكيرية ولا يجوز
أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أوعيره قال ولا يزين به المسجد الخ (كتاب الوقف)
أحكام المسجد ٢/١٦٢ طماجديد )

(جواب ۳۱۷) (۱) مرزائی فرقہ ضالہ کی دونوں شاخیں لاہوری اور قادیاتی جمہوری علائے اسلام کے متفقہ فتوے کے بموجب دائرہ اسلام سے خارج ہیں مرزاغلام احمد قادیاتی نے دعوائے نبوت کیایہ دعوگان کی تالیفات میں اتنی کثرت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کسی شخص کواس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی قادیاتی جماعت تواس کا التزام ہی کرتی ہے اور مرزاصاحب کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگاتی ہے اور الاہوری جماعت اگرچہ التزام نہیں کرتی اور مرزاصاحب کی عبار تول کی تاویلیں کرتی ہو ٹی کا زور لگاتی ہے اور الاہوری جماعت اگرچہ التزام نہیں ہو سخیس اس لئے ان کا نبوت مرزااور ادعائے نبوت کرتی ہے انکار کرنا مفید نہیں کسی حالت میں بھی مقبول نہیں ہو سخیس اس لئے ان کا نبوت مرزااور ادعائے نبوت ہو انکار کرنا مفید نہیں اس کے علاوہ اس فرقہ ضالہ کے خارج از اسلام ہونے کے اور بھی وجوہ ہیں(۱) رک کوئی شخص اپنے ذاتی روپے ہے بھی مجد نقیر کرکے و قف کردے اوروہ مجد با قاعدہ مجد ہوجائے تواس کو بھی وہ وہ انتظام کے بعض حقوق رکھتا تواس کو بھی وہ وہ نیکن اگروہ مالکانہ حقوق کا مدعی ہو تو خائن قرار دیاجائے گاور مجد اس کے قبضہ تولیت نقل کی جائے گی اور مجد اس کے قبضہ تولیت نکال کی جائے گی اور مجد ہے بعد کہ عام مسلمانوں کے چند ہے ۔ تعمیر ہوئی ہو تو پھر توبنا نے والے کو کوئی مزید حقوق حاصل بی ضبیں ہو سکتے بلید چندہ دینے والوں کی مرضی ہے کوئی جماعت یاکوئی فردا نظام کے لئے مقرریا معزول کیا جاسکتا ہے (۱)

(m) اگرامام کاکاذب ہونااور جھوٹا پروپیئنڈ اکرنا ثامت ہو جائے تووہ امامت کااہل نہیں (m)

(۷) مسجد میں آنے ہے کسی کورو کنے کابلاوجہ شرعی کسی کو حق نہیں اگر کسی کو دخول مسجدہے روکا جائے توا س کے لئے کوئی شرعی وجہ بیان کرنی لازم ہوگی(۰)

(۵) سنگریٹ نوشی مسجد میں حرام ہے اور چائے کی پارٹی دینی بھی ان اوازم کے ساتھ جو فی زماننامر وج ہیں اور جواحترام مسجد کے منافی ہیں مکروہ ہے، د)

(۱) اگر مسجد میں بنج وقتہ نماز ہماعت بلعہ جمعہ کی نماز بھی التزام کے ساتھ نہیں ہوتی توبیہ شائع کرنا کہ مسجد ند کو یمیں پانچوں وقت اذان و نماز ہوتی ہے کذب صرح کاور دھو کہ دہی ہے اور سی طرح اس جھوٹے پروپیگنڈے کی شریعت مقد سہ اجازت نہیں دے سکتی اور اگر اس جھوٹے پروپیگنڈے سے جلب زر مقصود

<sup>(</sup>١)وإن انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها الخ ر الدر المختار' باب الإمامة ١/١٥ طسعيد)
(٢) من بنى مسجد الم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه و يأذن بالصلاة فيه' أما الإ فراز فلانه لا يخلص لله تعالى . فلو جعل وسط داره مسجداً و أذن للناس فى الدخول والصلاة فيه إن شرط فيه الطريق صار مسجداً الخ اعالمكيرية' كتاب الوقف' الفصل الأول فيما يصيربه مسجدا' ٤/٤٥ ماجديه' كوئنه ) قال فى البحر' قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدحيا تدالخ ر رد المحتار' كتاب الوقف' مطلب ولا ية نصب القيم للواقف ٤/١/٤ ط سعيد)
(٣) قال فى التنوير' ويكرد امامة عبد أعرابى و فاسق الخ , باب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد)

ر ٤ ) ومن أطَّلهم ممن صع مساجد الله أن يدكر فيها اسمه الآية (البقرة: ١١٤)

رَّهُ) غَن جابرٌ قال " قال رسول الله عَشَرُ مَن أكل هذه الشَّجُرةُ المنتنة فلا يقربن من مسجد نا فإن الملالكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس ر مسلم ٢٠٩١ ط فديمي كتب خانه كراچي )

محمر كفايت الله كان الله له '

ہو تواس کی قباحت دو چند ہو جاتی ہے (۱)

(۱)مسجد کااحترام واجب ہے

(۲)مسجد میں کیا کیا نیک کام کر سکتے ہیں ۹

(۳)مسجد میں بلند آواز ہے ذکر کرنا

(۱۲)سوال مثل بالا

(۵)مسجد میں نعت خوانی اور مٹھائی تقشیم کرنا

(۲)جماعت کے بعد تنمانمازیڑھیں

(۷) مشرک کے لئے دعائے مغفرت کرناممنوع ہے

(۸) لبند آوازے درود نیڑھنے کا حکم

(9) تلاوت کرنافرض نہیں' سننافرض ہے

(۱۰) مسجد کی دیواریر د کاندار کابور ڈلگانا

(۱۱)امام کو مقتد ہوں کے ساتھ احپھاروںیہ رکھنا چاہئے۔

(۱۲) کھڑے ہو کر صلوۃ و سلام پڑھنا

(۱۳)میلاد میں قیام کرنابد عت ہے

(۱۴)چندہ کر کے قرآن خوانی کرنا

(۱۵)مسجد کی دیوار پر لگے ہوئے بور ڈکوا تاراجائے

(سوال) مندرجه ذیل مسائل میں شرعی تھم تحریر فرمائیں ۔

(۱) احترام مبجد (۲) مسجد میں نماز کے علاوہ دیگر نیک کام کیا کیا گر کتے ہیں (۳) مبجد میں ہر نماز کے بعد یا آب نماز اوا کسی نماز کے بعد کلمہ شریف یا درود شریف جب کہ جماعت ہے علاوہ دوسرے اور نمازی بھی اپنی نماز ادا ترر ہے ہوں بلند آواز ہے پڑھنا کہ دوسر ول کی نماز میں خلل واقع ہو تاہو (۴) علاوہ ازیں کوئی نماز بھی نہ ہو تو آب از بلند کلمہ شریف یا درود شریف مبحد میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟(۵) مسجد میں اس جگہ جمال جماعت ہوتی ہو یعنی محراب مصلی کے نزدیک نعت خوانی آبا وازبلند کر نالور ایسی تقریب میں چائے سعت پان وغیرہ تقسیم کرنالور گلاب چھڑ کنا جب کہ اور نمازی اپنی نماز اداکر رہ بول جائز ہے یا نہیں (۱) مسجد میں جماعت کی نماز کے علاوہ جس شخص کو جماعت نہ ملی ہواس نمازی کوا پی نماز اداکر رہے ہول جائز ہے یا نہیں (۱) مسجد میں جماعت کی نماز کے علاوہ جس شخص کو جماعت نہ ملی ہواس نمازی کوا پی نماز اداکر نے کی اجازت ہے یا نہیں ؟(۷) مسجد میں مشرک کے لئے دعائے مغفر ت مانگ سکتے ہیں یا نہیں ؟

 <sup>(</sup>۱)قال في الدر المختار وأكل نحو ثوم و يمنع منه كذا كل موذو لو بلسانه (كتاب الصلوة احكام المسجد
 ۱ : ۱ : ۲ ط سعيد )

المستفتى نمبر ٨٣٢ عبدالجيد خال شمله ١٣١محرم ١٩٥٥ اربل ١٩٣١ء

(بعواب ۳۱۸) (ا۳) ہر مسلمان پر معجد کاشر عی احترام لازم ہے اس کا احترام ہے کہ اس میں نماز اور فرکر اللہ کیا جائے اور اسکوپاک وصاف رکھا جائے شور وغل بیٹ و شراسے بچایا جائے وغیر ۱۵،۵ (۳) ووسر نے نمازی نہ ہوں توبلند آواز ہے کلمہ یا قرآن مجید پڑھنا جائز ہے مگر افضل ہیں ہے کہ آہت ہر شھر ۱۵،۵ (۱۹۵۵) جو فعل کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کر سے یا مسجد کو ملوث کر سے یا شور و شغب ہو وہ مکر وہ ہے (۲) بال وہ مسجد میں اپنی نماز اواکر سکتا ہے اس کو اس کا حق ہے (۳) (۷) مشرک کے لئے دعائے مغفر ت ممنوع ہے مسجد میں بویاور کمیں در دور شریف پڑھناکہ ذکر و تلاوت و نماز میں خلل مسجد میں بویاور کمیں در دور شریف پڑھناکہ ذکر و تلاوت و نماز میں خلل

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى . " وأن المساجدته الآية (سورة جن ۱۸) فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيهه من المخاط والبلغم الح (رد المحتار' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها' مطلب في رفع الصوت بالذكر ۱، ٦٦٠ ط سعيد) عن واثلة بن الأسقع أن النبي على قال : " جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم و شراء كم و بيعكم و حصوما تكم و رفع أصواتكم الخ ( سنن ابن ماجه اباب ما يكره في المساجد عن ٥٥ ط مير محمد كتب خانه الكراجي)

 <sup>(</sup>٣) قد أجمع العلماء على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهر هم على نائم أو مصل أو قارئ الخ ررد المحتار' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها' مطلب في رفع الصوت بالذكر ٢/٠/١ ط سعيد )
 (٣) عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال : جنبوا مساجد كم صبيانكم الحديث (ابن ماجه)

ر٤) عن و علم بن الرسطة المسجد بعد ما صلى فيه أهله يصلون واحد انا الخ ( رد المحتار ؛ باب الإمامة ٢٦٠/١ ط العبدان

رد) ماكان للنبي والذين أمنو أن ستعفرو المشركين ولو كانو ا أولى قربي (سورة توبه: ١٦٣)

( ۳ و ۱۹ و ۲ و ۱۳) جن او گول کو جماعت نسیل ملی ان کو مسجد میں نماز اوا کرنے کا حق ہے اور ان کی نماز کے در میان میں کسی کو زور زور ہے ذکر کرنے کایا تلاوت کرنے یادرود واشعار پڑھنے کا حق نسیں ہے۔

(۵) چائے بسعٹ کھانا کھلانااگر بطور اجرت ذکر کے ہو تو ناجائز لور بطور اجرت کے نہ ہو تو مباح ہے مگر اس شرط ہے کہ مسجد کا فرش ملوث نہ ہو۔

(۱۰) اگراس شخص نے مسجد کی دیوار پر جسپال کیا ہے تو قطعانا جائز ہے اوراگرا پی دیوار پر کیا ہے تو یہ بات کسی قدراحۃ ام مسجد کے خلاف ہے اس لئے نرمی اور حسن تدبیر ہے اس کو علیحدہ کرادینا چاہئیے۔ (۱۴) بال مسجد میں یااس کی جائیداد متعلقہ میں کوئی ایسا فعل جو احترام مسجد کے خلاف ہو اور اتفاقی طور پر

ناجائز ، و تا بواورامام اور متولی است نه رو کیس تو مسلمانول کورو کنے کاحق ہے۔

<sup>.</sup> ١ ، وفي حاشية الحموى للشعراني " قد احمع العلماء سلفا و حلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساحد وغيرها إلا أن يشوش جهر هم على بانم أو مصل أو قارى الح رارد المحتارا كتاب الصلاةا مطلب في رفع الصوت بالذكر ١ / ٩ ٢٠ طاسعيد )

<sup>.</sup> ٢ ) واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سوره الأعراف . ٢٠٤)

 <sup>(</sup>٣) ولايجوز أحدًا الاجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستعلا ولا سكنى الخ ( در مختار) وفي الشامية . " قلت "
وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة الخ (كتاب
الوقف أحكام المسجد ٢٥٨/٤ ط سعيد)

ركًى عن عائشة قالت قال النبي ١٥٥ " من أحدث في أمريا هذا ما ليس منه فهو رد (بخاري)

<sup>(</sup>٥) قال تاج الشريعة في شرح الهداية "" إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية و يمنع القارى للدنيا و الأحذ والمعطى آثمان الغ ( رد المحتار الإجارة الفاسدة مطلب في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٦- ٥٦ ط سعيد )

ر ٢ ) فيجب هدّمه ولو على جد از المسجد ولا بحوز أخد الأجرة منه ولا أن يجعل مسكنا الخ زالدر المختار كتاب الوقف أحكام المسجد ٣٥٨/٤ طاسعيد ،

#### محمه كفايت الله ١٦مرم ٢٥٠ إه ١٩ بريل ٢١٩٠١ع

مسلمان حاكم پرمسجد كا قيام لازم ب (سوال) شرعاً مسجد کاانتظام کرنا قاضی شرع پر فرض واازم ہے کہ نہیں؟ (جواب ۲۰۷۰) مسجد کاانتظام کرنامسلمانوں پرلازم ہے جمال بااختیار مسلمان حاکم ہو تواس پرلازم ہے کہ نماز کے لئے مسجد بناوے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

مسجد کے بنیچے کی د کانوں کی آمدنی مسجد میں خرچ کی جائے

(سوال) ایک مسجد جس کے نیجے خلاہو (یعنی د کا نیں ہول)اس میں نماز پڑھنی درست ہے یا شیں ؟ایسی د کا نیں جن پر مسجد کی بنیاد ہو مسجد کی ملک ہو سکتی ہیں یا کسی اور شخص کی جوان کا کرایہ و صول کر کے کیچھ مسجد پر سرف كرديةا بواور يجهاي صرف مين لاتابو

المستفتى نمبر ٩٥٥ واكثر محدياسين (كرنال) سهر بيع الاول ١٩٥٥ إله ٢٦مس ٢<del>٩٣١</del>ء

(جواب ٣٢١) جس معجد کے بنیجے د کا نیس ہول اسمیس نماز پڑھنی درست ہے معجد کے بنیجے کی د کا نیس مسجد ہی کی ملک ہوسکتی ہیں کسی دوسرے کی ملک نہیں ہوسکتیں نہ کوئی دوسرا ان کی آمدنی میں بحیثیت شریک ملکیت کے حقد ار ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

مسجد میں بیٹھ کر حجامت ہوانا مکروہ ہے

(سوال) ایک مسجد میں بیٹھ کرامام مسجد حجامت بنوا تاہے اس کے پیچھیے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟اس کا ا یمان کامل ہے یا نسیں ؟ المستفتی نمبر ۷۸ وارفیق میر محمد یعقوب صاحب میر (گجرات پنجاب) •اجمادی الاول ۱<u>۳۵۵ ا</u>ه ۳۰جو لا کی <del>۱۹۳</del>۱ء

رجو اب ٣٢٣) مسجد میں بیٹھ کر حجامت بنوانا مکروہ ہے مگراس درجہ کا گناہ نہیں ہے کہ موجب فسق ہواور اس کی وجہ ہے امامت ناجائز ہو جائے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ اس

مسجد کے حصے کو گودام بنانا جائز نہیں

(سوال) ایک مسجد قبرستان میں ہے اس کے متقف جھے بینی دالان کو زید نے لوہے کا جنگلہ اور جالی لگا کر

<sup>(</sup>١) وإذا جعل تحته سردابا بالمصالحة أي المسجد جاز ( درمختار ) قال الشامي :" وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أولا" إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه الخ ( كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ٢٥٧/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) فلا يجوز الاستصباح بدهل نجس فيه ولا تطينه بنجس ولا البول والفصد فيه' ولو في إنا ء الخ ( الدر المختار' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٥٦/١ ط سعيد )

قفل لگادیا ہے اور اس میں الماریاں <sup>م</sup>کتب احادیث و فقہ 'اگالدان 'منکے ' صراحیا**ں** 'ٹرنک لور بستر و غیمر ہ رکھ کر مال گودام بنالیا ہے اور قبضہ جمالیا ہے اوراس کانام زروبہ گور خریبال رکھ کراینے نام سے منسوب کردیا ہے اب ا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنامال گودام ہے ہناؤ تو کہتا ہے کہ مسجد ویران تھی میں نے اس کو آباد کیا تھا پہلے اس میں بہت کم کوئی نمازیز هتا نظاب اسے سحن میں نمازیڑھنے سے کوئی چیز خارج نمیں بلحد اکثر نماز ہوتی سے نیز دالان میں جس پر ففل لگاہواہے حدیث وفقہ کی سمامیں ہیں آگر سے چیزیں ہٹادی سکیں تو میں تھرمسجد کی صفائی کاذمہ دار نہیں یہ ویران ہو جائے گی دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا کوئی شخص کسی ویران مسجد کی صفائی ر کے اور اس کے صحن میں اقامت الصلوۃ کے لئے سمولت کا نظام کردے توکیااس کے صلے میں اس کوحق ہے کہ مسجد کے دالان (متقنب حصد) پر قبضہ کر کے جس میں محراب و ممبر ہے اس کو بندر کھ سکے اور رہائش و مال گودام کے کام میں لا سکے خصوصاجب کہ بارش یاد ھوپ و گرمی کی وجہ ہے صحن میں نمازیڑ ھنانا ممکن ہو جائے تواس حالت میں بھی کیاوہ تحض متقف جھے کوہندر کھنے کا مجازے ؟ فقط المستفتى نمبر ١١٠١١حمر حسين بيك صاحب طبيب د ہلوي (اجمير شريف)

۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ اص۵ اگست ۱۹۳۷ء

(جواب ٣٢٣) معجد نماز كے لئے كن كه كودام بنانے كے لئے لور حفاظت كے صلے ميں اس كومال گودام بنانے کاحق نہیں فورانس کوخالی کرا کے نمازوجماعت کے کام میں لاناچاہئیے (۱)

محمر كفايت الله كان الله له 'و بلي

(الجواب صحیح) معجد معجد ہوئے ئے بعد قیامت کے قائم ہونے تک معجد ہی رہتی ہے اور اس کے آواب و حرمت ہر وفت مسلمانوں پر واجب ہے گودام بنانا مسجد کو مسجد کی نمایت ہے حرمتی ہے اور گودام بنانے والا ہخت گناہ گار ہو گاہو جہ ہے حرمتی کرنے مسجد کے۔ فقط

حبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتى مدرسه امينه 'د ہلی

### مسجد کومقفل کر سے بند کر دینادر ست نہیں

(سوال) ایک مسجد جس میں لوگ جمعہ و نماز پیجگانہ باجماعت مدت تک اداکر تے رہے ہوں اور عرف عام میں مسجد مشهور ہو بایحہ کاغذات سر کار میں بھی مسجد کا اندراج یا قاعدہ ہو اور بعد میں نمسی وجہ ہے مسجد کو مقفل کر کے مسلمانوں کواس میں عبادت کرنے ہے محروم کر دیاجائے توالی صورت میں کیامسجد کی حیثیت میں كونى فرق آجاتا ہے۔ المستفتى تمبر ١١٩٠ غلام قادر صاحب (رياست فريد كوث) ۲۸ جمادیالثانی ۵۵ سیاھ ۱۳ ستمبر ۱۹۳۷ء

<sup>(</sup>١) ولا أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكني الخ ( الدر المختار٬ كتاب الوقف٬ أحكام المسجد ٤ /٣٥٨ طاسعيد )

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) جب کسی معجد میں بعد نتمیر کے بہ اجازت بانی معجد کے اذال و نماز اجماعت ایک مرتبہ بھی ہوجائے گی تویہ معجد تاقیام قیامت معجد بی رہے گی اور نمازیوں کا حق نماز پڑھنے کا اس میں قیامت کے قائم ہوئے تک رہے گاجو محض کہ اس کو مقفل کر کے نمازیوں کو نماز پڑھنے ہے روگ گاتویہ محف من منع مساجد الله گاتویہ محف برے سخص بڑے کہ اس بجا حرکت سے ان یدکو فیھا اسمه و سعی فی خوابھا الایة (۱) لہذا اس شخص پر لازم ہے کہ اس بجاحرکت سے توبہ کرے اور معجد کے قال کو کھول کر نمازیوں کو نماز پڑھنے دے ورنہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس بجاحرکت سے توبہ کرے اور معجد کے قفل کو کھول کر نمازیوں کو نماز پڑھنے دے ورنہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے ساتھ میل جول ترک کردیں تاکہ یہ پریٹان ہو کر توبہ کرلے فقا واللہ اعلم اجابہ وکتبہ حبیب المرسلین عفی عنہ۔ بول ترک کردیں تاکہ یہ پریٹان ہو کر توبہ کرلے فقا واللہ اعلم اجابہ وکتبہ حبیب المرسلین عفی عنہ۔ بائی مفتی مدرسہ امینے وبلی

(جواب ۲۲۶)(از حضرت مفتی اعظم نورالله مفجحه )جب بانی مسجد کسی جگه کو مسجد قرار دیدے اوراس کی اجازت ہے ۳۲۶) اجازت ہے اس میں ایک مرتبه نماز باجماعت ہو جائے تو قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے اسے بند کرنالور نماز ہے روکناظلم عظیم ہے (۱)

### ضرورت کی وجہ ہے دوسر ی مسجد بنانا

(سوال) قصبہ جا کھولی صلع رہتک میں ایک جامع معجد خام عرصہ ۳۱ سال سے قائم ہاور تاوم تحریر اذان 'جماعت پختانہ ' نماز جمعہ ' جملہ امور بہ اہتمام تمام انجام دیئے جارہے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسر ی معجد اس قصبہ میں موجود نہیں ہے اب مسلمانان قصبہ نے اس کی عمارت پختہ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ بندوؤل نے پختہ نقمیر کرنے سے انکار کردیا مسلمانوں نے اس کے متعلق عدالت دیوانی میں استفایۃ دائر کردیا بندو بھورک افرے اور مسلمانوں کا کیم جنوری ہے ۱۹۳ء سے سوشل بائیکاٹ کردیا سی پر فوجد اری مقدمہ قائم بوااور اس میں ہندوؤل اور مسلمانوں کی حاسب مانوں کی حاسب دو ہزار روپے فی کس تا فیصلہ بوااور اس میں ہندوؤل اور مسلمانوں کی حاسب جاری ہیں مسلمان پر بیثان ہیں۔

(۳) عدالت مجازاور پولیس افسر ان اور بهندوؤل کی به مرضی ہے کہ مسلمان مسجد جامع متنازعہ کے جائے کسی دوسرے مقام پر پختہ مسجد بنالیں اور اس مسجد مذکور کوبد ستور رہنے دیا جائے تو معاملہ رفع ہو سکتاہے اور نیزیہ بھی ان کاوعدہ ہے کہ مسجد متنازعہ کی ہے حرمتی نہ کی جائے گی وہ بد ستور رہنے کے بعد نماز 'اذان 'جمعہ جملہ امور شر عیدانجام دینے کی اجازت ہو گی اور اس مسجد کے جملہ حقوق محفوظ رہیں گے تو کیا مسلمان ایسی صورت

١٠) (البقرة . ١٩٤)

<sup>(</sup>٢) ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية (البقرة: ١١٤) التسليم في المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه الخ (عالمكيرية) كتاب الوقف الفصل الأول فيما يصير به مسجداً ٢٥٥/٢ ط ماجديه كوئته) قال في التنوير و شرحة . " ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبدأ إلى قيام الساعة وبه يفتى" الخ (كتاب الوقف أحكام المسجد ٢٥٨/٤) طسعيد)

میں اس جامع مسجد خام کو کچی بی رہنے ویں اور اس کی جگہ اور حقوق کو محفوظ رکھتے ہوئے دو سرے مقام پر مسجد پختہ تغمیر کرلیں تو کوئی باعث گناہ کا تونہ ہو گااور جب کہ ہندولوگ کثیر التعداد ہیں اور مسلمان اقلیت میں توکیار فع فسادوشر کے لئے ایساکرنے کی اسلامی اجازت بھی ہے یا نہیں ؟

میں تو لیار سع فسادو شرکے لئے الیا کرنے کی اسلامی اجازت بھی ہے یا ہمیں ؟

(۳) کیا اس دوسر می جدید پیختہ مسجد میں نمازدوا جہات وجملہ امور مفروضہ درست ہوں گے یا نہیں ؟

(۴) ان جملہ امور کے متعلق نص قرآنیہ و احادیث کا بھی حوالہ دیا جائے تاکہ حکام مجاز کی تسلی اور عام مسلمانوں کو آگائی ہو۔ المصستفتی نمبر ۲۳ سام الدین احمد 'خالد حمیدی' عمر المی (معرفت مواوی سکمانوں کو آگائی ہو۔ المصستفتی نمبر ۳ سام سلیم الدین احمد 'خالد حمیدی' عمر المی (معرفت مواوی سکمانوں کو آگائی ہو۔ المصستفتی نمبر سنور مسجد بی سے اور اس میں اذان و نماز باہماعت کے تمام حقوق قائم رہیں اور اس بات پر نزاع رفع ہو تاہو کہ اس کی عمارت بختہ نہ کی جائے بعد پختہ مسجد دوسر می جگہ تغییر کرنی جائے اور مسجد خام کو خام ہی رہنے دیا جائے تو مسلمان اس فیصلے پر عمل کرنے میں گناہ گار نہ ہوں گے اور دوسر می پختہ مسجد میں جو مسلمان بنائیں گے نمازواذان وجمعہ سب امورادا کرنا جائز ہوگا()

#### میحد کے اندر حلقہ ذکر منعقد کرنا

(مسوال) کیامسجد کے اندر حلقہ ذکر کرنا درست ہے بھر طیکہ مصلیوں کویا آس پاس سونے والوں کو کوئی 'نکلیف نہ بو۔ المستفتی نمبر ۵۲۲اخواجہ عبدالمجید شاہ صاحب(بنگال)

الربيح الإول المصراه م ٢٢ جون ير ١٩٣٠ ع

رجواب ٣٦٢) مسجد کے اندرذ کر منعقد کرنامباح ہے بشر طبیکہ کسی نمازی کی نماز میں یاکسی سونے والے کی نمیند میں خلل اندازنہ ہواورذ کر بھی زیادہ شورو شغب اور افعال مکروہہ پر مشتمل نہ ہو۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'د ہلی

### نماز فجر کے بعد ترجمہ قرآن کاور س دینا

(سوال ) (۱)مسجد حنفیہ کاامام منبح نمازے فارغ ہو کرمسجد مذکور میں قر آن عزیز کاتر جمہ کر تاہے امام مذکور کاتر جمہ قر آن بیان کر نااہل حدیث کوخوش نہیں آتاوہ جاہتے ہیں کہ یہال ترجمہ قر آن نہ ہواوروہ ہمیشہ صبح کی

 <sup>(</sup>١) وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً النخ ( الدر المختار اباب الجمعة ١٤٤/٢ ط سعيد )
 (٢) قال الشامي : " وفي حاشية الحموى للشعراني : " أجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهر هم على نائم أو مصلٍ أو قارئ الخ ( باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها المطلب في رفع الصوت بالذكر ١٩٠/١ ط سعيد )

نماز ختم ہونے کے بعد آگر اپنی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے کہ جس وقت تک قرآن کا ترجمہ ہو تار ہتا ہے جب ترجمہ ختم ہو تاہے تو پھر کی لوگ امام صاحب سے لڑت ہیں کہ یمال پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور تم ترجمہ کررہے ہو یہ کمال جائز ہے ترجمہ بند کرو۔ ایسی صورت میں امام صاحب کو قرآن مجید کا ترجمہ بیان کرنا نماز فجر سے فارغ ہو کر جائز ہے کہ نمیں۔

(۲) امام مذکورہ بالانے مصلین ہے کہا کہ تم اپنے مسلک کے مطابق آمین بالحجر کہو گرضد میں آگر ایڑی چوٹی کا زور لگاکر مسجد کو سر پرنہ اٹھاؤ تو انہوں نے اس کے بالکل بر عکس عمل کیااور پچول اور جوانوں نے بہت چیچ کر آمین کئی تاکہ بیالوگ و کے اور چڑیں اور کوئی ہوئے تو اس سے لڑیں برابر میں اہل حدیث کی مسجد ہے بیالوگ اس میں نماز نہیں پڑھتے مسجد حنفیہ میں آتے ہیں کیالوگوں کے جلانے اور چڑانے کے لئے آمین اتنی بلند آواز سے یکارنا جائزنے ؟

(۳) ند کورہ بالا فتم کے اہل صدیث صاحبان کو مسجد میں غل شور اور لڑائی جھٹڑے کے لئے نماز کے بہائے آنے دینا جائز ہے کہ نہیں؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

(جواب) (از مولانا مظهر الله صاحب) (۱) بعد نماز فجر مسائل دیبیه کابیان اور ترجمه قرآن کرنا نمایت مستحسن امر ہے جولوگ جماعت کے بعد نماز کے لئے آتے ہیں ان کوچاہئے کہ کسی علیحدہ مقام پر بیا پنی مسجد میں جاکر نماز پڑھیں(۱)(۲) امام صاحب صبیح فرمانے ہیں ان لوگول کواس پر عمل کرناچاہئے جر پر عمل صرف اتنی آواز سے ہوسکتا ہے کہ قریب کا آدمی اس کو س لے جو لوگ اپنی مسجد چھوڑ کر محض فساد کے لئے اس مسجد میں آتے ہیں ان کورو کناان پرواجب ہے جورو کئے پر قدرت رکھتے ہیں (۱)

، مهر مسجد فنخ پوری۔ محمد مظهر الله غفر له 'امام جامع فنخ پوری 'و ہلی

(جواب ٣٧٧) (از حضرت مفتی اعظم ً) قر آن مجید کار جمه بیان کرناایک بهتر صورت ہے مگر نمازیوں کا خیال رکھنالازم ہے قر آن مجید کار جمہ آفتاب نکلنے کے بعد شروع کیا جائے تاکہ وفت کے اندر نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل نہ آئے جواب نمبر ۲و نمبر ۳ صحیح ہے، ۲۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

## مسجد میں افطار اور شیرینی تقسیم کرنا

(سوال) (۱) ہمارے یہال رواج ہے کہ اکثر مسجد میں مولود شریف پڑھواتے ہیں اور سیجھ شیرینی وغیرہ مسجد ہی میں تقسیم کرتے ہیں' یہ جائز ہے یانا جائز؟

ر ١ )أما للتدريس أو للتذكير فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه ولا يجوز التعلم في دكان في فناء المسجد عند أبي حنيفة و عندهما يجوز (البحر الرانق' فصل في المسجد ٣٨/٢ ط بيروت)

<sup>(</sup>٢) وأكل نحو ثوم و يمنع منه وكذا كل موذِّ ولو بلسانه الخ ( الذر المختار' باب ما يفسه الصلاة وما يكره فيها ١ / ٢ . ٢ . ٢ . ٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) أما للتدريس أو للتذكير فلا الخ ( البحر الرائق ٢٨/٢ ط بيروت )

(۲) نیزر مضان شریف میں افطاری مسجد میں سب مصلی کرنے ہیں 'یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟
المستفتی نمبر ۲۰۲۱ محمد مقبول الرحمٰن (سلمٹ) الر مضان ۲۵۳ اے ۱۱ انومبر کے ۱۹۳ء
(جواب ۲۲۸) (۱) مسجد میں کوئی چیز تقسیم کردینی درست ہے بھر طبکہ مسجد کوملوث کرنے والی چیز نہ ہورد، (۲) مسجد میں افطار کرنا جائز ہے مگر مسجد ملوث ہونے سے محفوظ رکھا جائے (۱)
مسجد میں افطار کرنا جائز ہے مگر مسجد ملوث ہونے سے محفوظ رکھا جائے (۱)

(۱) صبح کی نماز کے لئے چراغ جا نا

(۲)مسجد میں میلاد کے اشعاریز صنا

رسوال ) متعلقه روشني مسجد

(جواب ۲۹۳)اگر صبح کی نماز کسی بند جگه پژشی جاتی ہواور وہال اند هیر اہو تو چراغ جلانے میں کیچھ حرج نهیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

(جواب ۲۳۰) مسجد میں شورو شغب کرنالورائیے اشعار پڑھنا جن کامضمون نسیج نسیں ہو تاجوا کثر میلاد خوال پڑھاکرتے ہیں بے شک ناجا کزئے ہے،

## مجدمیں ریاضت (درزش)

(سوال) متعلقه ورزش درمسجد

(جواب ۳۳۱) مسجد میں ریاضت (کسرت) کے لئے تیزر فاری کرنااس صورت سے مباح ہے کہ رفتار کے اثناء میں بچھ ذکر بھی کرتار ہے اور اس ذکر کو اصل مقصد رکھے اور کسی نماز پڑھنے والے یاذکر کرئے والے بچواذیت نہ بہنچوں، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

مسجد کوپاک اور صاف متھر ار کھا جائے

(سوال) مسجد كالحكام متعاقبه صفائي وأظافت

رجواب ٣٣٢)قال رسول الله على من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن

١١) فيحب تنويه المستحد عنه كما يحب تنويهه عن المخاط والبلغم (رد المحتار المطلب في رفع الصوت بالذكر ١ - ٦٦٠ طاسعيد )

<sup>(</sup>۲) (ایضا)

<sup>.</sup> ٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيد عن جده قال " نهى رسول الله ﷺ عن البيع والا بنياع و عن تناشد الأ شعار في المساجد رابن ماجه باب ما يكره في المساجد ص ٤ ٥ ط قديمي كتب خانه "كراچي)

رك أجمع العلماء سلفاً و حلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشو ش جهر هم على نانم أومصل أو قارئ رزد المحتار باب ما يتسد الصلاة و ما يكرد فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر ١ / ٢٠ ١ ط سعيد،

مسجدنا (الحديث بخارى ، ، و مسلم، ، مشكوة ، ، ) البزاق في المسجد خطيئة (الحديث بخارى ، ؛ و مسلم ، ، مشكوة ، ، ) و جدت في مساوى اعمالها النخامة في المسجد لا تدفن (مسلم ، » مشكوة ، ، ) امر رسول الله بنه ببناء المسجد في الدووان ينظف و يطيب (ابو داؤد ، ) ترمذى ، : ، ؛ ابن ماجه ، ، ، ، مشكوة ، ، ، ) قال رسول الله بنه اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان (الحديث ترمذى ، ، ، ؛ ابن ماجه ، ، ، ؛ دارمى ، ه ، ، مشكوة ، ، ، ) المسجد فاشهدوا له بالايمان (الحديث ترمذى ، ، ، ؛ ابن ماجه ، ، ، ؛ دارمى ، ه ، ، مشكوة ، ، ، ) راى النبي بنه نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئى في وجهه فقام فحكه بيده (الحديث بخارى ، ، ، ، مشكوة ، ، ، ) و مجانينكم و بيعكم و شراء كم و رفع بخارى ، ، ، ، ، مشكوة ، ، ، ) جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شراء كم و رفع اصواتكم (الحديث منذرى و د المختار ص ٢٦٤ ج ١) ، ، ، و كره تحريما الوطئ فوقه والبول والتغوط واتخاذه طريقا بغير عذرواد خال نجاسة فيه و عليه فلا يجوز الا ستصباح بدهن نجس فيه و لا تطيينه بنجس ولا البول والفصد فيه ولو في اناء (درمختار) لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة (رد المحتار ، ، ، عن الهندية ص ٢٦٤ ج ١) كره تحريما البول والتغوط فوقه لانه مسجد الى عنان السماء (درمختار) وكذاالى تحت الثرى (ردالمحتار) ، ، ،

<sup>(</sup>١) (باب ماجاء في الثوم والبصل والكرات ١١٨/١ و طقديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٢) (باب النهي من أكل ثوماً او بصلاً الخ ٢٠٩/١ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٣) (باب المساجد و مواضع الصلاة ١ / ٦٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (باب كفارة البصاق في المسجد ١/٩٥ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٥) (باب النهى عن البضاق في المسجد ١ /٧٠٢ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٦) (باب المساجد و مواضع الصلاة ، ٦٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>٧) (باب النهي عن البضاق في المسجد ١ /٧٠٧ ط قديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٨) (باب المساجد و مواضع الصلاة ، ٦٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٩) (باب اتخاذ المساجد في الدور ' ٢/١ ٧ ط مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup>١٠) (باب ماذكر في تطييب المساجد ١٣٠/١ ' ط سعيد)

<sup>(</sup>١١)(باب تطهير المساجد و تطييبها ص ٥٥ ط قديمي كتب خانه كواچي)

<sup>(</sup>١٢) (باب المساجد و مواضع الصلوة ص ٦٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>۱۳) (باب ماجاء في حرمة الصلاة ۲۰/۲ ط سعيد)

<sup>(</sup>١٤) (باب المساجد و انتظار الصلاة ص ٥٨ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٥١) (باب المحافظة على الصلوات ٢/١ ، ٣ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>١٦) (باب المساجد و مواضع الصلاة عص ٦٩ ط سعيد)

<sup>(</sup>١٧٠) (باب حك البزاق باليدين في المسجد ١/٨٥ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>١٨) (باب المساجد و مواضع الصلاة عص ٩٦ ط سعيد)

<sup>(</sup> ١٩) (باب مايكره في المساجد ص ٤ ٥ قديمي كتب خانه كراچي )

 <sup>(</sup> ۲ ) باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ۲/۱ ۵۶ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲۱) (ایضاً)

ز ریه تغمیر مسجد میں جو تا نہین کر جانا

(اخبارالجمعية مورنحه ١٠مئي ١٩٢٤)

(سوال) صحن مبحد زیر تغییر جس میں صفائی وغیر ہابھی نہیں ہوئی ہے اس میں نمازیوں کاجو تا پہن کر جانا کیسا ہے ؟

(جواب ٣٣٣) بہتر يمى ہے كہ جو تا اتار كر جانبي تا ہم اگر جو تا يقينى ناپاك نہ ہو تو مباح ہے(۱) محمد كفايت الله غفر له'

قبلہ کی طرف یاؤں کر کے سونا

(سوال) قبله کی طرف یاؤل کر کے قصداً سونا کیساہے؟

(جواب ٣٣٤) قبلہ کی طرف یاؤل کرے سوناخلاف ادب ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

احاطہ مسجد میں خریدو فروخت ممنوع ہے

(اخبارالجمعية مورند ۵اگست ۱۹۲۹ء)

(سوال) احاطہ مسجد میں بیٹھ کرامام مسجدا پناذاتی کاروبار کرتے ہیں' یہ جائز ہے یا نہیں؟

ر جواب ہے ۳۳) مسجد بعنی اس جھے میں جو نماز کے لئے مہیا کیا جاتا ہے 'بیع وشر اکرنایا کوئی ایساکام کرنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہویااحترام مسجد کے منافی ہو جائز نہیں ہے 'باقی مسجد کے احاطے میں دوسر بے حصص جو نماز کے لئے مہیا نہیں کئے جاتے ان میں بیع و شراء جائز ہے گئر متولی کی اجازت سے ہونی جانبے۔(۲) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ'

(۱)مسجد کے لئے ہندوؤں ہے چندہ لینا

(۲)زیر تغمیر مسجد میں جو توں سمیت گھو منا

(الجمعية مورخه ۱۳ دسمبر ۱۹۳۱ء)

(مسوال) (۱) تغمیر مسجد میں منظور شدہ مالی بدنی امداد غیر مسلم 'ہندو وغیرہ کی شرعاً جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) إذا خشى تلويث المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة الخ (رد المحتارا باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد ٧/١١ ط سعيد )

رً ٧) كما كره مد الرجليه في نوم أو غيره إليها أي عمداً الأنه إساء ة أدب (الدر المحتار) باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في أحكام المسجد ١٥٥/١ طِ سعيد )

<sup>(</sup>٣) عن واثلة بن الله سقع قال : " قال النبي ﷺ : " جنبوا مساجد كم صبيانكم و مجانينكم و شراء كم و بيعكم و خصوماتكم " (ابن ماجة " باب ما يكرد في المساجد ص ٤ ٥ ط قديمي )

(۲) نئ مسجد کی تغمیر کے وقت یا مسجد قدیم کی تغمیر جدید کے وقت سر دی یا گرمی یابو جہ شکر ہزول کے راج مز دور جو تا پہن کر مسجد میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ٣٣٦) (۱) اگر غیر مسلم بطیب خاطر کوئی رقم یا سامان مسلمانول کو دیدے کہ وہ مسجد میں اگادیں تواس کالینااور لگانا جائز ہے بال مسلمانول کو مسجد کے لئے غیر مسلم سے امداد طلب کرنی ناجائز ہے اگادین تواس کالینااور لگانا جائز ہو بال مسلمانول کو مسجد ہوگی اس لئے اس میں تقمیر کے در میان جو تا پہن کر آنے جانے میں مضا نقد نہیں ہال مسجد قدیم میں اگر ضرورت داعی ہو توپاک اور نیاجو تا پہن کرکام کرنا جائز ہوگا۔ نجس اور پراناجو تا پہننا خلاف اوب اورنا جائز ہے در

محمر كفايت اللّه نحفر له '

سودی رقم سے خریدی ہوئی در بول پر نماز مکر وہ ہے (الجمعیة مور نه ۱۶فروری ۱۹۳۴ء)

(سوال) ایک شخفس سود لیعنی رہوائی رقم کی دریاں خرید کر معجد کودیتا ہے یار قم سود نقد دے دیتا ہے اور ار کان معجد ہدون شخقیق مئلہ مسجد کے صرف میں لے آتے ہیں اور تنبیہ کرنے پر ضد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے ایسے لوگ مسجد کے رکن ہننے کے لائق ہیں یا نہیں ؟

(جو اب ٣٣٧) اگریہ بات محقق ہو جائے کہ دی ہوئی دریاں سود کے روپے سے خریدی گئی تھیں یا جو رقم نفتد دی گئی ہے وہ سود میں حاصل کی ہوئی رقم ہے تواس کو مسجد میں استعال کرنے کے لئے لینانا جائز ہے الیہ در اول پر جو مال حرام سے خرید ئی گئی ہول نماز پڑھنا مکروہ ہے جن ممبرول نے یہ جانے ہوئے کہ یہ روپیہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے مسجد کے لئے قبول کیایا قبول کرنے پر اصرار کیاوہ مسجد کی لئے قبول کیایا قبول کرنے پر اصرار کیاوہ مسجد کی ایک قبول کیایا قبول کرنے پر اصرار کیاوہ مسجد کی رکنیت کے قابل شیں ہیں (مر) فقط والبتد اعلم۔ محمد کفایت اللہ کالن اللہ لہ '

(۱) تغمیر مسجد کے لئے چندہ سے ذاتی مکان بنانا جائز نہیں (۲) میت کا قرضہ پہلے ادا کیا جائے (الجمعیة مورخه ۵ مئی ۱۹۳۵ء)

ر ۱ ) إن شرط وقف الذمي أ ن يكون قربة عندنا و عندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد الخ ( ردالمحتار' كتاب الوقف ٢٠٤٤ ط سعيد )

<sup>،</sup> ٢ ، النسكيم في المسجد أن تصلى فيه الحماعة بإذنه الخ (عالمگيرية الباب الحادي عشر في المسجد ٢٥٥/٢ على المسجد و ١ ماحديد كوند، لكن إذا حشى تلويث فرش المسجد وبها ينبغي عدمه الخ (رد المحتار) باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١ ١٩٥٧ ط سعيد ،

٣) قال تاج الشريعة: " أما لو انفق في دلك مالا خيئاً وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره ثلويث بيته بما لا يقبله الخ ( رد المحتار' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٥٨/١ ' ط سعيد )

(مسوال) (۱) ایسے مسلمان کے لئے کیا تھم ہے جو تغیبر مسجد کے نام سے وصول کر کے زرچندہ اپنے مکان کی تغمیر میں صرف کر ڈالے (۲) ایسے مسلمان کی فو میدگ کے بعد جو تمام عمر تارک الصلوۃ و تارک الصوم رہا ہواس کے ور ٹاکا ایصال تواب اور متوفی کی بخشش کے لئے خرج کرنا کیا تھم رکھتاہے اور جب کہ متوفی مقروض ہواورور ٹاءباربار نقاضا کرنے کے بعد بھی اوانہ کرتے ہوں۔

(جو اب ٣٣٨) (۱) وہ شخص سخت گناہ گاراور قاسق ہے اور اس تم کا ضامن ہے جو اس نے مسجد کے نام ہے وصول کی ہے (۱) (۲) اس کی طرف ہے ایصال تو اب کرنا جبکہ ور ثااینے مال میں ہے کریں تو جائز ہے مگر اس کے ذمہ کا قرضہ اوا کرنا مقدم ہے پہلے قرضہ اوا کرنا چاہئے اس کے بعد اگر کوئی وارث اس کے ساتھ احسان کرنا چاہئے اس کے بعد اگر کوئی وارث اس کے ساتھ احسان کرنا چاہئے ہے اور اپنے پاس سے مال خرج کرکے ایصال تو اب کرے تو جائز ہے دور کھا یہ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہئے ہے اور اپنے پاس سے مال خرج کوئے کرکے ایصال تو اب کرے تو جائز ہے دور ا

ِ منجد کو د ھو ناجائز ہے درلخ

(الجمعية مورند ٢٣ جنوري ١٩٣١ء)

(سوال) یہال ہر جمعہ کو مسجد وصوئی جاتی ہے اگر ضروری سمجھ کر دھوئی جائے تو کیا تھم ہے؟ (جواب ۴۳۹) ہر جمعہ کو مسجد دھونا کوئی شرعی تھم نہیں ہے اگر صفائی کے لئے دھوئی جائے اور اس کو شرعی تھم نہ سمجھا جائے تو مباح ہے، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> و میان مسجد کوچار دیوار می بناکر بند کر دیاجائے (المعینة مور نه ۲۰ فرور می ۱<u>۹۳</u>۱ء)

(سوال) پندرہ سال کی مدت گزری کہ مقام کمال پور ضلع گیا کے ایک زمیندار نے مسجد بنانے کو ایک قطعہ زمین وقف کیا تھ شنج کارہ مستری اور سید نبی اختر کی کوشش سے چندہ سے مسجد کا اندرہ نی دالان من گیا اور این کی وشش سے چندہ سے مسجد کا اندرہ نی دالان من گیا اور نیسف گنبد بھی بنااور مینار بھی تیار ہو گیا چار دیواری اور بیرونی دالان فنڈ ختم ہو جانے کی وجہ سے نہین سکاس کے بعد سے آئی تک مسجد ہوں ہی نامکمال ہے قرب وجوار میں بھی کوئی خوش حال مسلمان نہیں کہ اس کی جمکی کوئی خوش حال مسلمان نہیں کہ اس کی جمکیل کرائیں چار دیواری نہ ہونے سے جانور کتے سؤر تک اندر آجاتے ہیں اس ہے حرمتی کو

ر ١ ) رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه . لا يسعه ان يفعل دلك . نرجواله في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله في المسجد فيجوز و يخرج عن الوبال فيما بينه و بين الله الح رفتاوي قاضي خان باب الرجل يجعل داره مسجداً ٢ / ٢٩٩ ط ماجديه كوئمه )

ر؟ ) يبدأ من تركة الميت - بتجهيره من غير تفنير ولا تبديرا ثم نفده ديونه التي لها مطالب من جهة العباد الح (الدر المحتارا كتاب الفرانض ٩٠٩ ٧٥٩ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٣) عن عائشه قالت : أمر رسول الله ﷺ أن يتخذ المسحد في الدور وأن ينطيب وأن ينطهر الخ (ابن ماجة باب تطهير المساجد و تطيبها ص ٥٥ قديمي كتب خانه)

د کیچے کرشنخ کارومستری اور سید نبی اختر نے فیصلہ کر لیاہے کہ جب کہ مسلمانوں کے افلاس کو دیکھتے ہوئے اس کی تغمیر ممکن نہیں تواس کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے اب سوال بیہ ہے کہ اس کی بے ادبی و بے حرمتی کا قائم رکھنا بہتر ہے یااس کا انہدام بہتر ہے ؟

(جواب ، ۳٤٠) جب زمین مسجد کے کئے وقف ہو چکی اور اس پر مسجد کی تغییر بھی شرّوع ہو گئی تو اب اس کو کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں اس کے گرد احاطہ کر کے اسے محفوظ کر دینا چاہئے یا کسی طرح سیمیل کی کو شش کرنی چاہئے(۱) محمد کفایت اللہ کا ان اللہ له'

> مسجد میں زنیاوی باتیں کرنامکر وہ ہے (الجمعینة مور خد ۵ نومبر ۱۹۲۹ء) (سوال) مسجد میں دنیا کی باتیں کرناکیسا ہے؟ (جواب ۲۶۱) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنامکروہ ہے۔ (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> > پانچوال باب نماز جمعیه

فصل اول ۔ احتیاط الظهر جهاں جمعہ شرعاً واجب ہو 'وہاں احتیاط الظہریرِ میں صناحائز نہیں

(سوال) زید قصبہ یا قربہ میں بعد نماز جمعہ کے احتیاط الظہر پڑھنے کو ناجائز بتلا تاہے اور عمر و جائز کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص اس نماز کے پڑھنے کو ناجائز بتلائے اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں اب شرعاً نماز احتیاط الظہر پڑھنے کا کیا حکم ہے اور منع کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟
(حواب ۴۲۲) شہر اور قصبہ میں جمعہ کی نماز درست ہے اور صرف جمعہ کی فرض ہے اور چو نکہ بقول صحیح و مفتی یہ جمعہ بڑھنا ہندوستان کے شہر وں اور قصبوں میں جائز ہے اس لئے احتیاط الظہر کی ضرورت نہیں اور چو نکہ اکثر عوام کے لئے احتیاط الظہر موجب فساد عقیدہ ہے اس لئے احتیاط الظہر کے جواز کا فتو کی دینا جائز نہیں دیمات میں ظہر کی نماز فتو کی دینا جائز نہیں دیمات میں ظہر کی نماز فتو کی دینا جائز نہیں دیمات میں ظہر کی نماز

<sup>(</sup>١) إذا سلم المسجد إلى متولى يقوم بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه وهو الصحيح الن التسليم في المسجد أن تصلى فيه الجماعة بإذنه الن (عالمگيرية الباب الحادي عشر في المسجد ٢ /٥٥ ٤ ماجديه) (٢) والكلام المباح و قيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق او جه النج ( الدر المختار عاب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢ / ٢ ٢ ط سعيد)

#### محمد كفايت الله عفاعنه مولاه 'مدرس مدرسه اميينيه 'د بلي

#### باجماعت پڑھنی چاہئے۔ 🗤

#### احتیاط الظہر کے مجوزین کے جوابات

(سوال) جہاں پر جمعہ صحیح :واس موقع پر بعض شرائط کے عدم وجود کی وجہ ہے مثلاً قاضی وغیر ہ شرط ہو نامفقود ہے یامشکوک کے مسئلے پر قیا*س کر کے ص*لوۃ آخرانظہر یااحتیاط انظہر کامسئلہ اشنباط کرنا جائز ہے یا نسیں ائر جائز نسیں تواس کی کیاد کیل اور تقریر ہے اوراس طرح کمہ کر دلیل کیڑنا کہ فتاوی عزیزیہ میں آخر الظهريية هناضروري نكها به اور جامع الرموزمين فرض لكهاب اور فناوي عالمگيرية مين يتبغي لفظ موجود ہے اور شامی والے کی رائے پڑھنے کی طرف زیادہ ہے اور مشکوۃ شریف میں لکھاہے کہ فرمایار سول اللہ ﷺ نے کہ ہر سوسال میں ایب مجدد :و تاہے سب لوگوں کواس کی اتباع کرنی چاہئے چنانچہ مقامات امام ربانی میں جو کہ حضرت مجد د الف ثانی کی تصنیف ہے آخر الظہر پڑھنے کے لئے ضروری فرمایا ہے لہذاا تی کو پڑھناداجب ہے اور صراط مشتقیم اور سراجیہ وغیر ہ میں بھی اسی طرح مرقوم ہے اب اگر صرف صاحب بحر کا قول عدم جوازا حتیاط الظہر کا ہے۔ باوجو زان کتابوں کے جو کہ م*ذ کو ر*ہبالا ہیں کسی طرح ترجیح دی جائے ولملا كثر حكم الكل كوسب شليم ترت بين اوربز بيزي بزرگ لوگ اور علامه مولانا بميث پڙھتے تصے اور سب کو حکم دیتے تھے اور زمانہ حال میں بھی بڑے بڑے کاملین پڑھتے ہیں اور جناب موا! نا مولو ی کر امت علی صاحبؓ جو نیوری ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور جو جو کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں سب میں کیی تحکم ہے بہر حال اس مختلف فیہ مسئلے کا صحیح تحکم کیاہے ؟ مع سند کے جس کتاب کا تھم سب علماما ہے ہیں اور نہا بت معتبر ہے تحریر فرمائیں اً ار کوئی ہے کہ آج کل کے علایالخصوص دہلی کے منع کریں تو شیس مانا جائے گااورا کنٹر کر کے دبلی کے علمالانہ ہب ہوتے ہیں اب اس قائل کا کیا تھم ہے ؟ ہیموا تو جروا (جواب ٣٤٣) احتياط الطهم جيها كه اس كه نام سه ظاهر ہے نه فرض ہے نه واجب نه سنت بلحه بعض فقهاء نے اس وجہ ہے کہ بعض شروط جمعہ کے وجود میں شبہ تھامحض احتیاط کے طور پر استحباباً یہ تھم دیا تھا که ظهر احتیاطی پڑھ لی جائے اور طاہر ہے کہ احتیاط وہال متصور ہو سکتی ہے جہال شبہ اور شک ہو تعد د جمعہ یا عدم وجود سلطان مسلم یا ختلاف فی حدالمصر کی وجہ ہے جواختلاف پیدا ہواہے وہ فقہائے کرام کے فیصلے ے طے ہو گیا کہ بنابر روایات صحیحہ فقہیہ تعدد جائز ہے(۱۰)اور سلطان مسلم کاوجود شرط شیں اور حد مصر

 <sup>(</sup>١) و تقع فرضا في القصات والفرى الكبيرة التي فيها أسواق الح و قبيل هذه العبارة وبهذا ظهر جهل من يقول ."
 لا تصح الحمعة في أيام الفننة" مع أنها نصح في البلاد التي استولى عليها الكفار الخ (رد المحتار) باب الجمعة 1٣٨/٢ ط سعيد) وقد أفنيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة الخ (الدر المختار) باب الجمعة 1٣٧/٢ ط سعيد)

<sup>ً</sup> ٧) وتؤدى في مصر واحد بمواضع كنيرة مطلقا على المذهب؛ و عليه الفتوى(التنوير مع شرحه : باب الحمعة ٢ / ٢ / ١ . ٥ كا طاسعيد )

میں جواختان تھااس میں ہے امام او حنیفہ کی بعریف سیح ہے پس جب کہ ان مسکول میں قوت دلیل ہے وہی جانب راتج اور متعین ہوگئ جس میں جعد کی صحت بھنی ہے تواب احتیاط الطبر کے باتی رہنے کی کوئی وجہ نہیں کیو نکہ احتیاط کا منہوم یہ ہے کہ قوی دلیل پر عمل کیا جائے فان الاحتیاط ھو العمل باقوی المدلیلین، اور صورت نہ کورہ میں اقوی اور اصح جمعہ کی صحت ہے رہا بعض لوگوں کا احتیاط الطبر پر حماناور علامہ شامی کا احتیاط کو بمعنی ھو المحووج عن العہدة بیقین (۱) لیکر عام حکم دینااس کا جواب پر حماناور علامہ شامی کا احتیاط کو بمعنی ھو المحووج عن العہدة بیقین (۱) لیکر عام حکم دینااس کا جواب سے کہ اگر یہ بات کسی درجہ میں قابل اعتبار بھی ہو تا ہم لوجہ خوف مفدہ عظیمہ واجب الترک ہو مفدہ یہ ہو جائے گیا ایک وقت میں دونول کے فرض ہونے کا یقین کرلیں گے اور یہ دونول با تیں حرام میں پس ہو جائے گیا ایک وقت میں دونول کے فرض ہونے کا یقین کرلیں گے اور یہ دونول با تیں حرام میں ان کو خرام میں مبتنا کرنا کسی سمجھ دار آدمی کا کام نہیں اور نہ قواعد شرعیہ اس کی اجازت دیتے ہیں بال خواص خود نغیر اس کے کہ عوام کو حکم کریں یا ہے پر ھنے کی ان کو خبر شریب اسپر عمل کرلیں تو مضا اقد نہیں لیکن عام حکم دینا ہر گرز جائز نہیں۔ (۱) والند اعلم بالصواب کریں اسپر عمل کرلیں تو مضا اقد نہیں لیکن عام حکم دینا ہر گرز جائز نہیں۔ (۱) والند اعلم بالصواب کریں اسپر عمل کرلیں تو مضا اقد نہیں لیکن عام حکم دینا ہر گرز جائز نہیں۔ (۱) والند اعلم بالصواب کریں اسپر عمل کرلیں تو مضا اقد نہیں لیکن عام حکم دینا ہر گرز جائز نہیں۔ (۱) والند اعلم بالصواب کہ تھوں کو تعلیت اللہ مخفر لہ کہ کھایت اللہ عفر لہ کو تعلیت اللہ عفر لہ کو تعلیت اللہ عفر لہ کو تعلیت اللہ عفر لہ کو تعلید کیا گھایت اللہ عفر لہ کو تعلید کیا ہو تعلید کیا ہو تعلید کی تعلید کیا گھایت اللہ عفر کو تعلید کیا ہو تعلید کیا ہو تعلید کیا ہو تعلید کیا گھایت اللہ عفر کو تو تعلید کیا ہو تعلید کیا

(۱) بعد نماز جمعه احتياط الظهر جائز نهيس

(۲)عربی خطبه کاار دومیں ترجمه کرنا

(سوال) بھش لوگ جمعہ کے بعد صرف دوسنتیں پڑھتے ہیں اور بعض جھ سنتیں پڑھتے ہیں اور بعض چار رکعتیں احتیاط الظہم بھی چچہ پر زیادہ کرتے ہیں ان میں ہے کون می صورت معتبر ہے؟ ۔

(۲) امام عربی خطبه کاار دومیں ترجمه کر سکتاہے یا نمیں ؟

( جو اب **۴۶۶**) احتیاط الظهر پڑھنا جائز نہیں <sup>ہ</sup>کیونکہ بلاد ہندو ستان میں فدہب مفتی ہہ کے موافق شہروں میں جمعہ جائز ہے پس احتیاط الظہر کے کوئی معنی نہیں اور یہی قول راجج ہے (۴)

(۲) خطبہ صرف عربی ننژ میں مسنون ہے اور نہی صورت سلف صالحین اورائمَہ متبوعین سے منقول

<sup>(</sup>١) (رد المحتار' باب الجمعة ٢ (١٤٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار) باب الجمعة ١٢ هـ ١٩ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) و في البحر " وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا (الدر المحتار) باب الجمعة ٣ ١٣٧٠ ط سعيد ) وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر وخطيب كما في المضمرات (رد المحتار) باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد )
 (٤) و في البحر : " وقد أفتيت ما إذا بعدم صلاة الأربع بعد ها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فوضية الجمعة الخرر

ر٤) وفي البحر: "وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة الخ ر الدر المختار' باب الجمعة ٢ ١٣٧ ط سعيد) فلو الولاة كفار يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بنراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما رردالمحتار' باب الجمعة ٢/٤٤/ ط سعيد)

#### محمر كفايت الله كان الله له٬

*باس كاخلاف مكروه ب ١٠٠*٠ فقط

جمعه کے بعد حیار رکعت احتیاط الظہر پڑھنا جائز نہیں

رسوال) جس قصبے کی آباد کا دس ہزارے ذائد ہوادر جمال متعدد مسجدول میں اب بھی نماز جمعہ پڑھی جاتی ہو ایک ہستی کا ایک شخص کے جس کا شار جانے والوں میں کیا جاتا ہو اور وہ اس خیال ہے کہ بندو ستان میں کسی جگہ بھی جمعہ سیح نہیں پچاس سال کی عمر ہونے تک جمعہ کی نمازنہ پڑھے اور صرف ظمر کی نمازادا کیا کرے مگر جب دورو پے ماہوار مقرر کرویئے جائیں تو چند سال جمعہ کی نماز کی امامت کرے اور جب اس خدمت ہوتون ہوتو معاہی نماز جمعہ بھی چھوڑ پھے اور ایسا کرنے میں کوئی موانع یا عذرات شرعی نہوں نہ جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں تک جانے سے مجبور ہوتواس عذرات شرعی نہ ہوں نہ جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہونا ممکن ہے اگر شرعی تھم کے خلاف ہوتواس عمل کے لئے اور ایسے شخص کے خلاف ہوتواس عمل کے لئے اور ایسے شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی احتیاط نہ پڑھے تو اس پر کوئی نہ بہی نقص یا شرعی حرف آ سکتا ہے؟ اگر احتیاط پڑھنے کا تھم دیں تو فرما کیں کہ اس کی نیت کس طرح کی جائے ؟ احتیاط کوواجب کما جائے تو واجب کمنا درست ہے؟

المسية فتي محمد خال منشي وسوية و صواقه صلى احمد آباد مجرات - اذيقعده ۵ ساله ص

(جواب ۳۵ س) اس شخص کا یہ فعل اس کی بیائی اور امور دیدی کی جانب ہے بے پروائی پر داالت کرتا ہے اور اس میں خوف کفر ہے کیو نکہ آئر کسی شبہ کی وجہ سے وہ اس جگہ جمعہ جائز نہیں سجھتا تھا تو پھر دو روپ لیکر جمعہ پڑھاد ہے کہ کیا معنی گویاوہ اپنے خیال کے مطابق نقل بالجماعة پڑھتا ہے لیکن لوگ اس کے پیچھے جمعہ کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں اور وہ مفتر نس ہیں اور امام متعلل توان کی نماز اس کے پیچھے جائز نہیں اور رہ بھی دوروپ کے ابالی سے بیچھے جائز کسی اسر کرنے پر آمادہ ہو گیا نقل کی نیت ہو نااس کا اس سے ثابت ہو تا ہے کہ نہ نہیلے جمعہ پڑھتا تھا اور نہ سخواہ بند ہونے کے بعد جمعہ پڑھتار ہا اور آگر جمعہ کو فر نس سے ثابت ہو تا ہے کہ نہ نہیں پڑھتا تا ہم فاسق ہے اور اس صورت میں امامت تواس کی سیچے ہوگی اور اجرت بھی جائز لوگوں کی نماز بھی ہو جائے گی گریہ نور ترک جمعہ کی وجہ سے فاسق ہوگا مگر چو نکہ سوال میں تھی جائز لوگوں کی نماز بھی ہو جائے گی گریہ نور ترک جمعہ کی وجہ سے فاسق ہوگا مگر چو نکہ سوال میں تھی تھر تے ہے کہ وہ ہندہ ستان کے کسی شہر میں بھی جو از جمعہ کی قائل نہیں اس لئے پسلاا حمال متعین ہواں کا یہ خواں میں جمال کفار اس کا یہ شہول کے دیا ہوں مسلمانوں کو جمعہ نمیں جو تا خاط ہے فقہا کی تھر تے موجود ہے کہ ایسے شہروں میں جمال کفار حال ہوں مسلمانوں کو جمعہ و عید بن پڑھنا جائز ہے در ای پس بنامر قول راج اور معمول بہ کے شخص حالے ہوں مسلمانوں کو جمعہ و عید بن پڑھنا جائن ہے دیاں بھی جوال در معمول ہے گوغف

ر ١) فإنه لا شك في أن الخطبة بُغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ و الصحابة فيكون مكروها تحريما وعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد ) وعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد )

رً ٧) فلو الولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة و يصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ( رد المحتار ' باب الجمعة ٢ / ١ £ ط سعيد )

ند کورنزک جمعہ کی وجہ سے فاسق ہے۔

جمعہ کی نماز کے بعد احتیاط الطہر پڑھنا ناجائز ہے واجب کہنا چہ معنی دارد ؟ نہ پڑھنے میں نقصان ہونا کجا ؟ بلحہ نہ پڑھناہی متعین ہے۔ کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'سنہری مسجد دہلی۔ مہر دارالا فتاء مدرسہ امینیہ اسلامیہ 'دہلی

### عنوان مثل بالا

(سوال) جمعہ کے بعد چارر کعت احتیاط الظہر کی نیت سے پڑھناکیہاہے؟
(جواب ۴۶۶) جمعہ کے بعد چار رکعتیں جوبہ نیت احتیاط الظہر پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہیں(۱) نماز جمعہ کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ بہ نیت سنت یا نفل پڑھی جائے ظہر کی نماز کی نیت یاار ادہ نہ ہوا ب یہ سوال باقی رہتا ہے کہ جمعہ کے بعد سنتوں کی کتنی رکعتیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تعداد رکعات میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک صرف دواور فقهاء نے دونوں اختلاف ہے بعض کے نزدیک صرف دواور فقهاء نے دونوں قولوں کو جمع کر کے چھر کعتیں اس لئے بتائی ہیں کہ چاروالوں کا قول بھی پورا ہوجائے اور دووالوں کا بھی۔ اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آجائے گی کہ یہ چھر کعتیں خالص سنت کے ارادہ سے پڑھنی چا ہئیں اور اگرکوئی صرف چار پڑھے وہ افضل واولی پر عمل کرنے والا ہے وار جو صرف دو پڑھ لے وہ بھی مستحق ملامت نمیں ہے اور جو صرف دو پڑھ لے وہ بھی مستحق ملامت نمیں ہے اور جو صرف دو پڑھ لے وہ بھی مستحق ملامت نمیں ہے اور جو حرف دو پڑھ لے وہ بھی مستحق ملامت نمیں ہے اور جو چھ پڑھے وہ افضل واولی پر عمل کرنے والا ہے (۱)

### عنوان مثل مالا

(سوال) بہت علماء کتے ہیں کہ جمعہ کے بعد چارر کعت سنت پڑھی جاتی ہے اس کواحتیاط الظہر پڑھو تو یہ سنت اس طریقہ سے پڑھی جاوے یا کہ نہیں اور بعد چار سنت کے دو سنت اور دو نفل جو پڑھی جاتی ہے تو اس کی نیت کس طرح سے کرے ظہر کی نیت کرے یا کہ بعد از جمعہ کرکے نیت کرے المستفتی نمبر ۱۱۳۷ عبد الرزاق صاحب (ضلع میدنی پور) ۲۰ جمادی الثانی ۱۹۵۵ میر ۱۳۹۷ء (جواب ۲۴۷) جمعہ کے بعد چار سنتیں سنتوں کی نیت سے پڑھنی چاہئیں احتیاط الظہر کی نیت سے پڑھنی چاہئیں احتیاط الظہر کی نیت سے پڑھنی درست نہیں (۲۶۷) محمد کا بعد چار سنتیں سنتوں کی نیت سے پڑھنی چاہئیں احتیاط الظہر کی نیت سے پڑھنادر ست نہیں (۲۰ میلی سنتوں کی نیت سے پڑھنی چاہئیں احتیاط الظہر کی نیت سے پڑھنادر ست نہیں (۲۰ میلی سنتوں کی نیت سے سالتہ کان اللہ لہ 'د میلی احتیاط الطہر کی نیت سے پڑھنادر ست نہیں (۲۰ میلی سنتوں کی نیت سے سالتہ کان اللہ لہ 'د میلی احتیاط الطہر کی نیت سے سنتوں میں در سے نہیں (۲۰ میلی سنتوں کی نیت سے س

 <sup>(</sup>١) وفي البحر : وقد أفتيت مراراً بعدم صلاة الأربع بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو
 الاحتياط في زماننا الخ ( الدر المختار ' باب الجمعة ٣٧/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) والسنة قبل الجمعة أربع و بعدها اربع و عند ابي يوسف السنة بعد الجمعة ست ركعات وهو المروى عن علي والأ فضل أن يصلى اربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف (حلبي كبير اباب النوافل ص ٣٨٩ ط سهيل اكيدمي لاهور باكستان)

<sup>(</sup>٣) والسنة قبل الجمعة أربع و بعدها اربع (حلبي كبير' باب النوافل ص ٣٨٩ ط سهيل اكيدمي لاهور) وقد أفتيث مرازاً بعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا الخ ( الدر المختار ' باب الجمعة ٢ /١٣٧ ط سعيد )

### سنوان مثل بالا

(سوال) ایک شریاقصبه میں نمازجمعه کے بعد ظهر احتیاطاً پڑھناضروری ہے یا نہیں اور بشر طاختلاف به تارک اسکا قابل گرفت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۵ مغیروزخان صاحب (جملم) به ممادی الاول الاسلام کا مسکوناء

(جواب ۴۶۸) شریا تعبی میں جمعہ کی نماز اداکی جائے اس کے بعد ظهر احتیاطی پڑھنے کی ضرورت ضیں ہے بعض فقہانے ظہر احتیاطی کی اجازت دی ہے مگروہ بھی ضرور کی اور لازمی ضیں بتاتے اور تارک کو مایامت نہیں کرتے اور قول قوئی اور راجج ہے کہ جمعہ کے بعد احتیاطی ظہر پڑھنے کا عوام کو حکم نہ کیا جائے ورنہ ان کے عقیدے خراب ہول گے اور نہ ان کا جمعہ صحیح ہوگانہ ظہر ' میں احوط اور قابل فتو ک ہے۔ (۱)

## متعدو حبكه جمعه اوراحتياط الظهر كالحكم

(مسوال) اسولہ ثلثہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ جورت اشتباہ جواز و عدم جواز تعدد' جمعہ پڑھنا کیسا ہے ؟ اور جہاں مصر ہونے میں شبہ ہو وہاں جمعہ پڑھا جائے یا نہیں' اور پڑھے جانے کی صورت میں احتیاط الظہر پڑھنے کا کیا حکم ہے ؟

(جواب ٣٤٩) نعم ان ادى الى مفسدة لا تفعل جهار او الكلام عند عدمها ولذا قال المقدسي نحن لا نامر بذلك امثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة اليه. انتهى (شام سهم ١٥) ، ، اقول وقد كثر ذلك سن جهلة زماننا ايضاً و منشأ جهلهم صلاة الا ربع بعد الجمعة بنية الظهرو انما وضعها بعض المتاخرين عند الشك في صحة الجمعة بسبب رواية عدم تعد دها في مصر واحد وليست هذه الرواية بالمختارة وليس هذه القول اعنى اختيار صلاة الاربع بعدها مرويا عن ابي حنيفة و صاحبيه حتى وقع لى انى افتيت مرارا بعدم صلاتها خوفا على اعتقاد الجهلة بانها الفرض وان الجمعة ليست بفرض ، ، (بح ص ١٥١)

مع مالزم من فعلها في زماننا من المفسدة العظيمة وهو اعتقاد الجهلة ان الجمعة ليست بفرض لما يشاهدون من صلاة الظهر فيظنون انها الفرض وان الجمعة ليست بفرض فيتكاسلون عن اداء الجمعة فكان الاحتياط في تركها وعلى تقدير فعلها ممن لا

<sup>(1)</sup> قال في الدر المختارا: ' و في البحر: وقد أفتيت مرارا المنع ( باب الجمعة ٢ ٣٧/٢ ط ستعيد )

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار اباب الجمعة ٢/٢ ٤٦ اطسعيد)

<sup>(</sup>٣) وباب الجمعة ' ٢ ' ١٩٥٩ ط بيروت لبنان)

يخاف عليه مفسدة منها فالاولى ان تكون في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها ،، والله تعالى اعلم (ص ١٥٥)

#### اقول و بالله التوفيق

وتؤدى الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول ابي حنيفة و محمد وهو الاصح و ذكر الامام السرخسي انه الصحيح من مذهب ابي حنيفة وبه ناخذ هكذا في البحر الرائق،،) ( قاولُ عالمَكِرية )

پس جب کہ ند جب مخار اور مفتی ہہ یہ ہے کہ ایک شریب بند جگہ جمعہ جائز ہے تواب اس میں شہہ کرنا فضول ہے اگر چہ متقد مین سے عدم جواز تعدد کی روایت ہے لیکن جب معلوم ہو گیا کہ ان کا قول ضعیف اور خلاف ند جب ہے اور جب کہ متاخرین نے بالا تفاق اس کے خلاف پر اولة عقلیہ ونقلیہ قائم کر کے جواز تعدد کو فد جب مفتی ہہ قرار دے لیا تواب قول اول کو بنی شبہ قرار دینا کیے صحیح ہو سکتا ہے ؟ اس کے علاوہ امام سر حسی کے قول سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کا فد جب صحیح ہی ہے کہ چند مقام پر جمعہ جائز ہے اور عدم جواز تعدد کی روایت امام صاحب سے ضعیف ہے۔

(۲) جب تک کسی مقام کا مصر ہونا متعین نہ ہوجائے اس جگہ جمعہ نہ پڑھا جائے کیونکہ مصر شرائط جمعہ سے ہوار تاو قتیکہ وجود شرط یقینی نہ ہوجائے وجود مشروط یعنی صحت جمعہ کا یقینی تھم نہیں ہوسکتااور ایسی حالت میں اقامت جمعہ جائز نہیں اور مصرکی تعریف صحیح معتبریہ ہے کہ جس جگہ کوئی شخص واقعات مختلفہ میں فتو کی بتانے والا اور ایک ایسا حاکم جو فتنہ و فساد کو روک سکے اور مظلوم کی دادر سی کر سکے موجود ہواور وہاں گلیاں سڑکیں اور بازار ہوں وہ مصر ہے۔ اس بنا پر آج کل تمام ضلعے اور اکثر قصبے مصر میں

<sup>(1)(</sup>باب الجمعة 2/00/ طبيروت البنان)

<sup>(</sup>٢) ( باب الجمعة ٤/٢ £ ١ ط سعيد )

<sup>(</sup>T) ( باب الجمعة 4 / 2 \$ 1 ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١١/٥٤١ طماجديه).

واصل بين وظاهر المذهب انه كل موضع له امير وقاض يقدر على اقامة الحدود كما حررنا فيما علقناه على الملتقى (درمختار) قوله وظاهر المذهب قال فى شرح المنية والحد الصحيح مااختاره صاحب الهداية انه الذى له امير وقاض ينفذ الاحكام و يقيم الحدود ،، (ردالمحتار) والمصر فى ظاهر الرواية الموضع الذى يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود و ينفذ الاحكام و بلغت ابنيته ابنية منى. هكذا فى الظهيرية وفتاوى قاضى خال و فى الخلاصة وعليه الاعتماد كذافى التاتار خانية و معنى اقامة الحدود القدرة عليها. هكذا فى الغياثية ، (فتاوى عالمگيرية)

(۳) جمعہ قائم ہونے کی صورت میں احتیاط الظہر پڑھی جائے یا نہیں اس کے جواب کے لئے چند امور بطور تمہید کے تحریر کر کے جواب لکھول گا۔

(الف) احتیاط کتے ہیں عمل باقوی الدلیلین کو یعنی آگر کسی مسئلے میں دوصور تیں ہو سکتی ہیں اور الن دونول کے لئے ولیلیں ہیں ان میں ہے قوی دلیل پر عمل کرنا احتیاط ہے۔ قال المجلبی فی حاشیة التلویح و ذکر فی المجامع السمر قندی ان الا خذ بالا حتیاط عمل باقوی الدلیلین وقال فی المحتیاط فی فعلها لانه العمل باقوی الدلیلین وقد علمت ان مقتضرے الدلیل هو الا طلاق میں

(ب) جب کسی فعل کی دو صورتیں ہوں اور ان میں سے ہر ایک میں کوئی مفیدہ شرعیہ ہو لیک میں کوئی مفیدہ شرعیہ ہو لیکن ایک میں مفیدہ عظیمہ ہو اور دو سری میں اس سے کم تواس وقت اسی صورت کو اختیار کریں گے جس میں مفیدہ کم ہو۔ من ابتلی ببلیتین فلیخترا ہو نہما ۔ وہذا ظاہر .

(ج) جو فعل عوام کے لئے قابل فتو کی نہ ہو صرف خواص کے لئے ہواس پر عمل جائز ہواس کو عام تحریروں اور اردو میں رسالہ یا فتو کی کے طور پر شائع کرنا ہر گز جائز نہیں مفتی کا فرض ہے کہ زبانی یا کسی ایسی تخریر کے ذریعے سے جس کا عوام تک پہنچنا غیر مقصود ہو خواص کو بتائے اور ان خواص پر بھی ضروری ہے کہ دواس کو مشتہر نہ کریں مشتہر وہی فتو کی کیا جائے جو عوام کے عمل کے لائق ہواور جس میں خواص وعوام بکیاں ہوں۔

(د) کتب فنادی فقہ یہ میں بعض ایسے مسائل مذکور ہیں جو خواص کے لئے مخصوص ہیں اور ان میں نصر تک کی گئی ہے کہ بیہ مسائل خواص کے ساتھ مخصوص ہیں پس ایسے مسائل کو محض اس وجہ ہے۔ کہ کتب فنادیٰ میں موجود ہیں عام فتوؤں میں تحریر کر دینااور عوام کی حالت کونہ دیکھنامفتی کی قلت فہم پر

<sup>(</sup>١) (باب الجمعة ١٣٨.١٣٧/٢ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) (الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١/٥٥١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) (باب الجمعة ٤/٢ ٥٠٠ طدار المعرفة بيروت لبنان)

وال ہے۔

بعد تمہید ان مقدمات کے معلوم کرنا چاہئے کہ چونکہ یہ سوال عام ہے اور مقصود سائل کا ہی ہے کہ اس کے جواب کو طبع کرا کے مشتہر کرول گا'اس لئے اس کاجواب مقدمات ممہدہ پر نظر کر کے یمی ہے کہ احتیاط الظہر پڑھنانا جائز ہے اور اس کی تمین وجہیں ہیں۔

اول یہ کہ احتیاط الظہر جس کا نام ہے وہ احتیاط ہی نہیں ہے کیونکہ احتیاط نام ہے عمل باقوی الد لیلین کااور یہال معلوم ہو چکا کہ دلیل قوی یہ ہے کہ جمعہ متعدد جگہ اوا ہو جاتا ہے اور عدم جواز تعدد کا قول ضعیف ہے لہذا اس پر عمل کرنا احتیاط نہیں ہے۔ بعد کم المقدمة الاولمیٰ کما حققه فی البحو الموانق و هذا الصمه اقول و قد کثر ذلك النح

دوسری وجہ یہ ہے کہ بر تقدیر سلیم اس بات کے کہ یہ احتیاط بمعنی المحووج عن العهده بیقین ہے جیسے کہ علامہ شامی کی رائے ہے اس کے اداکر نے میں خوف فساد اعتقاد ہے بینی ایک فرض کی عدم فرضیت کا عقاد ہو جانا بنابر اکثری حال عوام کے الزم آتا ہے اور نہ کرنے میں صرف ایک وہم عدم فروج عن انعمدہ کا ہے اور فلا بر ہے کہ فساد اول یعنی فساد عقیدہ فساد دوم یعنی وہم عدم فروج سے بدر جما زائد ہے ہیں بھم مقدمہ تانیہ ضروری ہے کہ فساد عظیم سے احتراز کیا جائے گو فساد قلیل کا ارتکاب کرنا پڑے۔ و ھذا ظاھر جدالمن لہ نظر و سبع فی الفقہ ویؤیدہ قول صاحب البحر مع مالزم من فعلها المخ

تیمری وجہ بیب کہ بر تقدیر تسلیم جواز کے بیہ تھم خواص کے لئے ہے 'نہ کہ عوام کے لئے اور اس ہا براس کے جواز کا علی الاعلان تھم ویناور رسالوں اور فتوں میں شائع کرنا ہر گز کسی روایت فقہی ہے ثابت نہیں ہو تابلیہ خود علامہ شامی جن کا قول اثبات احتیاط الطہر میں بڑے زورو شور ہے پیش کیا جاتا ہے خود اپنی تحقیق کے آخر میں لکھتے ہیں نعم ان ادی المی مفسدہ المخہ ، ، ، اس عبارت ہے اور علامہ مقدی کے قول ہے صاف معلوم ہو گیا کہ عوام کو اس کے کرنے کا تھم ہر گزنہ دیا جائے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر احتیاط الطہر میں کوئی مفسدہ ہو تو اس کو کھلم کھلانہ کرنا چاہئے (۱) صاحب بحر الرائق فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عوام کے عقائد میں اس احتیاط الطہر کی وجہ سے فرضیت ظرر اور عدم فرضیت جمد کا فساد پیدا ہو گیا تھا تو پھر زمانہ حاضرہ کے عوام تو بو جہ قلت علم وعدم توجہ الی الدین صاحب بحر الرائق کے زمانے کے عوام سے زیادہ خطر ہے میں ہیں اور ان کے عقائد بگر نے کا اندیشہ بدر جمازائد

اگر کسی کویہ شبہ ہو کہ جب فقہانے خواص کے لئے اجازت دی ہے تواگر کوئی مفتی اس

<sup>(</sup>١) (باب الجمعة ٢/٦٤١ طسعيد )

<sup>(</sup>٢) (باب الجمعة ١/٢٥١٠ ط بيروت)

طرح شائع کرے کہ خواص کے لئے جائز ہے اور عوام کے لئے ناجائز تو اس میں کیا قباحت ہے ؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس زمانہ میں ہوجہ شیوع اعجاب کل ذی دای ہو آیة ایک عام بلایہ بھیل گئی ہے کہ جائل سے جائل اپنے آپ کو خاص بلاکہ اخص الخواص خیال کر تاہے وہ اس فتوے پر عمل کر کے خود بھی گمر اہ ہو گا اور ہوجہ قلت مبالات کے دو سرول کو بھی بتائے گا کہ میں نے فلال رسالہ میں یا فتوے میں و یکھا ہے کہ احتیاط الظیم جائز ہے ہیں ۔۔ سب صلو او اصلو اے مصداق ہوجائیں گے۔

پھریہ کہ علامہ مقدی کے قول بل ندل علیہ المحواص سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عوام کو اس کے جواز کی خبر بھی نہ دینی چاہئے صرف خواص کو مفتی بطور خود خفیعۃ اجازت دے سب ہے ہوا خطرہ یہ ہے کہ اس فتم کے فتوی سے عوام میں ایک اور فساد پیدا ہوگا کہ شریعت بھی دو فتم کی ہے ایک خواس کے لئے اور ایک عوام سے کے لئے اور ایک عوام کے لئے اور اس کے مسائل بھی خاص و عام ہیں اور یہ نضور مضمن فسادات غیر مناہدے۔

خلاصہ کلام ہے ہے کہ اختیاط الظہر بھیم فتو کی ناجائز ہے اور اس کی اجازت عامہ تمام فتہاء کے اقوال کے خلاف ہے پی اختیاط الظہر کے اقوال کے خلاف ہے پی اختیاط الظہر کے جو فتوے علی الاعلان شاکع ہوئے ہیں اور مضمن اجازت عامہ ہیں وہ سب مذہب حنفیہ کے خلاف ہیں کتب فقہ حنفیہ معتبرہ میں ان کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب

محمر كفايت الله عفي عنه

## قصبه میں جمعه اور احتیاط الظهر کا تھم (اخبار الجمعیة مور خه ۲۲ اپریل کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک قصبہ ضلع لد هیانہ میں ہے وہاں جمعہ کے بارے میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد احتیاط الظہر پڑھنی چاہنے کوئی انکار کرتا ہے جمعہ کے بعد کی سنتوں کے متعلق بھی اختلاف ہے؟

(جُوابِ ، ٣٥٠) اس قصبہ میں جمعہ پہلے ہے ہوتا جلا آتا ہے توپڑھتے رہئے اور احتیاط الظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں جمعہ کے بعد جار سنتیں ایک سلام سے پھر دوسنتیں کل چھ سنتیں پڑھنی چا ہئیں۔(۱) واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

 <sup>(</sup>١) وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد)
 وذكر في الأصل: وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها. وذكر الطحاوى عن أبي يوسف أنه قال يصلي بعدها ست.
 ينبغي أن يصلي أربعاً ثم ركعتين الخ (بدائع فصل في صلاة المسنونة ١/٥٥/١ ط سعيد و حلبي كبير باب صلاة الجمعة ص ٣٨٨ ط سهيل)

# فصل دوم به شرائط جمعه

قصبه جس میں تھانہ یا مخصیل ہو'جمعہ کا تھم

(سوال) ایک ہستی موضع نیسنگ کرنال سے ۱۵ میل مغرب کی طرف لب سڑک واقع ب جو آبادی کے لحاظ سے تخییناچوہیں پچیں سوکی مردم شارئ ہے گاؤل مسلمانوں کا ہے پانچ مسجدیں ہیں سب مسجدوں میں میخگانہ نماز بھی التزام ہے ہوتی ہے تھانہ 'واکخانہ اور سرکاری مدرسہ بھی ہے عیدگاہ بھی موجود ہے باقی ضروریات بھی قریب پوری ہوجاتی ہیں بعن صاحب نمازروزے کے مسائل بھی جانے والے موجود ہیں آگر چہ علم عربی کے ماہر نہیں اس بستی میں ہمیشہ سے جمعہ ہوتا ہے اب کچھ عرصہ سے بعض لوگوں نے جمعہ ہوتا ہے آب کچھ عرصہ سے بعض لوگوں نے جمعہ پڑھنازک کردیا ہے اور کہتے ہیں کہ گاؤل میں جمعہ نہیں ہوتا اب گزارش ہے کہ کیا ہمارے گاؤل میں جمعہ خابر نہیں ؟

(جو اب **۴۵۱**) جس گاؤں میں تھانہ یا مخصیل ہو وہ عموماً بڑا ہی ہو تاہے ہیں جب کہ مذکورہ گاؤل میں تھانہ موجو دہے توبیہ قصبے کے حکم میں ہے اور اس میں جمعہ جائز ہے() سے محمد کھایت اللہ کا ن اللہ لیہ '

### ديهات ميں جمعه جائز نهيں

(مسوال ) ایک بڑاگاؤں جس کواہل علاقہ یعنی اس کے گر دونواح والے بڑاگاؤں جانتے ہیں اور آبادی اس کی اس وقت ۱۲۵ آدمی شار میں آئی ہے ایک مدر سہ اور کئی مسجد میں بھی اس گاؤں میں ہیں آیا ایسے گاؤں میں عندالفقہاجمعہ و عمیدین جائز ہے یا نہیں ؟ بیوا توجروا۔

(جواب ٣٥٢) ویمات میں جمعہ پڑھنا فقهائے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ مجملعہ شرائط صحت جمعہ کے مصر جامع یا فناء مصر ہے اور مصر جامع وہ جگہ ہے جس میں بازار 'سڑ کیں اور ایساحا کم موجود ہوجو غلبہ کے اعتبار سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے۔

اما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة و شرط صحة اداء ها عند اصحابنا حتى لا تجب الجمعة الاعلى اهل المصر و من كان ساكنا في توابعه وكذا لا يصح اداء الجمعة الا في المصر و توابعه فلا تجب على اهل القرى التي ليسنت من توابع المصر ولا يصح اداء الجمعة فيها ٢٠، (بدائع ص ٢٥٩ ج١) وروى عن ابي حنيفة انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولهار ساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه و

 <sup>(</sup>١) وعبارة القهستاني : تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق (رد المحتار' باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد) إذن الأمير والقاضي الذي شانه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك (رد المحتار' باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد)
 (٢) (بدائع فصل في بيان شرائط الجمعة ٢٥٩/١ ط سعيد)

علمه اوعلم غيره والناس يرجعون اليه في الحوادث وهوالا صح،، (بدائع ص ٧٦٠ ج ١) وقال في العالمگيرية. ولا دائها (اي الجمعة ) شرائط في غير المصلي منها المصر كذافي الكافي والمصر في ظاهر الرواية الموضع الذي يكون فيه مفت ٍ وقاض يقيم الحدود و ينفذ الاحكام و بلغت ابنيته ابنية مني هكذا في الظهيرية و فتاوي قاضي خان و في الخلاصة و عليه الاعتماد كذافي التتارخانية و معنى اقامة الحدود القدرة عليها هكذا في العناية وكما يجوز اداء الجمعة في المصر يجوز ا داؤها في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر متصلا بالمصر. انتهى. ٢٠ (ص ١٥٣ ج١) كين جومقام كه خود مصر ۔ ہویا توابع مصر ہے ہواس میں جمعہ جائز ہے اور جو مقام ایسا نہیں ہے اس میں جمعہ جائز اور صحیح نہیں ہے توابع مصروبی جگہ ہو سکتی ہے جس سے مصر کے تعلقات وابستہ ہول اور ضروریات مصر وہال ہے بہم پہنچائی جاتی ہوں ان دو جُئیوں کے علاوہ کسی اور جگہ کے باشندوں پر جمعہ فرض بھی نہیں اور نہان کے ادا کرنے ہے اوا ہو گا ہندوستان میں جمعہ صرف ان جگہوں میں جائز ہے جہاں کو ئی جا کم مجازر ہتا ہو کسی ایس بستی میں جہال کوئی حاکم مجازنہ ہو جمعہ صحیح نہیں اور نہ وہاں کے باشندول پر جمعہ فرض ہے لیکن اگر تھی عبکہ پہلے ہے ہو تا چلا آتا ہے اور اب مو قوف کرنے ہے فتنہ پیدا ہو تا ہے جیسا کہ میوات و پنجاب کے بعض دیبات کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہاں جمعہ مو قوف کیا گیا تو لو گوں نے پیجگانہ نماز بھی چھوڑ دی تو ایس صورت میں اس کا بند کرنا بھی مناسب نہیں کیونکہ نماز چھوڑ دینے سے تو نہی بہتر ہے کہ جمعہ بڑھ لیں اس لئے کہ جمعہ حسب اختلاف روایات یااختلاف مجتمدین ایس جگہ پڑھنا جائز توہے اور ترک صلوۃ سخت کبیر ہ ہے۔

## تتحقیق جمعه فی القری اور مصرو قربیه کی تعریف

(سوال)(۱) عندالاحناف جوجعہ کے واسطے مصر کی قید ہے اس سے بھی عرفی مصر مراد ہے یالور کچھ ؟ اگر عرفی ہے تو قصبات اور بڑے گاؤل میں جمعہ درست نہ ہو گا کیونکہ ان کو عرف میں شہر نہیں کہا جا تا حالا نکہ فقہاان ہر دو میں جمعہ درست کہتے ہیں تعریف مصر میں فقہاکے کس قدرا قوال ہیں ؟ اور مختار

<sup>(</sup>١) (ايضاً حاشيه الكذشته صفحد ١ ٢٦٠ ----

<sup>(</sup>٢) (الباب السادس عشر في صلاة الجمعة ١١٥١١ ط ماجديه)

متاخرین مثل صاحب شرح و قابیه و در مختار وطحطاوی و بحر العلوم و غیر و کیاہے؟

(۲) قصبہ و قربہ کبیر ہ اور قربہ کبیر ہ و صغیرہ میں مابہ الفرق کیا ہے؟ اس کوبسط کے ساتھ تحریر فرمائیں جس سے شہر قصبہ قربہ کبیر ہ قربہ صغیرہ میں بین فرق معلوم ہو جائے۔

(٣) مولانا شاه ولى الله و ہلوى اور بحر العلوم مولانا عبدالعلى حنفى يتھے ياغير مقلد ؟ اول الذكر مصفے شرح مؤطاميں شهر اور قربيه دونوں ميں جمعه واجب كہتے ہيں اور مؤخر الذكر اركان اربعه ميں كہتے ہيں۔ فالقابل للفتوى في مذهبنا الرواية المنختار للبلخي

(۴) کیاش طیت سلطان و مصر میں اختلاف فاحش اس امرکی دلیل نہیں کہ یہ دونوں قطعی نہیں بلے۔ ظنی ہیں جیسا کہ بر العلوم اور مولانا محمد قاسم نانو توی فرماتے ہیں فیوض قاسمیہ میں ہے" اگر کے در دیج جمعہ قائم کند دست وگر بیانش نزنند کہ شرط مصر ظنی است بل ہم ضعف "الیمی صورت میں تمام مشروط جمعہ موجود ہوں اور صرف مصریت مروجہ نہ ہو تو جمعہ بہتر ہے ظہر پڑھنے سے یاس کا نکس ؟ (۵) المجمعہ و اجبہ علی کل قریدہ اس حدیث کو علامہ سیوطیؒ نے جامع صغیر میں اور مولانا شاہ ولی اللہ کا تعلی حجمتہ اللہ میں نقل کیا ہے۔ حدیث صحیح ہے یاضعف یا موضوع ؟ نیزاس سے مولانا شاہ ولی اللہ کا استدلال علی وجوب الجمعة فی القری تصحیح ہے یاضعف یا موضوع ؟ نیزاس سے مولانا شاہ ولی اللہ کا استدلال علی وجوب الجمعة فی القری تصحیح ہے یاضعف یا موضوع ؟ نیزاس سے مولانا شاہ ولی اللہ کا استدلال علی وجوب الجمعة فی القری تصحیح ہے یاضعیف یا موضوع ؟ نیزاس سے مولانا شاہ ولی اللہ کا

(۱) ایسے گاؤں میں جس پر حنق فقها کی بیان کی ہوئی تعریفوں میں سے کوئی نہ کوئی تعریف صادق آتی ہو جمعہ پڑھنے والے غیر مقلد ہو جاتے ہیں یا نہیں ؟جو شخص حنق المذہب عالم کو صرف ایسے گاؤل میں جمعہ پڑھنے سے غیر مقلد کہ کرلوگوں کواس کی طرف سے بدگمان کرے وہ کیسا ہے؟ جب کہ موالانا محمد قاسم 'مولانا محمد یعقوب و حاجی امداد اللہ مماجر کی و مولانا عبد الخالق دیوبندی و غیر ہم دیسات میں جمعہ پڑھتے رہے ہیں کیا یہ سب حضر ات دیسات میں جمعہ پڑھ کر گناہ گار ہو گئے ؟

(2) جس مقام میں تین معجدیں بول اور وہال کی ہوئی معجد میں مكلف بالجمعہ مسلمان نہیں سا سكتے باعہ تنول مسجدوں میں بھی نہیں سا سكتے اور چار پانچ دكانیں بھی ہول جن سے ضروری اشیائے خور دنی و پوشید نی دستیاب ہو سكیں جمعہ درست ہے یا نہیں ؟ مخار شرح و قایہ و در مخار و طحطاوی و بحر العلوم كے موافق اگر نذكور وبالا گاؤل والے جمعہ بڑھ رہے ہول اور وبال دوسری معجد میں چند آومی ازراہ نفسانیت و تعصب ای وقت بالقابل اپنی علیحہ ہ اذان و اقامت كه كر ظهر كی نماز جماعت سے بڑھیں جس سے تعصب ای وقت بالقابل اپنی علیحہ ہ اذان و اقامت كه كر ظهر كی نماز جماعت سے بڑھیں جس سے تفرقہ پیدا ہو تاہے ان وہ چار آدميوں كايہ فعل كيسا ہے ؟ حالانكہ مجالس الابرار میں ہے لو صلیت المجمعة فی القریمة و سحنت فیھا بلز مك ان تحضر ہا النج سب سوالات کے جوابات مشرح اور مدل حوالہ كتب تحرير فرماكر مطمئن فرمائیں۔ خاكسار حافظ امام الدين

(جو اب ٣٥٣) حضرت علی کے قول میں لفظ مصر موجود تھااور اشتر اط مصر میں نہی قول حنفیہ کا ماخذ ہے مصر اگر چہ عرف میں معروف اور معلوم المر اولفظ تھا مگر فقهائے حنفیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے اور تعربیفیں مختلف عبار توں میں ہوئیں اس لئے تعیین مراد میں اختلاف ہو گیاچو نکہ بعض تعربیفیں الی بھی تھیں جو قصبہ اور قربہ کبیرہ پر صادق آتی تھیں اس لئے فقہاء نے قصبات و قربات کبیرہ کو مصر میں داخل کر دیا گر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصر اور قصبہ اور قربہ کبیرہ کو شرعاً تین چیزیں قرار دیکہ تینوں میں جمعہ جائز قرار دیابہ یہ مطلب یہ تھا کہ چونکہ مصرکی تعربیف قصبات و قربات کبیرہ پر صادق آگئی اس لئے یہ تینوں شرعامصر قراریا ئے اور جمعہ کے جواز کا تھم دیا گیا۔

اب بیبات که حظیہ کا اصل ند بہ کیا ہے تو یہ بات صاف صاف ہے کہ اصل ند بہ جو متون میں منقول ہے وہ یک ہے کہ جمعہ کے لئے مصر شرط ہے ہیں جو مقام کہ مصر قرار پائے گاوباں جمعہ جائز ہوگا(خواووہ عرف میں شرکہ کا تاہو یاقصبہ یابراگاؤں) مصرکی کوئی تعریف معتبر ہے؟ تو معتبر تعریف تو بی ہے جو امام ابو صنیف ہے باختاف عبارات منقول ہے آگر چہ بہت سے متاخرین نے مالا یسع اسکبو مساجدہ اہلہ، کو اختیار کیا ہے مصرکی شرط ہو نا گئی ہے لیکن حنفیہ کے اصل فد بہب میں مصرکا شرط ہو نا ظنی نہیں ہے اور ایک حنفی سحیت خفی ہونے کے اس کا انکار نہیں کر سکتا حضر سے شاہ ولی اللہ فروع میں فد بہب حنفیہ کے قبید وہ ایک متبحر اور محقق عالم سے اس لئے انہوں نے چند مسائل میں حفیہ کرنا منقول ہے ان بر آگوں کے قول کا یہ مطلب ہے کہ شرط مصر ہمارے بزد یک ضرور کی منسر کی خان کرنا منقول ہے ان بر آگوں کے قول کا یہ مطلب ہے کہ شرط مصر ہمارے بزد یک ضرور کی مصر شرط نہیں کہ حفیہ کے فد بہب میں مصر شرط نہیں کہ حفیہ کے فد بہب میں مصر شرط نہیں کہ حفیہ کے فد بہب میں مصر شرط نہیں کہ حفیہ کے فد بہب میں مصر شرط نہیں کہ حفیہ کے فد بہب میں مصر شرط نہیں ہے دہ

پس اگر کوئی حضرت شاہ ولی اللہ کے اس قول کے موافق عمل کرے یافتویٰ دے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اس مسئلے میں اپ امام کی تقلید چھوڑ کر شاہ ولی اللہ صاحب یا موالا ناجر العلوم کی تقلید کی ان دونوں بزرگوں نے اس میں اگر حنفیہ کے اصل مذہب سے مدول کیا تو حنفی ہونے ہے نہ تکلیں گے کیونکہ ان کا تبحر اور درجہ تحقیق بہت اعلیٰ ہے۔

حدیث المجمعة و اجہة علی کل قریة . مجھے اس کی سنداور مرفوع یامو قوف ہونے کا تلم نہیں (-) گاؤں میں (جس پر مهمر کی کوئی تعریف صادق آتی ہو) جمعہ پڑھنے والوں کوغیر مقلد نہیں کہا جاسکتازیادہ سے زیادہ ان کے فعل کو مرجوح کہاجاسکتاہے چونکہ ایسے گاؤں کے مصر ہونے نہ ہونے میں

<sup>(1) (</sup>الدر المحتار' باب الجمعة ٢ ١٣٧ ' طاسعيلا)

رًا) ويشترط لصحتها سبعة أشباء الأول المصر النح (الدر المحتار) باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد) (٣) فتفرت في دريث التمود الجبة طي كل قرية "كيارت شراقف كيات الكن محدث وار قطني في اس كو ضعف محات الحديث مع ضعف رواته منقطع أيضا فلا ينتهض لا حتلواج به (سنن دار قطني) باب الجمعة على أهل القرية ص ٧ ط دار نشر الكتب الإسلاميه لاهور) الله طرح سن كرى المعين شربت: الحكم بن عبدالله متروك و معاوية بن بحي ضعيف ولا يصح هذا ان الزهري وقد روى في هذا الباب حديث في المحمسين لا يصح اسناده (٣) ١٧٩ ط نشر السنة بيرون بوهر محين ملتان)

اختلاف ہے اس لئے جمعہ پڑھنے والے اور ظہر پڑھنے والے دونوں ماؤل ہیں کوئی دوسرے کی تضلیل یا تفسیق نہیں کر سکتا ہال ہر ایک اپنے فعل کو راجج اور دوسرے فعل کو مرجوح ثابت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نفسانیت امر مخفی ہے اس کا الزام کوئی دوسرے پر نہیں لگا سکتا۔ واللہ اعلم مجمد نفسانیت امر مخفی ہے اس کا الزام کوئی دوسرے پر نہیں لگا سکتا۔ واللہ اعلم مجمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرسہ امینیہ 'و بلی م

تین ہزار کی آبادی اور فوجی حیصاؤنی والی جگہ جمعہ

(سوال) کسولی ایک بہاڑی مقام ہے فوجی جھاؤنی ہے مجموعی آبادی قریباً تین ہزارہ مسلمانوں کی آبادی قریباً ایک ہزار ہے مسلمانوں کے ساتھ ابادی قریباً ایک ہزار ہے یہاں ایک ہی مسجد ہے کیا اس مسجد میں نماز جمعہ کامل اجر و ثواب کے ساتھ ہو سکتی ہے ؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک بستی میں ایک ہے ذائد مساجد ہوں تب نماز جمعہ جامع مسجد میں ہو سکتی ہے ورنہ نہیں آگر یہ خیال سیجے ہے تو کیا جمعہ کے دن نماز ظہر کی اوائیگی پر اکتفا کرلینا حاسے ؟

(جواب ۴۵۶) جمعہ کے جواز کے لئے یہ ضروری نہیں کہ متعدد مساجد ہوں جب نماز جمعہ جامع مسجد میں ہوسکے بستی پر مصر کی تعریف صادق آنی چائئے کسولی اپنی تعداد آبادی اور فوجی جھاؤنی ہونے کے لخاظ سے اس کی قابلیت رکھتی ہے کہ اس میں نماز جمعہ پورے نواب کے استحقاق کے ساتھ ادا ہولہذا اس میں جمعہ کی نماز جائز ہے دان محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### مسجد کے قریب جماعت خانہ بناتا

(سوال) ایک قصبہ میں زمانہ قدیم ہے سب اہل اسلام ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے تھے چند دنول ہے ایک فرقہ ذاکرین کا آیا ہے انہول نے ایک جگہ ذکر و شغل اور حلقے کے لئے مقرر کی ہے جے وہ زاویہ کتے ہیں یہ لوگ مسجد قدیم میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آنے بلحہ ای زاویہ میں نماز جمعہ اداکرتے ہیں ال کے اس فعل ہے مسجد کی جماعت میں بہت کی واقع ہوگئی ہے آئندہ عید کی نماز بھی وہ لوگ ای زاویہ میں اواکریں کے مسجد کی جماعت کرتے ہیں آیاال میں اواکریں کے مسجد کی جماعت کرتے ہیں آیاال لوگوں کی نماز جمعہ و عید و غیر واس جگہ اوا ہو عتی ہے یا نہیں آگر اوا ہو سمتی ہے تو تواب مسجد و جماعت سے محروم ہوئے یا نہیں ؟ دوم ہوئے یا نہیں ؟ اور جب کہ مسجد کی جماعت کم کرنے کی غرض ہے انہوں نے یہ فعل کیا ہے تو ان کے زاویہ پراحکام مسجد ضرار کے عاکد ہوں گے یا نہیں ؟ ہینوا تو جروا

(جواب **۳۵۵**) اگران کے اقرار یا قرائن قویہ معتبرہ سے ان کی یہ نبیت ثابت ہو جائے کہ مسجد کی

<sup>،</sup> ١) و تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ ( رد المحتار ُ باب الجمعة ١٣٨/٣ ط سعيد ) بلاد كبيرة فيها سكك واسواق ولها ر ساتيق الخ ( رد المحتار ُ باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد )

جماعت کم کرنے کے لئے انہوں نے یہ فعل اختیار کیا ہے توان کی جماعت پر حرام ہونے کا تھم کیا جائے گا اور اگر اس نیت کا جُوت کا فی طور پر موجود نہ ہو تو جورت واقع میں اس نیت کے ہونے کے کرابت تخری لازم ہے اور اگر نیت نہ کورہ نہ ہو تو نہیں البنہ زاویہ میں نماز پڑھنے ہے مجد کا تواب بھر صورت نہ کے گاای طرح اگر جماعت قلیلہ ہے نماز پڑھیں تو جماعت کثیرہ کے تواب سے محروم رہیں گے تقلیل جماعت مکروہ تح کی ای وجہ سے ہے۔ فان اخر ھا الی مازاد جماعت مردہ تحریما (رد المحتار) من والله علی النصف کرہ لتقلیل الجماعة (در مختار) فوله کرہ ای تحریما (رد المحتار) من والله اعلم.

فتنہ کے خوف سے جمعہ جاری رکھنے کا حکم

سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ چھوٹے گاؤل میں جمعہ نہیں ہو تاہے مگر روکنا نہیں چاہئے نہ روکنے کی صورت میں جولوگ جمعہ پڑھیں گے انکافر نس ادا ہو جائے گایا نہیں 'آگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟

جس خبکہ نماز جمعہ فرنس نہیں ہے وہاں جمعہ پڑھنے سے اپنے ند بب کے لحاظ سے چند مکر وہات کاار تکاب لازم آتا ہے اول نفل کی جماعت۔ دوم نوا فل نمار میں جر 'سوم غیر لازم کاالتزام' چہارم ترک

<sup>(</sup>١) (رد المحتار' كتاب الصلاة' ٣٦٨/١ ط سعيد)

جماعت فرض ظهر ' پنجم اگر کوئی ظهر نه پڑھے تونزک فریضہ که حرام اور فسق ہے ؟ بینوا توجروا المستفتی نمبر الاعبد الحمید صاحب موضع ننڈ الو گانول ضلع چوکسی۔ • المستفتی نمبر الاعبد الحمید صاحب موضع ننڈ الو گانول ضلع چوکسی۔

٢٢رجب ١٥٣ إه ١٦ نومبر ١٩٣٠ء

(جواب ٢٥٣) گاؤل میں جمعہ کا سیح ہونانہ ہونا مجمقہ بن میں مختلف فیہ ہے حنفیہ کے نزدیک جواز جمعہ کے لئے مصر ہونا شرط ہے لیکن مصر کی تعریف میں اختلاف عظیم ہے تاہم جس مقام میں کہ زمانہ قدیم سے جمعہ قائم ہے وہاں جمعہ کو ترک کرانے میں جو مفاسد ہیں وہ الن مفاسد ہے بدر جمازیادہ سخت ہیں جو سائل نے جمعہ پڑھنے کی صورت میں ذکر کئے ہیں جولوگ جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پڑھتے ہیں ان کا فرض سائل نے جمعہ پڑھتے ہیں ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے نفل کی جماعت یا جمر بقر آت نفل نماریا ترک فرض لازم نہیں آتا۔ (۱)

(۱)مسجد کی تنگی کی وجہ ہے مکان میں جمعہ پڑھنا

(۲) فنائے مصر کی تعریف

ر ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بری سریات مین بخص کے مملوکہ مکان میں کہ جس میں تمام مسلمان بلا روک ٹوک (سوال ) (۱) بوجہ بینگی مسجد تکسی شخص کے مملوکہ مکان میں کہ جس میں تمام مسلمان بلا روک ٹوک آسکیس اور فراخ ہو جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) فنائے مصر کس کو کہتے ہیں؟ المستفتی نمبر ۱۸۵محدلائل بوری دیوبندی (ضلع لد هیانه) ۸ شوال ۱۳۵۳ اه ۲۴ جنوی ۱۹۳۳ء

(جو اب ۳۵۷) بال مکان میں بھی جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے جب کہ کسی کی روک ٹوک نہ ہو مگر ہمیشہ مکان میں ہی نماز قائم کرتااور مسجد کو معطل کرنا نہیں چاہئے(۱)

(۲) فنائے مصروہ مقام ہے جو شہر ہے باہر مگر متصل ہواور شہر کی بعض ضروریات اس مقام ہے بہم پہنچتی ہوں (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'مدر سه امینیه 'دبلی

(۱) گاؤل مين فتذ ك خوف كي وجب جمع جاري ركيف كا حفترت كابي قول توسع اور ذاتي رائي چر من به كيونكه تمام كتب مين عدم جواز بر تقر ش كي گي بي اس كے علاوہ فقاوي معاصره الدار الفتاوي الم ٢٦٦١ فير الفتاوي العتاوي الدار الله كام ١٠٠١ فقاوي دار الفتاوي المحام ديوبند ١٩٥٥ وغيره مين التي عدم جواز الفقاق به لا ١٦٠١ فير الفتاوي المحارب عن حفرت كي رائي كا المحارب المواقع و خل به ١٣٨٨ مين الموال في القوم الفترى الكبيرة التي فيها أسواق النج ( الدر المحتار اباب الجمعة ١٣٨/ ١ سعيد) و في الجواهر الاوصلوا في القوى لزمهم الاء الظهر النج ( رد المحتار جمعه ١٣٨/ ١ سعيد ) وفي الدر المحتار المحتار جمعه ١٣٨/ ١ سعيد ) وفي الدر المحتار المحتار جمعه ١٣٨/ ١ سعيد ) وفي الدر المحتار الم

## کاؤل جس کے او گ مسجد میں نہ ساسکیں جمعہ کا تعکم

۔ (سوال) گاؤل میں جمعہ پڑھنے ہے گناہ اازم تو نہیں آتا اور ظهر اس کے ذمہ سے ساقط ہوتی ہے یا نہیں ؟اوروہ جو مصر کی تعربیْف شن و قابہ میں لکھی ہے معتبر ہے یا نہیں ؟ المستفتی نہر ۴۹ عبدالعزیز ،حسین یورڈاکخانہ کلیا نبور۔ ضلع جالندھ

۵۱ شوال ۱۹۳۱ه م ۳۱ جنوری ۱۹۳۴ء

ر جو اب ٣٥٨) اگر آپ کے موضع میں عرصے ہے جمعہ جاری ہے اور متعدد مساجد لیمنی دویادو ہے ۔ زائد مسجدیں ہول اور ان میں ہے بن مسجد میں موضع کے مکلف بالجمعہ اشخاص نہ ساسکیں تو و بال جمعہ پڑھتے رہنے میں مضا کف شمیں اور فرنس ظہر ذمہ ہے ساقط ہو جائے گا شرح و قامیہ کی بیہ تعریف قابل شمل ہے۔ ۱۱۱

#### جس گاؤل میں سوہریں ہے جمعہ ہو تا ہو

(سوال) ایک گاؤل جس کے اندرؤیزہ سوگھ بندو مسلمانوں کے ہیں چند چھوٹی چھوٹی دکانیں مرق مسالہ کی ہیں بازار اس گاؤل ہے تین میل کے فاصلے پر ہے اور یمال پر قریب ایک سوہر س ہے جمعہ ہوتا چاتا آیا ہے لیکن ایک مولوی ساحب آکر ہم اوگوں کو صدیت ومسئلہ ہے سمجھا کر گاؤل میں مطلق جمعہ بنی فد جب میں جائز نمیں اب گاؤل میں ایک جماعت جمعہ پڑھتے ہیں اور ایک جماعت ظہر پڑھتے ہیں اب دونوں جماعت بھر اب حقیق کفایت اللہ اب دونوں جماعت میں جھڑا ہوتا ہے لیکن آگر ہزرگ صاحب کے یہ کھنے پر کہ مولانا مفتی کفایت اللہ ساحب جو جمعیت علائے ہند کے صدر ہیں اور تمام مسلمان آپ کو ہزرگ عالم مانتے ہیں آئر وواجازت دیا دیوں ہیں جمدیز جھنے کی تو ہم سب متفق ہول گے۔

> المستفتى نمبر ١٩٤ احمر النبي صاحب محلّه سر دها پور ڈاکانه خور ده صلع پوری۔ ٢۵ شوال ٢<u>٩٠ مار</u>ه ١٠ فروري ١<u>٩٣٠</u>ء

(جواب ۴۵۹) اگراس جگدائیہ سوہ سے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تواسے بندنہ کرناچاہئے کہ اس کی بند شریع ہوں ہے تواسے بندنہ کرناچاہئے کہ اس کی بند شریع میں دوسرے فتن و فسادات کا اندایشہ ہولوگ نہ پڑھیں ان پر بھی اعتراض اور طعن نہ کرنا چاہئے وہ اپنی فلمر کی نماز پڑھ ایا کریں اور جو جمعہ پڑھیں وہ جمعہ پڑھ لیا کریں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان انڈالہ ، دہلی

 <sup>(</sup>١) وعند البعض موضع إذا اجتمع أهله في اكبر مساحده لم يسعهم فاختار المصنف هذا القول وما لا يسع اكبر مساجده أهله مصر وإنما اختار هذا القول دون تفسير الأول لظهور التواني في أحكام الشرع (شرح الوفاية بالسالجمعة ١٠ ٩٨٠ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٣) واستشهد له بما في التجنيس عن الحلواني أن كسالي العوام إذا صلوا الفجر عند طلوح الشمس لا يمنعوك لأنهم إذا منعوا تركوها أصلا وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلا الخ ررد المحتارا باب العيدين ١٧١/٢ طاسعيد )

## چھوٹی بستی میں جمعہ جائز نہیں

(سوال) اس جگہ ہمارے قریب مخصیل گوہد ہوکہ ایک معقول قصبہ ہودو مہدیں ہیں اور دونوں ہیں نماز جمعہ ہوتی ہے ہر دوامام صاحب بہاں ایک مصنوعی مزار کے پجاری ہیں اور اس کی آمدنی ہے گزر او قات کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں طوا نفوں کا کھانا بھی بڑی خوشی ور کچپی سے نوش فرماتے ہیں اور ناج رنگ آتشازی ہے تھی قطعی پر ہیز نہیں اور خو داپی تقریبوں ہیں بھی طوا نفوں کوبلاتے ہیں اور آتش بازی بھی استعال کرتے ہیں تعداد نمازیان ایک مسجہ میں تقریباً آٹھ دس نمازی دوسری میں پندرہ ہیس نمازی جمعہ میں شرکت کرتے ہیں نمازی سب کے سب بے علم ہیں اور امام صاحب بھی تقریباً ایسے ہی ہیں کیاان صور توں کے ہوتے ہوئے نماز جمعہ اداکریں یا ظہر ؟ نیز بندہ اپنے پورہ فاضل پور میں رہتا ہے جمال ہم صرف پانچ مسلم آباد ہیں صرف دو گھروں کے 'گر جمعہ کے ۔ دن اور عید کے دن ارد گرد کے مسلم صاحب بوٹ میں گارہ ہو جاتے ہیں کیا ہم نماز جمعہ اور عید اداکریں یا نہیں ؟ اور ہماری مسجد میں یا نجوں وقت نماز کے لئے اذان ہوتی ہے۔

المستفتی نمبر ۲۱۰ محمد عبدالحمید زمیندار فاطنل بوره ریلوےاسٹیشن۔ گوہدروڈ۔ریاست گوالیار ۳۰ شوال ۳<u>۵ سوا</u>ھ مطابق ۵ افروری ۱<u>۹۳۴ء</u>

رجواب ، ۴۶ ) الیں صورت میں اگر ان اماموں کی جگہ کوئی اور بہتر اور متدین اور مسائل ہے واقف شخص کو امام مقرر نہیں کیا جاسکتا تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ اپنے گاؤں میں نماز ظهر یا جماعت اواکر لیا کریں کیونکہ آپ کا گاؤں بہت چھوٹا ہے اور جمعہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے (۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

بسىتى والول كاشهر جاكر جمعه يرمضنا

بسی پر سال کے جمعہ کی نمازے کوئی شریا قصبہ سات کوس سے کم نمیں اس کئے جمعہ کی نمازے محروم رسوال) ہمارے گاؤں سے دوکوس فرید پورایک اوسط درجے کی بستی ہوہاں جمعہ کی نمازہ وتی ہے اس میں دو محبریں ہیں ایک شیعوں کی 'دوسر کی سنیوں کی گاؤں میں صرف ایک آدھ مکان پر پچھ کپڑامل جاتا ہے' اور ایک ناتکمل ہی دکان بنساری کی بھی ہے مٹھائی یا سبزی و غیرہ ہی کوئی دکان نمیں برست ڈھائی کوس پر ہے۔ وہاں بھی جمعہ کی نماز :وتی ہے برست میں چھ سات مسجدیں ہیں مگر سب شیعوں کی ہیں انہوں نے ایک مسجد سنیوں کو دی ہوئی ہے ای میں جمعہ ہو تاہے اور جب چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں دوسر کی دے ویتے ہیں مگر سب بی مگر سے میں سوائے سبزی کے ضروریات کی سب چیزیں ملتی ہیں اور آبادی دونوں استیوں کی تقریبا کیساں ہے کیا ہم ان دونوں استیوں میں نماز جمعہ پڑھ کے ہیں ؟

 <sup>(</sup>١) و فيما ذكرنا إشارة إلى أبد لا يجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضٍ و منبر و خطيب كما في المضمرات (رد المحتار باب الجمعة ١٩٣٨ ٢ ط سعيد)

المسدوت نمبر ۴۳۹ شهباز خال سب انسپکٹر پولیس موضع گڑھی بیر ل ڈاکخانہ گھروندہ ضلع کر نال ۳زی الحجہ ۱۳۵۲ھ م۲۰۱۰ ج۹۳۳ء (جواب ۳۶۶) ان دونوں مقاموں میں ہے کسی ایک جگہ جاکر جمعہ کی نمازاد اکر سکتے ہو(۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ له'

## مسجد کی تنگی کی و جہ ہے میدان میں جمعہ پڑھنا

(سوال) آگر الوداع کو ہوجہ کنڑت آد میوں کے جمعہ کی نماز عیدگاہ یا حدود شرین اور جگہ پڑھی جائے جامع مسجد کو چھوڑ کر کیا یہ جائز ہے؟ اور نواب میں کی تو نسیں ہوگی ؟ اس جگہ دوہا تیں قابل غور ہیں ایک تو جامع مسجد کو چھوڑ نا وسرے نواب وغیرہ میں کی مهر بانی فرماکر اپنی رائے بیان نہ کریں بائے کاب کا حوالہ دیں ہال آگر کتابوں میں یہ جزئی موجود نہ ہو تو پھر اپنی رائے بیش فرماسکتے ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳۲۲مولوی محمد عمر خطیب جامع مسجد سر گودھا۔ ۹ اذی قعدہ ۲۵ سالھ ۲ مارچ ۱۹۳۸ (جو اب ۲۹۲۲) کو نی جزئی نمیں دیکھی۔ گر مسجد کو چھوڑ نامناسب نمیں ہے (۲)

#### جہال عرصہ ہے جمعہ پڑھا جار ہاہو

(سوال) ہمارے گاؤل جس میں تقریبا ایک سوساٹھ گھر ہوں گے اور بالغ مرد دو سوستاون ہیں دو مسوستاون ہیں دو مسوستاون ہیں اب ایک ماہ مسجدیں ہیں جمعہ پہلنے ہے جاری ہے تقریبا تین ساڑھے تین صفیں نمازیوں کی ہوجاتی ہیں اب ایک ماہ ہے ایک مولوی صاحب نے آکر جمعہ بند کرادیا ہے اس دن سے ظہر کی اذان بھی سنائی شمیں دیتی کیونکہ ہمارے امام صاحب اور چند آدمی ڈلوال ہیں جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔
المستفتی نمبر ۳۵۳ نذر محد (صلع جملم)۔ ۱۲ربیع الاول ۳۵۳ ہے ۲۵ جون ۱۹۳۳ء
(جواب ۳۲۳) اس مقام پر پہلنے ہے جمعہ قائم تھا تواب اس کوبند کرنا نمیں چاہئے جمعہ کی نماز بدستور پڑھتے رہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

(۱) و تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها اسواق الخ (رد المحتار 'باب الجمعة ١٣٨/٢ طسعيد) (٢) وتؤ دى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى (التنوير مع شرحه باب الجمعة ٤٤/٢ طسعيد) وشرط لصحتها سبعة اشياء الأول المصر الخ (الدر المختار 'باب الجمعة ١٣٧/٢ طسعيد) (٣) واستشهد له بما في التجنيس عن الحلواني أن كسالي العوام إذا صلواالفيجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لانهم إذا منعوا تركوها أصلاوأداوها مع تجويز أهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً الخ (رد المحتار 'باب الجمعة '١٧١/٢ طسعيد)

### ہندوستان میں جمعہ پروھا جائے 'احتیاط انظہر کی ضرور ت نہیں

(مسوال) بعض او گوں کا عقاد ہے کہ ہندوستان میں غیر مسلم حکومت کی وجہ سے جمعہ فرض نہیں دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ شہر کے اندر قاضی یا مفتی کا ہو ناضروری ہے جو شرعی حدود جاری رکھ سکتا ہو اور ہندوستان میں شرعی سز انہیں دی جاسکتی اس لئے جمعہ فرض نہیں اور اس صورت میں چار رکعتیں نماز ظہر ضروری پڑھنی چاہئیں ؟

المستفتی تنمبر ۵۲۲ مؤذن صاحب گولروالی متجد دہلی۔ ۲ رہیج الثانی سر۵۳۵ھ م ۸ جولائی ۵۳۵ء (جو اب ۲۹ هر ۳۹ هر ۱۹ مئدوستان میں جمعه کا فرض نه ہو ناصحیح نہیں جن شرائط کی بناپر فرضیت جمعه میں شک کیا جاتا ہے ان کا فیصله محققین فقیا کر بچکے ہیں اور جب که فرضیت جمعه راجج ہے (۱) تو احتیاط الطبر کی ضرورت نہیں ہے جمعه بھی پڑھنالور پھر احتیاطی ظہر بھی پڑھناکوئی معنی نہیں رکھنالور عام طور پر عقیدے کو بگاڑنا ہے اس لئے اس نماز کورواج و بنالور عوام کو تعلیم دینا کہ احتیاطی ظہر پڑھیں درست نہیں۔ فقط' محمہ کھایت اللہ کان اللہ لہ'

### جہال کافی عرصہ ہے جمعہ پڑھاجا تا ہو

(سوال) ایک ہستی میں ہمیشہ ہے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اب ایک مولوی صاحب بند کر انا چاہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ؟اس ملک گجر ات میں چھوٹی چھوٹی ہستیاں ہندوؤں کی بسائی ہوئی ہیں اور ان میں پانچ یا سات گھر مسلمانوں کے ہوں وہاں جمعہ شر وع کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۵ وی جی پٹیل (ضلع ہمر وچ) ۴۱ ریج الثانی سم سالھ م ۲۳ جولائی ۱۳۹ اور جمعہ چھوڑانے سے لوگ نماز بنج وقتہ ہمی چھوڑ ویتے ہیں السی بستیوں ہیں قدیم سے جمعہ پڑھاجاتا ہے اور جمعہ چھوڑانے سے لوگ نماز بنج وقتہ ہمی چھوڑ ویتے ہیں السی بستیوں ہیں جمعہ پڑھنا چاہئے تاکہ اسلام کی رونق اور شوکت قائم رہے اور جو لوگ کہ ایسے گاؤں میں جمعہ پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتے وہ نہ پڑھیں ان سے جھگڑ انہیں کرنا چاہئے پڑھنے والے بھی گناہ گار نہیں آپس میں اختلاف اور فتنہ و فساد پیدا کرنا والے بھی گناہ گار نہیں آپس میں اختلاف اور فتنہ و فساد پیدا کرنا حرام ہے 'ہاں جن چھوٹ گاؤں میں پہلے سے جمعہ قائم نہیں ہے وہاں قائم نہ کریں اور جہاں پہلے سے قائم نہیں ہے وہاں قائم نہ کریں اور جہاں پہلے سے قائم نہیں جوڑ دیاوراس کی وجہ سے لوگوں نے نماز جمعہ چھوڑ دی وہاں پھر شروع کر دیں۔(۱)

ر ١) فلو الولاة كفاراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاصي قاضياً بتراضي المسلمين (رد المحتار' باب الجمعة ٢ - ١٤٤ ط سعيد ) وفي البحر :" وقد أفتيت مراراً لعدم صلاة الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا الخ ( رد المحتار' باب الجمعة ٢ /١٣٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) واستشهد له بما في النجنيس عن الحلواني أن كسالي العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم أذا منعوا تركو ها أصلاً وأداؤها مع تجويز أهل الحديث لهااولي من تركها أصلاً الخ ( رد المحتار عاب الجمعة الله والدومان من يركها أصلاً الخ (

## ڈھائی ہز اروالی آبادی میں جمعہ کا <sup>حک</sup>م

(سوال) خلع مظفر ٹکر میں ایک جَکّه پھلت ہے جس کی موجودہ حالت حسب ذیل ہے کل تعداد اکیس سو آد میوں کی ہے اشیائے ضروری و ستنیاب ہو جاتی ہیں جھے د کا نمیں پر چون کی ہیں دوہزاز کی دو عطار کی تمین در زی کی ۔ پانچ چھ و کا نیں اور متفرق ہیں د س گیارہ و کا نیں قصابوں کی ہیں پانچ چھے حکیم ہیں' حافظ پندرہ میس کے قریب ہیں'مولوی پندرہ بیس کے قریب ہیں'ایک بازار ہفتہ وار لیعنی پینٹھ ہوتی ہے جار مسجدیں ہیں' ایک ان میں ہے جامع مسجد کے نام ہے مشہور ہے یہ مسجد پہلے چھوٹی تھی لیکن جمعہ ہو تا تھااور اس مسجد کی دوبارہ تغمیر کی بدیاد حضر ت مولانا محمد یعقوب تانو تویؓ نے اپنے دست مبارک سے نصب فرمائی ہے جوبڑے پیانے پر تیارہے ایک مدر سہ اسلامیہ ہے جو فیض الاسلام نے نام سے موسوم ہے جفت فروش کی کوئی د کان نہیں ہے اور تھانہ 'ڈاکخانہ 'شفاخانہ 'مدر سہ سر کاری ان میں ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے پھلت میں ا یک عرصہ ہے جمعہ قائم ہے جس کی ابتد امعلوم نہیں ہے ایک صاحب مسمی حافظ احمد صاحب جن کی عمر چورای سال ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہوش ہے یمال جمعہ ہو تادیکھ رہاہوں 'حضرت مولانا شاہ ولی اللّهٔ اور حضریت مولانا شاه اہل الله رحمة الله علیه ان دونوں حضرات کی پیدائش پھلت کی ہے اور حضرت شاہ اہل اللّٰہ کا تو قیام ہمیشہ پھلت میں ہی رہاہے حضرت شاہ ولی اللّٰہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی چونکہ یماں قرامت تھی آمدور فت کا سلسلہ ضرور رہاہو گااس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ ان حضر ات نے بھی یمال جمعه برُها ہو گااور اس زمانے کی آبادی کا حال کچھ معلوم سنیں حضرت مولانا شاہ محمہ عاشق صاحبٌ و حضرت موااناشاہ محمد فائق و حضرت موااناشاہ محمد حسیب الله صاحب ّیہ تینوں حضرات بھی پھلت کے ہیں اس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ ان حضر ات نے بھی یمال جمعہ پڑھا ہو گا حضر ت مولانا نواب قطب الدين خال د ہلوی 'حضر ت مولا ناو حيد الدين کچلتی 'مولا نا محمہ صاحب کچلتی' مولانا عبد القيوم کچلتی' قامنی رياست بهويال مولانا محمد ايوب تجلتي قاضي رياست بهويال مولانا عبدالرب تجلتي مولانا عبدالعدل پهلتی' مواانا محمه پیستی پھلتی قاصنی رہاست بھویال' مولانا فیض احمہ پھلتی' مولانا محمود احمہ پھلتی' مولانا محمہ فاضل تچلتی 'مولانا محمد قاسم نانو توی 'مولانا محمد لیعقوب نانو توی 'شخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمبم اللہ نے بہال جمعہ پڑھاہے اُنٹر قرب و جوار کی بستیوں کے آدمی پھلت میں آکر جمعہ و عیدین پڑھتے ہیں اور آکٹر دیبات میں مساجد بھی نہیں ہیں اور وہاں کے مسلمان کفار کی رعایار ہتے ہیں جو حضر ات یہال پر جمعہ پڑھتے ہیں وہ یہ کتے ہیں کہ یہاں بہت ہے علمانے جمعہ پڑھاہے جن کے اسائے گرامی اوپر درج ہیں ان ئے فعل ہمارے لئے سندے اگر ناجائز ہو تا تو یہ حضرات کیوں پڑھتے دوسرے یہ کہ جس جگہ ایک م سہ ہے جمعہ ہور ماہواہے بند نہیں کرناچاہئے ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تنہیں سال تک نمازیز ھی اور مسلمان ' حاکموں نے روکا نسیں تواب کسی مختص کوروکنے کا اختیار نہیں ہے جو صاحب یہال جمعہ شمیں پڑھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضر ت امام ابو حنیفہ آ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ درست شمیں اور

پھلت بھی گاؤں ہی ہے چونکہ آبادی تھوڑی ہے علی ٰہٰزاالقیاس بازار جس میں کل تیرہ د کانیں ہیں اور ایسی بستی جس میں تین ہزار آد میوں ہے کم ہوں اور بازار بھی نہ ہوں وہاں جمعہ در ست نہیں ہے بہت ہے علماء کی تحریرات ہےاہی ثابت ہو تاہے ذیل میں بعض علما کی تحریرات نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت مولانار شید احمد صاحب قدس سرہ گنگوہی نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے جو فتاویٰ رشید بیہ حصہ دوم میں مر قوم ہے وہو ہذا۔ جس موضع میں دوہزار آدمی ہندو مسلمان ہوں اس جگہ امام ابو حنیف*ہ ؓ کے نزدیک جمعہ* ادا نہیں ہو تاہے الخ حضر ت مولانا عزیزالر حمٰن نوراللہ مر قدہ مفتی دار العلوم دیوبند نے ایک استفتا کے جواب میں ار قام فرمایا ہے'وہ استفتامع جواب ذیل میں لکھا جاتا ہے۔ استفتا۔ جس آبادی میں مسجد نہ ہووہاں جمعہ درست ہے یا نہیں ؟الجواب۔اگروہ بستی بڑی ہومثلاً قصبہ یا بڑا قربیہ ہو کہ تین چار ہزار آدمی وہاں آباد ہوںاوربازار ہوں تواگر چہ وہاں مسجد نہ ہو جمعہ سیجے ہے حضر ت مولانااشر ف علی تھانوی نے بھشتی گوہر میں تحریر فرمایا ہے" مصریعنی شہریا قصبہ 'پس گاؤٹ یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ البتہ جس گاؤل کی آبادی قصبے کے برابر ہو مثلاً تین چار ہزار آدمی ہوں وہاں جمعہ درست ہے "حضرت مولانا ضیااحمہ صاحب مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور نے ایک سوال کے جواب میں سے تحریر فرمایاہے کہ '' قصبے کی آبادی تین چار ہزار ہوتی ہے''اور سے کہنا کہ علماکا فعل ہمارے لئے سند ہے غلط ہے کیونکہ کسی عالم کا فعل ججت شرعی نہیں ہے اور پیہ کہنا بھی غلط ہے کہ جس جگہ ایک عرصہ سے جمعہ ہورہا ہے اسے بند کرنا نہیں جیا ہئے ضرور بند کرنا چاہئے اگر اس میں فی الحال شر الطاصحت جمعہ مفقود ہوں لیعنی وہ چھوٹا گاؤں ہو'اب چونکہ وہ محل اقامت جمعہ نہیں ہے اور الیبی جگہ جمعہ پڑھنے کو فقهائے کرام و مجتمدین عظام مکروہ تحریمی فرماتے ہیں بیہ امر دریافت طلب ہے کہ مقام مذکور میں محالت موجوده نماز جمعه واعياد عندالاحناف جائز ہے يا نہيں؟

المستفتى نمبر ٥٥٠ حافظ محمد قاسم ( پھلت ) ٢٥ ربيع الثاني ١٨٥٣ هـ ٢٥ جولائي ١٩٣٥ء (جواب ٣٦٦)(ازمفتی اعظم ) پھلت کی یہ حیثیت جو سوال میں مذکور ہے اس کو قربیہ کبیرہ بنادینے کے لئے کافی ہے اس لئے اس میں اقامت جمعہ جائز ہے 'بالخضوص عرصہ دراز کا قائم شدہ جمعہ بند کرنا مفاسد کثیرہ کا موجب ہے اس لئے اس کو بند کرنا مصالح شر عیہ کے منافی ہے(۱) محمد کفایٹ اللہ کان اللہ لہ (جواب)(از نائب مفتی صاحب) موضع پھلت میں جمعہ کی نماز پڑھنی بنابر فتویٰ متاخرین فقہائے حنفیہ کے جائز ہے کیونکہ جو تعریف مصر کی متاخرین فقہائے حنفیہ نے کی ہے اور معنی یہ بھی اکثر فقہا کے نزديك تعريف ٢- المصر وهو مالا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها وعليه فتوى اكثر الفقهاء (مجتبي) لظهور التواني في الاحكام، بنوير الابصار و در مختار على

 <sup>(</sup>١) وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ (رد المحتار 'جمعه ١٣٨/٢ ط سعيد)
 (٢) (باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد)

هامش د د المحتار ج اول ص ٥٨٩ تو اس تعریف ند کورکی به بستی پھلت بظاہر مصداق بے اور اگر بالفر نس مصداق نه بھی ہو تو قد ئی جمعہ واحیاد قائم شدہ کورو کنا نہیں چاہئے۔ حبیب المرسلین عفی عنہ

تىس گھرول دالے گاؤل میں جمعہ جائز نہیں

(سوال) موضع امو کونہ جس کی آبادی میں چو نتیس گھر اور اکاون مرد مکلف بے ہیں ایضا موضع بتا پور کہ موضع امو کونہ ہے تخییا پانسوہا تھے فاصلے پر ہے اس میں تمیں گھر ہیں اور ستاون مرد مکلف سے ہیں ان سب آو میوں کا پیشہ کا شکاری ہے اور موسم ہر سات میں ہر موضع کے چاروں طرف پانی ہے سیالب ہو جاتا ہے جو بدون کشتی کے آمدور فت دشوار ہے ہر موضع کے چاروں طرف زراعت اور تین طرف ندی بھی ہے اور دونوں موضعوں کے در میان جو فاصلہ ہے چراگاہ ہے موسم ہر سات میں وہ بھی دوڈھائی باتھ پانی نیچے پڑتا ہے اس آبادی میں کوئی بازار دغیرہ نہیں ہے اب علی الانفر اور دونوں موضعوں میں جمعہ تائم کرنااور در میان کی چراگاہ میں طی الاجماع عید گاہ بنا کے نماز عید پڑھنا جائز ہے ہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰۹ چود ھری محمد صفدر (ضلع سلٹ) ۱۳ جمادی الثانی سر ۱۳۵ ھے ما استمبر ۱۳۹۹ء المحسنفتی نمبر ۲۰۹ سے ان میں جمعہ کی نماز حفی ند بہب کے موافق قائم نہ کرنا چاہئے کیکن موافق جمعہ کی نماز حفی ند بہب کے موافق قائم نہ کرنا چاہئے کیکن موافق جمعہ بوجاتا ہے (۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

### جواب بالايراشكال اوراسكا جواب

(سوال) اس جواب حضرت والا کی جس عبارت کا مطلب پوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا اس کے متعلق عرض ہے (۱) ان دونوں موضعوں میں جمعہ کی نماز (حنفی مذہب کے موافق قائم نہ کرنا چاہئے) عبارت مذکورہ افہام ناقصہ کے مزدیک دو معنی کے محمل ہے اول یہ کہ ان مواضع میں اگر پہلے ہے جمعہ قائم نہ کورہ افہام ناقصہ کے مرافق اب جدید طور پر قائم نہ کرنا چاہئے (پھر لفظ نہ کرنا چاہئے کا مطلب مکروہ تنزیبی ہے یا ترام وناد رُست)

روسرے ہیں کہ ان دونوں موضعوں میں جمعہ کی نماز حنفی مذہب کے موافق پڑھنا ہی نہیں چاہئے لیکن اگر پہلے ہے وہاں قائم کیا ہوا ہو تو بھی اب ہوجہ عدم صحت جمعہ فی القری کے ترک کرنا چاہئے ( اس کامطلب ترک افضل ہے یاواجب یا فرض)

<sup>(</sup>١) و فيما ذكرنا إشارة إلى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد )

اگر پہلے احتال کو مواضع ند کورہ میں نیاطور پر قائم نہ کرنااور قدیم الایام ہے چلے آنے والی نماز کو قائم رہنے وینایہ علم حنی ند بہ کے موافق ہے یا حنی ند بہ میں قدیم وجدید کا فرق نہیں رکھا گیا دوسرا احتال مراو ہو تواس حالت میں عبارت کے الفاظ ہے وہ معنی صاف طور پر سمجھ میں نہیں آتا (۲)"لیکن اگر قدیم الایام ہے" "تواہے بند نہ کرنا چاہئے کہ دوسرے انکہ کے ند بہ کے موافق ہو جاتا ہے"اس حالت میں اگر جمعہ کو قائم رکھا جائے تو ایک حنی کے لئے اپنے ند بب کے موافق فرض ظہر اواکرنا چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹ محمد زاہد الرحمٰن (ضلع سلمٹ) فرض ظہر اواکرنا چاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹ محمد زاہد الرحمٰن (ضلع سلمٹ)

(جواب ۲۹۸) حنی ذہب کے موافق قری یعنی دیات میں جمعہ تعجے نہیں ہو تااس لئے اگر کسی کاول میں پہلے ہے جمعہ قائم نہیں ہو توہاں جمعہ قائم نہ کرناچاہئے کیونکہ حنی ندہب کے موافق اس میں جمعہ صحیح نہ ہوگار) اور فرض ظر جمعہ پڑھنے ہے ساقط نہ ہوگالیکن اگر وہاں قد یم الایام ہے جمعہ قائم میں جمعہ صحیح نہ ہوگائیکن اگر وہاں قد یم الایام ہے جمعہ قائم ہوا تھا تو حنی ہواس کی دو صور تیں ہیں یا یہ کہ اسلامی حکومت میں بادشاہ اسلام کے حکم ہو تاہے اس لئے بند کرنا درست نہیں 'یا یہ کہ بادشاہ اسلام کے حکم ہوتا گر ہونا ہونا تاہت نہیں یا یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں نے خود قائم کیا تھا گر ایک زمانہ در از ہے پڑھا جاتا ہواس صورت میں حنی ند ب کے اصول کے موافق تو اے بند کرنا چاہئے بعنی بند کرنا ضروری ہے اس صورت میں حنی ند بب کے اصول کے موافق تو اے بند کرنا چاہئے بعنی بند کرنا خاش در ان کے لحاظ کی نہیں جو فتنے اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان کے لحاظ ہے اس مسئلے میں حنینہ کو شوافع کے ند بب پر عمل کر لینا چائز ہوا در مفاسد پیدا ہوتے ہیں ان کے لحاظ کرے جمعہ پڑھیں گے تو بچر ظر ساقط نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں مسئلہ مجتد فیہ ہواور مفاسد لازم کر کے جمعہ پڑھیں گے تو بچر ظر ساقط نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں مسئلہ مجتد فیہ ہواور مفاسد لازم معل ہم کہ بہ بیا میں منا ہونے کے کوئی معنی نہیں مسئلہ مجتد فیہ ہواور مفاسد لازم مفاسد ہونے کے کوئی معنی نہیں مسئلہ مجتد فیہ ہونے وہ جواز ہیں۔

## کل آبادی کامسلمان ہو ناضر وری نہیں 'مصر کی مفتی بہ تعریف

 <sup>(</sup>١) وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر و خطيب كما في المضمرات (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد) و عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك و اسواق و بهار ساتيق و فيها وال الخ ( رد المحتار جمعه ١٣٨/٢ ط سعيد) والثاني السلطان أو مأموره بإقامتها الخ (التنوير و شرحه باب الجمعة ١٣٩/٢ ط سعيد) الجمعة ١٣٩/٢ ط سعيد)

(جواب ٣٦٩) فی حد ذات تحقق مصریت کے لئے تمام آبادی کا مسلمان ہونا یا اکثر کا مسلمان ہونا ضروری نہیں البتہ ظاہر روایت کی تعریف کی بنا پر وبال حکومت اسلامیہ قائم ہونی شرط ہے شرطیت مصرمیں فقیمانے بہت تنزل کر لیاہے حتی کہ مالا یسع اکثر مساجدہ اہلہ المکلفین بھا تک اتر آئے اور اس تعریف پر فالص کا فر حکومت کے شہر مثلاً لندن وغیرہ بھی مصرمیں واضل ہوجاتے ہیں نیز بہت سے دیمات بھی مصرمیں شامل ہوجاتے ہیں ناز

### ہندو ستان میں جمعہ کی فرضیت

(سوال) ہندمیں آج کل جمعہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں ؟ اگر فرض ہے تو پھر فقہاء کی دو شر الط یعنی امامت اور مصریت کاجواب کیاہے؟

المستفتى نمبر ۸۲۲ محمر نذر شاه- ۱ محر م ۳۵۵ اص ۱۳۵۰ تاری ۱۹۳۱ء مسلط گرات (جواب ۲۷۰) بهندوستان میں جمعه فرض بورامام ( یعنی سلطان) اور مصرکی وه تعریف جو نفاذ حدود احکام شرعیه پر مشتمل به خود فقهائ حنفیه کی تصری سے متروک ہو چکی به مبلاد علیها و لا ة کفاریجوز للمسلمین اقامة الجمع و الاعیاد فیها،، (دد المحتار)

محمر كفايت الله كان الله له٬

شہر اور قصبہ میں جمعہ پڑھا جائے 'احتیاط الظہرٰ کی ضرورت نہیں (سوال) نماز جمعہ کالزوم ہمارے ملک پاکتان میں کتنی بستی پر ہو سکتاہے ؟احتیاط الظہر جائز ہے یا نہیں ؟

( جواب ۲۷۱)جو بستی بڑی ہواوراس میں کم از کم دومبحدیں ہوں یاوہاں ضروری سامان مل جاتا ہو اس میں جمعہ پڑھناچا بئے ظہر احتیاطی کوئی شرعی چیز نہیں ہے جمعہ پڑھیں یا ظہر پڑھیں۔ دونوں پڑھنا صحیح نہیں(۲) بمحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## قربه كبيره ميں جمعه كائتكم

(سوال) یہاں جمعہ کی نماز کی وجہ ہے دوپارٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور آپس میں جنگ و جدال رہتا ہے اور ایک ہی مسجد میں بیک وقت دوجماعتیں ہوتی ہیں۔

<sup>(</sup>١)المصر وهومالا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها وعليه فتوى اكثر الفقهاء الخ وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود الخ ( التنوير مع شرحه باب الجمعة ١٣٨،١٣٧/٢ ط سعيد ) (٢) ( باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ ( رد المحتار عمعه ١٣٨/٢ ط سعيد )

تارکین جمعہ کے استدلالات حسب ذیل ہیں۔ اول سے کہ قربہ کبیرہ حقیقت میں گاؤل ہے اور ان کے زیادہ تراستدلالات وہ ہیں جن کوالعدل گو جر نوالہ سے مولوی میرک شاہ کشمیری سے نقل کیا ہے '
اس مضمون کا خلاصہ بیہ ہے کہ قربہ کبیرہ سے ہمیشہ قصبات ہی مراد ہوتے ہیں اور مصر سے ضلع مراد ہوتا ہے قربہ کبیرہ سے فقہاء کی مرادوہ قصبہ ہوتا ہے جس پر مصرکی تعریف صادق آتی ہواور جو در حقیقت ایک چھوٹاسا شہر ہی ہوتا ہے دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بڑے گاؤل میں جمعہ کی تمام شرائط بھی بالفرض موجود ہوں تا ہم جب تک وہ گاؤں ہیں جمعہ نہیں ہوسکتا انتہی۔ وغیر ذیک طویل۔

فریق ٹانی اپنے استدلال میں فتاوی اکابر امت پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی استدلال ہے کہ قریہ کبیرہ ظاہر ہے کہ مافوق القریمۃ الصغیرہ و مادون المصر ہو اور اگر مادون المصر نہ ہو تووہ مین مصر ہے فہو المراد۔ لہذا قصبات کو قریمۃ الکبیرۃ میں داخل کرنااور مصر سے خارج کرناصر سے غلطی ہے اس لئے کہ عرف عام میں سب ڈویژن کو عرف عام میں شہر اور مصر کہا عام میں سب ڈویژن کو عرف عام میں شہر اور مصر کہا جاتا ہے لہذا تمہار ااستدلال عجیب ہے کہ کہیں تو عرف عام کو لیتے ہواور کہیں من گھڑت تقریر کرتے

علاوہ ازیں مجوزین کے مد نظر اصلاح بین المسلمین ہے تاکہ جمال تک ہو سکے آپس میں تفتت وافتراق تصلیل و تفسیق نہ ہو۔ والجماعة الثانیة فی وقت واحد وفی المسجد الواحد علی سبیل الدوام والا ستمر اروغیر ذلك کثیراً من المفسدات اور العدل كا تنی بڑی جماعت كوجو تمام ہندوستان میں بلااستناہ وتی ہے اس كو تارك صلوق بناكر من توك الصلوة متعمداً فقد كفر (الحدیث) كا مستحق قرار دینا ہے سب ظاہر ہے كہ اشد بین الجمعة فی القریة الكبیرة سے الفتنة اشد من القتل.

المستفتی نمبر ۹۳۴ مولوی محداساعیل (کٹک) ۲ مفر ۵۵سلاه م ۱۹مئی ۱۹۳۱ء

(جواب ٣٧٢) قريد كبيره جس پر مصركى كوئى تعريف بھى صادق آجائے مثلاً مالا يسع اكبر مساجدہ اهلہ المكلفين بھا . اس ميں اقامت جمعہ جائز ہے اور اگر كوئى تعريف بھى صادق نہ آئے جب بھى اس مسئلے ميں حنفيہ كے لئے مصالح عامہ اسلاميہ كے لحاظ سے شوافع كے مسلك پر عمل كرلينا جائز ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الترهيب من توك الصلاة متعمداً و إخراجها عن وقتها تهاوناً
 ٣٨٢.٣٨١/١ ط إحياء التراث العربي بيروت لبنان)

 <sup>(</sup>۲) المصر وهو مالا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها و عليه فتوى أكثر الفقهاء الخ (الدر المختار باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد)

#### جمعہ کے بارے میں چند سوالات کے جوابات

(سوال) (۱) مس ازروئے شریعت کے کتے ہیں جس میں جمعہ کاجوازاور صحت ہواور دیمات میں جمعہ کاجوازاور صحت ہواور دیمات میں جمعہ ہو سکتا ہیں انہ القویة الکبیرة فی حکم المصور قریہ کبیرہ کے کتے ہیں جو مصر کا حکم رکھتا ہو (۳) لا جمعة الا فی مصر جامع کا کیا مطلب ہے؟ اور ان القویة الکبیرة کے مقابلے میں اس عبارت کا کیا مطلب ہے؟ امالا یسع الناس اکبر مساجدہ کا کیا مطلب ہے ؟ مساجد صیغہ منتمی الجموع کا سے اگرائیک ہی مسجد ہو تو اس پر مسداق ہو گایا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٩٣٩ سليمان كريم (پالن پور) - ٢٨ صقر ١٩٣٥ هم ٢٠ منى ٢ سواء

(جواب ۳۷۳) حفیہ کے اصول کے ہموجب دیبات میں اقامت جمعہ درست نہیں() مصر ہونا جواب ۳۷۳) حفیہ کے لئے شرط ہوں کیکن مصر کی تعریفیں مختلف اور متعدد منقول ہیں اس مسئلے میں زیادہ سخت کا موقع نہیں ہونا موقع نہیں کہ اقامت جمعہ کو نہ روکا جائے تو بہتر ہے مقتضی ہیں کہ اقامت جمعہ کو نہ روکا جائے تو بہتر ہے بالحضوص ایس حالت میں کہ مدت دراز ہے جمعہ قائم ہواس کورو کنابہت ہے مفاسد عنظیمہ کاموجب ہوتا ہے۔

" لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"كا مطلب

(سوال ) لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع اس نفى ہے كيا نفى وجوب مراد ہے يا نفى اسخباب اگر نفى وجوب ہے تو كس تانون ہے ؟

المستفتى نمبر ۹۵۷ مواوى عبدالحنيم (صلع پياور) ۴ ربيع الاول <u>۳۵۵ ه</u> م ۲۶ مئى ۱<u>۹۳۱ء</u> (جواب ۴۵۵) لا جمعة و لا تشريق النج حفيد نب اس مين لا سے نفی صحت مرادلی ہے گر محمل ہے کہ نفی وجوب مراد ہورہ، محمد کفايت الله کان الله له '

### شرائط جمعه كيامين؟

(سوال ) شرائط نماز جمعه کیا تی کیاایت گاؤل میں جہال پچاس ساٹھ گھر مسلمان آباد ہوں اور مسجد قریب قریب بھر جاتی ہو نماز جمعہ جائزے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠١٩ يم عمر صاحب انصاري مقام باگصاذاك خاند تقاوي ضلع سارن

 <sup>(</sup>۱) وفيما ذكرناإشارة الى الله تجور في الصغيرة التي ليس فيها قاص و منبر و خطيب الخ (رد المحتار اباب الجمعة ١٣٨/٢ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) ويشترط لصحتها سبعة أشده (الاول المصر الخ (الدر المختار) باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد).

<sup>(</sup>٣) لا تصبّح الجمعة إلا في مصر حامع - لقوله عليه السلام " لا جمعة ولا تشريق الخ (هداية: باب صلاة الجمعة الجمعة العلمية شركة علميه ملتان)

#### س ربیعان نی ۱<u>۳۵۵ ه</u> ۲۴ جون ۱<u>۳۹۹</u>ء

(جو اب ۳۷۵) جس مسجد میں قدیم الایام سے جمعہ ہو تا ہو اور وہال ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہوں وہاں جمعہ قائم رکھنا جائز ہے،، محمد کھا بت اللہ کان اللہ له 'دہلی

(۱)ہندوستان میں جمعہ فرض ہے

(۲)نماز جمعہ کے بعد احتیاط الظیمر کی ضرورت نہیں

رسوال) (۱) اس وقت جمعہ ہمارے لئے بخشیت محکوم بر کش اسمپاز فرض ہے یا نہیں ؟ (۲) جمعہ کے لئے ظہر کی نماز کے فرض اواکر نے چا بنیس یا نہیں اگر بیں توکیے اواکر نے چا بنیس اگر نہیں توکیوں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۹۱ محمد وانیال صاحب (لا بور) ۲۸ جمادی الثانی ۱۳۵۵ اصم ۱۲ ستمبر ۱۳۳۱ء

رجواب ۲۷۶) (۱) جمعہ بندوستان میں مسلمانوں پر فرض ہے اور اس کی اوائیٹی شرعاً محمح ہے وہ (۲) جمعہ کی نماز بڑھ کر ظم پڑھنا (۲) جمعہ کی نماز بڑھ کر ظم پڑھنا ور سے نہیں دو فرض نہیں وہ بات لئے جمعہ کی نماز بڑھ کر ظم پڑھنا ور سے نہیں کہ ایک وقت میں دو فرض نہیں دی

## ۵۰ سگھروالی ہستھی میں جمعہ جائز نہیں

(سوال) ہارے شریس مسجہ بنوی عالیشان تیار ہوگئ ہے الی مسجد اس طاقہ کے مائند کوئی نئیں ہے جس کے تمین گنبد میں اور ابھی ہم لوگ اس جگہ جمعہ پڑھ رہے میں اور شر بزا نئیں ہے قریب ۳۵۰ کھ آباد ہوں گے یا کچھ کم بچھ زیاد داور موائے اس مسجد کے اور کوئی مسجد نئیں ہے شہر سے باہر دو سوگز کے قریب تھوڑ کے گھر ہیں اس جگہ ایک مسجد ہے اور کوئی مسجد نئیں ہے اور آگے اس جگہ جمعہ جاری نئیں تھا بھی تھوڑ ہے عرصہ سے جمعہ پڑھاتے ہیں اور عالم بھی کوئی نئیں ہے علم فقہ علم صدیث کوئی نئیں جانا صرف حافظ قر آن و ناظر ہ قر آن ہیں مسائل سے ناواقف ہیں اور اس جگہ ذھائی میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے اس جگہ جمعہ جاری ہے اور اس جگہ برد اامیر آدمی بھی کوئی نئیں جس کی بات کالوگوں پر اثر ہویا اس کے تابع ہوں اور قاضی خود نئیں ہے بازار بھی نئیں ہے کہ ہر ایک چیز مل جائے اب مہر بائی فرما کر نوی دیویں تو ہوگایانہ ہوگا ؟

المستفتى نمبر ١٢٢٠ پنشز مهدى خال صاحب (ضلع كامل پور) ٢٠٠ر جب هي التام اكتوبر الساواء

ر 1) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ زرد المحتار' جمعه ١٣٨/٢ ط سعيد) (٢) فلو الولاة كفاراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة و يصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين' و يجب عليهم أن يلتمسوا واليا معلماً (رد المحتار' باب الجمعة ١٤٤٠٢ ط سعيد)

يتعلم وفي البحر:" وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعده بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجنعة الخ ( (٣) و في البحر:" وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الأربع بعده بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجنعة الخ ( الدر المختار' باب الجمعة ٢/١٣٧ ط سعيد )

(جواب ۳۷۷) تشریخ سوال ہے معلوم ہو تا ہے کہ یہ چھوٹا گاؤں ہے اس کئے سب لوگ اتفاق کر کے اس جگہ ظہر کی نماز ہاجماعت اواکر لیاکریں ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

سات ہزار والی آبادی میں جمعہ کا حکم

(سوال) بھیر بور کی موجو دہ حالت ایک شہر ہے تم شیں لوازمات ملاحظہ فرمائیں ریلوے اشیشن قیام ملاز مین 'ضلعدار' قانون گویان'ا سشنٹ ڈ سٹر کٹ اسپیٹر مدارس مخصیل بندا۔ ڈسٹر کٹ بورڈ کے دو ہمپیتال ونسان اور حیوانات کااور آبادی تقریبا جیدیاسات بزار تک ہے اور مینوں بازاروں میں د کانات کا شار ایک سو ہیں ہے بازار میں آمدور فت ہو جہ بیع و شر ابآ سانی نہیں ہو سکتی منڈی کی د کانات اور آباد ک اس کے علاوہ ہے چودہ بندرہ مساجد میں جملہ آثار دلالت کرتے میں کہ بھیر اورایک شہر ہےاوراس میں نماز جمعہ اداکر نافقہ حنفیہ کے لحاظ سے فرض بے عرصہ پانچ سال ہے موا! نا مولوی نور نمی صاحب جو کہ مدرسہ امینیہ اور جناب کے فیض تدریس ہے ویمواء میں تعلیم دورہ حاصل کرکے آئے ہیں فراینیہ جمعہ اواکرتے رہے ہیں مگر اس جگہ کے علماء اور عوام الناس کا خیال ہے کہ جمعہ ملک ہندوستان میں نصاریٰ کے تسلط کی وجہ ہے فرض نہیں رہالبذ لبالک نہ پڑھناچاہئے : ہاراجمعہ پڑھنااوران کااس پر تنازیہ کرناایک نمایاں جھڑے کی صورت اختیار کر گیا تھا کافی تناز مات کے بعد حضرت مولانا مولوی خیر محمد صاحب جالند ھری سے بطور فیصلہ فتویٰ حاصل کیا گیا مواانا موصوف کے فتوے پر ان کے تنازعات بند ہوئے اور پر امن نماز جمعہ ہوتی رہی مگر شومی قسمت ہے ہمارے مقامی زمیندار رئیس عالم کی ایک مولوی صاحب کے ساتھ جمعہ کے متعلق گفتگو ہوئی جس کی وجہ ہے انہوں نے بیہ فرمادیا کہ قصبہ بنرامیں جمعہ کے متعلق میں مولانا موصوف کے فتوے ہے رجوع کر تا ہوااس نتیجہ پر پہنچا ہول کہ بھیر بور میں تعریف مصر صادق خمیں آتی کیونکه اکبر مساجدوالی تعریف ضعیف اور مرجوح ہے اور متعنیذا حکام وا قامت حدود والی تعریف قوی اور مفتی بہ ہے اور لاہور و غیرہ کے متعلق ان کا بیہ خیال ہے کہ وہاں مجسٹریٹ وجج و غیرہ ظالم و مظلوم کے تنازعات کا تصفیه کریتے رہتے ہیں اور بھیر ، یور میں تخصیل دار بھی نہیں رہتالہذا لاہور میں نماز جمعہ فرض اد اہو سکتی ہے اور بھیر پور میں نسیس وائے ناکامی۔واحسرِ تاکہ ان ارشادات عالیہ سے سوئے ہوئے فتنہ کھر جاگ اٹھے اور عنقریب جا ایت مایوس کن پیدا ہوئے والے ہیں عوام کی ہا ہمی چہ می گو ئیال ان فسادات کا پیش خیمہ ہیں مگر ہمارے رئیس عالم موصوف کا آپ پر اور مولانا خیر محمد صاحب جالند هری پر اعتماد و اعتقاد ہے کہ قصبہ ہذا کی حالت کو دونول حضر ات پچشم خود ملاحظہ فرماکر جو فتوی صادر فرمائیں بالیقین تسلیم کروں گا لہذ االتجا آنکہ جناب اپنے قیمتی کھات میں چند کیج امیدواروں کے لئے موقوف فرما کر شکر

 <sup>(</sup>١) و فيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و مبير و حطيب كما في المصمرات (رد المحتار' باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد)

گزاری کامو تع بخشیں اور تشریف آوری کی تاریخ معین فرما کر منتظران کو مطمئن فرمائیں اور عندالله ماجور جوں گر قبول افتد زہے عزوش ف۔ نیز مفصل حالات مسمی محمد شریف متعلم جماعت دورہ مسجد فتح بوری جوکہ قصب بذاکاباشندہ ہے جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزاری گاان کوبذر بعیہ مراسلہ مطلع کیا گیاہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۹۳ اللہ دیا صاحب مدرس مُدل اسکول قصبہ بھیر پورضلع منگری کیا گیاہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۹۳ اللہ دیا صاحب مدرس مُدل اسکول قصبہ بھیر پورضلع منگری

## ہندوستان میں جمعہ فرض ہے 'احتیاط الطہر کی ضرورت نہیں

(مسوال) نماز جمعہ اس وقت فرض کر کے پڑھی جانے یانہ کیونکہ پنجاب میں خصوصاً لاہور میں بعض لوگ کہتے اوگ نماز جمعہ فرض نیت کر کے پڑھتے ہیں اور بعض صرف دور کعت نماز جمعہ پڑھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان ' پنجاب دار الحرب ہے بعض کہتے ہیں کہ دار الامان ہے اب تحریر فرمانمیں جمعیتہ علائے المنداس مسئلے کواگر جمعہ نہیں ہو تا لیمنی فرض نہیں ہے تو پھر نماز ظهر پڑھی جائے لیمنی چار فرض ظهر کے پڑھے جائیں اور اگریہ قطعی دلیل سے فرض نہیں ہے تو نماز ظهر سمس لئے پڑھی جائے ؟
رٹھے جائیں اور اگریہ قطعی دلیل سے فرض میں ہے تو نماز ظهر سمس لئے پڑھی جائے ؟
المستفتی نمبر ۱۹۹۰عبد الحمنان صاحب خطیب مسجد دربار حضر سے داتا آئنج بخش (الاہور)

۵اجمادي الثاني ۱۹۳۱ه م ۱۲۳ گست ١٩٣٤ء

جواب ٣٧٩) جمعہ فرض قطعی ہے اور ہندوستان آگر چہ دارالحرب ہو پھر بھی یہاں اقامت جمعہ فرض ہے کیونکہ اقامت جمعہ کی کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے پس یہاں جمعہ بی ادا کرناچا بئیے نہ کہ ظہر مُکتب

 <sup>(</sup>١) المصر٬ وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها٬ و عليه فتوى أكثر الفقهاء الخ ( الدر المختار ٬ باب
الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد ) و تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ ( رد المحتار٬ باب
الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد )

فآو کی فقہیہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ بلاد علیہا ولاۃ کفار یجوز للمسلمین اقامۃ الجمع والا عیاد فیھا، ، اوراس فتم کی نصری فتح القدیر اور معراج الدرایہ وغیرہ سے منقول ہے رہا ہہ کہ نہیں دور کعت نماز فرض جمعہ کہیں یاصرف دور کعت نماز جمعہ تواس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ زبان سے افظ فرض کہنا لازم نہیں خیال اور ارادے میں اس کو فرض سمجھ کر پڑھنا چاہئے اور اوائے جمعہ کے بعد جولوگ چارر کعتیں ہیں خیار احتیاطی پڑھتے ہیں ہے بھی من جہتے الدلیل ثابت نہیں ہیں۔ (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ دولوگ جارر کعتیں ہیں۔ (۱۰)

## جس گاؤل میں پانچ سو گھر:ول اوراشیاء ضرور ت مل جائیں 'جمعہ کا تقلم

(سوال) ایک گاؤل میں تقریبا چاریا نج سو گھر کی آبادی مسلمانوں کی ہے مالکان تمام نیک سیرت بیابند شریعت ہیں آبادی مذکورہ میں تین مساجد بڑی آباد ہیں اور سات مساجد آس ماس ہیں و کان بازار کلی کو چہ خرید و فروخت کھانے بینے کی اشیامیس میں جامع متحد میں نماز جمعہ عرصہ سے جاری ہے اور نماز عبیدین بھی عرصہ سے جاری ہے عبیدگاہ عمدہ باہر آبادی ہے ہے اور ایک عالم جمعہ کے روز وعظ و تصبیحت فرمات ہیں رونق اسلام کی خوب ہے اور ایک عالم نے آگر جمعہ مبارک کوروک دیاہے اور نماز عبیرین بھی روک وی ہے وہ صاحب فرماتے ہیں کہ گاؤل مذکورہ میں نماز عیدین وجمعہ جائز شیں اگر کوئی پڑھے گا تو سز اوار عذاب: و کااس پر و عبیرے ایک صاحب فرماتے ہیں تار ک پر و عبیدہے ہم لوگ کون ساراسته اختیار کریں المهستفتی نمبر ۱۸۲۳ هاتی فخر الدین ساحب (صلع نتنگمری)۲۳رجب۲<u>۹۳۱ه ۲۹ متمبر ۱۹۳</u>۶ (جو اب ۳۸۰)ای مقام میں جس کاحال سوال میں لکھا ہے کہ اس میں مجموعی تعداد مساجد کی و س ن اور آبادی میں تمام اشیائے نسرور بیہ مل جاتی ہیں ہازارہ سکلی کو ہے ہیں اور عرصہ دراز ہے وہاں نماز جمعہ و عيرين قائم ہے ہے شبہ نماز بمعدو عيرين جائز ہے۔ مالا يسلع اكبر مساجدہ اهلہ اس تعريف ير بہت سے مشائخ نے فتوی دیا ہے اور امام اعظم کی روایت پر بالا تفاق عمل متروک ہے کیونکہ اجراء احکام اور متفیذ حدود توبہت ہے ممالک اسلامیہ میں شیس چہ جائیکہ ہندوستان میں نیز فقهاء کی اس تفسر کے نے كمادارالحرب بين بحي جمعه اداءو سكنات بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمع والا عیاد فیها مصر کی تعریف میں اجراءاحکام و مفنیذ حدود کی شرط کو نظر انداز کر دیاسی طرح باقی شروط بھی مالا یسع والی تعریف میں نظر انداز کر دی گئیں اور اس پر بہت ہے مشائخ نے فتویٰ دے ویاہے اور آخ کل اقامیۃ جمعہ بہت ہے مصابٰ عظیمہ اسامامیہ ک وجہ ہے اہم ہے اس لئے بھی اور اس نظر ہے ہے بھی کیہ

ر ١) فلو الولاة كفارا يحور للمسلمين إقامة الحمعة (ويصير القاضي قاضيا بتراض المسلمين الخ ررد المحتار) باب الجمعة ٢ / 2 £ 1 طاسعيد )

رً ٧) وقد أفتيت مرارا بعدم صلاة الا ربع بعدها بنيه آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتياط في زماننا الخ رالدر المحتار ابات الجمعة ٢ ١٣٧ ط سعيد )

جمعه قدیمه کوبند کرنابهت یت فتنه بات شدیده کاموجب او نا ہے۔ مالایس والی روایت پر عمل کرنالازم ہے(۱)محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدایہ ' وہلی

۵۰ ۸ والی آبادی میں تھانہ بھی ہو توجمعہ کا حکم

رسوال ) گاؤں کا کوئی آئے تھر یبادو سوسال گاہ توجہ سے یہ گاؤں قائم ہواہ اس وقت سے یہاں پر عیدین کی نماز ہوتی ہے اور قرب و جوار سے نوگ بھی آگر شریک نماز ہوتے ہیں اور یہال کی آبادی قریباً تھ سوساز ھے آئید سوگھر کی ہ پولیس تھانہ ہے رہل ہے 'سرکار کی اسکول ہے 'سوائے ہنر ئی ہھاجی کے ضرورت کی ہر شے مل جاتی ہے سنری بھاجی بھی بھی بل جاتی ہوار جب گاؤں میں پیداوار ہو تی ہے تو ہمیشہ مل جاتی ہو ساجد تین ہیں اور یہال کی ہوئی مجد میں آگر سب جمع ہول توسب نہیں ، وقی ہے تو ہمیشہ مل جاتی ہے مساجد تین ہیں اور یہال کی ہوئی مجد میں آگر سب جمع ہول توسب نہیں ، آگئے مجد کے تین جص ہیں ہر تین کا عرض جودہ ، آگئے مجد کے تین حص ہیں ہر تین کا عرض جودہ باتھ ، حصہ فالٹ کا طول ۲۲ ہا تھ عرض ۲۳ ہا تھ ۔ دے فائن کا طول ساز تھے یو دہ ہاتھ عرض جو ہاتھ ، حصہ فالٹ کا طول ۲۲ ہا تھ عرض ۲۳ ہا تھ ۔ دے فائن سب باتول کے باوجود یہال پر نماز عبد یہ بین اور نماز جمعہ اس موضع میں ادا کرتے رہنا جائز ہے اور مصاحب مدرسہ اسلامیہ کا کوئی منز اناروؤ ۔ ور مضان ۲ ھیں اوا کرتے رہنا جائز ہے اور دی ساحب رہوا باللہ کی ایس انگارے رہنا جائز ہوا کا میں نور نماز جمعہ اس موضع میں ادا کرتے رہنا جائز ہوا ، دو بھی دور میں اور نماز جمعہ اس موضع میں ادا کرتے رہنا جائز ہوا کوئی منز اناروؤ ۔ ور مضان ۱ ھیں انگر کی رہنا جائز ہوا کوئی منز اناروؤ ۔ ور مضان ۱ ھیں اناروئی رہنا جائز ہوا کوئی منز اناروؤ ۔ ور مضان ۱ ھیں ادا کرتے رہنا جائز ہوا کوئی منز اناروؤ کی منز اناروؤ کے ور مضان ۱ ھیں ادا کرتے رہنا جائز ہوا کوئی سے میں ادا کرتے رہنا جائز ہوا کی کوئی ہونہ کوئی ہونہ کوئی ہونہ کوئیں انگر کی کوئی ہونہ کوئیں کوئی ہونہ کوئی ہونے کوئی ہونہ کوئی ہونے کوئی ہونہ کوئی ہونے کوئی ہونہ کوئی ہونے کوئی ہونے کوئی ہوئ

دوسوگھروالی آبادی میں چالیس سال ہے عیدین ہوتی ہوتوجاری رکھیں یا نہیں ؟
(سوال) سخصیل تلہ گنگ ضلی سل چرمیں موضع گنال واقع ہے جس میں تقریباً دوسوگھر کی آبادی ہے مرصہ دراز بعنی چالیس سال ہے بھی زائد ہو چکے کہ عیدین کی نماز دہال پڑھائی جاتی ہے جس میں وہال کے باشندے اور گردونوان کے اوک کنٹزے ہے جمع ہوجاتے ہیں جس میں اکثراس طور پر مواعظ حنہ ہے جمایاء کو نمایت فائدہ : و تانب اب کزشتہ سال ہے ایک مولوی صاحب نے آکر فرمانیا کہ یمال عید مبارک نہیں ہو بیان اور جیران ہیں اتناعر صد ہو گیا مبارک نہیں ہو سکتی میاں مید پر حنا پڑھانا نا جائزے اوگ بہت پر بیثان اور جیران ہیں اتناعر صد ہو گیا

 <sup>(</sup>١) المصر' وهو ما لا يسع أكر مساجده أهله المكلفين بها' و عليه فتوى أكثر الفقهاء الخ ( الدر المختار ' باب
الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد ) وفي الشامية :" فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة و يصير القاضى فاضيا
بتراضى المسلمين" الخ ( رد السحتار ' باب الجمعة ٢ .٤٤٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) واستشهد له بما في التحنيس عن الحلواني أن كسالي العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم اذا منعواتر كوها أصلا واد اوها مع نحوير اهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً الخ ( رد المحتار الماب العبدين ٢ ١٧١ طاسعيد)

اور کسی مولوی نے ناجائز نہیں کہا حتی کہ عید نہ پڑھی جائے تونہ کسی اور شہر میں شوق کر کے جائیں گے بور بہت خطرہ ہے کہ ان کو جمع کر کے وعظ محد بہت جاہل نہ ہو جائیں نہ کوئی ایسا معین وفت نظر آتا ہے کہ ان کو جمع کر کے وعظ حسنہ سنایا جائے مہر بانی کر کے مطلع فرمایا جائے کہ عند الشرع ایسی جگہ عیدین کی نماز کو ممنوع کر دیا جائے یا کہ بطریق سابقہ نماز پڑھی جائے۔ المستفتی نمبر ۱۱۰ فیض بخش صاحب (پیمل پور)

و رمضان ۱۹۳۱ ساره ۱۳۵۳ نومبر ۱۹۳۶ ء

(جواب ۳۸۶) جالیس سال ہے عید کی نمازاس موضع میں پڑھی جاتی ہے تواباس کو بند کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں دینی فتنہ ہے، البندا عیدین کی نمازوہاں حسب دستور قائم رکھنی جاہئے اور جمعہ کی نماز بھی وہال ہوسکتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

#### يتھوشنے گا وُل ميں جمعہ در ست نہيں

(سوال) ایک موضع میں قریباً ۳۰ آدمی مصلی ہیں اور ایک مسجد ہے ہفتہ میں دوبار بردی بازار گئی ہے سامان ضروری مثلاً کفن وغیر و ملتا ہے لہذا مصلیان نماز جمعہ بھی اس موضع میں ادا کرتے ہیں اور پچوں کی تعلیم کے لئے ایک قاری صاحب بھی مقرر ہیں اب اس موضع میں شرعاً جمعہ جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۲مر زاعبد الستار (بازہ بھی)

(جواب ۳۸۳) اگر نماز جمعہ وبال عرصہ ہے قائم ہے تواب اس کو بند کرنے میں مذہبی و دینی فتنہ ہے۔ اس کئے اس کو موقوف کرنادرست نہیں بلحہ اس مسئلے میں امام شافعی کے قول یا امام مالک کے قول کے موافق عمل کرلینا جائز ہے۔ اس محمد کھایت اللہ کان اللہ له 'دیلی

## بچھوٹی آبادی میں جمعہ در ست <sup>نہ</sup>یں

(مسوال) ویماتی آبادی کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہال مسلمان کم تعداد میں ایک یادو جارگھر آباد جیں دہاں عیدین یا جمعہ کی نماز جائز ہے یا نہیں اگر انہیں دیماتوں میں کوئی گاؤں مرکزی حیثیت رکھتا ہو اور وہاں تعداد بھی زیادہ ہے ہمیشہ جمعہ و عیدین کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے تو کیا چھوٹے چھوٹے گاؤں والوں کا وہیں شرکت کرنااولی نہیں ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۸ پچایم رفیق صاحب (بلیا)

#### اار معمان ۱<u>۵۳ اه</u> ۲ انومبر <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ۲۸۶) ایسے چھوٹے جھوٹے گاؤں میں کہ ان میں صرف ایک یادو چار گھر مسلمانوں کے ہیں

 <sup>(</sup>١) واستشهد له بما في التنجيس عن الحلواني ان كسالي العوام إذا صلوا الفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لانهم إذا منعوا تركوها أصلاً الخ ( رد المحتار عنه أولى من تركها أصلاً الخ ( رد المحتار عاب العيدين ١٧١/٢ ط سعيد )
 (١) (ايضاً )

جمعہ کی نماز پڑھناور ست نسیں ہاں ان میں ہے کوئی بڑاگاؤں جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو اس میں آس پاس کے مسلمان مرکزی حیثیت ہے جمع ہو سکیں اس کو جمعہ یا عیدین کی نماز کے لئے مقرر کر لینا بہتر ہے، ا محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی

## چھوٹی بستیوں میں جمعہ جائز نہیں

(سوال ) بستیوں میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو فقہاء کرام رحمہم اللہ کے مقرر کردہ شر انظ کا کیا جواب ہے اور بعیدادائے جمعہ احتیاطی اداکر ناکیسا ہے ؟

المستفتى نمبر ٢١٩٨ شخ محمد عبدالله صاحب (مظفر گڑھ) ١١ ذيقعده ١٩٣١ هـ ١٩٩٩ جنورى ١٩٣١ المحواب ٣٨٥) جمعو في بعتول ميں نماز جمعه حنفيہ كے نزديك نميں ب(٢٠) ليكن انهول نے جمعه كى ابميت كو قائم ركھتے ہوئے مصركى تعربيل بيال تك تنزل كيا ہے كه مالا يسع الكبو مساجده اهله الممكلفين بها ٢٠١٠ تك لے آئے حالا نكه ان كے اپنے اقرار (هذا يصدق على كئير من القرى) سے الممكلفين بها ٢٠١٠ تك لے آئے حالا نكه ان كے اپنے اقرار (هذا يصدق على كئير من القرى) سے يہ تعربيف بهت سے قرى پر صادق آتى ہے پس نماز جمعه كى الميت اور مصالح مهمه عاليه اسلاميه كامقتنى يہ ہو كہ نماز جمعه كوترك نه كيا جائے آگر چه امام شافعى كے مسلك پر عمل كے بى ضمن ميں ہو۔ محمد كفايت الله كان الله له و بلى

### (۱)شهر کی شرعی تعریف کیاہے

### (۲) پھوٹے گاؤن میں جمعہ جائز نہیں

(سوال) بلحاظ شرن شهر کہے گئتے ہیں (۲) جس موضع کی مسجد میں صرف ہیں یا تمیں تقریباً یا اس سے اور کم مجتمع ہوں کیا ایسے دیسات میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اگر دیساتوں میں ایسی حالت پر نماز جمعہ بڑھ لیں تو تھم شرع کی کیا ہے؟ المستفتی نمبر ۴۴۴ نبی یار خال صاحب (فیض آباد) سارجب کے ۳۱ھ -۳۱گست ۱۹۳۸ء

(جواب ٣٨٦) (۱) جمعہ کے مسئلے میں شہر سے مراد اٹی بستی ہے جمال ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہوں تقانہ یا تخصیل اور ڈامخانہ ہو کوئی نیالم لیعنی مسائل ضرور بیہ بتانے والا اور کوئی معالج موجود ہود ،،

ر ١) وفيما ذكرنا أشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض و منبر الخ ( رد المحتار' باب الجمعة ١٣٨،٢)

<sup>(</sup>۲) (ایضا)

<sup>(</sup>٣) (الدر المحتار) باب الجمعة' ٢ ١٣٧ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) عن أبى حنيقة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم الخ (رد المحتار' باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد)

(۲) بھنٹی : ہب کے موافق ایسی تیموٹی ہستی میں جمعہ جائز سنیں(۱) مگر آج کل حنفی اس مسئلے میں شانعی ند ہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' ویلی

#### ہندوستان میں جمعہ فرض ہے

(سوال) بعض حفز ات کتے بیں کے فی زمانہ ملک ہند میں اداء جمعہ فرض شیں کیونکہ شرائط اداجو شریعت نے مقرر فرمائے ہیں مثلاا میر اور قاضی جواجراا حکام شرعی کا کر سکتا ہو' یہ مفقود ہیں لبذا نماز جمعہ بلا قید وبلا لحاظ فرنس مطلق نماز کی نیت ہے اداکر ناچا ہئے اوربعد کو نماز ظهر بنابر احتیاط پڑھناضر وری ہواور یہ بھتہ یہ ہیں گئے ہیں کہ نماز جمعہ کو فرض کی نیت ہے پڑھنادر ست شمیں اور بھض حضرات کتے ہیں کہ جمعہ بہ نیت فرض پڑھنا خرار عند فرض پڑھنا ہوں ہے کی کوئی ضرورت شمیں اور شرط امیر و قاضی کے واشے ملاء اور حکماء وقت کفایت کر سکتا ہے کیونکہ مسئلہ ندکور شدت سے ذیر بھٹ ہو اور عوام کو یقین عمل میں نمایت ضاجان اور اضطراب واقع ہے لبذا حسینہ للہ جلد تر موافق اہل سنت والجماعت مدلل مفصل راج عمل کی بدایت بطورا فیاء فرمایا جائے توام میں عامہ اوراجردارین کاباعث ہوگا۔

المستفتى نمبر ۲۴۱۳منفر شاه ساحب (جهلم)۲۲رجب ۱<u>۳۵</u>۱ه ۱۸ستمبر ۱<u>۹۳۵ء</u>

(جواب ۱۹۸۷) نفتهاء حفیہ نے انعر تی کی ہے کہ جن بلاد میں کافروں کی حکومت ہووہاں بھی مسلمان نماز جمعہ اواکر سکتے جی بلاد علیها و لاۃ کفار یجوز للمسلمین اقامة المجمع والا عیاد فیها ۱۰۰ (روالحتار نقلابالمعنی) است صاف ظاہر ہے کہ سلطان اسلام کی شرط کو نظر انداز کردیا گیااور جواز جمعہ کا تقم دے دیا گیا ہے اس پر امت کا نمل ہے کہ سلطان اسلام کی شرط کو نظر انداز کردیا گیااور جواز جمعہ کا تین سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیت سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے اور ظهر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نظیر احتیاطی کی نیب سے نماز پڑھنا چاہئے ہوں نہیں۔

## دوسو آبادی والے گاؤں من جمعہ جائز ہے یا نہیں ؟

(مسوال) ایک موضع کریڈاریاست ااور جس کی آبادی قریب ووسو آدمیول کی ہے ان میں ہے ورسری قوموں کے صرف پہیں تمیں آدمی ہیں بقیہ سب مسلمان ہیں پہیگانہ نمازی قریب بہاس آدمی ہیں اتباری قوموں کے صرف پہیں تمیں آدمی ہیں بقیہ سب مسلمان ہیں پہیگانہ نمازی قریب بہاس آدمی ہیں اس گاؤں میں سنا گیا ہے کہ جس کی شخت ایک جمعہ ہو تا تھا یمال کے باشندگان کو نماز جمعہ کی شخت اکلیف ہوتی ہوتی جس مقام پر قدیمی جمعہ ہو تا چلا آتا ہے وہ اس گاؤں سے تمین چار کوس کے فاصلے پر ہے وہ اس نماز جمعہ کی ادا نیگی کے لئے جانا اور واپس آنا اس میں بہت تکلیف ہوتی تھی تمام دن برکار ہو جاتا تھا

 <sup>(1)</sup> و فيما ذكرنا إشارة إلى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضٍ و منبر و خطيب الخ ( رد المحتار' باب الجمعة ١٣٨/٢ طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) زرد المحتار' باب الحمعة' ٢ ١٤٤ ط سعيد)

اس گاؤں میں صرف ایک مسجد ہے اس میں جو مقررہ امام ہے سال بھر سے جمعہ پڑھاناشروں کر دیا ہے و س بارہ آدمی کسی جمعہ میں باہر کے بھی آجاتے ہیں جمعہ کی نماز میں بلا شبہ ہر جمعہ کو اندازا جالیس پچاس آدمی ہو جاتے ہیں لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ اس گاؤل میں جمعہ قائم کرنا چاہئے یا نہیں اور آیا یہ ایک سال سے جو جمعہ ہور ہاہے اس کو ہند کر دیا جائے یا جاری رکھا جائے ؟

الممستفتی نمبر ۲۶۸۲ شموولد حسن خال وغیر ہ (ریاست الور) ۱۱رجب و ۱۳۲۱ م ۱ اگست ۱۳۹۱ء (جواب ۳۸۸) جمعہ بند نه کیا جائے جاری رکھا جائے اور سب لوگول کو لازم ہے کہ اتفاق ہے رہیں آپس میں اختلاف کرنابہت برائے۔

قلت وهذا وان كان غير موافق لما عليه الحنفية ولكنه اشد موافقة لمصالح الاسلامية الاجتماعية خصوصاً في هذا القطر وفي هذا الزمان فان اعداء الاسلام يظفرون بمقاصد هم المشومة في قرى لا تقام فيها الجمعة و يخيبون في مواضع اقامة الجمعة والتوفيق من الله عزوجل وحفاظة الاسلام خير من الاصرار على تركها والمسئلة مجتهد فيها را

## • ۱۲۸ آبادی والے گاؤں میں جمعہ کا تحکم

(سوال) ایک گاؤل جس کی کل آبادی دو سو پھر گھر اوربارہ سوای آو میول پر مشتمل ہے نیز چند دکا نیں بھی موجود ہیں جن سے معمولی نمک مر خی وغیرہ کی ضرور تول کا انصر ام ہوجاتا ہے وہ س کیا اس گاؤل میں ابنی آبادی بر تفسیر مصر گاؤل میں ابنی ابنی آبادی بر تفسیر مصر حسب اصول فقماء حنفیہ (کثر هم اللہ تعالی) صادق آتی ہے یا نہیں اور اتنی آبادی میں اگر جعہ کی نمازادا کی جائے تو ظهر ساقط ہوجائے گی یاؤ مدباقی رہے گی مصریا قریبہ بیرہ کی وہ تعریف مع ند بب حفی کے اصول مقررہ کے موافق جمہور فقماء حنفیہ کے نزدیک مسلم ہو تحریر فرمائی جائے صورت مسئولہ بالا میں محض امام اعظم کا ند بب در کارہے امت کے کسی دو سرے محقق کی شخیق کی بنا پر رخصت اور گنجائش مقصود نہیں علم فقہ کے مشہور و معتبر متن قدوری میں ہے۔ لا تصبح المجمعة الا فی عصر جامع او فی مصلی المصور و لا یجوز فی القری (۱) یعنی جعہ کی نماز مصر جامع میں یامصلی مصر میں در ست ہیں در ست نہیں ہوتی کیا نہ بب حنفیہ کے اصول مقررہ کے موافق صبح ہے اور ہم مقلدین مقدرہ کا سب حنفیہ کواس یر عمل کرنا لازم ہے انہیں ؟

المستفتى نمبر ٢ - ٢ ٢ شير احمد صاحب نوح (گوزگانون) ٢٠ صفر السلام ٩ مارچ ٢٣٠ اع

<sup>(</sup>۱) يهال آهر تَّ فَرِما فَي مِن كَه مَسْلَمِن فَي وجه مِن تَوَسَعُ اختيار كيام أوربه حضر مِن كي ذاتي رائي اور تفر و شارجو تام فاقهم -(۲) (باب المجمعة ۱ ۴ ط نور محمد اصح المطابع كراچي )

(جواب ٣٨٩) یہ صحیح بار حفیہ کا ند جب یہ جمہ نماز جمعہ کے لئے مصر شرطب گاؤل میں نماز جمعہ شمیں ہوتی لیکن مصر کی تعریف میں جو تدریجی شنزل فقہاء و مشاکح حفیہ کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے پہلے ظاہر روایت کی بناء پر مصر کی تعریف یہ تھی کہ مصروہ مقام ہے کہ جہال امیر اسلام ہولور حدود شرعیہ کی سینے نوراحکام اسلام کا جراء ہو ظاہر ہے کہ اگر اس تعریف کا اعتبار کیا جائے تو آج وہ بلی اہور اور ہندو ستان کے کسی بڑے سیوٹ شریاں بھی جمعہ جائز نہیں کیو نکہ اس تعریف کے محدجہ کوئی شہر مصر نہیں اس لئے فقماء کرام نے اہم ابو یوسف کی دوسر می تعریف حمد اس تعریف اس جدہ احدہ اھله الممکلفین بھا کو معتبر اور معمول اور مفتی بہ بنالیا اور فقماء کا فودا قرار ہے کہ یہ تعریف مساجدہ اھله الممکلفین بھا کو معتبر اور معمول اور مفتی بہ بنالیا اور فقماء کا فودا قرار ہے کہ یہ تعریف مساجدہ موضع پر یہ تعریف صادق آتی ہو کہ اس میں کم از کم دو معجد میں ہول اور ان میں سے بڑی مسجد میں موضع کے مطابق نہا جمعہ جائز ہے دی اس میں نہ بہ حفی مفتی یہ کے موافق نمود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ او حنیفہ کے قول اور ان سے جو تعریف مصر مروی ہاس کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ اور وطبع کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ اور وطبع کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ اور وطبع کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ اور وطبع کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔ وحدیفہ سے قول اور ان سے جو تعریف مصر مروی ہاس کے موافق تود بلی والہور میں بھی جائز نہیں۔

(۱) متعدو مساجد میں جمعہ جائز ہے

(۲) جمعہ کے لئے کیاشر انظ ہیں ہ

(۳)نمازجمعہ کے بعد احتیاط الظہر کا حکم

ر مسوال ) (۱)ایک گاؤل میں بچہ سوپانچ (۲۰۵) گھر ہیں دو جگہ یااس سے زائد جمعہ پڑھنادرست ہے یا نسیں ؟

(٢) جعد باشر انظت يابلاشر انظر منادر ست عياشيس؟

(m) جمعہ کی نماز کے بعد فرض احتیاطی پڑھناجائز ہے یاشیں ؟

المستفتى نمبر ١٨ ٢ ٢ راجه فيروز خال (جملم) كم جمادي الاول ٢ ١١ هـ ١٨ مئي ٢ ١٩٠١ء

(جواب ، ۴۹) (۱) جس مقام میں جمعہ کی نماز پڑھنی جائز ہے وہاں دو جگہ بھی پڑھی جائے تو در ست ہے (۲) کیکن اگر وہ بستی زیادہ بڑی نہ جو اور ایک مسجد میں نماز جمعہ اواکر نے میں د شواری نہ ہو تو ایک تی جگہ اداکر ناافضل ہے' کیونکہ جمعہ کی نمار میں جمال تک ممکن ہو تعدد نہ ہونا چاہئے اور ضرورت تعدد

<sup>(</sup>١) (باب الجمعة ٢/ ١٣٧ طاسعيد)

رُ٧) المصر وهو مالا يسم أكبر مساحده أهله المكلفين بها وعليه فتوى أكثر الفقهاء (الدر المحتار) باب الجمعة ٢٠٧٧ طاسعات

٣) وتو دي في مصرواحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب و عليه الفتوي ( اللار المختار الجمعة ١٤٤/٣ ط سعيد ،

کی ہو تو تعدد بلا کر اہت جائز ہے اور بلا ضرورت تعدو ہو تو خلاف افضل ہے۔

(۲) جمعہ کی شرطیں ہیں جب وہ شرطیں پائی جائیں توجمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے ۱۰)اور اگر شرط نہ پائی جائے تو پھر جمعہ کی عبائے ہے سوال مہم ہے جس شرط میں کلام ہواس کو صاف صاف تحریر کرے اوراس کی صورت بیان کر کے دریافت کرناچاہئے۔

(۳) اگر چہ جمعہ کی نماز کے بعد ظهر احتیاطی کی بعض فقہاء نے اجازت دی ہے مگر صحیح اور قومی قول ہے ہے کہ ظہر احتیاطی کوئی ثابت شدہ نماز نہیں ہے اس لئے اس کا ترک اس کے فعل ہے اور محققین کا اس پر توانقاق ہے کہ عام طور پر اس کا فتو کی اور تھم نہ دینا چاہئے اور اگر کوئی اس کا قائل نہ ہواور نہ پڑھے تو اس پر کوئی الزام اور اعتراض نہیں ہو سکتان

## ۲۵ گھروالی آبادی میں جمعہ کا حکم

(سوال ) اعظم پور میں قریب ۲۰ ـ ۲۵ گھر مسلم آباد ہیں قربانی ہر سال ہوتی ہے چھوٹی می مسجد ہے پنج وقتہ نماز میں دو تین افراد اور نماز جمعہ میں دس بارہ افراد شرکت کرتے ہیں عیدین بھی وہیں اداکرتے ہیں۔ المستفتی محمد ادریس اعظمی الاپریل 190ء

(جواب ۹۹۱) اعظم پورچھوٹا ساموضع ہے اس میں جمعہ کی نماز نہ پڑھنی چاہئے اور اگر کوئی دین مصلحت ہو کہ وہاں جمعہ پڑھنامناسب ہے تو پھر حنفیہ کے نزدیک توجمعہ جائز نہیں دیگرائمہ کے قول کے موافق پڑھ لیس تو گنجائش ہے، ۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## ا قامت جمعہ کے متعلق ایک خط کاجواب

(سوال) متعلقه اقامت جمعه بجواب مکتوب حضرت مولانامیرک شاه صاحب کشمیری (جواب ۴۹۲) مکرمی محترمی دام فضلیم بعد سلام مسئون به فتوی مرسله پنچامولانااس مسئلے میں میرے پیش نظریه بات ہے که ہمارے فقهاء حنفیه نے اقامت جمعه کو اس قدر اہم لکھا ہے که ظاہر روایت کی تمام شرائط کا گلا گھونٹ کے ان کو کالعدم بهناد باشر طیت مصریقیناً متفق علیہ ہے بعنی متون اس پر متفق بی تمام شرائط کا گلا گھونٹ کے ان کو کالعدم بهناد باشر طیت مصریقیناً متفق علیہ ہے بعنی متون اس پر متفق بی تمام شرق بی تعریف ظاہر الروایة میں سے تھی که وہال امیر و قاضی ہو جو تتفیذ احکام وا قامت حدود کرتا ہو لیکن اسلامی زمانے میں بی تتفیذ احکام وا قامت حدود میں مستی واقع ہوئی تو انہوں حدود کرتا ہو لیکن اسلامی زمانے میں بی تتفیذ احکام وا قامت حدود میں مستی واقع ہوئی تو انہوں

<sup>(</sup>١) ويشترط بصحتها سبعة أشياء الأول المصر الخ ( إلدر المختار ' باب الجمعة ٢ /١٣٧ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) قَالَ فَي الْبحر :"؛ وقد افتيت مراراً بعدم صَلاةً الأربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة ا وهو الاحتياط في زماننا الخ والدر المختار باب الجمعة ٢٣٧/٢ ط سعيد )

رَّه) و فيماً ذكرنا اشارة إلى انه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر و خطيب الخ (رد المحتار' باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد)

نے یہ دیکھ کرکہ جمعہ بند ہو جائے گافوراً ینفذ و یقیم کی جگہ یقدر علی التنفیذ والإقامة کردیااور جب بلاد اسلامیہ پر کفار کی حکومت ہوگئ توانہوں نے بلاد علیها ولاق کفار یجوز للمسلمین اقامة المجمع والا عیاد فیها، ، کہہ دیا لیعنی ظاہر روایت کی تعریف کے بموجب وہاں مصریت باطل ہوجانے کے بعد بھی جمعہ قائم رکھااتی طرح سلطان کی قیدوشر طکاگلا گھونٹ دیااور سب سے آخر میں مالا یسع اکبر مساجدہ اهلہ من کہ کراور بلاد محکومہ کفار میں اجازت دیکر دونوں شرطوں کو ممبا باطل کردیااس کے علاوہ شرطیت مصر وجوب جمعہ کے لئے توضیح کین جواز کے لئے بھی ہویہ میں نہیں باطل کردیااس کے علاوہ شرطیت مصر وجوب جمعہ کے لئے توضیح کین جواز کے لئے بھی ہو یہ میں نہیں نہیں تو دوسرے اسی طرح بھی اجازت نمیں کر متاباور اس ذمانے کی ضروریات اس کی مقتضی ہیں کہ اگر حفی مذہب کی روے کسی طرح بھی اجازت شدہ جمعہ کو بند کرنا تو بہت خطر ناک چیز ہے کم از کم میں اس کی جرات نمیں کر سکتا اور ایک مجتد فیہ مسئلے شدہ جمعہ کوبند کرنا تو بہت خطر ناک چیز ہے کم از کم میں اس کی جرات نمیں کر سکتا اور ایک مجتد فیہ مسئلے میں ترک ظہر کی بناء پر مسلمانوں کوفات کیا تاہ گار کہ ناامر عظیم ہے 'امید ہے کہ مزاح مقد س خیر ہوگا۔ میں شرک ظہر کی بناء پر مسلمانوں کوفات کیا تاہ کہ میں اس کی جرات نمیں کر میں اس خوری کے مزاح مقد س خیر ہوگا۔

جمعہ میں کم از کم تین مفتدیوں کا ہو ناضروری ہے (سوال) متعلقہ تعداد مقتدیان نماز جمعہ

(جو اب ۳۹۳) نماز جمعہ میں وہ امام کے اگر تمین مقتدی ہوں تو نماز جمعہ جائز ہے' جماعت کے لئے تمین مقتد یول کا ہو ناکا فی ہے ہوں کھا بیت اللہ کان اللہ له ' د ہلی

> (۱) شر الطّ جمعه پائی جائیں توجمعه پڑھاجائے 'احتیاط الظہر کی ضرورت نہیں (۲) مصر اور فنائے مصر کی تعریف متعین ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خه ۱۹ گست ۱۹۲۸ء)

(سوال) (۱) اگر شرائط وجوب یادائے جمعہ میں اشتباہ واقع ہو تو کیا صلوۃ جمعہ کو ترک کریں گے اگر ترک کریں گے اگر ترک کریں گے واس میں صلوۃ ترک کریں گے تو ظہر پڑھیں گے یا نہیں (۲) ایک قصبہ کی آبادی دو ڈھائی سو تک ہے تو اس میں صلوۃ جمعہ جائز ہے یا آگر اس میں تمین مسجد یں یازیادہ ہوں تو سب مسجدوں میں پڑھیں گے یا ایک میں ؟ (۳) وہ کون ساشہر ہوگا جو جامع الشر ائط ہو اور اس کے گھروں کی تعداد بھی معلوم و مقدر شرعی ہو ؟ (۴) جس گاؤں میں بیس یا تمیں گھر ہوں اس میں اقامت جمعہ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (۵)

<sup>(</sup>١) (الدر المختار باب الجمعة ١٣٧/٢ طاسعيد)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار' باب الجمعة ٢ / ١ £ £ / ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) والسادس الجماعة وأقلها ثلاثة رجال ولو غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة سواى الإمام بالنص لانه لا بد من الذاكر٬ وهو الخطيب و ثلاثة سواه الخ ر التنوير مع شرحه٬ باب الجمعة ١٥١/ ها ط سعيد )

#### ده تمس قیدر فاصلہ ہے جو فارق المصر ین ہو؟

(جو اب ج ۳۹) شرائط وجوب اور شرائط اداکا پورافیصله کر کے رائے قائم کرنی چاہئے 'اور پھر صرف جمعه یاصرف ظهر پڑھنی چاہئے دونوں نمازیں پڑھنے کے کوئی معنی شیں جس قصبے میں تین مسجدیں ہوں اور برئ مسجد میں وہاں کے مکلف بالجمعہ اشخاص نہ ساسکیں تو وہاں جمعہ پڑھا جائے (۱۱ نمبر ۳۳ سم ۵) جواب یہ ہے کہ نہ کوئی تعریف متفق مایہ ہے نہ کوئی تعداد گھروں کی معین ہے نہ کوئی فاصلہ معین ہے دونوں کے معین ہے کہ نہ کوئی تعریف متفق مایہ ہے نہ کوئی تعداد گھروں کی معین ہے نہ کوئی فاصلہ معین ہے دونوں کے معین ہے کہ نہ کوئی تعریف متفق مایہ ہے نہ کوئی تعداد گھروں کی معین ہے نہ کوئی فاصلہ معین ہے دونوں کے معین ہے کہ کا بیت اللہ غفر لہ '

جس گاؤل کو مرکزی حیثیت حاصل ہو 'وہال جمعہ کا تھکم (الجمعیة مور نبه ۵ مئی ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک قربه میں ایک جامع متجدز بر تغییر ہے مسلم آبادی کامر کز ہے پھدے زائد دکانات کا بازار ہے مثل اسکول فقانہ واکنانہ وغیر دواقع ہونے کی وجہ سے صدبانمازی موجود رہتے ہیں ایسے لوگول کے لئے شرعی تھم کیا ہے جوعد م جواز کے شبہ یابہانہ سے جعد کے دن تارک الجماعة رہتے ہیں ؟ رجواب ہو ہو) ایسے مقام میں جس کا ذکر سوال میں کیا گیا ہے نماز جعد جائز ہے (۳) جولوگ کہ وہال جعد کو ناجائز سمجھ کر نماز جعد میں شریک نہیں ہوتے ان کے ساتھ کوئی تخی نہیں ، تی جانبے کہ ان کا خیال بھی نہ ہیں وجوہ یر بنی ہے۔ ان کا خیال بھی نہ ہیں وجوہ یر بنی ہے۔

(۱)ایک موضع میں اقامت جمعه کی تحقیق

(۲)مسلم باد شاه نه هو مسلمان ایناا میر بنالیس

( ٣ ) ہندو ستان میں جواز جمعہ کے لئے''و قابیہ'' ہے استدلال

(۴)"عمده الرعاية "كي طرف منسوب عبارت كامطلب

(سوال) زیدایک ایسے موسّع میں جمعہ پڑھتات جس میں نومسجدیں ہیں اور تعداد کثیر مسلم عاقلان بالغان پر مشتمل ہے جو وجہ اتبہ لا یسع اکبر مساجدہ کا مصداق ہے زید پکا حفی اور اسلامی درس گاہ سے سندیافتہ اور لوگول میں معتمد علیہ ہے کیازید کوحق ہے کہ جمعہ قائم کرے(۲)صورت نہ

 <sup>(</sup>١) المصر وهو ما لايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها و عليه فتوى أكثر الفقهاء الخ ( الدر المختار 'جمعه ١٣٧/٢ طسعيد).

 <sup>(</sup>۲) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح اطلق الفناء عن تقديره بمسافة. والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا
يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره الخ ( رد المحتار' باب الجمعة ١٣٩/٢ ط أسعيد )
ر٣) وتقع فرضا في القصبات والفرى الكبيرة التي فيها أسواق ( الدر المختار' باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد ) وعن
أبي حيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولهار ساتيق و فيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم الخ ( رد
المحتار' باب الجمعة ٢ ١٣٧ ط سعيد )

ہونے باد شاہ اسلام کے جوایک مختص پر اتفاق کیا جاتا ہے اس میں شہر کے کل افراد کی رائے دہی ضروری ہے یا بعض کی ؟ یا اکثر کی ؟ (۳) ہوجہ نہ ہونے باد شاہ اسلام کے اور تعریف اول مصر کہ کل موضع له امیر وقاض ینفذ الاحکام و یقیم الحدود زیر پر مبتدع ہونے کا فتو کی دیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ جورت اول مندوستان کے اہل سنت والجماعة اسی روایت و قابیہ کو اعتبار دیکر ہر مصر میں نماز جمعہ کیول بڑھا کرتے ہیں ؟ (۳) نیز صاحب محمد والرعایة نے بلاد تحت الذی الکفرہ میں شرط سلطان کو ضروری جانے والے کو فضل واضل سے منصوب کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حالا نکہ سب کتب فقد حنیہ میں سلطان کا شرط بلاکسی قید کے موجود ہے۔؟

(جواب ٣٩٦) (۱) ایسے موضع میں اقامت جمعہ جائز ہے اس موضع میں اقامت جمعہ کرنے والا قابل اعتراض اور مستحق ملامت نہیں (۲) موجود ہ زبانے میں شرط سلطان کی جگہ مسلمانوں کا اتفاق کر لینا کافی سمجھا گیا ہے اور اتفاق کے لئے مسجد کے نمازیوں کا این المام پر اتفاق کافی ہے کیو تکہ بڑے شہروں میں متعدد جگہ مساجد میں جمعہ قائم ہو تاہا اور تمام شریا اکثر شہر کے مسلمانوں کا اتفاق تمام ایک مساجد کے لئے نہ آسان ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے (۲) (۳) و قابیہ کی روایت اکثر علما کے نزویک معمول اور مفتی بہا ہے اور اس پر شبہ کرنے کی کوئی مضبوط اور مستحکم وجہ نہیں ہے (۲) سے تحقیق موال اور مفتی بہا ہے اور اس پر شبہ کرنے کی کوئی مضبوط اور مستحکم وجہ نہیں ہے (۲) سے تحقیق موال ایک خرد کے انہوں نے رسائل الارکان میں تحریر فرمائی ہے مولانا عبد الحق صاحب نے عمد قال عایم تیں رسائل الارکان ہے بو قال کی جاور ان کی یہ ذاتی رائے ہے جو عبد الحق صاحب نے عمد قال عبد الحق نے خلاف ہے شرطیت سلطان کے لئے مولانا عبد الحق نے دو آثار اس حاشے میں نقل فرمائی ہے وہ کافی ہے۔ فقط میں نقل فرمائی ہے وہ کافی ہے۔ فقط میں نقل فرمائی ہے وہ کافی ہے۔ فقط

موضع پیرجی میں 'جمعه کا حکم (الجمعیة مور نه ۹ ستمبر ۱۹۳۵ء)

(مسوال) ہماراگاؤں موضع پیر غنی ایک مسلمان رئیس اعظم کی واحد ملکیت ہے جس کی تمام آبادی ایک سوستر گھروں پر مشمل ہے اور تمام آبادی سوائے چند ہندود کا نداروں کے اہل اسلام کی ہے اور تمین بستیاں اہل اسلام کے جوار میں ایک میل کے حدود کے اندر آباد ہیں خاص پیر غنی میں و د پختہ مسجدیں ہیں اور تمام آبادی حنی المذہب مسلمانوں کی ہے اس گاؤں میں ہندواور مسلمانوں کی سات د کا نیں ہیں اور تمام آبادی حنی المذہب مسلمانوں کی ہے اس گاؤں میں ہندواور مسلمانوں کی سات د کا نیں ہیں

<sup>(</sup>١) المصر وهو مالايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء الخ ( الدر المختار' ١٣٧/٢ ط سعيد ) (٢) فلو الولاة كفاراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين و يجب عليهم أن يلتمسوا و اليا مسلما الخ ( رد المحتار' باب الجمعة ١٤٤/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) (ايضاً )

جن میں کافی خرید و فروخت ہوتی ہے اور گاؤں کی ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء ان میں مہیار ہتی ہیں ان حالات میں ہم کو جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٩٧) اس بستی میں جمعہ پڑھناج آنہ حنفیہ کے ند بہب میں بھی اس کی تنجائش ہے کے در مصر میں مالا یسع اکبر مساجدہ پر بہت سے فقمائے حفیہ نے فتوی دیا ہواہے (۱۱) مساجدہ پر بہت سے فقمائے حفیہ نے فتوی دیا ہواہے (۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

## ہندوستان کی بستیوں میں جمعہ کا تعلم

(الجُمعية مورنه ٩ بون ١٩٣١ء)

(مسوال) حیدر آباد دکن جمعو پال زامپوراور دیگر مسمان ریاستیں جو ہندوستان میں ہیں انہیں کے جیسے اختیارات مثلاً جیس بھائسی جرمانہ و غیر و ہندوریاستوں کو بھی ہیں اور بڑی ہے بڑی بڑورہ بشمیر بگوالیار اندور اور چھااور جھوٹی ریاستیں جو مشنری شملہ میں ہیں مثلا کو ٹھار جس کی کل آبادی ۵۰ اہے اور افعار دھامی کیو تھل جس کی کل آبادی ۵۰ ہے اور افعار دھامی کیو تھل جس کی کل آبادی ۵۰ ہے ٹھیور میم اور جیل و غیرہ بھی ایسے اختیارات رکھتے ہیں اب ان شہروں میں جو مسلمان آباد ہیں ان کے لئے نماز جمعہ ظہر ہے راجج ہے یا نہیں ان بہاڑی ریاستوں کی راجدھانی شہریا قصیہ یا گؤں کس چیز میں شار ہیں ۔

(جواب ۴۹۸) ہندو سنان تمام کا تمام فیر مسلم بینی انگریزوں کے زیر تھم ہے ای طرح ہندو ریاستیں بھی اس تھم میں ہیں جس ریاست میں مسلمانوں کو نماز جمعہ اداکر نے سے ممانعت نہ کی جائے وہاں جمعہ بڑھتار آج ہے رہی یہ بات کہ کس مقام کو شہر کہا جائے تو یہ تو مصرک مختلف تعریفوں کے لحاظت قدرے مختلف بوسکتا ہے تاہم جس جگہ کم از کم دو مسجدیں ہوں اور ان میں سے بڑکی مسجد میں وہاں کے مسلمان مکاف بالجمعہ نہ ساسکیں وہ شہر کا تھکم رکھتی ہے (۱)

،۲۰۰۰ سے زائد آبادی والے گاؤں میں جمعہ

(الخمعية مورنده وجون ١٩٣١ء)

(مسوال) ہمارے صلع میں چار مواضعات بڑے بڑے ہیں آبادی ان مواضعات کی کل دو ہزارے زائد ہے اور مسلمانوں کی تعداد ہزارے زائد ہے اور چار چارپانچ پانچ مسجدیں بین اور نماز جمعہ بھی سوبڑس ہے

<sup>(</sup>١) المصر وهو لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء الخ ( الدر المختار ' ١٣٧/٢ ط سعيد) و تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد) ركى فلو الولاة كفارا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين ويجب عليهم أل ينتمسوا واليا مسلما الخ (رد المحتار ' باب الجمعة ٤٤١٦ ط سعيد ) المصر وهو مالا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها و عليه فتوى أكثر الفقهاء رالدر المختار ' باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد)

جاری ہے اب چندروز سے پچھ ہوگ کتے ہیں کہ یمال جمعہ جائز تہیں ہے۔؟ (جواب ۹۹) سوبرس سے قائم شدہ جمعہ کوبند کر نامصالح مہمہ اسلامیہ کے خلاف ہے اور جب کہ مواضعات کی آبادی بھی زیادہ اور مساجد بھی متعدد ہیں اور مکلّف بالجمعہ بڑی مسجد میں سانہیں سکتے تو حنی نہ جب کے بموجب بھی ان مواضعات میں جمعہ جائز ہے 'الیی حالت میں منع کرنے والے غلطی کررہے ہیں بال پڑھنے والول کو بھی مانعین پر تشد دنہ کر ناچا بنئے جو نہیں پڑھتے ان سے تعرض نہ کریں(۱)

محمر كفايت الله كان الله له '

مصر کی تعریف میں" مالایسع اکبر مساجدہ" کی شرط (الجمعید مور خہ 9جون 1<u>91</u>1ء)

(سوال) مصر کی مختلف تعریفوں میں ہے کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جس جگہ کم از کم دومسجدیں ہوں اور ان میں ہے بڑی مسجد میں وہاں کے مسلمان مکلف نہ ساسکیں تووہ شہر ہے۔

(جواب ، ، ٤) ہاں یہ آخریف بھی مالا یسع اکبر مساجدہ اہلہ المکلفین بھا بہت سے فقهائے عظام کے نزدیک معتبراور مفتی ہہ ہے اس لئے اس کے موافق عمل کرنے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں ہے(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## فصل سوم به خطبه واذان خطبه

## غیر عربی نیں خطبہ خلاف سنت ہے

(سوال) خطبہ جمعہ یا عیدین میں اردوفاری لیعنی غیر عربی نظم پیانٹر بطوروعظ کے پڑھنادرست ہیا نہیں اور آگر درست ہے تو فرض ہے یاواجب یا سنت یا مستحب اور خالص عربی میں پڑھناباوجود کید لوگ سمجھتے بھی نہ ہوں بہتر ہے مختلط عربی اور غیر عربی سے خصوصاً جب کہ لوگ خالص عربی پڑھنے پر اعتراض کریں اور خالص عربی پڑھنے پر اعتراض کریں اور خالص عربی پڑھنے پر اعتراض کریں اور اس کو غیر عربی پڑھنے پر مجبور کرتے ہوں اور ناجائز ہے تو کیا حرام پیا مردہ تحربی یا تنزیمی ؟ مع حوالہ کتب فقہ تحریر فرمائیں ۔ بینوا تو جروا۔

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق الخ (رد المحتار باب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد) واستشهد له بما في التنجيس عن الحلوائي أن كسالي العوام إذا صلواالفجر عند طلوع الشمس لا يمنعون لأنهم إذا منعوا تركوها أصلاً و أداؤها مع تجويز اهل الحديث لها أولى من تركها أصلاً الخ (رد المحتار باب العيدين 1٧١/٢ ط سعيد) (٢) (الدر المختار باب الجمعة ١٣٧/٢ ط سعيد)

(جواب ۴۰۱) سامعین خواہ ماہرین زبان عربی ہول یانہ ہول اردو' فارسی یا کسی زبان کی نظم میں خطبہ پڑھنا مکروہ ہے حضرت رسول مقبول ﷺ فداہ ای والی سے و نیز آپ کے صحابہ سے غیر عربی میں خطبہ پڑھنا منقول نہیں' حالا نکہ اعاجم جو خطبہ کی عربی زبان سمجھنے سے قاصر تھے زمانہ صحابہ میں بخر ت داخل دائرہ اسلام ہو گئے تھے لیکن کسی صحالی سے منقول نہیں کہ انہوں نے عربی کے سواکسی اور زبان میں خطبہ پڑھا ہو خطیب پریہ لازم نہیں سامعین کو سمجھانے کیلئے غیر عربی میں خطبہ پڑھے یہ تو خود سامعین کی گزوری ہے کہ عربی زبان سے ناواقف ہیں۔

في مجموعة الفتاوى لمولانا اللكنوى نقلا عن اكام النفائس في اداء الاذكار بلسان الفارس الكراهة انما هي لمخالفة السنة لان النبي على واصحابه قد خطبوا دائما بالعربية ولم ينقل عن احد منهم انهم خطبوا خطبة ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية انتهى وفيه الخطبة بالفارسية التي احد ثوها واعتقدوها حسناً ليس الباعث اليها الاعدم فهم العجم اللغة العربية وهذا الباعث قد كان موجوداً في عصر خير البرية وان كان فيه اشتباه فلا اشتباه في عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة المجتهدين حيث فتحت الا مصار الشاسعة والديار الواسعة واسلم اكثر الحبش والروم والعجم وغيرهم من الا عجام وحضروا مجالس الجمع والا عياد وغيرها من شعائر الاسلام وقد كان اكثرهم لا يعرفون اللغة العربية ومع ذلك لم يخطب احد منهم بغير العربية ولما ثبت وجود الباعث حتى تلك الا زمنة وفقد ان المانع والتكاسل ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة لم يبق الا الكراهة التي هي ادني درجات الضلالة (١) انتهى.

خطبه میں حاکم وقت کانام لیکرد عاکرنا

(سوال) کیازید کا یہ کہنا شرعاً جائز ہے کہ اگر خطبہ جمعہ میں خلیفہ وقت یعنی سلطان المعظم ٹرکی کانام بھر احت نہ پڑھا جائے تووہ خطبہ ناقص ہوتا ہے اور اس نقص خطبہ کی وجہ سے نماز جمعہ فاسد ہوتی ہے؟

(جواب ۲۰۶) زید کا یہ قول کہ خطبہ جمعہ میں خلیفہ وقت کابھر احت نام نہ لینے سے خطبہ ناقص اور نماز فاسد ہو جاتی ہے صحیح نہیں ہے خلیفہ وقت کا خطبہ جمعہ وعیدین میں نام لینا خطبہ کی ضروریات میں نماز فاسد ہو جاتی ہے حکے ترک سے خطبہ ناقص یا کا لعدم ہو جائے ہال عرصہ دراز سے خطبائے مسلمین کا تعامل اس طرح جاری ہے کہ خلیفہ وقت کا نام لیکر اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور نام لینا اور دعا کرنا جائز تھا پھر تعامل سے اس جواز کو اور زیادہ تقویت ہوگئی اس لئے خطیب کو خلیفہ کانام صراحت لینا اور اس کے لئے دعا کرنا ہی مناسب ہے اور جب ترک ذکر میں کسی فتنہ کا اندیشہ ہو توذکر کرنامؤکد ہوجاتا ہے شامی میں ہے وابحب نا من المعناء للہ علی المنابر قد صار الان من شعار السلطنة فمن ترکہ یخشی علیہ ولذا قال بعض العلماء لوقیل ان الدعاء له واجب لما فی ترکہ من الفتنة غالبا لم یبعد

<sup>(</sup>١) (مجموعة الفتاوي على هامش خلاصة الفتاوي كتاب الصلاة ١/١٥١ ط امجد اكيدمي الاهور)

انتهی، (رد الحتار شامی جلد امطبوعه مصر) والنّداملم\_

كتبه محمر كفايت الله غفرله 'مدرس مدرسه اميينيه 'وبلي

## ہاتھ میں عصالیکر خطبہ پڑھنا

#### ار دوزبان میں خطبہ خلاف سنت متواریہ ہے

(سوال) مسلمانان ہند کی مادری زبان عموماار دو ہے اور وہ زبان عربی سے بالکل ناواقف ہیں نیز اکثر مسلمان احکام ضرور سے سیجھ بھی مستفید نہیں ہو سکتے احکام ضرور سے سیجھ بھی مستفید نہیں ہو سکتے اس کے ان کی خواہش ہو سکتے اس کے ان کی خواہش ہے کہ عربی خطبہ پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اردوزبان میں پڑھا جائے یہ جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی سیدابوالحن قادری مددگار صدار سے العالیہ سر کارعالی

(جواب ٤٠٤) خطبہ کامسنون اور متوارث طریقہ بھی ہے کہ خالص عربی نثر میں ہو قرن اول میں بلاہ جم فتح ہوئے اور ان میں تبلیغ و تفہیم کی ضرورت آج ہے بہت زیادہ تھی اور صحابہ کرام میں تبلیغ و تفہیم کی ضرورت آج ہے بہت زیادہ تھی اور صحابہ کرام میں تجمی زبان جانے والے بھی موجود تھے اس کے باوجود کہیں ثابت نہیں کہ تجمی زبان میں خطبہ پڑھا گیا ہو تفہیم کی ضرورت سے انکار نہیں لیکن طریقہ ماتورہ کی حفاظت بھی ضرور کی ہے اس کی احجمی صورت یہ ہے کہ خطیب مادری

١١) (باب الجمعة ١٤٩،٢ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) ويكره أيتكئ على فؤس أو عصا (درمختار) و في الشامية : " في رواية أبي داؤد انه ﷺ قام أي في الخطبة متوكنا على عصا أو قوس أو نقل القيستاني عن عبدالمحيط أن اخذ العصا سنة كالقيام (باب الجمعة ٢ -٣٠٣ مل سعيد)

زبان میں خطبہ شروع کرنے ہے پہلے تقریر کردے اور ضروریات دینیہ بیان کردے پھر خطبہ کی اذاان ہواور دونوں خطبے عربی زبان میں پڑھے ، خطبول میں اختصار کو مد نظر رکھے مثلاً ماوری زبان میں ۳۰ منٹ تقریر کرے اور دونوں عربی خطبے پانچ سات منٹ میں ختم کردے اس طرح تبلیغ و تفہیم کی ضرورت بھی پوری روجائے گی اور خطبہ کی ہئیت مسنونہ ماثورہ بھی محفوظ رہے گی۔

كتب محمد كفايت الله عفا عنه مولاه - اجمادى الاخرى وعلاه

## اذان ثانی خطیب کے سامنے ہونی جائیے

(سوال) جواذان بروز جمعہ یوفت خطبہ خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے وہ مسجد کے اندر خطیب کے سامنے ہویا ہر صحن میں ؟

(جواب ٥ • ٤) خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے ہونا چاہئے خواہ معجد کے اندر ہویاباہر۔ احاویث میں دونول طرح وارد ہواہ شائی جلداول ہیں ہے۔ وقال ابن سعد بالسند الی ام زید بن ثابت کان بیتی اطول بیت حول المسجد فکان بلال یؤذن من اول ما اذن الی ان بنی رسول الله عظی مسجده فکان یؤذن بعد علی ظهر المسجد وقد رفع له شئی فوق ظهره، اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حدود معجد کے اندر اذان دینا جائز ب اور خود آنخضرت عظی کی معجد میں حضرت بلال جصت پر اذان کئے صدود معجد واللہ اللہ علم۔

## وهائي ہزار والي آبادي ميں جمعه كالحكم

(سوال) ایک بستی کی آبادی ڈھائی ہزارہے تین مسجدیں ہیں آبادی کل مسلمانوں کی ہے ضروریات بھی مسیا ہوتی ہے عرصہ درازہے تینوں مسجدول میں جمعہ ہورہاہے ایک بزرگ صاحب آج کل آئے ہوئے ہیں دہ جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ المستفتی نمبر ۹۹ فداحسین موضع شوندت ڈاکخانہ کھور صلع میر ٹھ

#### ۸ارجب ۱۳۵۳ هد نومبر ۱۹۳۳ واء

(جواب ۴ • ۶) جمعہ کی نمازاس بستی میں پڑھی جائے گر نتیول مسجدوں میں سے ایک مسجد میں جوہڑی ہو پڑھنی چاننے آگر نتیوں مسجدیں برابر ہوں توجو مسجد سب سے قدیم ہواس میں پڑھیں (۳) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ

 <sup>(</sup>١) فأنه الاشك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارتة عن النبي والصحابة فيكون مكروها تحريما الخراعدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١٠٠٠ طاسعيد )

رُ ٢) ( بابُ الأذانُ مطلبُ من بني السابر للأذانُ ٣٨٧٠١ ط سعيد ) قال في التنوير و شرحه و يؤذن ثانيا بين يدي الخطب الخ وفي الشامية " اي سببل السنة كما يظهر من كلامهم ( باب الجمعة ١٦١/٢ ط سعيد ) ٣) وتقع فرضاً في القصبات والقرى الكبرة التي فيها اسواق الخ ( رد المحتار اباب الجمعة ١٣٨/٢ ط سعيد )

جمعہ و عیدین کا خطبہ فار سی میں پڑھنا مکروہ ہے

(سوال) جمعه كاخطبه اردوفارى نظم ميں پڑھناكيماہے؟

المستفتی نمبر کے ااحابی عبدالبشیر خیاط قصبہ دار گمر بخشلع بجنور۔ ۲۸رجب ۱<u>۳۵۳ ہے ۱۹۳۸ہ انو مبر ۱۹۳۳ء</u> (جواب ۷ ، ۶) جمعہ اور عیدین کے خطبول میں نظم اردوفاری پڑھنی مکروہ ہے کیونکہ قرون اولیٰ میں باوجود نشرورت شدیدہ کے عربی کے سوائسی دوسری زبان میں خطبہ پڑھے جانے کا ثبوت نسیں ہے اور نشر کے سوائظم کا وجود نسیں بس طریقہ مسنونہ متوارث میں ہے کہ خطبہ خالص عربی نثر میں پڑھا جائے۔(۱)

- (۱)مسجد میں آتے ہی سنت پڑھی جائیں
- (٢) اذان ثاني كاجواب زبان سے نه ديا جائے
- (٣) خطبه كالبجھ حصه عربلي اور يجھ ار دوميں پڙھنا
- ( ۴ ) دور ان خطبه منبر ہے ایک زینہ اتر کر پھر چڑھنابد عت ہے

(سوال) یہال کی جامع مسجد میں اکثر اصحاب اس طور پر نماز جمعہ اوا فرماتے ہیں کہ جمعہ مسجد ہیں آگر ہیڑھ جاتے ہیں جب ایک بختا ہے تو اقامت خطبہ ہے پہلے ایک تکبیر کمی جاتی ہے جب تکبیر بکاری جاتی ہو اوا است کے لئے تختیر بکاری جاتی ہوتا ہے تکبیر و خطبہ کے ساتھ مصلی وامام تخبیہ کے الفاظ کو مشل اذان کی تکبیر کے دہر اگر دعاما نگتے ہیں بعد ہ خطبہ اولی حتم کرتے ہیں جس سے خطبہ ولی کے اندر پڑھ کیتے ہیں تو اس کا ترجمہ اردوا شعار میں کرکے خطبہ اولی حتم کرتے ہیں جس سے خطبہ طویل : و جاتا ہے بعد اس کے خطبہ ثانیہ میں جب الفاظ دعائیہ بحق سلطان المسلمین کے مقام پر آتے ہیں تو منہ رکے دوسر نے زینے پر نیچ آجاتے ہیں اور الفاظ دعائیہ حتم ہونے پر پھر سابات مقام پر اوپر جاتے ہیں ایک منہ رکے دوسر نے زینے پر نیچ آجاتے ہیں اور الفاظ دعائیہ ختم ہونے پر پھر سابات مقام پر اوپر جاتے ہیں ایک سورت میں آپ سے نمبر وار ذیل کی صور توں پر طالب فتو کی ہوں کہ ان صور توں میں ازروئے عقائد حنفیہ ایم اعظم کا کیا طریقہ نقام میں واجات جواب ہے مطلع فرماکر ممنون فرمائیں۔

(۱) سنت تقبل جمعه کو تکبیر کے لئے مؤخر کروینا( یعنی تکبیر صلوۃ پر سنت پڑھنا) کیساہے ؟

( \* ) صلُّوةِ خطبه كَ الفاظ كومثل الفاظ اذ ان دَبِر انااور دَعَاماً نَكْناجِ إِبْنِي مِينَ ؟

( m ) خطبہ کے اندر خطبہ لوٹی عربی زبان میں پڑھ کینے کے بعد ترجمہ اردواشعار میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ ریس میں میں میں ایک اندر خطبہ لوٹی عربی ایسا کرتے ہے۔ بعد ترجمہ اردواشعار میں پڑھنا جائز ہے کیا نہیں ؟

( ۴ ) خطبه ثانيه مين بمقام و عالمتى سلطان المسلمين أيك زينه ينجيح آجانالور پھر اوپر جولا جانا كيسا ہے ؟

المستفتى نمبر وسوامحدا العيل مقام كوندياي في المشعبان عن الصواح

 <sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بعير العربية خلاف السنة المتوارثة من انتبى والصحابة فيكون مكروها تحريما الح
 (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية اباب الجمعة ٢٥٧١٢ طاسعيد)

(جواب ۴۰۸) (۱)سنتوں کو تکبیر کے لئے مؤخر کرنا نہیں چاہئے بعد زوال مسجد میں آنے والے آتے ہی سنتیں پڑھ لیں بلحہ بیٹھنے سے پہلے سنتوں کو شروع کر دینا چاہئے میں مسنون ہے(۱)

(۲) اذان خطبہ کو دہرانالم اعظم کے نزدیک نہیں چاہئے ۱۶۷ اذان اول کی اجابت مسنون ہے نہ اذان خطبہ کی لیکن امام محد کے نزدیک نہیں چاہئے ۱۶۷ اذان اول کی اجابت مسنون ہے نہ اذان خطبہ کا جواب بھی دینا جائز ہے اگر اس کے موافق دہرائیں تو آہتہ دل میں دہرائیں۔

(٣) اردوتر جمه نثریا نظم میں کرناسنت متواریة کے خلاف ہے(١)

(۷) بوقت دعائے سلطان المسلمین ایک زینہ نیچے اتر نااور پھر چڑھناہے دلیل ہے اور مکروہ ہے (۳)

(۱) جو خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے

(۲)امام کے ساتھ محراب میں کھڑے ہونا

(٣)خطبه ميں حاتم وقت كانام لينا

(سوال) (۱) جمعہ کے دن ایک آدمی خطبہ پڑھے اور دوسرے آدمی سے نماز پڑھانے کو کھے تو جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) دو آدمی اگر محراب کے اندر کھڑے ہوجائیں اور ایک آدمی نماز پڑھائے اور دوسر ایو ننی مقتدی بن کر کھڑ اہواور باقی سب لوگ چچھے کھڑے ہول جگہ بھی بہت ہے صفول کے اندر اگر سودوسو آدمی اور بھی ہول تو آسکتے ہیں توالیمی صورت میں امام کے ساتھ کھڑ اہو ناجائز ہے یا نہیں ؟

(۳) اگر ایک معمولی نواب کسی گاؤں کے اندر آجاویں اور جمعہ کادن ہواور خطبہ پڑھنے کے وفت ان کا نام خطبہ میں شامل کر کے پڑھ لیس تو جائز ہے یا نہیں ؟

(۷) ایک معمولی نواب کے لئے مسجد سے نکلتے وفت ایک آدمی پکار کر کھے کہ ان نواب کانام زور سے لیس اور باقی سب لوگ آمین کہیں بیہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۳۲مولوی عبدالتارصاحب نول گڑھ ۴ شعبان ۵۲ ساھ ۲۳ نومبر ۱۹۳۳ء

<sup>(</sup>١) عن أبي قتادة أن رسول الله على قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجد تين من قبل أن يجلس" (ابو داؤد، ا باب ماجاء في الصلوة عند دخول المسجد ١/٤/١ ط مكتبه امداديه علتان)

 <sup>(</sup>٢) قال في التنوير : ' إذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الخ (باب الجمعة ١٥٨/٣ ط سعيد) وفي الشامية: ينبغي
 أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً بين يدى الخطيب الخ (باب الأذان ١٩٩١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) فإنة لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي والصحابة فيكون مكروها تحريماً الخ
 (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في التحفة : " وبحث أن ما اعتبد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلي ثم العود بدعة قبيحة شنيعة (رد المحتار؛ باب الجمعة ١٦١/٢ ط سعيد )

(جواب **۹۰۹**) (۱)ایک تختی جمعه کا خطبه پڑھے اور اس کی اجازت ہے دوسر اشخص نماز پڑھاوے تو یہ حائزے ۱۱

(۲) جگہ ہو توامام کے ساتھ کھڑانہ ہو ناچا بئیے جگہہ کی تنگی ہو نوالیں صورت میں جائز ہے۔

(m) معمولی نواب اگر باختیار حاکم ہو تو خیر ورنہ غیر مختار اور غیر حاکم کانام لینا مکروہ ہے(۱)

(سم) اس سوال سے کیاغ منس ب سمجھ میں شیس آئی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

پہلے و عظ کر کے خطبہ عربی میں پڑھاجائے

( سوال) ایک فریق جمعہ کے عولی خطبہ کے مفہوم کواردو میں سننے اور سمجھنے پر مصر ہے دوسرا فریق ایسا کرنے کو بدش سروہ تنج کی قرارہ یتا ہے اور اپنی تائید میں متقد مین کے مسلک کو بیش کرتا ہے اختلاف کو مثالت کو بات کرتا ہے اختلاف کو مثالت کا کوئی احسن طریقہ تنج میں۔ المستفتی نمبر ۲۳۲ مافظ عبدالشکور صاحب سے مسلک کوئی احسن طریقہ تنج میں۔ المستفتی نمبر ۲۳۲ مافظ عبدالشکور صاحب سے میں میں المحبد کا کوئی احسن طریقہ تنج میں میں کے مسلم کے مسلم کا مارچ سے ۱۹۳۰ء

(جواب ۱۰ ۴) اس اختلاف کو منانے کا بہترین طریقہ سے سے کہ خطیب منبر پر جاکر پہلے اردو میں وعظ و نصیحت جو کچھ کرنا ہو کر دیسے کچر خطبہ کی اذان کہ ملوائے اور دونول خطبے خالص عربی میں نمایت مختصر طور پر پڑھ دیسے کہ دونول خطبول میں پانچ منٹ نسرف ہوں اس طرح دونوں فریق مطمئن ہو جائیں گے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

خطبه جمعه سے پہلے وعظ

(سوال) خطبہ جمعہ سے قبل وعظ کہنا کیسائے؟ المستفتی نمبر کے ۱۲۳ انوار الحق صاحب ناظم مدر سے تبجو یدالقر آن قصبہ جمالو صلع بجنور۔ ۱۴ فی الحجہ ۱۹۳۷ھ ۲۰ مارچ ۱۹۳۷ء (جواب ۲۱ کا) خطبہ جمعہ سے قبل وعظ کہنا جائز ہے اس میں کوئی وجہ ممانعت کی شیں ہے۔ محمد سے قبل وعظ کہنا جائز ہے اس میں کوئی وجہ ممانعت کی شیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

## غيمر عربلي مين خطبه درست نهين

(سوال ) پنجاب میں رواج ہے کہ جمعہ کو بعد اذان ٹانی کچھ خطبہ عربی میں پر ہھ کر اردو میں نتر او نظماہ عظ شتہ بیں بعض جگہ کئی گھنٹے تک و بعظ کے بعد خطبہ پوراکرتے ہیں کہیں کہیں دوران و عظ میں چندہ بھی جمع

١٠١ لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب؛ لان الحمعة مع الخطبة كشئ واحد فلا ينبغي أن يقيمهما اثنان وإن فعل جاز الخرود المحتار! باب الجمعة ٢ ١٤١ ط سعيد )

<sup>،</sup> ٣) فإن الدعاء للسلطان على المناسر قد صار الآل من شعاس السلطنة فمن تراه يخشي عليه الخ (رد المحتار باب الجمعة ٢ ١٤٩ ط سعيد ؛

ہو تا ہے نماز جمعہ میں اکثر تین نے جاتے ہیں کیا یہ حضور اکر م ﷺ سے عامت ہے ؟ نیز قبل از نماز پنجگانہ یا قبل از اذان خطبہ مسائل واحکام دین بیان کرنا (تاکہ لوگ بیکارنہ بیٹھیں) جائز ہے یا نہیں ؟ یہ عاجز سار نپور کا باشندہ ہے اور مظاہر علوم سے تخصیل عربی کئے ہوئے ہے اس کا طرز عمل یہ ہے کہ پہلی اوان کے بعد جب تک خطبه کاوفت ہولورلوگ جن ہوں کچھ ضروری مسائل سنادیتاہے اس پراہل حدیث لوگ خصوصاً مولوی عبداللہ امر تسری اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کہیں ثابت نہیں نہ حضورﷺ نے نہ صحابہ نے نہ اس کے بعد تابعی نے کہا یہ مدعت ہے اس ہے بینا جائیے گویا خطبول کے در میان وعظ حضور عَنِی ہے ثابت ہے۔ المستفتى نمبر ا٢٦ حافظ محمرا حاق انصاري \_ رويز \_ ضلع انباله \_ ٧ محرم سو<u>٣ سا</u>ھ م ٢٣ اپريل م<u>م ١٩٣</u>٠ع (جواب ۲۱۲) خطبہ جمعہ خانص مو بلی نثر میں ثابت ہے عربی کے سوائسی دوسری زبان میں خطبہ شاہت شیں ہاکر چہ صحابہ بلحہ خلفاء کے زمانے میں ہی فارس وغیرہ محقح ہوگئے تھے اور لوگوں کے جدید الاسلام ہونے کی وجہ ہے ان کی زبان میں "ننہیم کی ضرورت آئ ہے ہہت زیادہ تھی اور صحابہ اور مسلمانوں میں فاری زبان جانے والے بھی کٹرے ہے موجود تھے باوجود اس کے عربی کے سواکسی اور زبان میں خطبہ سیس پڑھا گیاا*س کنے خطبہ کا طر*یقه ماثورہ متواتر د مسنونه کن ہے کہ وہ خالص عربی میں ہواور تطویل خطبہ کی بھی مکروہ ہے کہ وہ او گول کے لئے پریشان کن سے ابر ماافہام و تضیم کامسئلہ تواس کی بہتر صورت میں ہے کہ خطبہ کی اذِان ہے ہیلے مقامی زبان میں او گواں کوو قتی ضروریات اور ضروری مسائل سے آگاہ کردیا جائے کیکن تطویل نہ کی جائے تھوڑا ساوقت جو قابل ہر داشت ہوائ میں سرف کیا جائے اس کے بعد خطبہ کی اذان ہو اور خطبہ مسنونه طریقه برخالص عربی میں ادا کیا جائے دونول خطبے صرف یانچ منٹ میں ادا ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ئراہت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## (١)عنوان مثل بالإ

(٢) الصَّا (٣) الصَّا

(سوال) المستفتی نمبر ۱۱۵ مند رفیق امام جامع مسجد (گیا) سربیع الاول ۱۳۵۳ اصم کا جون سربیا و جواب ۱۳۳۴ کا خطبه خالص عربی مسئون و متوارث بخطبه خالص عربی مسئون و متوارث به اس کو نیم عربی سے مخلوط نه کرنا چاہئے اگر کیا جائے گا تو مسئون متوارث کے خلاف بوگان مشاون متوارث کے خلاف بوگان

( جواب ۲۱٤) (المستفتى نم الهسيد محبوب حسن (نرائن گذھ) ۲۶جمادى الثانى سري السيد ١٩٣٨ تور ١٩٣٠ء

<sup>،</sup> ١ )فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي والصحابة فيكود، مكروها تحريما المخ ( عبيدة الرعاية على هامش شرح الوقائلة باب الجمعة ١ ، ، ٢ طاسعيد ) . . . . (٢) (ايضا )

جمعہ کے خلبہ بیں اردو فاری تھم یا ننز خلاف سنت ہے (۱) عربی ننز میں خطبہ پڑھنامسنون ہے خطبہ سے پہلے اپنی زبان میں وعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ محمد کفانیت اللہ کان اللہ لیہ '

رَجواب ١٥٤) (المستفتى نب ٢٥مرزايوسف بيك) ٢ ربيع الثاني ١٣٥٣ إه ٩ جولائي ١٩٣٥ ع

جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کے جمع عظیم کے اجتماع اور اظہار شوکت اسلامیہ کو ہواو خل ب اجتماع عظیم کے سامنے ذلب وین کا مقصد ان کی وینی اجتماع کی ضرور توں کار فع کر نالوران کے متعلق احکام اسلامیہ کی تبلیغ کر تالیک جم نفیر کا اجتماع حشیت سے رب العالمین کی بارگاہ معلیٰ میں سر بجود ہونا ہے ایک ذطبہ بیشتہ کے لئے معین کر لینالور ہر جمعہ کو وہی پڑھ دینا اگر چہ خطبہ کی فرضیت کو پوراکر دیتا ہے لیکن اس میں شبہ نمیں کہ مقصد خطبہ سے دور ہے باس ہمہ خطبہ میں نظم واشعار پڑھنا غیر ضروری باتیں کر ناعر نی میں شبہ نمیں کہ مقصد خطبہ بڑھنا بھی سنت قدیمہ متوارثہ کے خلاف ہے (۱) بہتر صورت یہ ہے کہ اذائن خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں تمام ضروری باتیں بیان کر دی جائیں جن میں مسائل بھی ہوں اور دوسر نی اجتماعی اور میاس ضروری بوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ضرورت بھی پوری ہوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ضرورت بھی پوری ہوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ضرورت بھی پوری ہوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ضرورت بھی پوری ہوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ضرورت بھی پوری ہوجائے گی اور خطبہ کی وضع مسنون خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں ان اندالہ اندالہ اس میں خطبہ خالص عربی زبان میں ادائر لئے جائیں اس میں خال اندالہ اندال

## اذان ثانی کے بعد د عازبان ہے نہ پڑھی جائے

(سوال) اذان ثانيہ جو منبرك سائن وى جاتى ہے اس كے بعد وعاہے جيساكہ اذان اول ميں مسنون نے اللهم رب هذه الدعوة النح پڑھنی جائني ہے اس

المستفتى نمبر ٣٦١ (از زانسوال) ٢ ربيع الأول ١٩٥٣ إه ١٩٥٩ ون ١٩٣٩ء

ہو قت خطبہ ہاتھ میں عصالینا کیساہے؟

(مسوال ) كرفتن عصابوفت خطبه خواندن نماز جمعه جَلُونه است؟

ر ١) (ايضا حواله صفحه گرشند حاشيه ١)

ر ٧) فإند لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي الله والصحابة فيكون مكروها تحريما الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١٠٠٠ طسعيد)

رج) و ينبعي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا بين بدى الخطيب الخ ( الدر المختار اباب الأذان ١٩٩/١ ط سعيد)

المستفتى تمبر ۷۸ سباسه ميال (مولمين برما) الصفر ۱۹۳۳ اه ۱۹۳۵ ۱۹۳۵ و

(ترجمه) خطبه جمعه کے وقت ہاتھ میں عساتھا مناکیساہے؟

(جواب ۱۳۱۷) بوقت خطبه عساگر فتن لازم نیست اگر ملک عنوهٔ فتح کرده شود خطیب راشمشیر حمائل کردن مستحب است اما عصابد ست گر فتن بدعت بهم نیست - چه از رواییخ معلوم میشود که آنخصرت عظیم به فت خطبه عصایا قوس بدست گر فته اند - والتُداعلم - محد کفایت الله کان الله له '

(ترجمه) خطبہ کے وقت عصابھا منالازم نہیں ہے اگر ملک کو غلبہ کے ساتھ فٹج کیا جائے تو خطیب کو شمشیر کاحمائل کرنامستحب ہے لیکن ہاتھ میں عصالیابلہ عت بھی نہیں ہے کیونکہ ایک روایت ہے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت علیجے نے بھی خطبہ کے وقت عصایا قوس تھامی ہے۔ «اواللہ اعلم" محمد کھایت اللہ کان اللہ له"

## سوال مثل بالا

(سوال نمبر ٥٠٩)

(جواب ۱۹۸۶) خطبہ جمعہ میں عصاباتھ میں رکھنانہ واجب ہے نہ مسنون مؤکدہ زیادہ سے زیادہ مستحب مندوب ہے جس کو سنن زوائد میں شار کیا جا سکتا ہے اور "در مختار" میں سے تو" خلاصہ "سے عصابر خطیب کا سماراد بنا مکروہ لکھا ہے مگر قبستانی نے اس کو سنت بتایا ہے سنت سے مرادو ہی سنت غیر مؤکدہ ہے دور اور محد کفایت اللہ کان اللہ لائے اللہ کا اللہ کان اللہ لائے اللہ کا اللہ کان اللہ لائے اللہ کا اللہ کی کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کو اللہ کا کے اللہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کو اللہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو اللہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا ک

خطبہ میں باد شاہ وفت اور خادم الحربین کے لئے دعا

(مسوال) آیک خطیب نے جمعہ کے دوسرے خطبہ میں حجاز مقدس کے بادشاہ سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن السعود کانام کیکر دیا کی سامعین خطبہ کہتے ہیں کہ مسلمانان ہندان کوباد شاہ تشکیم نہیں کرتے ان کا نام نہیں پڑھنا چاہئے اور بعض او گ انکوبر ابھلا کہتے ہیں ان کے لئے کیا تھکم ہے؟ مال منہ منہ ماہ میں مازوں ان الدور عمل اور انعمال دار میں میں میں میں معالمہ ماجدان میں میں ا

المهستفتى نمبر ۹۴ مه حافظ اساعيل باد بان ـ ۵ار بيح الاول س<u>م ۳ ا</u>هه ۱ جون <u>۹۳۹</u> اء

رجواب 19 کی سلطان ائن معود تجازونجد کے حکمرال اور حرمین شریفین کے خادم و محافظ ضرور ہیں ان کے لئے خطبہ میں دعا کرنا بحیثیت خادم حرمین شریفین ہوئے کے جائز ہے ان کوبر ابھلا کہنا گناہ ہے۔ ۱۳۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ اور میں شریفین ہوئے کے جائز ہے ان کوبر ابھلا کہنا گناہ ہے۔ ۱۳۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ دبلی۔

۱۰) وفي راوية أبي داؤد أند ﷺ قام أي في الخطبة متوكنا على عصا أوقوس و نقل القهستاني عن عبدالمحيط أل اخد العصا سنة كالقيام (رد المحتار ابات الجمعة ١٦٣/٢ ط سعيد )

<sup>٫</sup>۷٪ وفي الحلاصة؛ " يُكوه أن يتكي على قوس أو عصا (در مختار ) و في الشامية : " و نقل القهيستاني عن عبدالمحيط ان أخذ العصا سنة كالفيام " ٫رد المحتار ' باب الجمعة ۲/ ۱۹۳ ط سعيد ) فقماء في ممارات مخالف تين به أنه في النات فيه مؤكده به اوراس الته الم مردواور بر منت ب

٣٠) أما ما اعتبد في زماننا من الدعاء للسلاطين العثمانية أبد هم الله . كسلطان البرين والبحرين و خادم الحومين الشريفين فلا مانع منه ورد المحتار الات الجمعة ٢ - ١٥٠ ط سعيد )

4.5

## خطبه عربی میں اور مختصر ہو ناچاہئے اور منبر پر پڑھا جائے

(سوال) ایک امام صاحب نماز جمعہ پڑھاتے ہیں خطبہ بہت طویل پڑھتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہو جاتا ہے خطبہ کاپوزاتر جمہ بھی پڑھتے ہیں کیا خطبہ کاتر جمہ پڑھنا بھی ضروری ہے ؟

ایک بشخص کابیان ہے کہ مسجد میں جو منبر ہو تاہے وہ رسول کریم ﷺ کے وقت میں نہ تھا منبر حضر ت امیر معاویہؓ نے ایجاد کیا ہے حقیقت اس کی کیاہے ؟

المستفتى نمبر ۵۲۴ شخص شفق احمد ( منتق مو تقرير ) لاريّ الثاني س<u>م سا</u>يط وجولائي <u>۱۹۳۵ء</u> بير بر

(جواب ۲۴۰) خطبہ زیادہ طویل پڑھنا نہیں چاہئے (۱) اور خطبہ کاتر جمہ پڑھنا بھی طریقنہ مسنونہ متواریۃ کے غادہ بہ سر

منبر آنخضرت ﷺ کے زمانے میں بنااور حضوراکرمﷺ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا ہے یہ بات غلط ہے کہ منبر کی ایجاد حضر ہامیر معاویہ نے کی ہےں، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ '

## (۱) خطبہ میں لاؤڈ اسپیکر کا ستعال مباح ہے

(٢) خطبه عربی زبان میں ہو ناحیا بئیے

(سوال) (۱) کیابروزجمعہ مجمع کی کثرت کو پیش نظر رکھ کر لاؤڈاسپیکر کامسجد میں استعال کرناشر عا جائزہے؟ تاکہ اس کے ذریعہ دور دور کے لوگول تک خطیب کا خطبہ اور ضروری مسائل کی تقریر پہنچائی جاسکے نماز کی قراَۃ اور تکبیرات کی تبلیغ ہر گز مقصود نہیں ہے۔

(۲) جمعہ کے خطبہ میں اردوزبان میں و عظ کر نایار دومیں خطبہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۸۹ حضرت مولانامولوی سید سراج احمد صاحب مدرس مدرسه اسلامیه جامع دا بھیل ضلع سورت - ۳۶۰ رمضان ۱۳۵۳ ه مرا۲ دسمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۶ ع) (۱)اوڈا سپنیکر (آلہ محمر الصوت)کا خطبہ اور وعظ میں استعال کرنا جائز ہے کوئی وجہ عدم جواز کی نظر نہیں آتی (۳)(۲) خطبہ جمعہ و عبدین میں خالص عربی نثر میں خطبہ پڑھنا مسنون و متوارث ہے اس کے سواکسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا ہا عربی نظم میں پڑھنا سنت متوارث کے خلاف ہے 'گو خطبہ تو اوا ہوجائے گالیکن خلاف متوارث ہونے کی وجہ ہے کر اہمت ہوگی (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

(۱)خطبہ اردومیں پڑھناجائز ہےیا نہیں ؟

(۲) خطبه کی حقیقت کیاہے؟

(۳) وعظ خطبہ ہے پہلے ہواور خطبہ عربی میں

(۷) نماز کے بعد انتشار فی الارض کا حکم لباحت کے لئے ہے

(سوال) خطبہ جمعہ وعیدین کس زبان میں ہونے چائیں ؟(۲) شریعت مطهر ہیں خطبہ کی حقیقت کیا ہے؟ (۳) لوگول کا شتیاق آگر ہو تو کیا خطبہ کا ترجمہ خطیب کو سنادینا چائیے یا نہیں ؟ آگر ترجمہ سنایا جائے تو کب ؟ خطبہ کے بعد ہی منبر پریافراغ جمعہ کے بعد ؟ (۴) بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے فرضول کے بعد فوراً ہی معجد سے چلے جانا چاہئے اور کس ضرورت شرعی (مثلاً اوائیگ سنن و نوافل ساع و عظ تسبیج وذکر وغیرہ) کی وجہ سے بھی معجد میں نمیر سے رہنا جائز نہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کریمہ فاذا قضیت الصلوة فیند شروا سے یہ حکم ثابت اور منصوص ہے کیااس انتشار سے یہی مراد ہے مسائل ندکورہ میں شوافع اور احناف کے نزدیک آگر کوئی گئجائش اور توسع ہو تو ظاہر کردی جائے یہ اختلاف وہال ہے جمال حنی اور شافعی ورنوں فتم کے حضرات ہیں۔

المستفتی نمبر ۴۴ م عبدالحمید کو کنی ڈابھیل ضلع سورت۔ ۲ اذیقعدہ ۴<u>۳۵ ا</u>ھ م • افروری ۲<u>۳۹۱</u>ء

(جواب ٢٢٤) (۱) خطبہ جمعہ وعید بن کاطریقہ مسنونہ متوارث کی ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو قرون اولی میں باوجود ضرورت شدیدہ کے کہ اس وقت تعلیم احکام اور تبلیغ اسلام کی بہت زیادہ ضرورت تھی خطبہ کی عربیت کو ترک نہیں کیا گیاں، (۲) خطبہ کی حیثیت وعظ و تذکیر اور ذکر اللہ ہے مرکب ہے(، (۳) اگر خطب اذان خطبہ ہے بیاے مقامی زبان میں پندرہ بیس منٹ پہلے بچھ ضروری با تیں بیان کر دے اس کے بعد اذان کہلوائے اور یقدر اوا بیگی فرض مختصر طور پر عربی میں خطبہ پڑھ لے (اور خطبتین کے لئے پانچ سات اذان کہلوائے اور یقدر اوا بیگی فرض مختصر طور پر عربی میں خطبہ پڑھ لے (اور خطبتین کے لئے پانچ سات منٹ کافی بنول گے) تو یہ صورت بہتر ہوگی (۳) انتشار فی الارض کا تھم محض لاحت کے لئے ہے: وجوب منٹ کی بنول گے لئے اور اگر کوئی مسجد میں نوا غل و سنن پڑھ یا مسجد ہے نہ نکلے شام تک بیٹھار ہے تو وہ کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہوگا جیسے کہ مسجد ہے نگئے والے اگلے تھم و ابتغوا من فضل المله کے ترک سے گناہ گار نہیں ہول گیاس کے علاوہ قضیت الصلوۃ کا مفہوم فراغ من السن والنوا قل تک و تق ہے۔

گیاس کے علاوہ قضیت الصلوۃ کا مفہوم فراغ من السن والنوا قل تک و تق ہے۔

 <sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بعير العربية خلاف السبة المتوارثة من النبي الله والصحابة فيكون مكروها تحريماً الحردة الرعاية على هامش شرح الوفاية باب الجمعة ١٠٠١ طسعيد)
 (٢) الشرط الرابع الخطبة و على الحميور وركنها مطلق ذكر الله تعالى بنيتها الخ و سنتها كونها خطبتين بجلسة بيسهما تشمل كل منهما على الحمدو النشهد والصلاة على النبي علي (حلبي كبير) فصل في صلاة الجمعة صده و سهيل اكيدمي لاهور)

#### غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے

(سوال) خطبہ جمعہ کامع عربی کے ترجمہ کرنایا صرف اردو میں بطوروعظ ولیکچر پڑھنا امام شافعیؓ وامام او حنیفہؓ کے نزدیک جائز ہے یانہیں ؟اًر اردویا کسی غیر عربی زبان کو خطبہ میں شامل کیا جائے توجمعہ ادا ہو جائے گایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۷۰ مولوی محمد علی (جوبانس برگ افریقه) الربیع الاول ۱۹۵۳ هم ۱۶ولائی ۱۹۳۱ مرحواب ۱۹۳۱ کا مام شافع کے نزدیک خطبہ کا عربی زبان میں ہوناشر طہ بغیر عربی زبان کے خطبہ تھی منیں اور جب خطبہ صحیح نہیں ہوا تو جمعہ بھی صحیح نہیں ہوا مگر خطبہ کے عربی ہونے ہے مرادیہ کے خطبہ میں جتنی چیزیں فرض ہیں وہ سب عربی زبان میں ہول (دونول خطبول میں حمد وصلوة اور وصیت اور وصیت اور وصیت ایر قول کا ہونا اور کسی ایک خطبہ میں قرآن مجید کی کم از کم ایک آیت کی تلاوت کرنا اور دوسرے خطبہ میں مسلمانوں کے لئے وعاکر نافرض ب) ان کے علاوہ باقی خطبہ غیر عربی میں ہو تو سقوط فرضیت خطبہ کے منافی مسلمانوں کے لئے وعاکر نافرض ب) ان کے علاوہ باقی خطبہ غیر عربی میں ہو تو سقوط فرضیت خطبہ کے منافی نیس ۔ ویشتر ط کو نھا کلھا عربیة . قوله کلھا ای المحطبة ای کل او کانھا فی المحطبتین و لا میس میں خطبہ پڑھنا کر وہ بالا نقاق ہے کو نکہ قرون اولی مشہود لمبالخیر میں اس کا تعامل نہ تھادہ میں غیر عربی ذبان میں بھی خطبہ ادا ہو جائے گائیکن غیر عربی ذبان میں میں خطبہ پڑھنا کروہ بالا نقاق ہے کو نکہ قرون اولی مشہود لمبالخیر میں اس کا تعامل نہ تھادہ وہ کی میں نوبی میں خطبہ پڑھنا کروہ بالا نقاق ہے کو نکہ قرون اولی مشہود لمبالخیر میں اس کا تعامل نہ تھادہ وہ کو نکہ وہ کی ذبان میں تھی نظبہ پڑھنا کروہ بالا نقاق ہے کو نکہ قرون اولی مشہود لمبالخیر میں اس کا تعامل نہ تھادہ وہ کو نکہ وہ کی ذبان میں نوبی اسٹر کی نوبان نائد کان اللہ لہ وہ وہ کو نکہ وہ نوبالوں میں خطبہ پڑھنا کروہ بالا نقاق ہے کو نکہ قرون اولی مشہود لمبالخیر میں اس کا تعامل نہ قولادہ وہ بالیک کی اس کا تعامل نہ وہ کو نکہ وہ کو نکہ کھانے اللہ کے نائوں کان ان کان کان ان کان کان انٹر کو بالی کی کھی کو نوبالوں کو نکہ کو نکہ کو نکر کھانے اللہ کو نکر کو نکر کو نکر کے کو نکہ کو نکر ک

## ار دویا فارسی میں خطبہ پڑھنے کا تھکم

(سوال) جمعه کا خطبه عجمی زبان میں مثلاً اردویا فارسی وغیر ہمیں جائز ہے یا نہیں اور اگر عربی زبان میں ہو تو ترجمه کرناار دووغیر ہمیں کیسائے؟ المستفتی نمبر ۱۰۸۰ اگل بادشاہ بیٹاوری (بیٹاور) ۱۰جمادی الاول ۱۳۵۵ سے ۱۳۶۰ کی ۲۹۹۱ء

(جواب ٤٣٤) خطبہ جمعہ خاص عربی زبان میں پڑھنا چاہئے اور منبر پر یعنی خطبہ پڑھنے کے وقت ترجمہ نہ کریں یہ طریقہ مرضیہ اسلاف رحمہم اللہ و سنت سعیہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم واسوہ حسنہ حضرت سید المرسلین شفیع المذنبین ﷺ کا ہے اور اس سے خلاف کرنا ند موم و مکروہ ہے۔ ملخصاً حررہ مولوی عبداللہ الطّوروی عفی عند۔

ہوالمو فق بے شک سنت قدیمہ متواریثہ یہی ہے کہ خطبہ خالص عربی ننثر میں ہواس کے خلاف کرنا

<sup>(</sup>١) (باب الجمعة ١/٢٧٨ ط دار إحياء الكتب العربية مصر)

<sup>(</sup>٧) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي على والصحابة فيكون مكروها تحريما الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/ ٢٠٠ ط سعيد)

#### مگروہ ہے اگر چہ خطبہ اوا ہو جائے گا مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے کراہت آئے گی(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

## خطبہ ہے پہلے وعظ کرنا جائزے

(سوال) جمعہ کے روز جس وقت پہلی اذان جمعہ مسجد میں ہو جائے اس وقت کسی واعظ کو وعظ کہنایا کہ خطیب جامع مسجد کو وعظ کے لئے کھڑ اہو ناجائز ہے یا نہیں کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے اور وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز سنت اداکر تے ہیں وہ وعظ ہونے کی حالت میں نماز سنت اداکر سکتے ہیں یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰۸۲ جناب قاضی عبد العزیز صاحب (انبالہ چھاؤنی)

اجمادي الاول ١٣٥٥ الهم ميم الست ١٩٣١ء

(جواب ۲۵ ع) اذان اول ہو جانے اور سنتیں اداکرنے کے لئے وقت چھوڑ کر اذان خطبہ سے قبل اگر کچھ ضروری باتیں مسلمانوں کو مقامی زبان میں سنادی جائیں تو مضا کقہ نہیں او گول کو خیال رکھنا چاہئے سنتیں پڑھ کر فارغ ہو جایا کریں یا علیحدہ جگہ میں سنتیں اداکر لیا کریں (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

## اذان ثانی خطیب کے سامنے دی جائے

(سوال) بروزجمعہ خطیب کے سامنے جواذان کھی جاتی ہے وہ منبر کے سامنے قریب میں کھڑے ہو کر جیسا کہ عام دستورہے دینی چاہئے یا مسجد کے باہر صحن میں منبر سے دور تمام نمازیوں کے بیجھیے کھڑے ہو کر دینی چاہئے۔ المستفتی نمبر ۱۲۵ اعبدالرحمٰن ومحمد حسین صاحبان (ساورہ)

٣ اجمادي الثاني ١٩٥٥ ماه م ميم ستبر ١٩٣١ء

(جواب ۲۶٪) لازم نہیں کہ اذان خطبہ منبر کے پاس کہی جائے بلحہ منبر سے دورامام کے سامنے دوچار صفول کے بعد یاتمام صفوں کے بعد بھی کہنی جائز ہے(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلیہ'

(١) ولا يشترط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية جاز'كذا قالوا' والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة بمعنى أنه يكفى لأداء الشرطية و تصح بها الصلاة لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي على والصحابة فيكون مكروها تحريماً وكذا قرأة الأشعار الفارسية والهندية فيها (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية' باب الجمعة ١/٠٠٠ طسعيد)

(٢) ان تميماً الدارى استا ذن عمر في القصص سنين فأبي أن يأذن له فاستأذنه في يوم واحد فلما أكثر عليه قال له ما تقول قال الفرا عليه ما تقول قال الما تقول قال الفرا عليهم القرآن و امرهم بالخير وأنها عن الشر قال عمر ذلك الذبح ثم قال عظ قبل أن أخرج في الجمعة فكان يفعل ذلك يوماً واحداً في الجمعة (موضوعات كبير مقدمة ص ٢٠ نور محمد اصح المطابع كراچي) السروايت معلوم بمواكد حفرت عمر في حضر معمد كان و عفر كن كا جازت دى تحقيد المعلوم بمواكد حفرت عمر في المرادي كوه عظ كن كا جازت دى تحقيد

(٣) صف اول كى قيد توكميس سيس ملتى البند كتب فقد كے الفاظ ' إمام المنبو ' عند المنبر اور بين يدى المنبر وغيره ت ثامت ، و تا ہے كہ اذان منبر كے سامنے اور قريب : و فى چائيے و صوح به القهستانى حيث قال وإذا جلس الإمام على المنبر أذن أذانا ثانياً بين يديه (جامع الرموز ' فصل فى صلاة الجمعة ٢٦٨/١ ط كريميه قزان)

#### غیر عربی میں خطبہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے

(سوال) (۱) جمعه کا خطبہ کو نسی زبان میں پڑھنا جائزہ ہا آگر اردویا کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ (۳) جمعہ کے خطبہ کو الحمد للداور ورود شریف سے شروع کر کے الابعد فیا ایساالناس کے بعد سارا مضمون اگر خطیب اردویا کسی اور زبان میں بیان کروے تو اس کے لئے فقہائے کرام کا کیا فتو ک ہے۔ المستفتی نبیر ۲۲ ما المام عبد الصمد (جنوبی افریقہ)

#### ۹ربیخالاول ۱<u>۳۵۲ ا</u>صم۲۰مئی پر ۱۹۳۰ء

(جواب ۴۷۷) (۱) خطبہ جمعہ و عیدین عربی زبان میں مسنون و متوارث ہے عربی کے سوائسی دوسری زبان میں خطبہ کل یاجزو پڑھنے ہے خطبہ ادا تو ہو جائے گا مگر مکروہ ہو گادہ (۲) نمبر ا کاجواب اس کا بھی جواب ہے۔۔،

## حضرت شاہ اسمعیل کا خطبہ یر مساکیساہے؟

(سوال) حضرت شاہ اساعیل صاحب کا خطبہ جمعہ کیساہے اشعار خطبہ میں پڑھے جائیں یا نہیں؟ عربی اردو اشعار میں کیا سچھ فرق ہے؟ المستفتی عزیزاحمد مدرس مکتب عبداللہ پور (ضلع میر ٹھ) (جواب ۴۸۶) حضرت شاہا تا نمیل صاحب کا خطبہ جمعہ بہتر ہے اشعار خطبہ میں پڑھنا مکروہ ہے خواہ اردو ہوں یافارس یاعربی۔ محمد کفایت اللہ کا کا اللہ کہ 'دہلی

## اذان ثانی کاجواب اور د عازبان سے نہ پڑھی جائے

(سوال) جمعہ کی افران ٹائی کا جواب اور دعائے وسیلہ کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بھورت جواز ہاتھ اٹھا کر دیا مائٹی چاہنے یا بغیر ہاتھ اٹھاٹ نیز اس افران کے جواب ودعائے وسیلہ میں امام وقوم کا ایک ہی تحکم ہے یا کچھ فرق ہے زید کہتا ہے کہ خطبہ کی دیا ہے بعد حضور اکر م سیلے نے ہاتھ اٹھا کر دعاما تگی ہو اور ندما تکنے والا گر او ہے زید کا یہ قول کیسا ہے اور جواو گ۔ بعد افران خطبہ دعا نہیں ما نکتے ان کا عمل کیسا ہے ؟
المستفتی نمبر ۲ ۱۸ ام محمیا سین مدر س مدر سہ احیاء العلوم مبارکبور۔ اعظم گڑھ (جواب ۲۹) : والموفق امام ابی حنیفہ کے نزدیک خروج امام سے ختم خطبہ تک کوئی کلام نہیں کرنا چاہنے ان کی ولیل بخاری شریف کی ہے روایت ہے عن سلمان الفارسی قال قال دسول اللہ ﷺ من اغتسل یوم المجمعة و تطہر بما استطاع من طہر ٹم ادھن او میں من طیب ثم داح فلم یفرق

 <sup>(</sup>١)فإنه الاشك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ والصحابة فيكون مكروها تحريما الخ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١٠٠٠ طاسعيد)
 ٢٠٠٠ النضائي

بین اٹنین فصلی ما کتب له ثم اذا حرج الامام انصت غفرله ما بینه و بین الجمعة الاحریٰ ۱۰ (خاری جلداول ص ۱۲) که اس حدیث میں انصات کو خروج امام سے متعلق فرمایا ہے اور حدیث معاویہ گا جواب امام اور حذیفہ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکر م بیکا اور حضر سے امیر معاویہ چو نکہ امام و خطیب سے لہذاان کی طرف سے اجابت اذان خارج نہیں کیونکہ انصات کا حکم غیر خطیب کے لئے ہال امام او یوسف وامام محمد خطیب کے لئے ہیں (۲) تواجاب یوسف وامام محمد خطیہ شروع ہونے سے پہلے غیر خطیب کے لئے کلام دین کو جائز فرماتے ہیں (۲) تواجاب اذان اور دعائے وسیلہ ان کے نزدیک جائز ہے مگر ہاتھ اٹھاکر دعا ما نگنے کا شوت ہمارے علم میں نہیں ہے ذید جواس بات کامدعی ہے کہ حضور اکر م سے تاہ تھ اٹھاکر دعا ما نگنے کا شوت ہمارے علم میں نہیں ہے ذید جواس بات کامدعی ہے کہ حضور اکر م سے تاہد اٹھا کر وعاما نگی ہے اس کا شوت پیش کرنا اس کے ذمہ لاز م ہورنہ من کذب علی متعمداً کی وعید کا مستحق ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له و دبلی

424

#### خطبه جمعه زياده طويل نه ہو

(سوال) جمعہ میں خطبہ کاطویل ہونااور نماز کا قصیر ہوناشر عا کیسا ہے بعض مساجد میں امام صاحب خطبہ جمعہ تقریباً پندرہ منٹ میں ختم فرماتے ہیں اور نماز جمعہ تقریباً چار منٹ میں پس ارشاد فرماویں کہ ان امام صاحب کا یہ طرز عمل حضور اکر مربیجی کے ارشاد کے مطابق ہے یا نہیں۔

المستفتى نمبر ١٨٣٢ ما الحاجى داؤد باشم يوسف صاحب (رئكون) ٢٠ رجب ١٨٣٤ م ١٠ اكتوبر ١٩٣٤ وجواب ٤٣٠) خطبه جمعه كاطويل نه كرنا بهتر به اور نماذيس امام كو خفت كالحاظ ركهنا ما موربه به عمار بن ياسو قال سمعت رسول الله على يقول ان طول صلوة الرجل و قصر خطبته مئنة من فقهه فاطيلو الصلوة وقصروا الخطبة وان من البيان لسحر ارواه مسلم (١٠) (مشكوة) (١٠) وعن ابى هريرة قال قال رسول الله على اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبير النح متفق عليه (٥) (١٠)

پس نمازی تطویل کی تر غیب جو مسلم کی روایت مذکورہ بالا میں ہے ابو ہریرہ کی روایت کی بناپراس صد کے اندر محدود ہے کہ جماعت پر مشقت نہ ہواور حد مسنون سے آگے نہ بڑھے اور خطبہ کے اختصار سے عالبًا یہ مقصد نہیں ہے کہ خطبہ ان خطبول سے عالبًا یہ مقصد نہیں ہے کہ خطبہ ان خطبول سے

<sup>(</sup>١)(باب لا يفرقِ بين اثِنين يوم الجمعة ١٢٤/١ ط قديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(ُ</sup>٢)ُ قَالَ :" لَا بَأْسَ بَالْكَلَامُ قَبِلَ الْخَطِبةَ وَبَعِدهَا وَإِذَا جُلَسَ عَنْدَ الثَّانِيُّ (الْدَرَ المختارُ باب الجمعة ١٥٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( فصل في إيجاز الخطبة وطوال الخطبة ١/٣٨٦ ط قديمي كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٤) (باب الخطبة والصلاة الفصل الأول ص ٢٢٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٥) (بخارى باب إذا صلى لنفسه فليطول ماشاء ٧/١ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٦) (باب الإمامة ص ١٠٦ طسعيد)

کم ہوجوعر فاطویل اور بڑے خطبے سمجھے جاتے ہیں خطبہ میں ضروری امور پر اکتفاکر ناچاہئیے۔(۱) ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کی نماز بھی معتدل متوسط درجے کی ہوتی تھی خطبہ بھی معتدل اور متوسط درجہ کا ہوتا تھا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

## (۱)خطبه عبادت ہے یانفیحت ۹

(۲)غیر عربی میں خطبہ پڑھناکیاہے؟

(سوال) (۱) خطبہ جمعہ و عیدین عبادت ہے یانصیحت ؟ (۲) خطبہ سامعین کی زبان میں پڑھا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۰۷۷ فرزند علی صاحب (برما) ۲۴ رمضان ۲۵ سیاھ م۲۹ نومبر بے ۱۹۳ء (جواب ۲۳۱ء) (۱) عبادت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے (۱) عبادت میں سنت متواترہ قدیمہ کے موافق پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر مقامی زبان میں پڑھا جائے گا تو خطبہ ادا ہو جائے گا مگر سنت کے خلاف ہوگا(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

(۱)ار دو زبان میں خطبہ پڑھنا مکروہ ہے

(۲) ترکی ٹونی کے ساتھ نماز پڑھانا

(۳)ابتداخطبه میں تعوذوتشمیه آہته پڑھی جائے

(۴) خطبہ کے وقت ہاتھ میں عصالینا جائز ہے

(۵)خطبه میں منبرے اتر نااور چڑ ھنا ثابت نہیں

(۲)خطبہ کے سننے کے وقت درود دل میں پڑھا جائے

(۷)خطبہ کے در میان سنتیں پڑھنا جائز نہیں

(٨)مر دول کے لئے سونے کی انگو تھی حرام ہے

(سوال ) (۱) ہمارے ملک گجرات میں رواج ہے کہ زبان اردو میں خطیب خطبہ جمعہ پڑھتا ہے جائز ہے یا نہیں ؟

(٢). پیش امام نماز جمعه ترکی ٹوپی ہین کر بغیر صافه نماز جماعت پڑھا تاہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

(m) خطیب اعوذبالله اوربسم اللهبه آوازبلند پر هتا ب ؟

(١) (باب ماجاء في قصر الخطبة ١١٣/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) و يبدأ أي قبل الخطبة الاولى بالتعوذ سراً ثم بحمد الله تعالى و الثناء عليه والشهاد تين . و العظة والتذكير والقراء ة الخ (رد المحتار ' باب الجمعة ٩/٢ ع سعيد )

<sup>ُ (</sup>٣) فإنه لا شُكُ في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ والصحابة ۗ فيكون سكروها تحريماً النج (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية٬ باب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد)

- (۴) خطیب کابوفت خطبه عصا پکڑنایہ جائز ہے یا نہیں؟
- (۵) خطیب کا خطبہ ثانیہ میں ذکر سلاطین کے دفت سٹر تھی ہے اترنا جائز ہےیا نہیں ؟ پھرواپس چڑ ھینا
- (١) خطيب كا خطبه تانيه مين آيت ان الله و حلائكته كا پڑھنا اور مصليان كا خطبه مين جرے وروو شريف یرٔ هناجائز ہے یا نمیں ؟
  - (2) دور كعت نماز خطبه بيانسين؟
  - (۸)مر دوں کو سونے کے بٹن اور سونے کی خالص انگو تھی پہننا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۲۱۲۵ سيد محد رشيد ترندي صاحب (مهي كانشا) ۱۴ شوال ۱۹۵۱ او ۱۸ د سمبر ۱۹۳۶ء

(جواب ٢٣٤) (١) اردومين خطبه پڙهناخلاف اولي ہے 'خطبه اوا ہوجا تاہے(١)

- (۲) ٹوپی اور ترکی ٹوپی پین کر نماز پڑھانے ہے نماز ہو جاتی ہے۔ مگر اولیٰ یہ ہے کہ صافہ باندھ کر نماز جمعہ يرهائے۔(۱)
  - \* (٣) خطبه کوالحمد للدہے جمراً شروع کرناچا ہئے۔اعوذ باللہ اور بسم اللہ خطبہ ہے پہلے جمراً نہیں پڑھتا جا مکی (۱۱)
    - (س) عصاباتھ میں لیکر خطبہ پڑھناجائز توہے مگر لازم نہیں ہے(م)
    - (۵) خطبہ میں ذکر سلاطین کے وقت سٹر ھی ہے اتر نالور پھرچڑ ھناجائز نہیں (۵)
- (٦) خطبه میں جرادرود شریف پڑھناسامعین کوجائز نہیں جب خطیب آبیت ان الله و ملائکته بڑھے تو سامعین دل میں درود شریف پڑھ لیں(۱)
  - (۷) خطبہ کے در میان میں سنتوں کا پڑھنا بھی جائز نسیں ہے(۱)

 (١) ولا يشترط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية جاز ... فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ والصحابة فيكون مكروها تحريماً (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/ ٥٠٠ طسعيد) ۱/۰۰۱ طسعید)

(٢) وقد ذكروا أن المستحب أن يصلى الرجل في قميص وإزار و عمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة النج (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٩/١ طسعيد)
(٣) ويبدأ بالتعوذ سرا (درمختار) أي قبل الخطبة الأولى بالتعوذ سراً ثم بحمد الله تعالى والثنا عليه (رد المحتار)

باب الجمعة ٢ /٩ \$ 1 و ط سعيد )

رع) وفي الخلاصة": " يكره أن يتكي على قوس أو عصا (درمختار ) و في الشامية :" وفي رواية أبي داؤد أنه على قام أي في الخطبة متوكناً على عصا أو قوس أه و نقل القهستاني عن عبدالمحيظ:" أن أخذ العصا سنة كالقيام" (رد المحتار' باب الجمعة ١٦٣/٢ ط سعيد )

(٥) أما اعتيد من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلي ثم العود بدعة قبيحة شنيعة (رد المحتار ُ جمعة ۲/۱۲۱ طسعید)

(٦) وكذلك إذا ذكر النبي عليه لا يجوز أن يصلي عليه بالجهر' بل بالقلب' و عليه الفتوي (رد المحتار' باب الجمعة ۲/۸۵۲ طسعید)

(٧) إذا خرج الإمام فلإ صلوة ولا كلام إلى تمامها الخ (تنوير الأبصارا باب الجمعة ١٥٨/٢ ط سعيد)

## (۸) مر دول کے لئے سونے کی انگو تھی حرام ہے(۱) اور خالص سونے نکے بیٹن بھی مکروہ ہیں(۱)

#### خطبه جمعه عربى نثر ميں پر صناح اپنے

(سوال) اشعار کا خطبہ جو جمعہ میں پڑھاجا تاہے (البی انت یا مولی الموالی۔ مصور ناہتقد پر الکمال) پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۶۴محمد عبدالوہاب (رام پور)

٣٦ر بيع الاول بر<u>ه سل</u>اههم ٢٥مئى <u>١٩٣٨ء</u>

(جواب ۴۳۳) خطبہ جمعہ میں عربی کے اشعار پڑھناخلاف اولی ہے نثر عربی میں خطبہ ہو تو بہتر ہے(۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و بلی

#### عربی میں خطبہ مسنون ہے

(سوال) یہال کی جامع متجد میں یہال کی دوسر کی متجدول کے مطابق بید وستور چلاآ تاہے کہ بروز جمعہ اذان اول کے بعد اتناو قفہ کیا جاتا ہے کہ چار سنتیں باطمینان پڑھ کی جائیں لیخی تقریبانو دس منٹ کے بعد خطبہ بربان عربی شروع ہو تاہے جامع متجد نہ کور کے امام صاحب کی بلت مقتدیوں کو خطبہ کی طوالت کی شکایت پہلے ہے تھی اور اس سے ان کو گرانی تھی مزید ہر ال انہول نے کئی جمعہ سے بینا طریقہ اختیار کیا کہ چار سنتی کے بعد وقت مقررہ پر خطبہ شروع کرنے کے بجائے پہلے اردو زبان میں مضمون خطبہ کے علاوہ دوسر ی تقریبیں شامل کر کے بیان کرنا شروع کیا جس میں مقتدیوں نے یہ محسوس کیا کہ ان تقریبوں میں مسلمانوں پر چوٹ اور طنزیہ جملے فیر ہ اور ذاتی جذبات نفسانیہ کا بھی شمول ہے ان تقریبول کے بعد اذان ثانی مسلمانوں پر چوٹ اور طنزیہ جملے فیر ہاور ذاتی جذبات نفسانیہ کا بھی شمول ہے ان تقریبول کے بعد اذان ثانی مجدو فیرہ کو پہلے ایک دفعہ کچھ خیال نہ ہوا لیکن بعد میں انہوں خطبہ عربی پڑھا متولیان متجدو فیرہ کو پہلے ایک دفعہ کچھ خیال نہ ہوا لیکن بعد میں انہوں خطبہ عربی پڑھا متولیان متجدو فیرہ کو کہا ایک دفعہ پھو خیال نہ ہوا کہ آئندہ رفتہ رفتہ دفتہ کے خطبہ عربی پڑھا متولیان کر ویں اس کے علاوہ چو نکہ نمازیوں کی بہت میں تعداد بہت پہلے سے خطبہ عربی جائے خطبہ اردوجاری کردیں اس کے علاوہ چو نکہ نمازیوں کی بہت میں تعداد بہت پہلے سے آجاتی ہو ایک تقویہ دلائی تھی کہ خطبہ جو لمباپڑ ھتے ہیں آجاتی ہوالت خطبہ کی باست متولیوں نے امام صاحب موصوف کو پہلے ہی توجہ دلائی تھی کہ خطبہ جو لمباپڑ ھتے ہیں طوالت خطبہ کی باست متولیوں نے امام صاحب موصوف کو پہلے ہی توجہ دلائی تھی کہ خطبہ جو لمباپڑ ھتے ہیں طوالت خطبہ کی باست متولیوں نے امام صاحب موصوف کو پہلے ہی توجہ دلائی تھی کہ خطبہ جو لمباپڑ ھتے ہیں

<sup>(</sup>١) والتختم بالذهب على الرجال حرام لماروينا عن على ّ المخ (هداية كتاب الكراهية ٢٨٨/٤ ط مكتبه شركة علميه علتان)

<sup>(</sup>٢)كيكن"ورمخار"كى عمارت ــــــ بذاكرابهت بموازمطوم بموتاب؛ وفى التتارخانية عن المسير الكبير: " لا بأس بأزرار الديباج والذهب" (كتاب الحظر والإباحة' فتسل فى اللبس ٣٥٥/٦ ' ط سعيد وامداد الفتاوى ٢٩/٤ ط دار العلوم' كواجي)

 <sup>(</sup>٣) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارئة من النبي ﷺ والصحابة فيكون مكروها تحريما وكذا قواء ة الأشعار الفارسية والهندية فيها" (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ٢٠٠٠/١ طسعيد)

ہو کررہ گئی ہے(۱)

اس کو مسنون طریقہ کے مطابق مختصر فرمادیں اور خطبہ اور تقریروں میں اپنے جذبات ہے کام لیتے ہوئے

کسی مسلمان پر حملہ اور طنز نہ کریں اور اب بیہ صورت حال دیکھتے ہوئے اور مذکورہ وجوہ پر نظر رکھتے ہوئے مدایت کی که آئندہ اذان اول کے بعد قدیمی دستور پر عمل کرتے ہوئے محض خطبہ عربی پر قناعت کریں کہ یہ نیاطریقہ مسجد مذکور کے نمازیوں میں تفرقہ اور جھگڑے کاباعث بن جائے گااس لئے کہ گرانی مذکور کے علاوہ غیر زبان عربی میں خطبہ کے قائلین کی تعداد بھی یہاں بہت کم اوربرائے نام ہے متولیوں کی طرف سے امام صاحب کواس کی بھی اطلاع دی گئی کہ اگر نمازیوں کے سامنے پچھ بیان فرمانا چاہتے ہیں توشب جمعہ کوبعد نماز عشاء کے جس میں بھی صد ہانمازیوں کی تعداد ہوتی ہے صحیح سیحے پیرخطبہ کامطلب ساد گی کے ساتھ بیان فرمادیا کریں اور متولیوں نے بھی ہے آپس میں قرار دے لیاتھا کہ اگر امام صاحب کی خواہش ہو گی توان کو بعد فراغ نماز جمعہ بیان کرنے کا موقع دے دیا جائے گااس صورت میں بہت پہلے سے آنے والے اور بھوک سے گھبرا جانے والے جو چاہیں گے جاشکیں گے ان پر کوئی جبر نہیں پڑے گابہر حال ان کی اختیار کردہ صورت کے کہ اس میں سب کو بخیال ادائے جمعہ خواہ مخواہ مجبوراً رکنا پڑتا ہے پس ارشاد ہو کہ صورت مسئوله میں متولیان مسجد کالهام موصوف کو عمل مذکورے روک دیناشر عادرست ہے یا نہیں؟ المستفتى نمبر ۲۴۴۳عبدالرزاق صاحب-۳۰ یقعده که ساه ۲۲ جنوری و ۱۹۳ ء (جواب ٤٣٤) میں اس ہے تبل متعدد سوالات کے جوابات میں لکھ چکا ہوں کہ خطبہ جمعہ وعیدین کا خالص عربی زبان اور نثر میں ہونا طریقہ مسنونہ متواریۃ ہے اس سنت قدیمہ متواریۃ کو محفوظ اور جاری ر کھنا چاہئے معہذاجولوگ کہ مقامی زبان میں خطبہ کو ضروری اور مفید سمجھ کراس کے اجراکی حمایت کرتے ہیں ان کی ہے دلیل بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ نمازیوں کی بڑی تعداد عربی زبان سے ناوا قف ہوتی ہوتے ہیں اور خطبول کی اکثریت میں بھی عربیت سے ناواقف خطیب ہوتے ہیں اور خطبول کی بیہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ایک مضمون کے چھیے ہوئے خطبے ہوتے ہیں اور خطیب ان کو ہمیشہ سنادیتا ہے نہ خو د سمجھتا ہے کہ

میں اس کے متعلق کئی مرتبہ یہ لکھ چکا ہوں کہ اگر خطیب مقامی زبان میں اذان خطبہ سے پہلے لوگوں کو قتی ضرورات اسلامیہ سنادیا کرے پھر اذان خطبہ کہلواکر عربی زبان میں خطبہ بقد رادائیگی فرضیت خطبہ پڑھ دیا کرے تو مضا گفتہ نہیں تاکہ ضرورت تذکیر بھی پوری ہوجائے اور خطبہ کی ہئیت مستونہ مثوار شہری پوری طرح محفوظ رہے بقد رضرورت عربی خطبہ میں زیادہ سے زیادہ یا نج چھے منٹ (خطبتین کے لئے)کافی

اس نے کیا کہانہ سامعین سمجھتے ہیں تھ ہمیں کیا سایا گیااس صورت میں خطبہ کی جہت تذکیر بالکل معطل

<sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي عَلَيْ والصحابةُ فيكون مكروها تحريما وعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية والجمعة ١/٠٠٠ ط

ہوں گے۔

مگر اذان خطبہ سے پہلے مقامی زبان میں تذکیر کے لئے دوباتیں لازم ہیں اول یہ کہ لوگ اس وقت اس مقام پر سنتیں نہ پڑھتے ہوں بلحہ کوئی علیحدہ جگہ سنتیں پڑھنے کے لئے ہو' دوسر سے یہ کہ لوگ اس تقریر کور غبت سے سنیں کیونکہ یہ محض ایک مطوعانہ فعل ہے' یہ فرض خطبہ نہیں ہے کہ کوئی راضی ہویانہ ہووہ پڑھا جائے گا نیز اس تقریر میں صرف وہی با تیں بیان کی جائیں جن کا مذہبی لحاظ سے بیان کرنا ضرور ک ہو۔ تقریر میں طعن و تشنیج وغیرہ ہرگزنہ ہوئی چاہئے کہ اس سے آپس میں اختلاف لور بعض وعناد بیدا ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' د ہلی

(۱)خطبه کا کچھ حصہ عربی میں اور کچھ ار دومیں پڑھنامکروہ ہے

(٢)خطبه میں لاؤڈ اسپیکر کااستعال

(سوال ) (۱) جمعہ وعیدین کے خطبے صرف اردومیں یا عربی خطبہ کا کامل ترجمہ یابعض عربی میں اور بعض اردومیں پڑھناجائز ہے یا نہیں ؟اگر جائز ہے توباکر اہت یابلا کر اہت۔

(۲) نیز کیا شرعی مصالح پر نظر رکھتے ہوئے ان خطبوں میں الہ محبر الصوت یعنی لاوڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاسکتاہے یا نہیں ؟

الهستفتي تمبر ۲۵۶ جميل الرحمن د بلي \_ ٧ ذي الحجه ١٨ ١٥ ماهم ١٤ جنوري ١٩٥٠ .

(جواب ۴۵) خطبہ جمعہ وعیدین میں سنت قدیمہ متوارث یہی ہے کہ عربی زبان میں ہو صحابہ کرام کے زبان میں عجمی ممالک فتح ہوگئے تھے اور اسلام کے حدیث العمد ہونے کی بناء پر اس وقت بہت زیادہ ضرورت نظمی کہ ان کی زبانوں میں احکام اسلام کی تبلیغ کی جائے باوجود اس کے صحابہ کرام اور تابعین عظام اور انکمہ مجتدین نے جمعہ اور عیدین کے خطبات کو خالص عربی زبان میں رکھااور کسی عجمی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا گیالہذا خطبہ خالص عربی زبان میں پڑھا سنت قدیمہ متوارث ہے اور اس کے خلاف اردویا کسی دوسر کی مقامی زبان میں خطبہ پڑھنایاع بی اور عجمی کو مخلوط کردیناسنت قدیمہ متوارث کے خلاف ہے خلاف ہے دور اس

(۲) لاؤڈ الپیکر کا خطبہ جمعہ و عیدین میں استعال کرنافی نفسہ مباح ہے کیونکہ بیہ صرف ترفیع الصوت یعنی آواز کو بلند کرنے کا آلہ ہے(۲) کیکن آگر اس آلہ کے استعال کو اس امر کا ذریعہ بنالیاجائے کہ خطبہ کی عربی زبان بدل کرکسی مجمی زبان میں خطبہ پڑھا جائے تو پھر اس آلہ کا استعال بھی اس تسبیب کی وجہ سے خلاف سنت کی مدمیس داخل ہوجائے گا۔ محمد کھا بیت اللہ کا ن اللہ لہ 'د ہلی ۔

(٢) ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته الخ (عالمكيرية الباب العاشر في صلاة الجمعة ١٤٧/١ ط ماجديه)

<sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي ﷺ والصحابةٌ فيكون مكروها تحريما المعدد الرعاية على هامش شرح الوقاية الباب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد)

#### خطبہ سے پہلے یابعد میں خطبہ کاتر جمہ کرنا

(سوال) جمعہ کے پہلے خطبہ کار جمہ منبر پر بیٹھ کریا کھڑے ہوکر پڑھے اور بعدہ اصلی عبارت خطبہ پڑھے تو یہ کیساہے؟

یہ کیساہے؟ نیز جمعہ کا خطبہ پہلا پڑھے اور بعدہ ترجمہ منبر پر کھڑے کھڑے پڑھے تو یہ کیساہے؟

المستفتی نمبر ۷ ۲۶۲ جناب محمہ خال صاحب (افریقہ)۔ ۲۵ جادی الثانی و ۲۳۱ھ م ۲۱ جو لائی ۱۳۹۱ء (جو اب ۲۳۶) اگر خطیب اذال خطبہ سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوکریا بیٹھ کر مقامی زبان میں وعظ و تذکیریا خطبہ کا ترجمہ سنادے پھر خطبہ کی اذال کی جائے اور خطیب دونوں خطبے عربی نیٹر میں پڑھے تو اس میں کچھ مضا گفتہ نہیں مگریہ معاملہ خطبہ عربی کے بعد نہ کیا جائے اذال خطبہ سے پہلے کر لیا جائے اور اذال خطبہ کے بعد نہ کیا جائے ادال خطبہ سے پہلے کر لیا جائے اور اذال خطبہ کے خلاف ہے۔ بعد عربی خالف ہے۔ خطبہ ادام و جاتا ہے مگر کر اہت کے ساتھ ۔ (۱)

#### محمر كفايت الله كان الله له وبلي

## خطبہ غیر عربی میں سنت متوارثہ کے خلاف ہے .

(سوال) ماقولکم فی ترجمہ خطبہ الجمعہ والحال ان الحاضرین جاھلون بالعوبیہ. المستفتی نمبر ۲۵۲۲ عاجی گل محد منگلوری ایس کے۔ ۸ اذی الحجہ ۱۳۵۸ھ م ۲۸ جنوری و ۱۹۳۰ء (ترجمہ) جمعہ کے خطبہ کاتر جمہ کرنے کے متعلق آپ کی کیارائے ہے ؟ جب کہ حاضرین عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔

(جواب ٤٣٧) الخطبة في العربية هي المسنونة المتوارثة و ترجمتها في لسان اخر مخالفة للسنة المتوارثة ومع هذا تنوب الترجمة باي لسان كان مناب الخطبة المفروضة وتصح الصلوة مع الكراهة (٢)

محمر كفايت الله كان الله له

(ترجمہ)عربی زبان میں ہی خطبہ دیناسنت متوارثہ ہے اور کسی دوسری زبان میں اس کاتر جمہ کرنا طریقہ متوارثہ کے خلاف ہے'اس کے باوجو دیز جمہ ہے خطبہ کی فرضیت ادا ہوجائے گی اور نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہوجائے گی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## الجواب صحيح \_ حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه

<sup>(</sup>١) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية الخ (عمدة الرعاية ٢٠٠٠) (٢) ولا يشترط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جاز كذا قالوا والمراد بالجواز هوالجواز في حق الصلاة بمعنى أنه يكفى لأداء الشرطية وتصح بها الصلاة لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي على والصحابة فيكون مكروها تحريما (عمدة الرعاية على هامش شرح وقاية باب الجمعة ١/٠٠٠ طسعيد)

#### خطبه غير عربی زبان میں مکر وہ ہے

(سوال ) ایک پیش امام صاحب جمعہ کے روز خطبہ نہ پڑھ کر منبر پر کھڑ ہے ہو کروعظ کرتے ہیں اور مثنوی پڑھتے ہیں بعض مقتد یول نے امام صاحب ہے گئی دفعہ گزارش کی کہ خطبہ پڑھا کریں مگروہ نہیں مانتے ؟ المستفتی نظیرالدین امیر الدین (املیز وضلع مشرقی خاند لیش)

(جواب ۴۳۸) شایدامام صاحب جمعه کا خطبه ہی اردومیں پڑھتے ہیں عربی میں نہیں پڑھتے تو یہ بات مکروہ ہے خطبہ عربی زبان میں پڑھتے تو یہ بات مکروہ ہے خطبہ عربی زبان میں پڑھتا و میں بچھ وعظ کردیں یا مسائل واحکام بیان کردیں تو اس میں مضائقہ نہیں ہے چھر خطبہ کی اذان ہو اور عربی زبان میں خطبہ پڑھا جائے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ' و الی

## اذان ٹانی خطیب کے سامنے کہی جائے

(سوال) دوسری اذان جو خطبہ جمعہ کے قبل کہتے ہیں وہ خطیب کے سامنے کمنا چاہئے یادوسری صف کے چھیے بیچ کے درمیں کہنا چاہئے ''

(جواب ۴۳۹) خطبہ کی ازان خطیب کے سامنے ہوئی چاہئیے خواہ منبر کے قریب ہویادوسری تیسری صف کے در میان ہو خواہ باکل صفول کے بعد۔غرضیکہ مؤذن کا خطیب کے قریب ہونا ضروری نہیں ہے صرف سامنے ہونا چاہئے۔ (۱۰) مخمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'مدرسہ امینیہ دہلی

> خطبہ کےوفت سنتیں پڑھناجائز نہیں (الجمعیة مور خہ ۲۹جنوری کے ۱۹۲ء)

(سوال) خطبہ ثانی کے وقت نماز سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ؟ بعض لوگ جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کو نسی بات سیجے ہے ؟

(جواب ، ٤٤) حنی مذہب میں خطبہ کے وقت نماز پڑھنی مکروہ ہے اس میں پہلے خطبہ اور دوسرے خطبہ کا حکم ایک ہے بینی جس وقت سے خطبہ شروع ہوبلے امام خطبہ کے لئے منبر پر جانے کے لئے اٹھے اسوقت سے نماز پڑھنی مکروہ تح کی ہے۔ بان جن لوگوں نے کہ امام کے اٹھنے سے پہلے سنت یا نقل یاکسی نماز کی نیت باندھ رکھی ہے وہ اپنی نماز پور کی کرلیں اور کوئی شخص امام کے اٹھنے کے بعد سنت یا نقل کی نیت نہ باندھ یہ حفی نہ وہ اپنی نماز پور کی کرلیں اور کوئی شخص امام کے اٹھنے کے بعد سنت یا نقل کی نیت نہ باندھ یہ حفی نہ ہے بیں اور پڑھتے ہیں اور کوئی شخص امام کے اٹھنے کے وجائز سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ( ايضاً حوالة صفحه گزشته ، (٢) إذا جلس الإمام على المنبر أذن أذانا ثانياً بين يديه الخ (جامع الرموز' فصل في صلاة الجمعة ٢٦٨/١ ط كريميه قزان ، (٣) إذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام إلى تمامها ولو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح (تنوير مع شرحه) قال الشامي:" قوله:" فلا صلوة" شمل السنة وتحية المسجد (باب الجمعة ١٨٨/٢ ط سعيد )

#### خطبہ خالص عربی نثر میں پڑھاجائے

(سوال) زیدایک مسجد میں امام ہےوہ خطبہ جمعہ بڑھتے وقت خطبہ اولیٰ میں چند جگہ عربی عبارت کاتر جمہ اردو ۔ زبان میں مشرح ومفصل بطور وعظ کر دیتاہے آیا ہے درست ہےیا نہیں ؟

(جواب الم 2 ع) خطبه کامسنون و متوارث طریقه تو نهی ہے کہ وہ خالص عربی نثر میں ہواگر خطبہ عربی میں پڑھا جائے گردر میان میں اس کاار دوتر جمہ کر دیاجائے تو یہ خلاف اولی ہو گائیکن خطبہ ادا ہو جائے گا(۱) پڑھا جائے مگر در میان میں اس کاار دوتر جمہ کر دیاجائے تو یہ خلاف اولی ہو گائیکن خطبہ ادا ہو جائے گا(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدر سدامینیہ دہلی'

#### خطبہ میں باد شاہ اسلام کے لئے دعا دلح

(الجمعية مورنحه ٢ أكست ١٩٢٤)

(سوال) جمعہ کے خطبہ ٹانی میں جب بادشاہ اسلام کا نام لیاجاتا ہے تو کیا ممبر کی ایک سیر تھی اتر ناضروری ہے؟ حیدر آباد دکن کی اکثر بڑی برئی مساجد 'جامع مسجد 'کھ مسجد 'چوک کی مسجد وغیرہ میں خطیب صاحب منبر سے ایک سیر تھی نیچے اتر نے کا عمل ہو تاہے۔ ؟ سے ایک سیر تھی نیچے اتر نے کا عمل ہو تاہے۔ ؟ (جواب ۲۶۶) خطبہ جمعہ میں بادشاہ اسلام کے لئے دعا کرنا جائز ہے (۱)وراسکانام لینے اور دعا کرنے کے وقت منبر کی سیر تھی سے اتر ناضروری نہیں ایک فضول بات ہے (۱) سے محمد کھایت اللہ غفر له '

## خطبہ سے پہلے وعظ کہنا در ست ہے

(اجمعینه مورنه ۸اد سمبر ۱۹۲۶)

(سوال) ایک مسجد کا خطیب بعد اذان اول جب که پچھ لوگ جمع ہوجاتے ہیں مسجدے ملے ہوئے مکان ے مسجد میں آتا ہے سلام کر کے لکڑی کے منبر کے پاس کھڑ اہو کر خطبہ وعظ بعنی المحمد لله نحمدہ المنح اما بعد فاعو فه بالله المنح کے بعد کوئی ایک یا چند آیات تلاوت کر کے اردومیں وعظ کر تاہے پون گھنٹہ یا کم و بیش وعظ کے بعد چار سنت اداکر تاہے اور دیگر مردم کچھ تواذان اول کے بعد وصظ سے پہلے فارغ ہو لیتے ہیں کوئی در میان وعظ میں ہی پڑھ لیتا ہے باقی وعظ کے بعد پڑھتے ہیں خطیب سنت اداکر نے کے بعد منبر پر ہیٹھتا

<sup>(</sup>١) ولا يشترط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية أو بغيرها جاز' كذا قالوا والمراد بالجواز هو الجواز في حق الصلاة بمعنى أنه يكفى لأداء الشرطية وتصح بها الصلاة لا الجواز بمعنى الإباحة المطلقة فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي تَلَقَّ والصحابة فيكون مكروها تحريماً (عمدة الرعاية على هامش شرح وقاية باب الجمعة ٢٠٠/١ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له والأمراء بالصلاح والنصر على الأعداء ......فإن الدعاء للسلطان على المنابر قدصار الآن من شعائر السلطنة الخ (رد المحتار' باب الجمعة' ٢٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في التحفة :" وبحث بعضهم أن ما اعتبد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلي ثم العود بدعة قبيحة شنيعة (رد المحتار باب الجمعة ٢ / ١ ٦ ط سعيد )

ہے اس نے سامنے اذان ٹانی ہوتی ہے پھر خطبہ مسنونہ پڑھ کر نماز پڑھا تا ہے اس صورت ند کورہ کو ایک مولوی صاحب خلاف سنت بنائے ہیں اور نئین خطبول سے تعبیر کرتے ہیں ؟
(جواب ٤٤٣) یہ صورت جائز ہے اور تین خطبے نہیں ہوئے بائحہ اذان ٹانی کے بعد جو خطبے وہ پڑھتا ہے وہی مسنون خطبے جعہ کے ہو جاتے ہیں اور پہلاو عظ وعظ ہی ہوگا خطبہ میں شامل نہیں ہوگا()
مسنون خطبے جعہ کے ہو جاتے ہیں اور پہلاو عظ وعظ ہی ہوگا خطبہ میں شامل نہیں ہوگا()
محمد کفایت اللہ غفر لہ '

## بو **قت خطبہ** و رود دل میں پڑھا جائے

(سوال) دوران خطبہ میں کوئی شخص درودیا کوئی وظیفہ یا تنہیج اپنول میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم السلام کر سکتا ہے یا نہیں ؟ خطیب جب محمد علیقہ کے تو خطبہ سننے والا علیقہ کمہ سکتا ہے یا نہیں ؟ رجواب علیکم السلام کرہ سکتا ہے یا نہیں وظیفہ 'تنہیج' درود پڑھنا' سلام کرنا' سلام کاجواب دینا' سب منع ہے صحیح حدیث میں ہے من قال ہو مہ المجمعة و المخطیب یعخطب انصت فقد لغا آنخضرت علیقہ کانام مبارک من کردل میں علیقہ کرے ایان سے نہ کھے نہ زور سے نہ آہتہ دون میں علیقہ کانا سالہ کان اللہ لہ '

(١) خطبه مين " اللهم أيد الإسلام "وعاير صنا

(۲)خطبه میں بادشاہ کانام کیکر دعا کرنا

(۳)جو صفات باد شاه میں نه ہوں بیان نه کی جائیں

(۴)غیر متبع شریعت جاگم کے لئے دعاکر نا

(۵)باد شاہ کو خوش کرنے کے لئے نعرے لگانا

(۲) خطبہ میں دعائے لئے کیسے الفاظ ہونے چاہئیں؟

(الجمعية مورنته ٢٠ نومبر ١٩٣١ء)

(سوال) (۱) مندرجہ ذیل عبارت کو خطبہ جمعہ میں شامل کرکے پڑھنے کا تھکم تمام مساجد بھوپال میں حکومت کی طرف ہے جاری کر دیا گیا ہے اس ہے نماز جمعہ میں کوئی نقص تو نہیں آئے گا؟

اللهم ايد الاسلام والمسلمين بالا ميرالعادل والرئيس الفاضل الاميرالحاج محمد حميد الله خان لا زالت رايات اقباله عالية وايات جلاله تالية ظل الله على العالمين والعالمين

 <sup>(</sup>١) ويسن خطبتان خفيفتان وتكره زياد تهما على قدر سورة من طوال المفصل بجلسة بينهما (التنوير مع شرحه' باب الجمعة ١٥٨/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) إذا ذكر النبي عَلَيُّ لا يجور أن يصلي عليه بالجهر؛ بل بالقلب عليه الفتوى (رد المحتار؛ باب الجمعة ١٥٨/٢ ط سعيد)

خلد الله ملكه الى يوم الدين .

(٢) جس رئيس كانام خطبه مين لياجائياس كاعامل شوع مونالازم بيانمين؟

(m) خطبه میں جو صفات بیان کئے جائیں وہ اس میں موجود نہ ہوں تو کیا حکم ہے؟

(۴)اوراس حکومت میں قانون شرع بھی جاری نہ ہوباہے قانون انگریزی پر عمل در آمد ہو تا ہواور صرف چند د فعات قانون موافق شرع ہوں تو کیا حکم ہے ؟

(۵)اوراگررئیس کوخوش کرنے کی نیت ہے کسی سر کاری آدمی نے پیہ طریقہ اختیار کیا ہو؟

(٦)جوالفاظ خطبه میں شامل کئے جائیں وہ دعائیہ ہونے چاہئیں یا متکبر انہ؟

(جواب 6 2 2) خطبہ میں بادشاہ وقت کے لئے نصرت وقتح مندی اور ثبات علی الشریعت کی دعا کرنا جائز ہے اس دعاجب ہے (۱) جن فقہانے منع کیا تھا ان کا مطلب ہے تھا کہ بادشاہ کی تعریف میں مبالغہ کرنا ناجائز ہے نفس دعاجب کہ عامہ مومنین کے لئے خطبہ میں ممنوع نہیں تو اولی الا مرکے لئے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے پھر یہ کہ سلف سے متوارث بھی ہے 'اس لئے جواز میں تردد نہیں ہے۔ ہاں بادشاہ کے ذکر میں ایسے الفاظ نہ کہنے چا ہئیں جواطرائے ممنوع یا کذب صریح میں داخل ہو جائیں سوال میں جو عبارت نہ کورہے وہ عدم جواز میں داخل ہو جائیں سوال میں جو عبارت نہ کورہے وہ عدم جواز میں داخل ہو جائیں سوال میں جو عبارت نہ کورہے وہ عدم جواز میں داخل ہو جائیں سوال میں جو عبارت کہ کورہے کہ عدم جواز میں داخل ہو جائیں سوال میں جو عبارت کہ کورہے کہ عدم جواز میں داخل ہو جائیں سوال میں جو جائے گی۔

اللهم انصر اميرنا امير الاسلام والمسلمين الامير محمد حميد الله خان نصرة منك تو ية ووفقه لا قامة العدل و رفع اعلام الدين المبين وايد بدوام دولة الاسلام والمسلمين و متعنا بظله الممدود على العلمين امين يا رب العلمين.

اس عبارت میں کسی فقہی روایت کی مخالفت نہیں ہے اور کوئی محذور شرعی نہیں ہے اور ہیر مقصد کہ رئیس کانام خطبہ میں آجائے اوراس کے لئے دعا ہو جائے بوجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے۔

باقی بیبات که دعاواجب ہے یا نہیں تواس کاجواب بیہ کہ بادشاہ کے لئے خطبہ میں دعا کرنافی حد ذاتہ واجب نو کیا مستحب بھی نہیں ہال اگر بادشاہ کسی مندوب یا مباح کا حکم کرے تواطاعت واجب ہوجاتی ہے کیونکہ جائزامور میں اولی الامر کی اطاعت واجب ہے اور چونکہ اولی الامر سے مراد مسلم بادشاہ ہیں اس لئے اس تحکم کا اطلاق غیر مسلم امراء پر نہیں ہوگا۔

اس جواب کے بعد سوال کے باقی نمبروں کاجواب بھی سمجھ میں آجائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

<sup>(</sup>١) ويندب ذكر الخلفاء الراشدين و العمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستاني ويكره تحريما بما ليس فيه الخ (درمختار) وفي الشامية : " بل لا مانع من استحبابه فيها كما يدعى لعموم المسلمين فإن في صلاحه صلاح العالم .... فإن سلطان هذا الزمان أحوج إلى الدعاء له و لأمراء ه بالصلاح والنصر على الأعداء .... فإن الدعاء للسلطان قدصار الآن من شعائر السلطن (باب الجمعة ٢ / ٩ ٤ ١ ط سعيد )

خطبول تنكے در ميان باتھ اٹھاكر د عاما نگنا

(سوال) جمعہ و عیدین کے دوخطبوں کے در میان ہاتھ اٹھا کر دعاماً نگنا کیساہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۴محد عنایت حسین کھنور۔۲۲رجب ۱۳۵۲ھ مطابق۲ انومبر ۱۹۳۳ء (جواب ۶۶۶) خطبوں میں جلسہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعاماً نگنا مکروہ ہے(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

# فصل چهارم ـ تعطیل یوم جمعه

جهال جمعه ند ہو تا ہو 'وہال خرید و فروخت کی ممانعت نہیں

(سوال) جن جگہوں میں جمعہ جائز نہیں وہاں جمعہ کے روز بعد اذان ظہر خرید و فروخت بند کرناضر وری ہے یا نہیں ؟

(جواب 4 £ £) جن جگہوں میں جمعہ جائز نہیں ایٹی جگہوں میں بعد اذان ظهر خرید و فروخت میں کوئی مضا کقہ نہیں کیونکہ جمعہ کے روزازان کے بعد خرید و فروخت کے مکروہ ہونے کی علت استماع خطبہ ہے اور یہ علت ظہر میں مفقود ہے (۱) واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

اذان جمعہ سے پہلے کاروبار جائز ہے

(سوال) مسلمان جمعہ کے دن جمعہ کی فضیلت و عسل و نماز کے لئے فجر سے نماذ جمعہ کے بعد تک اپنی دکانوں کو بند رکھتے ہیں آیا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں ؟ یہاں کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بدعت بلحہ حرام ہے کیونکہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے وہ لوگ بھی اتوار کے دن اپنی دکا نیں بند کرتے ہیں دو سرے یہ کہ قرآن شریف میں سورہ جمعہ میں آیت اذا نو دی للصلواۃ النح میں خدائے تبارک و تعالی خود فرما تا ہے کہ جب اذان ہو توکار وبار بند کردو کیاان کا یہ کمنا تھے ہے ؟

(جواب ۴۳۸) جمعہ کے روزازان جمعہ سے پہلے تجارت اور تمام کاروبار کرنا جائزہے اذان جمعہ سے پہلے کوئی
کام ممنوع نہیں پس آگر کاروبار بند کرنے والے اس خیال سے دکا نیس اور کاروبار بند کریں کہ نماز جمعہ سے پہلے
ان چیزوں میں مشغولی رکھنانا جائزاور گناہ سمجھتے ہوں توبے شک بے خیال نا جائزاور بدعت ہے کیونکہ ایک مباح
شرعی کو مکروہ یا حرام سمجھنا نو دند موم اور بدعت ہے لیکن اگروہ جمعہ کی اذان سے پہلے کاروبار کو نا جائز نہ سمجھتے
ہوں بائد باوجود جائز اور حلال سمجھنے کے محض انتظام ضروریات نماز کے خیال سے وکا نیس بند رکھیں کیونکہ

 <sup>(</sup>١) ولا يجوز للقوم رفع البدين ولا تأمين باللسان جهراً الخ (رد المحتار' باب الجمعة ١٥٨/٢ ط سعيد)
 (٢) إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية (سورة الجمعة ٩) ووجب السعى إليها و ترك البيع بالأذان الأول في الأصح رالدر المختار' باب الجمعة ١٦١/٢ ط سعيد)

عسل وغیرہ کے لئے اور نماز جمعہ میں جیر یعنی جلدی ہے حاضوی کے واسطے اس صورت میں آسانی ہے تو اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں بائے موجب اجرہے (۱) اور اس صورت میں بیہ خیال کہ اس میں اہل نماب کی مشابہت ہے اس لئے ناجائز ہونا چاہئے صحیح نہیں کیو نکہ کاروبار بندر کھنا عیسائیوں کا تمام دن میں ہو تاہے اور مسلمانوں کا صرف نماز تک دوسرے وہ اس کو نہ ہی سمجھتے ہیں اور مسلمان صرف آسانی کے لئے ایبا کرتے ہیں تیسرے نفس مشابہت کسی فعل میں ممنوع نہیں بائے جو مشابہت امر ندموم میں ہویا بقصد مشابہت ہواور امر مختص میں ہووہ ندموم ہے اور یہاں ایبا نہیں ہے اور آیة قرآنی ہے اذان کے بعد کاروبار کاعدم جواز ثابت ہو تاہدہ وہ اس صورت میں بھی محالہ باقی ہے اور آس سے پہلے کے لئے کاروبار کرنے کا آبت میں تھم نہیں ہو تاہدہ وہ اس صورت میں اس کی خلاف ورزی ہو۔واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

اذان جمعہ کے بعد خرید و فرو خت ممنوع ہے (سوال) جمعہ کی نماز کے قبل خرید و فرو خت کرناکیا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۴۲ عبدالاحد (ضلع در بھیگہ) ۱۳۵۳ء ممارجب ۱۳۵۳ء ممااکتوبر ۱۹۳۵ء

(جواب ٤٤٩) اذان جمعہ ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنامنع ہے 'اسسے پہلے جائز ہے اور پھر نماز کے بعد جائز ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

> اذان جمعہ ہے پہلے زبر دستی بازار ہند کر انا (الجمعیة مور خه کم مئی ۱۹۳۵ء)

(سوال) ہم مسلمانان اہل سنت والجماعة شافعی اپنے وطن سے تقریباً ایک سومیل دور شهر منگلور میں بغرض تجارت مقیم ہیں ہم نے یہاں ایک انجمن قائم کی ہے جس کانام "جماعت المسلمین اہل بھمکل مقیمان منگلور" ہے اس جماعت کی مجلس عاملہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جمعہ کے روز نماز جمعہ کے بعد دکا نیں بند رکھنا ضروری ہے جو ممبراس کی خلاف ورزی کرے اس کو جرمانہ اواکرناپڑے گا۔

(جواب ، ۵۶) جمعہ کے روز نماز جمعہ سے پہلے دکان کھولنا 'تجارت کرنا 'اذان اول سے پہلے تک جائز ہے اس لئے کوئی ایسا قاعدہ مقرر کرنا جس مین کسی کو زیر دستی ایک مشروع کام سے روکا جائے درست نہیں ہے ہاں اگر سب لوگ بالا تفاق نماز ہے پہلے دکا نیس بندر کھنا منظور کرلیس تو جائز ہے ان کی اپنی مرضی پر منحصر

<sup>(</sup>٩) مانصه أنه يوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة وله سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبة مستحبة فالله سبحانه و تعالىٰ جعل لأ هل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة و يتخلون فيه عن اشتغال الدنيا بيوم الجمعة يوم عبادة وهو في الأيام كشهر رمضان (زاد المعاد)

<sup>(</sup>٣) يا يها الذين امنو إذًا نو دي للصلوة من يوم الجمعة فاسعو إلى ذكر الله وذروالبيع الآية (سورة الجمعة : ٩)

ہے' جبر واکر اہنہ ہونا چاہئیے() محمد کفانیت اللہ کان اللہ لیہ '

# فصل ينجم مصافحه بعدجمعه وعيدين

بعد نماز جمعہ وعیدین مصافحہ سنت نہیں (سوال) نماز جمعہ وعیدین کے بعد مصافحہ کرنامکروہ ہے یا نہیں ؟اگرہے تو تح یکی یا تنزیم ہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۳محمر عنایت حسین صاحب (کھنور)۲۱رجب ۱<u>۳۵ سا</u>ھ ۲ انومبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۹۱) نماز جمعہ و عیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور اس کو اس وقت خاص سنت سمجھنا مکروہ ہے' کراہت تنزیم ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنزیمی کو ہلکا سمجھ کر مصافحہ کیا جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

# فصل ششم بالمامت جمعه

#### ہندوریاست میں جمعہ کا قیام

وإنه ينبه فاعلها أولاً و يعزر ثانياً ثم قال وقال ابن الحاج بن المالكية في المدخل أنها من البدع وموضع المصافحة في الشوع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لافي أدبار الصلاة فحيث و ضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك ويز جو فاعله لها أتى به من خلاف السنة الخ ( رد المحتار "كتاب الحظر والا باحة "باب الاستبراء وغيره" ٣٨١/٦ ط

سعيل

 <sup>(</sup>١) ووجب السعى بالأذان الأول في الأصح الخ ( الدر المختار ' باب الجمعة ' ط سعيد )
 (٢) و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط ' أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال لأن الصحابة '. ماصافحوا بعد أداء الصلاة ولأنها من سنن الروافض ثم نقل ابن حجر عن الشافعية : أنها بدعة مكروهة لا أصل له في الشرع

اور قوم کی طرف سے امور بالا کاالتزام نہ ہوباہ تصریحات مذکورہ کے خلاف ہو کیا جمعہ بطور فرضیت کے واقع ہو گالوراس کانہ پڑھنے والا گناہ گار ہو گایا نہیں ؟ بیتوا توجروا

المستفتی نمبر ۱۲۰ شرف الدین (اجمیر) ۱۹ جادی الثانی ۱۳۵۳ هم ۱۸ ستمبر ۱۹۳۵ و الدین (اجمیر) ۱۹ جادی الثانی ۱۳۵۳ هم ۱۸ ستمبر ۱۹۳۵ و این قرر اور (جواب ۲۰۶) الیی جگه جب مسلمان کسی شخص کو امامت جمعه کے لئے مقرر کرلیں تو نہی تقرر اور انتخاب کافی ہے ورنہ تمام مسلمانوں کا کسی ایک شخص کو بحثیت والی منتخب کرنا شرط ہو تو بیبات شہروں اور انتخاب کافی ہے واجتمع الناس انگریزی علاقوں میں بھی متحقق نہیں ہے فتاوی سر اجبہ سے جو عبارت سوال میں نقل کی ہے واجتمع الناس علی رجل فصلی بھم جاز بیددلیل ہے ()

نماز جمعه میں سجدہ سہو کا حکم (سوال) نماز جمعہ میں امام کو سہو ہوجائے تو سجدہ سہو کیاجائے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲ ۲۴ شیخ اعظم شیخ معظم (دھولیہ ضلع مغربی خاندیس) ۸صفر ۸مساھ ۳۰ مارچ ۱۹۳۹ء

(جواب ٢٥٣) جمعه كي نماز مين سهو هو جائے تو سجده سهو كرناجائز نهيں (١) محمد كفايت الله كان الله له'

## متعدد مساجدين جمعه كاحكم

(سوال) شومارکٹ آگرہ کی تغییر کے ساتھ ممبران شومارکٹ نے اندرون مارکٹ ایک شاندارسہ منزل مسجد بھی خاص اپنے مشتر کہ سرمایہ سے تغییر کرائی ہے جس میں پانچ سال سے نجو قتہ نماز کے علاوہ نماز جمعہ بھی اداکی جاتی ہم ممبران مارکٹ نے ایسے انتظامات بھی کئے ہیں لیکن مسجد نمازیوں کی کمی کی وجہ سے خالی رہتی ہے مسجد متذکرہ بالاسے ایک صد چار قدم کے فاصلے پربیر ون شومارکٹ ایک اور مسجد ہیں بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی گئی مگراس وقت کچھ اوگوں کا خیال ہے کہ بیر ون شومارکٹ کی مسجد میں بھی نماز جمعہ ادا کیا جاوے ایسی حالت میں یہ خدشہ ہے کہ مسجد اول الذکر جو نمازیوں کی کی کی وجہ سے خالی رہتی ہے اور کھی خالی ہو جائے گا ایسی حالت میں یہ خدشہ ہے کہ مسجد اول الذکر جو نمازیوں کی کی کی وجہ سے خالی رہتی ہو استفادی میں دو جگہ نماز جمعہ کا ہونا صحیح ہے ؟ اور اگر صحیح ہے توافضل کو نمی مسجد میں ہے ؟
میں دو جگہ نماز جمعہ کا ہونا صحیح ہے ؟ اور اگر صحیح ہے توافضل کو نمی مسجد میں ہے ؟

 <sup>(</sup>١) فلو الولاة كفاراً يجوز للمسلمين إقامة الجمعة و يصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين ويجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً (رد المحتار' باب الجمعة ٤٤/٢ ط سعيد)

(جواب ٤٥٤) جمعہ کی نماز متعدد مساجد میں اداکر نے سے توسب مسجد والوں کی ہو جاتی ہے() کیکن بلا ضرورت جمعہ کی نماز جمال تک ہو سکے تعدد اور کثرت سے بچائی جائے یہ افضل اور مستحسن ہے اور سوال میں جو صورت کہ ند کورہے اس سے ثابت ہو تاہے کہ یہ مجوزہ نماز جمعہ بلا ضرورت قائم کی جارہی ہے اور اس سے پہلی مسجد کی جماعت میں کی واقع ہوگی اس لئے یہ جدید اقامت جمعہ خلاف اولی اور خلاف افضل ہوگی۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

#### متعدد جگه جمعه ہو تومسجد محلّه افضل ہے

(سوال) خطیب صاحب جامع کیمل پورنے فرمایا ہے کہ جمعہ صرف جامع مسجد میں ہونا چاہئے اگر جامع مسجد کے سواکسی دوسری مسجد میں جمعہ پڑھا جائے توجعہ نہیں ہو تاکیمل پورشہر میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً چار ہزار ہے اور تین مساجد ہیں اور تینوں کے در میان کافی فاصلہ ہے اور جمعہ دو مساجد میں پڑھا جاتا ہے لیکن خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ جمعہ صرف ایک مسجد میں لیعنی صرف جامع مسجد میں ہوسکتا ہے جمال وہ خود (خطیب جامع) امام ہیں سوال اب صرف ہے کہ دوسری مسجد میں سوائے جامع مسجد کے آگر جمعہ پڑھا جائے تو ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ خطیب صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جامع مسجد کے سوادوسری مسجد میں جمعہ نہیں باسعہ جمیال یا جمی پڑھی ہوں وشنی ڈالی جائے۔

خطیب صاحب جامع کیمل پورنے فرمایا ہے کہ ہر ایک محلّہ کے لوگ محلّہ کی مسجد میں نماز ادا کریں اگر کوئی شخص اپنے محلّہ والی مسجد چھوڑ کر دوسر ی مسجد میں عمداً نماز پڑھنے جائے گا تواس کی نمازنہ ہو گ ماہے الٹاگناہ ہو گا۔

المستفتی نمبر ۱۷۷۸ محد شریف نگریجهل پور (ضلع انک) مهجمادی الثانی ۱۳۵۸ هم ۱۱ ما اگست ۱۹۳۵ (جواب ۵۰۵) ایک بستی بین میں ایک جگه جمعه پر هناافضل ہے لیکن اگر بستی بین مواور ایک جگه سب لوگوں کا جمع موناد شوار ہو تو دو جگه حسب ضرورت جمعه پر هناجائز ہے(۲) اور بلا ضرورت بھی کئی جگه جمعه پر هناجائز ہے(۲) اور بلا ضرورت بھی کئی جگه جمعه پر هناجائز ہے والی ہوتی ہے۔ جالبتہ خلاف افضل اور خلاف اولی ہوتی ہے۔

اپنے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے مگر کوئی شخص دوسرے محلّہ کی مسجد میں اس نیت سے جائے کہ دور جانے سے تواب زیادہ ہو گااور اس کے جانے کی وجہ سے اس کے محلّہ کی مسجد کی جماعت کو نقصان نہ بہنچ تو یہ بھی جائز ہے ہاں اگر اس کے جانے سے محلّہ کی مسجد کی جماعت ویران ہوتی ہوتو پھر نہ جانا

<sup>(</sup>١) وتؤ دي في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (التنوير و شرحه باب الجمعة المدعد) على المدعد على المعيد على المدعد عل

<sup>(</sup>٢) وتؤدى في مصر بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (الدر المختار باب الجمعة ٤٤/٢ ا ( ط سعيد ) ومسجد حيه أفضل من الجامع والصحيح أما ألحق بمسجد المدينة ملحق به في الفضيلة الخ (الدر المختار باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٥٩/١ ط سعيد )

#### چ<u>اہئے۔</u> محمد کفایت اللہ کان اللہ او ہلی

#### شهرمیں متعدد حبَّله جمعه حبائز ہے

(سوال) مظفر پور ناؤن کے اندر ۴ جائے نماز : وتی ہے اور اس میں ایک بڑا محلہ سعد پورہ جس میں دو تو لہ میں دو مسجد ہے دو نول مسجد ہے دو نول مسجد کے در میان چار سوقد م یا ہزار افت کا فاصلہ ہے عرصہ ہے ایک مسجد میں جمعہ کی نماز قائم کیا ہے مگر بوجہ چند مصلحت ہے ہے اور وہ مصلحت ہے ہے اور وہ مصلحت سے کہ پہنیں ہو نمازی جو نماز جمعہ نمیں پڑھتے تھے پڑھنے لکیس اور دو سرکی مصلحت ہے کہ مسجد ہے استحاد ہو اس مصلحت سے بھی کہ جمعہ کی مصلحت ہے کہ مسجد کے استخلام کے لئے پر بیٹانی ہے چندہ مسیا ہو تا تھا تو اس مصلحت سے بھی کہ جمعہ کی نماز میں جار بھی پائے کرے مسجد کا انتظام کیا جاو ہو ہو اور بھی جار بھی پائے صف جمعہ کی جماعت سے ہوتی ہود کی نماز میں جار بھی پائے صف جمعہ کی جماعت سے ہوتی ہود کی امید ہے تو ایس صفیں ہوتی تھیں دو سرئی مسجد میں نماز جمعہ بڑ صف جمعہ کی جماعت سے ہوتی ہود کی امید ہوتی اور کی امید ہوتا ہوا ہیں صورت میں دو سرئی مسجد میں نماز جمعہ بڑ صف جمعہ کی جماعت سے ہوتی ہوتی ہود کی امید ہوتا ہوا ہو کیا نمیں ؟

المستفتى نمبر ١٩٥٥ احافظ عيدالحق صاحب كيپ مرجنث (مظفر يور)

۲۰ جمادی الثانی ۲۵ ساره ۱۹۳۸ کست کے ۱۹۳۰ء

(جواب، ۴ ۵۶) پہلی مسجد میں جمعہ موقوف کر کے دوسری مسجد میں جمعہ قائم کرلیں تو یہ بات مصالیٰ نہ کور کی وجہ ہے جائز ہے اور پہلی میں جمعہ ہوتا رہے اور دوسری میں بھی جمعہ مقرر کرلیا جائے تواس صورت میں سرف بیہ بات ہوٹی کہ شہر کے جمعوں کی تعداد بجائے بارہ کے تیرہ ہو گئی اس کا حکم بیہ ہے کہ متعدد مساجد میں جو جمعہ کی نمازیں ہوتی میں یہ بوجاتی ہیں (۱) مگر اولی اور افضل بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز جمال تک ممکن ہوایک جگہ ہوور نہ سخت حاجت اور ضرورت میں دویا تین جگہ کی جائے بلاضرورت زیادتی مکروہ ہے۔
مروہ ہے۔ محمد کھانت اللہ کان اللہ لہ 'د ہلی

#### نماز جمعه مسجد محلّه میں افضل ہے

(سوال) (۱) زید کابیان ہے کہ ہمارے یہال زمانہ قدیم سے تمام مسلمان متفقہ طور پر ایک ہی متجد میں نماز جمعہ اداکی جاتی جمعہ اداکی جاتی جمعہ اداکی جاتی ہے۔ جمعہ اداکی جاتی ہے۔ جمعہ اداکی جاتی ہے۔ اب جناب تحریر کریں کہ آیا جمعہ کے فضائل ان جاروں متجہ ول میں یکسال ہوتے ہیں یا کم وہش ؟ (۲) زید کے محلّہ کی متجہ میں نماز جمعہ اداکی جاتی ہے لیکن زیدا ہے محلّہ کی متجہ کو چھوڑ کر دیگر متجہ میں جاکر نماز جمعہ اداکی جاتی ہے لیکن زیدا ہے محلّہ کی متجہ کو چھوڑ کر دیگر متجہ میں جاکر نماز جمعہ اداک جاتی ہے انہیں ؟

<sup>(</sup>۱) وتؤ دي في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (التنوير و شرحه باب الجمعة ١٤٤/٢ طاسعيد )

المستفتی نمبر ۱۹۰۷ محمد ملی پیش امام مسجد آسیال (ضلع خصار) کا شعبان ۱۹۳۱ او ۱۹۰۳ کتوبر کے ۱۹۳۱ (جواب ۲۵۷) (۱) افضل اور بهتر کی ہے کہ جمعہ کی نماز ایک مسجد میں پڑھی جائے بلا ضرورت متعدد مسجدوں میں نماز جمعہ اداکر نابہتر نہیں ہے لیکن نماز چارول مسجدول میں ہوجاتی ہے (۱) مسجد اداکر نابہتر نہیں آراس خیال سے جاتا ہے کہ وہاں جماعت بڑی ہوتی ہے بالام احجھا ہے یاوہ قدیم سے جمعہ کے لئے مخصوص ہے تواس کے اس عمل میں کوئی پر ائی نہیں ہے (۱)

# قريب قريب مساجد مين جمعه كائتكم

(سوال) گورستان کے در میان ایک متبد عرصہ سے موجود ہے بعد میں اس محلہ کے اندر دو مسجد یں اور بھی تقمیر شدہ موجود ہیں کیا ابتد انی مسجد گورستان والی میں نماز جمعہ و عیدین و نیر ہ با قاعدہ پڑھے جا سکتے ہیں اور زیادہ حقد اران میں سے کون تی مسجد ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۰مولوی محمد عبدالله شاہ (میانوالی) (جو اب کا کہ کی گورستان والی قدیم مسجد میں آلہ نماز جمعہ و عید ہوتی تھی تواب بھی پڑھی جا سکتی ہے البت اگر ان مساجد میں سے بڑی اور محل و قوٹ کے لحاظ سے مناسب مسجد کو سب لوگ منتخب کر کے صرف ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کریں تو نہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

### ایک جگه نماز جمعه کااجنماع افضل ہے

(الجمعية مور نهه ٢٦جولا كَي ١٩٢٤)

(سوال) موضع بلند المخصيل نکودر ضلع جائندهر ميں واقع ہے تمام گاؤل ميں مسلمان ہی آباد ہيں يہال دو مساجد ہيں جن کادر ميانی فاصلہ د سبارہ قدم ہاں ہر دو مساجد ميں جمعه کی نماز عليحده عليحده اداکی جاتی ہائی۔ اللہ ہی مسجد میں اواکی جائے تواتی گئوائش ہے کہ سب لوگ ایک ہی مسجد میں آجائیں گے ؟ (جواب ۹۰۶) مسلمان قوم کو لازم ہے کہ آبس میں انفاق و محبت کے ساتھ ایک مسجد میں جودونوں میں سے بڑی ہوجمعہ کی نماز پڑھیں کہ یہ اعلی اور افضل ہے(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

<sup>،</sup> ١ ) وتو دى في مصر واحد بمراضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (الدرالمختار باب الجمعة ٢ £ £ 1 طاسعيد )

ر ٧ راذا كان لمنزل الرجل مسجد أن يدهب إلى مكان أقدم فإن كان سواء يذهب إلى مكان أقرب من منزله وإن استوبا فهو سريد فان كان قوم احدهما اكثر يدهب حيث أحب (فتاوي قاضي خان على هامش العالمگيرية فصل في المسابد مدر محديد كونه ؟

ب (٣) وتؤ دى في متمر و حد سواضع كنيرة مطلقا على المذهب و عليه الفتوى الخ (الدر المختار باب الجمعة ٢) وتؤ دى في متمر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب و عليه الفتوى الخ (الدرالمختارياب الجمعة ١٤٤٦ ط سعيد )

د بلي ميں متعدد حبَّه جمعه كا حكم

(سوال) دینی میں نماز جمعہ ملاوہ جامع مسجد و مسجد فنتے پوری کے کتنی جگہ کتنے فاصلہ پرادائی جاسکتی ہے؟ (جواب ، ٤٦) جمعہ کی نماز جمال تک ممکن جو سخت ضرورت کے مواقع میں قائم کرئی چاہئے بلاضرہ رت تعدد مکروہ ہے دیلی جیسے شہر میں ایک دو جگہ پر اکتفاکر ناتو ممکن الوقوع نہیں مگر زیادہ سے زیادہ نمام شہ میں پندرہ میں جگہ جمعہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نمیر ضروری مواقع کے جمعہ بند کرادیناہی بہتر ہے، اس سے زیادہ نمیر ضروری مواقع کے جمعہ بند کرادیناہی بہتر ہے، اس

# فصل ہشتم ۔ جمعہ کے نوا فل مسنونہ

سنت جمعه ك ك " الصلوة قبل الجمعة "يكارنا

(سوال) بروز جمعه تنبل ازونت جہار رکعت سنت قبل الجمعه پڑھنے کے لئے مؤذن کاالصلوۃ قبل الجمعه وغیرہ که کرصلوۃ بولناجائز ہے باشیں؟

المستفتى أب ١٢٨٣ مُحرَّعورُوخال صاحب (صَلْع دهارواز)

۱۹ شوال ۱<u>۹۳۵ ه</u>م۳ جنوری <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ۲۶۹) نماز جمعہ سے پہلے الصلوۃ تعمل الجمعہ پگارنا آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے مبارک زمانہ میں نمیں تھااور نہ ائمہ مجمتدین نے اس کا تعلم دیااس لئے بیدروائ سنت کے خلاف ہے 'استے ترک کرنا لازم ہے۔ ، ،

> بروز جمعہ زوال کے وقت نوا فل پڑھنے کا تھم (سوال ) جمعہ کے دن زوال ہو تانبیا نمیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۲۵ مافظ محمد صدیق ساحب (سهار نپور) ۱۹ریخ الثانی سر ۲۳۲۵ مافظ محمد ساون ۱۹۳۸ء (جواب ۴۶۲) زوال جمعه کروز بهی: و تاج مگراس دن بعض فقهاء نے زوال کے وقت نوافل و سنن پڑھنے کی اجازت دی ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

(٣) من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فُهو رُد (بخَارَى كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ٢٧١/١ ط قديمي)

<sup>(</sup>١) ( ايضاً )حواللاصفحه گذشته وفي الشامية :" اي سواء كان المصر كبيرا أولا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير أولا \_ و سواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر الخ (باب الجمعة ٢ /٤٤/ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ويكره تحريماً مطلقاً و لو قضاء أو واجبة أو نفلاً على جنازة و سجدة تلاوة و سهو مع شروق واستواء إلا يوم الجمعية على قول الثاني الصحيح المعتمد المخ ( الدر المختار كتاب الصلوة ٢٧٠/١ ط سعيد ) وروى عن ابى يوسف انه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة ( حلبي كبير :فروع ص : ٢٣٧ سهيل اكيديمي)

# فصل تنم\_ممافر کاجمعه

سفر میں جمعہ وعیدین واجب نہیں ·

(سوال ) سفر میں جمعہ و عیدین کی نمازیں واجب تو شیس یاواجب ہیں ؟

المستفتى مولوي محمر رفيق صاحب دہلوي

(جواب ۲۳ ع) سفر میں جمعہ کی نماز فرض نہیں اور عید کی نماز واجب نہیں پڑھ لے تو بہتر ہے نہ پڑھ سکے تو ایٹر کے نہ پڑھ سکے تو ایٹر کان اللہ لہ 'وہلی

# فصل دہم۔عور تول کے لئے جمعہ وعیدین

عور تول کاجمعہ میں شریک ہونے کا حکم

(سوال ) کیا آج کل عور تول کو تلقین کرنا کہ وہ جمعہ کو آگر جماعت میں شریک ہوں اور ان کے لئے ایک مسجد کے حصہ میں عمارت تغمیر کرانا چائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۳ ملک محمد امین صاحب (جالندهر) ۱۳ جمادی الاول ۱۹۵۳ و ۱۹۳۹ و ۱

لیعنی عور تول کے لئے گھر میں نمازیڑ صنامبحد میں جانے اور جمعہ پڑھنے سے بہتر ہے 'صحابہ کرام' کے زمانہ کا طرز عمل میہ تھا بھر آج فتنہ و فساد کے زمانہ میں اس کے خلاف مسجد میں آنے کی ترغیب دینا خلام ہے کہ غلطہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

سوال مثل بالا

(سوال ) عور تول کو جمعه کی نماز میں مسجد میں جاکر پڑھناجائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) في التنوير وشرحه:" وشرط لا فترا ضها إقامة بمصر" وفي الشامية :" خرج بد المسافر" الخ (باب الجمعة ١٥٣/٢ ط سعيد) قال في الدر المختار :" تجب صلاتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها الخ (باب العيدين" ١٩٣/٢ ط سعيد) - (٢) (باب خروج النساء إلى المساجد ٣٥/٢ ط بيروت لبنان)

#### محر كفايت الله كان الله له '

(جواب ٤٦٥) جائزے گربہتر سیں(۱)

چھٹا باب نماز عیدین

شافعی امام کے پیچھے حنفی کے لئے تکبیرات زوائد کا حکم

(سوال) عید کی نمازبارہ تکبیروں سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بلاضرورت حنقی امام ہارہ تکبیروں سے پڑھا سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب 177) بارہ تکبیروں سے حفی امام کو عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں بال اگر امام بارہ تکبیر کے ند ب کا قائل ہو تو حفی مقتری کو اس کی متلاحت کر لینی چاہئے۔قال محمد فی الجامع اذا دخل الرجل مع الامام فی صلوۃ العید و هذا الرجل یوی تکبیر ابن مسعود فکبر الامام غیر ذلك اتبع الامام المخ (عالمگیری ص ١٦٠ ح ١)، ۱۰

#### نماز عید میدان میں اداکر نا سنت ہے

(سوال) ہمارے ہاں شر ہمر وی بی نماز عید کے لئے قاضی شرایک جلسہ کے ساتھ بیر ون شر جاکر نماز عید کو عیدگاہ پر ہماعت کئیر کے ساتھ اداکر تے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے اپنے محلّ کی معجدوں ہیں چھوٹی جھوٹی جات کے ساتھ نماز عید اداکر کے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوجاتے ہیں یا عیدگاہ سیر و تماشا کے لئے چلے جاتے ہیں حالا نکہ عیدگاہ نمایت و سعت کے ساتھ بنائی گئی ہے جس وقت فیطیب خطبہ پڑھ ربا ہے بیا لورجولوگ ہمراہ قاضی رباہے بید لوگ سیر کرتے پھرت ہیں پس جولوگ محلّہ کی معجد میں نماز گزارتے ہیں اورجولوگ ہمراہ قاضی ہو وان شہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے میں توان دونوں میں کیا فرق ہے ؟ دوسر سے یہ کہ جب قاضی شر نماز عید کے واسطے عیدگاہ دوانہ واس وقت بغیر عذر دوسر ول کو محلّہ کی معجد میں نماز پڑھناچا ہئے یا نہیں ؟ دوسر ہے والمنحووج الیہا (ای رجواب ۲۹۷) عید کی نماز شہ سے باہر جاکر عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ والمنحووج الیہا (ای الحجانة) لمصلوۃ العید سنة وان وسعہم المسجد الحامع وھو الصحیح (درمختار ص ۲۱۲) الحجانة کی مورشر میں بلاطاندر عید کی نماز پڑھناکروہ ہے اگر چہ نماز ہوجائے گی مگر تواب کم ہوگالوراگر عذر ہو الدیم ہوگالوراگر عذر ہو

 <sup>(</sup>١) ويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة و عيد ووعظ مطلقا ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به الخ (الدر المختار باب الإمامة ٩٦٦/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ( الباب السابع عشر في صلاة العيدين ١١٥١ ط مكتبه ماجديه كونشه )

٣٠) (باب العيدين ٢ /٩٦٤ اط سعيد)

تو با آرانت بالاتناف في الخانية السنة ال يخرج الامام الى الجبانة و يستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء والمرضى والا ضراء و يصلى هو في الجبانة بالا قرياء والا صحاء وال لم يستخلف احداً كان له ذلك ، وفي عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية والا صل فيه ال النبي كان يخرج الى المصلى ولم يصل صلوة العيد في مسجده مع شرفه الامرة بعذ والمطر كمابسطه ابن القيم في زاد المعاد والقسطلاني في مواهب اللدنية وغير هما (١)

#### عور نول پر عيدواجب نبيس

(سوال ) ایک شخص عیدین کی نماز باہماعت پڑھتاہے بھر جاکر عور تول کو عیدین کی نماز ہماعت کے ساتھ پڑھا تاہے آیاس طر ن پڑھاناناجائزہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۸ ع) عور تول پر عمیرین کی نمازواجب نہیں ہے آثر پڑھیں گی تو آغل ہوگی اور آغل ہیں جماعت سروہ ہے۔ لا یصلی النطوع بالجماعة ما خلا قیام رمصان و کسوف الشمس الخ ، - (بدائع ص ۲۷ ج ۱) النطوع بالجماعة اذا کان علی سبیل النداعی یکرہ ،، (هندیة ص ۸۷ ج ۱) والنطوع بجماعة خارج رمضان ای یکرہ ذلك لو علی سبیل النداعی بان یقتدی اربعة بواحد کما فی الدور .ه ، (درمختار) قال شمس الائمة الحلوانی ان كان سوی الامام ثلثة لا یکرہ بالاتفاق و فی الاربع اختلف انمشانخ والاصح انه یکرہ هكذا فی الخلاصة (عالمگیریة) ، .

### نماز عيدے پہلے نوا فل کا تحلم

ر سوال ) عمید کے روز عمید کاہ میں یا مکان پر نماز عمید ہے قبل یابعد دور کعت یاچار رکعت نفل پڑھ کر میت کو تواب بیٹنے کے متعلق کو ٹی حدیث ہے یا نمیں ؟اور کیا حضر ت رسول مقبول ﷺ ہے اس کے متعلق کہتمہ ارشاد فرمایاہے؟

١١) وحالية على هامش العالمكريد " باب صلوة العيدين" ١ ١٨٣ ط ماجديه)

<sup>(</sup>۲۰۲ بات المعيدين ۲۰۲ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (فصل في صلّاة الكسوف ٢٨٠١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (الماب الحامس في الإمامة ، الفصل الأول في الجماعة ١ ٨٣ ط ماجديه )

ره ، رباب الوتر والنوافل ٤٨/٢ ط سعيد ،

٣٠٠ (الباب الخامس في الإمامة الفصل الأول في الجناعة ١٨٣١٠ ط ماجديه )

مكروه عند العامة وإن تنفل بعدها في البيت جازبل يندب تنفل باربع وهذا للخواص. اما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل اصلا لقلة رغبتهم في الخيرات. بحر (در مختار مختصرا)، الكين بالخضوص ايصال ثواب كي لئن كوني نفل عيد كه دن فاص طور پر پڙ صنااورات مستحب ياسنت سمجھنا مكروه و بدعت ب

#### عیدگاہ میں بلند آوازے ذکر کرنا

(مسوال ) مساجد میں بانتظار نماز عبیرین مسلمان جمع :وتے ہیں اور بجائے فضول اور لغوباتوں کے ذکر الی میں مصروف رہتے میں اس طرح کہ ایک تمخص تکہیر بآ وازبلند کہتا ہے دوسرے پیننے والے باجماع آوازہ تکہیر بلند کرتے ہیںاور جب تک سب معمل کیجا نہ ہولیں اسی طرح ذکر میں مشغول رہنے ہیںاور بعد نماز کے اوگ مع امام کے دعاما تکتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس طریقے کا حدیث شریف وفقہ ہے جموت ہے پانسیں ؟ (جواب ٤٧٠) تشبيح و تكبيه بالسر توايك مستحسن فعل اور موجب اجر بيكن صورت مسئوله في السوال میں جمر بالتحبیر ہئیت ند کورہ اور اجتماعی حالت کی وجہ ہے ید عت اور ناجائز ہے کیونکہ جس بات میں شارع کی طر ف ہے کوئی تعیین نہ ہوا پنی طر ف ہے اس میں تعینات و تخصیصات کر لینااس کوبد عت بنادیتا ہے دلیل کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعودً کا بہ اثر ملاحظہ ہو۔ اخبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بالجماعة الذين كانو يجلسون بعد المغرب و فيهم رجل يقول كبر واالله كذا وكذا سبحواالله كذا وكذا اواحمدواالله كذا وكذا فيفعلون فحضر هم فلما سمع ما يقولون قام فقال انا عبدالله بن مسعود فو الذي لا اله غيره لقد جنتم ببدعة ظلماء اولقد فقتم على اصحاب محمد عليه السلام علماً (مجالس الابوار)، ٢، أيتني حضرت عبداللدين مسعود "كوخبر دي كني كه أيك جماعت جوجو ، حد مغرب بینہ صنبی ہے اور ان میں ہے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ اکبر اتنی مرتبہ کہو' سجان اللہ اتنی مرتبہ الو الحمد بندا تني مرتبه كو تو سب ابيا بي كرتے بين پُن حضرت عبدالله بن مسعود التكے پاس گئے اور ال كى تشبیخ و تخمید کو سنالور گھڑ ہے : وَ ہر فر مایا کہ بیس عبدائند بن مسعود ہوں اور قشم ہے اس ذات کی جس کے سوا ۔ کونی معبود نسیں کہ تم ایک ہنت تاریک بدعت کے مر نکب ہو یااصحاب رسول اللہ عظیمے ہے علم میں فوقیت حاصل کرلی ہے۔ حصرت عبدائندین مسعود کے اس قول سے صاف معلوم ہو تاہے کہ ہر ایساطر بقہ جس میں شارے کی طرف ہے کوئی مجمعیو نہیت تاہت نہیں اس کاار انکاب ہدعت ہے اور کتب فقہ حنفیہ میں بیہ حکم

<sup>(</sup>١)(باب العيدين ٢٠٩٠ ع ط سعيد )

<sup>(</sup>۱) (باب العبداین ۲۰۱۹) و قد تصفیعه ) (۶) مجالس ازبر از عرفی شبیل ملی از دوتر جمه ما به آس ناحویه و با نیز از مجالس ازبر از المجلس نمیه ۸ بد عت نوراس که اقسام و ادکام ۳. ۱۱۵۵ داران شاعت کراتن )

قال في التنوير: " ولا يكبر في طريقها ولا يتنفل قبلها مطلقا الخ (٢ أ ١٦٩ ناب العيدين سعيد) و في التنوير و شرحة " وبكبر جهراً في المطريق قبل وفي المصلى الخ (٢ .٦٧٦ ) بات العيدين طاسعيد )

موجود ہے کہ تخلیبہ بالحبر عبید الفطر میں امام ایو حنیف کے نزد کیک شیس ہے اور عبدالاصحی میں تنگیبیر بالحبر راست میں ہے مصلی میں تنگیبہ بالحبر اورود بھی اس اجتماع کے ساتھ فقہ حنی کے خلاف ہے۔ والٹد اعلم محمد کفایت الٹد کان الٹد لیہ '

نماز عيد كطے ميدان ميں پار سناسنت ہے

(سوال) سولی ایک پہاڑی مقام ہے فوجی جھاؤنی ہے مجموعی آبادی قریباً تین ہزارہے مسلمانوں کی آبادی قریباً تین ہزارہے مسلمانوں کی آبادی قریباً ایک ہزارہ ہے مسلمانوں کی آبادی قریباً ایک ہزارہ ہے یہاں ایک مسجد ہے عیدین کی نمازیں اس مسجد میں پڑھی جاتی ہیں اس مرتبہ بعض مسلمانوں نے یہ کہا مسلمانوں نے یہ کہا مسلمانوں نے یہ کہا کی جن او گوں نے نماز عید میدان میں اداکی ہے ان کا جنازہ مسجد میں نہ آنے پائے ؟

(جواب ٤٧٦) عیدین کی نماز آبادی ہے باہر میدان میں یاسی غرض ہے بنائی ہوئی عیدگاہ میں پڑھنی سنت ہے اگر چہ شہر کی مسجد میں پڑھ گئی جائز ہے مگر اعلی وافضل و مسنون باہر پڑھنا ہے (۱) جنازہ کی تماز مسجد میں پڑھنی کو سنت نہ مسجد میں پڑھنی کو سنت نہ مسجد میں پڑھنی کو سنت نہ مسجد میں ہے کہ مسجد میں ہے کہ مسجد میں ہے کہ کمات ابائت کمناند موم ہے۔

(۱)مسجد میں نماز عید پڑھناجائز ہے یا نہیں؟

(٢) شهر ہے باہر میدان میں نماز عید برڑھی جائے

(٣) بلاعذر مسجد میں عبدیہ هنا کیساہے؟

(۴)متعدوجگه نمازعید جائز ہے یاسیں

(۵)حدود شرہے کیامرادے؟

(۲)شہر کےاندر عید گادمیں نماز کا جکم

( ۷ ) فتاوی عبدالحیٔ کی عبارت کی شخفیل

(سوال) (۱) عیدین کی نماز جامع مسجد میں حواف سنت ہے یا نہیں ؟ (۲) میدان میں نماز پڑھنے ہے کیامراہ ہے آیا مسجد سے باہر سی میدان میں نماز پڑھنا مسنون ہے یا حدود شہر سے باہر کسی میدان میں ؟ (۳) مساجد میں بلاعذر کے عیدین کی نماز پڑھنا کر اہت کے بغیر جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) متعدد جگہوں میں عیدین اواکر نا جائز ہے یا نہیں ؟ (۵) شم کا تحکم حدود میونسپٹی سے معلوم ہوگا یا اور کسی طریقہ سے ؟ (۲) جو کھلے میدان اور عیدگاہ بیں حدود میونسپٹی کے اندر موجود بیں الن میں نماز عیدبلا کر اہت ہوجاتی ہے یا نہیں ؟ (۷) فراول

 <sup>(</sup>١)والخروج إلى المصلى وهي الجبانة سنة (حلبي كبيرا باب صلاة العيد ص ٧٧١ ط سهيل اكيدمي الاهور)
 والخروج إليها أي الجبانة لصلاة العيد سنة والدر المختارا باب العيدين ١٦١/٢ ط سعيد)

عبدالحی جو خلاصة الفتاوی کے حاشے پر چڑھا ہواہاس کے صفحہ ۵۸ اپر مولایا مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ "کمه معظمه میں عیدین کی نماز ہمیشہ ہے مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے اہل مکہ تبھی میدان میں نہیں گئے اور بعض علماء کی بے محقیق ہے کہ آنخضرت تابیج اس لئے مسجد نبوی میں عیدین کی نمازادا نہیں فرماتے تھے کہ مسجد اہل مدینہ کے لئے کافی نہیں تھی اور جب ہے مسجد نبوی وسیع ہو گئی ہے اس وقت سے اہل مدینہ عیدین کی نمازمسجد نبوی میں اوا کرتے ہیں باہر میدان میں شمیں جاتے "کیامواا ٹاکی ہے شخفیق صحیح ہے؟ المستفتى نمبره ٥٠ مولانا حبيب الرحمن لدهيانه- ٢٦ربيع الأول ١٩٣٣ إهم ٢٥ جون <u>١٩٣٥ء</u> (جواب ۲۲ م)عیدین کی نمازاد اکرنے کا طریقه مسنونه و متواریهٔ سلفاُو خلفاً یمی ہے که شهر کے باہر میدان میں اوا کی جائے(1)اور تمام شہر کے اوگ جن کو کوئی مذرتہ ہوباہر جاکر ہی نمازاداکریں آنخضرت ﷺ نے بجز ایک مرتبہ کے ہمیشہ شہر کے باہر جہانہ میں ہی نماز عید ادا فرمائی ہے اور حضور اکرم ﷺ کے بعد خلفائے راشدین کے معل ہے بھی بھی تابت ہے اور ایک مرجبہ جوشہر میں حضور اکر م پیلیجے نے نماز عبید پڑھی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ بارش کی وجہ ہے، باہر جاناد شوار تھا ہمیشہ شہر ہے باہر عمید کے لئے تشریف لے جانا ظاہر ہے كه كوني عادى تعل شبيس تقابلهمه نماز كي باہر افضليت كى بناپر تقااس بناپر محققتين احناف بلاعذر شهر ميں نماز عيد ادا کرنے کو خلاف سنت اور مکروہ کہتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ شہر کے تمام لوگ ہاہر جانے کے ال کُق نہیں ہوتے کیونکہ آبادی میں بوڑھے اور کمز وراور مریض و غیرہ بھی ہوتے ہیں اس لئے یہ بھی سنت ہے کہ امام شهر ئی جامع مسجد میں اپنے نائب کو نماز عبد پڑھانے کے لئے چھوڑ جائے تاکہ معذورین کی نماز بھی آسانی سے جو جائے اور اگر شہر بردا ہواور تمام معذورین کا ایک مسجد میں جن ہونا بھی بعد اطراف شہر کی وجہ ہے مشکل ہو تودو تين مسجدول مين نماز عيد ہو شنتی ہے۔

میدان میں نماز پڑھنے سے ہی مراد ہے کہ شرکی آبادی سے باہر جاکر میدان میں پڑھی جائے بعض عبارات میں افظ صحر اوا آنع ہے جو آبادی سے باہر کے میدان پر ہی صادق آتا ہے ضرورت سے زیادہ تعدد بھی مماجد میں نماز عید قائم کرنے کی کثرت اور نمیر معذورین کاشر میں نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ ہے میڈونکہ عیدین کی نماز شہ سے باہر قائم کرنے کی تخمت میں تھی کہ بوری جمعیت اسلامیہ کے اجتماع سے مسلمانوں کی شوکت نظاہر جوادر خاب ہے کہ شہر میں بخر سے مقامات میں عید پڑھنے سے یہ غرض مفقود اور مسلمانوں کی شوکت نظاہر جوادر خاب ہے کہ شہر میں بخر سے مقامات میں عید پڑھنے سے یہ غرض مفقود اور مسلمانوں کی شوکت نظاہر جوادر خاب ہے کہ شہر میں بخر سے مقامات میں عید پڑھنے سے یہ غرض مفقود اور مشمل ہو جائے گی۔

یہ قول کی آنخضہ ہے بیٹے نے مسجد نبوی میں قلت ٹنجائش کی وجہ سے عید نہیں پڑھی بطش علماء کی رائے ہے اور محققین نے اسے اسلیم نہیں کیا مولانا عبدالحق کی خود بیررائے نہیں ہےانہوں نے

 <sup>(</sup>١) ثم خروحه ماشيئا إلى الحبانة وهي المصلى العام الخ والخروج اليها أى الجبانة لصلاة العيد سنة وإوسهم السمحد الجامع هو الصحيح (درمختار) أى في الصحراء نقلا عن الخلاصة والخانية السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصل في المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالا تفاق وإن لم يستحلف فله ذلك (رد المحتار) باب العيدين ١٩٩٢ طسعيد)

مجموں قاوی جلد دوم میں دو جگہ اور جلد سوم میں بھی اپنی رائے نہیں لکھی ہے کہ عید کی نماز کے لئے باہر جانا سنت مؤکدہ ہے۔

اگر شہر میں معذورین کی ضرورت کا لحاظ کر کے ایک دویا تمین جگہ عید کی نماز ہواوراس میں بعض غیر معذورین بھی شریک ہوجائیں تواس میں مضا کقتہ نہیں اورامام آگرچہ خود غیر معذورہ ہو گئر معذورین کو نمیز معذوریت معذورین کو نماز پڑھانا بھی اس کے لئے مذرہ ہے۔ اس کی نماز میں اورای طرح دوسر سے منتظمین کی نماز میں جو بغرض ابتظام شہر میں نماز پڑھیں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ محمد کفایت الٹد کان اللہ له'

عور تول کاعیدگاہ میں نماز کے لئے جانا کیساہے؟ (صوال) عور تول کوعیدگاہ میں نماز عید کے لئے جانا جائز ہیں نمیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۱۳ریٰ اثانی ۲۵۳اھ جولائی ۱۹۳۶ء (جواب ۲۷۴) نمیں کہ ان کے جانے میں فتنہ ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### دوران خطبه چنده کا تحکم

(سوال) عیدین کے خطبہ خانبہ میں کسی عالم یا مسافریالهام ومؤذن کے لئے بطور خوشی چندہ کیاجائے مجبورا اُر بعد میں کرتے ہیں تو مقصود پر نہیں آتا تو یہ جائز ہیا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۳۲ عبدالر حمن ( نتلق ناسک ) الربی الثانی ۱۳۵۳ اے ۱۹۳۳ جولائی ۱۳۳۹ء (جواب ۲۷۶) خطبہ کے اثناء میں چندہ کرنا جائز نہیں خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد کر سکتے ہیں ایعنی المام ۔فارش کردے اور اوگ دے دیں تو یہ عمل خطبہ کے بعد ہو سکتا ہے۔ ۱۰ محد کفایت اللہ کان اللہ له '

خطبہ کے وقت تکبیر کے ہارے میں عالمگیری کی عبارت کا مطلب

(سوال) ہم لوگوں کے یہاں دیار آسام میں اور مگال کی بعض جگہ عیدالفطر اور عیدالاضحی کے خطبہ میں تکہیر کہتے ہیں اور یہ دستور تقریباً سوہر س بہلے ہے ہے امام کو خطبہ میں خواہ عیدالفطر کا ہو خواہ عیدالاضحیٰ کا تکہیر کہنا مستحب ہے جیسا کہ فقاوی عالمگیری مع فقاوی قاضی خال مطبوعہ مصر صفحہ ۱۵۰۔۱۵۱ میں فدکور ہے نیز فقاوی عالمگیری میں ہے کہ اذا کہو الامام فی الخطبة تکہو القوم معه واذا صلی علی النبی یصلی

<sup>،</sup> ١ ) ويكره حضور هنّ الجماعة ولو لجمعة ووعظ مطلقا ولو عجوزا ليلاً على المذهب المفتى به لفسادالزماك ( الدر المختار' باب اللامامة ٢ .٦٦ ٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) مدَّيث مِن كُن من من الحصى فقد لغا" (مسلم كتاب الجمعة ٢٨٣/١ ط قديمي) قال في الدر المختار: " وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة زباب الجمعة ٣/٩٥١ ط سعيد )

الناس فی انفسهم امتثالا للامر والسنة الانصات. كذافی التتارخانیة ناقلا عن العجة، اس عمارت معلوم بو تا ب كه تجمیر امام كے ساتھ قوم كو بھی پكار كر كمناچا بنيا اور صرف امام كے صلوق پر شخت وقت قوم دل میں آہت آہت پڑھے تكبیر كو صلوق پر قیاس كر كے آہت آہت پڑھنے كى كوكى وجہ نمیں و كھتا بول مگرا يك مولوى صاحب او كول كو بلند آواز ہے كئے ہے منع كرتے ہیں اور پہلے تكبیر خطبه میں پڑھنا ہی برعت اور ضلالت فرماتے تھے مگر اب امام كے خطبه میں تكبیر كنے كو مستحب مانتے ہیں مگر مقتد اول كو بلند آواز ہے تكبیر كنے كو مرا لختار مع حاشيہ طحطاوى صفح كه میں لا اواز ہے تكبیر كئے كو در الحقار مع حاشيہ طحطاوى صفح كه میں لا تحت میں لکھتا ہے۔ كل ما حرم فی الصلو ف حرم فیها ای فی الخطبة خلاصة وغیر ها. فیحرم اكل میں لا تعدید و تحت و كلام ولو تسبیح او رد سلام اوامر لمعروف بل یجب علیه ان یستمع ویسكت و شرب و كلام ولو تسبیح او رد سلام اوامر لمعروف بل یجب علیه ان یستمع ویسكت میں کا ایجب الاستماع لسانو الخطب كخطبة نكاح و ختم و عید علی المعتمد. اور بح الرائق (۱۰) میں کا میں ہوب السكوت والا ستماع فی خطبة العیدین (۱۰)

المستفتی نمبر ۱۹۰ مولوی سید عبدالقدوس (شیب ساگر آسام) ۲۷ مضان ۱۹۳ میر ۱۹۳۵ سمبر ۱۹۳۵ و رجواب ۲۹۰ و ۲۷۵ قوم کوامام کے ساتھ تناہی کمین البیار مثل صلوق کے اپنے داول میں تاہیم کمین فاوی عالمگیری میں جوعبارت تاس میں کلمہ فی الفسطم کا تعلق تکبیر اور صلوق دونول کے ساتھ باور یمی مونا چاہئے تاکہ وجوب انصات کے ساتھ تعارض اور نزاحم نہ مواور آئی عالمگیری کے مصری النے میں اس عبارت کے حاشے میں یہ فید دیا ہے۔قولہ فی انفسہ قال الظاهرانه متعلق بالتکبیر و الصلوق لانه یجب الانصات لجمیعها ۱۵، یمی راج اوراوفق بالاصول ہے۔فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ الد

#### نماز عید کے بعد د نیا

ر ١ ) (الباب السابع في صلاة العيدين ١ - ١ ٥ ٩ ص ماحديه )

<sup>(</sup>٢) (باب الجمعة ٢٥٩/٢ ط سعيد)

٣) وباب صلاة العيدين ٢ .٥ ٧ ١ دار المعرفة بيروت لبنان

رع) (الباب السابع في صلاة العيدين ١٠١١ ط ماجديه)

ره) عن أم عطية قالت أمرنا أن تخرج الحيض يوم العيد ودوات الحدور فشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم (بحاري باب خروج النساء والحيض إلى المصلي ١٩٣٣ ظ قديمي كتب خانه كراچي)

(1) دعانماز عبید کے بعد ہویا خطبہ کے بعد ۹

(۲) جمعہ و عید کے دن نقارہ بجانا

(۳) ہندوؤل سے مٹھائی فٹرید کر کھانا کیساہے؟

(مسوال) (۱) عید کی نماز کے بعد دعاما نگے یا خطبہ کے بعد ؟ (۲) جمعہ اور عیدین کے دن نقارہ بجانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ (۳) اہل ہنود سے مٹھائی وغیرہ نرید کر کھاسکتے ہیں یا نہیں جب کہ وہ ہمیں کول جیسا خیال کرنے ہیں بلعہ کئے توان کے بر تنول کو چات سکتے ہیں لیکن مسلمان ہاتھ نہیں لگاسکتا؟
المستفتی نمبر ۱۳۸ مولوی محمد انور (ضلع جالند هر) ۱۳ محرم ۱۳۵ ساھ م ۱۲ پریل ۱۳۹۱ء
(جواب ۷۷۶) (۱) عیدین کے خطبہ کے بعد وعامانگنا اچھا ہے (۱) (۲) نقارہ بجانے میں عیدین کے روز مضاکتہ نہیں (۲) جمعہ کے دن نہیں چا بئنے (۳) ہنود سے مٹھائی وغیرہ خریدیا جائز ہے لیکن اگر مسلمان غیر سیر تیں اور نہ خریدیا جائز ہے لیکن اگر مسلمان غیر سیر تیں اور نہ خریدیں تو بہتر ہے۔

جمعه وعيدين ميں سہو کا حکم

(سوال) نمازجمعہ ونماز عیدین میں اگر سجدہ سوہوجائے تو کیا تھمہے؟ المستفتی کہ ۱۰۰عبدالسار گیا) ۲۹ربیح الاول ۱۹۵۸ ساھ ۲۰جون ۲<u>۹۳۷</u>اء

(جواب ٤٧٨) جماعت زیاده بنه کی نه هوادر کسی گزیز کا خوف نه هو توجعه و عیدین میں بھی سجده سهو کر لیا جائے البته کثرت جماعت کی وجہ ہے گزیز کا خوف ہو تو سجدہ سهوتر ک کر دینامباح ہے، ۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

(1) عور تول كاعيدين ميں حاضر ہونے كا حكم

(۲)عمد نبویﷺ اور صحابہؓ کے زمانے میں عور تیں عیدگاہ جاتی تھیں یا نہیں ؟

(۳)موجودہ دور میں عور تول کا جمعہ و عبدین میں جانا کیساہے ؟

(سوال) مشكوة شريف باب نماز عيدين على التمين كي يه صديث ورج برعن ام عطية رضى الله عنها قالت امرنا ان تخرج الحيض يوم العيدين و ذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم

<sup>(</sup>۱) أمثر همتر الته اكابر ف نماز كه دوما كا تكونت اس كئير حضرت كي رائي پر محمول دو سكتاب (اعداد الفتاوي ۱ / ۵ ۰ ۶ خير الفتاوي ۱۲۷/۳ و دار العلوم ديوبند ۲۳۹)

 <sup>(</sup>٢) وَمن ذلك ضرّب النوبة للتفاخر فلو للتبيه فلا بأس به النج (الدر المختار٬ كتاب الحظر والإباحة ٢٠ • ٣٥ ط سعيد)

٣) والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتاخرين عدمه في الأولين لدفع الفتنة كمافي جمعة البحر (التنوير و شرحه ' باب سجود السهو' ٢/٢ ط سعيد )

و تعتزل الحیص عن مصلا هن قالت امرأة یا رسول الله احد لنا لیس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابهان (متفق علیه) (۱) کیا کوئی دوسر اایبا تکم شرعی موجود ہے کہ جس کے باعث یہ حدیث اوراس کا تکم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے منسوخ ہوگئے ہول۔ (۲) کیا عمد نبوی ﷺ اور عمد صحابہؓ میں اس پر عمل ہو تاریا (۳) اگر کوئی عذر شرعی (مثلاً فتنہ وغیرہ) نمیں ہے توکیا اب شر انطواحکام شریعت کے مطابق اس تھم کی تعمیل لازم نمیں ؟

المستفتى جناب غلام د تشكير 'رشيدايم اے (عثمانيه) حيدر آبادد كن المستفتى جناب غلام د سام سام ۳۰۰۰ منورى ١٩٣٤ء

(جواب ٤٧٩) (۱) اس حدیث کی ناسخ کو ئی دوسر می حدیث حمیر می نظر میں شیں (۲)عمد نبو می ﷺ میں اس پر عمل ہو تار مااور عهد صحابہؓ میں بھی عمل ہوا مگر صحابہ کرام میں ہے بعض جلیل القدر صحابہ نے عور توں کے خروج من البیوت کو منع کرناشر وع کردیا تھااور ظاہر ہے کہ بیہ ممانعت آنخضرت کے تھکم کی خلاف ورزی کے طور پر نہ تھی بابحہ علت ممانعت (خوف فتنہ) کے وجود کی بناء پر تھی ہیہ حدیث عید کے متعلق ہے اور عید کی تقریب میں عور تول کی کٹرت ابتدائے اسلام میں تکثیر سواد مسلمین اور اظهار شوکت اجتماعیہ کے لئے مؤکد تھی اور پنجگانہ نمازوں میں شرکت کی اجازت تھی۔ و ضبع معه مقصد اآخر من مقاصد الشريعة وهو ان كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها اهلها لتظهر شوكتهم وتعلم كثرتهم ولذلك استحب خروج الجميع حتى الصبيان والنساء وذوات الخدور الحيض ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين،٢، (جِرَّالله البالغه) عن ابن مسعودً انه كان يحلف فيبالغ في اليمين مامن مصلي للمرأة خير من بيتها الا في حج او عمرة الحديث (طبراني في الكبير ورجاله موثفون كذافي مجمع الزوائد) ٣، و عنه انه قال ها صلت امرأة من صلوة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمة (طبراني في الكبيرور جاله موثقون كذا في مجمع الزواكد) (1) و عن ابي عمرو الشيباني انه راي عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة و يقول اخر جن الى بيوتكن خير لكن (رواه الطبر اني في الكبير ورجاله موثقون كذا في مجمع الزواكد) ,ه، عن ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاء ت النبي عظي فقالت يا رسول الله اني احب الصلوفة معك قال قد علمت انك تحبين الصلوة معي و صلاتك في بيتك خير

<sup>(</sup>۱) (بخاری ؛ باب خزوج النساء والحيض إلى المصلى ١٣٣/١ ط قديمي كتب خانه؛ كراچي ) (مسلم ؛ فصل في إخراج العواتق وذوات الخدور الخ ٢٩٢/١ ط قديمي كتب خانه؛ كراچي (مشكوة؛ باب العيدين ص ١٢٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (باب العيدين ٢/٠٨٤ ط بغداد)

<sup>(</sup>٣) (باب مِحروج المنساء إلى المساجد ٢٥/٢ ط دار الفكر' بيروت ' لبنان)

<sup>(</sup>٤) (ايضاً)

ره) (ايضاً)

صلاتك في حجر تك وصلاتك في حجر تك خير من صلو تك في دارك وصلوتك في دارك خير من صلوتك في مسجدى خير من صلوتك في مسجد قومك خير من صلوتك في مسجدى قالت فامرت فبني لها مسجد في أقصى بيت في بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزو جل (رواه احمد و رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الانصارى ثقه ابن حبان كذافي مجمع الزوائد. ١٠)

ان احادیث پر غور کرکئے ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ حدیث امر بالخروج للعیدین میں امر وجونی نہیں امر وجونی نہیں کے اور مصلحت خروج اظہار شوکت و کثرت مسلمین تھی کیونکہ حائصہ عور تول کو بھی نکلنے کے حکم کی اور کوئی مصلحت نہیں۔

(۳) فتنه کاوجود غالب ہے اور غالب ہی پراحکام شر عیہ مبنی ہوتے ہیں(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

عید کے دن گلے ملنار سم ہے

(سوال) کیاعید ملناب اصل چیز ہے؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۳ محمد عزت علی خال (صلع ہر دوئی) ۲۲ ذیقعدہ ۱۳۵۵ اصلا فروری کے ۱۹۳۹ء

۲۲ زیقعده ۱۳۵۵ه فروری بی معانقه کرنایا عیدی شخصیص سمجھ کر مصافحه کرناشر عی نهیں بلحه محض ایک (جواب ۴۸۰) عیدین میں معانقه کرنایا عید کی شخصیص سمجھ کر مصافحه کرناشر عی نهیں بلحه محض ایک رسم ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

#### عیدالاصحیٰ جلد پڑھنابہتر ہے

(سوال) عیدالاضیٰ کی نماز عیدگاہ میں دس بے سے گیارہ بیخ تک ہوتی ہے حالا نکہ نماز عیدالاضیٰ جلد ہونا چاہئے گر اکثر اشخاص کہتے ہیں کہ دیمات کے لوگ چونکہ دیر سے پہنچتے ہیں اس وجہ سے نماز میں تاخیر ہونے میں کوئی حوج نہیں ہے نماز پڑھنے والے چنداشخاص جو کہ قربانی کی جلدی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسی میں سے پچھ پکواکر کھائیں توان کو اتنی دیر ہوجاتی ہے کہ کھانابعد دو پہر ملتاہے توالی حالت میں ان اشخاص کو کیا یہ اجازت ہے کہ وہ اول وقت کسی مسجد میں نماز اواکر لیں اور بعدہ قربانی کریں ان دونوں

<sup>(</sup>١) (باب خروج النساء إلى المساجد ٣٢/٢. ٣٤ ط دار الفكر ، بيروت المنان إ

 <sup>(</sup>٢) ويكره حَضُور هن الجماعة ولو لجمعة و عيد ووعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاَعلى المذهب المفتى به لفساد الزمان (الدر المختار) باب الإمامة ١٩٦٦ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) و نقل في تبيين المحارم عن الملتقط آنه تكره المصافحة بعد اداء الصلوة بكل حال لأن الصحابة ما صافحوا بعداداء الصلاة ولا نها من الروافض ثم نقل ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع وإنه ينبه فاعلها أولاً و يعزر ثانياً ثم قال وقال ابن الحاج عن المالكية في المدخل أنها من البدع و موضع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوة فحيث و ضعها الشرع يضعها فينهي عن ذلك و يزجر فاعله لما اتى به عن خلاف السنة (رد المحتار' كتاب الحظر والإباحة' باب الاستبراء ٢٨١/٦ ط سعيد)

صور تول میں کون افضل ہے؟

المستفتی نمبر ۲۰۱۵ ظفریار خان صاحب (بر دوئی) ۱۰ رمضان ۱<u>۳۵۳ ه</u>م ۵ انومبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ۴۸۱) کوشش کی جائے کہ نماز عید زیادہ سے زیادہ دس بخاد اکر کی جائے کیکن اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو علیحدہ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے قربانی میں تاخیر اور اس کی وجہ سے کھانے میں تاخیر بر داشت کر لینا بہتر ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

عیدگاہ کو چھوڑ کر دوسر کی جگہ نماز عید پڑھنا (سوال) عیدگاہ مقررہ کو چھوڑ کردیگر جگہ سفید میں پڑھناکیساہ 'بہتر جگہ کو نسی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۱۱۳ شیخ محمد شفیع صاحب (فیروز پور) ااشوال ۱۹۳۱ھ ۱۵ سمبر بر ۱۹۳۶ء (جواب ۴۸۲) عیدگاہ آبادی ہے اگر باہر ہو تواس میں نماز پڑھنی جائز ہے اور آبادی کے اندر ہواور آبادی ہے باہر نماز کے لئے زمین مناسب موجود ہو اور مالک زمین کی اجازت ہو تو باہر عیدکی نماز پڑھنی اولیٰ ہے۔ باہر نماز کے لئے زمین مناسب موجود ہو اور مالک زمین کی اجازت ہو تو باہر عیدکی نماز پڑھنی اولیٰ ہے۔ اہر نماز سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

عیدگاہ میں نماز عید پڑھناافضل ہے رسوال ) عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یاجامع مسجد میں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۰۳ فرزند علی صاحب(برما) کے اذیقعدہ ۲<u>۵سالھ ۲۰جنوری ۱۹۳۸ء</u> (جواب ۲۸۳) عیدگاہ کی نمازباہر میدان میں یاعیدگاہ میں پڑھناافضل ہے(۲)محمد کفایت اللہ کالنالٹہ لہ'

صیح نفظ "عیدالاصلی" ہے

(سوال) کیاعیدانتی کی نمازمیں عیدانتیٰ کی نیت کرنی ضروری ہےاور کیااگر عیدانتیٰ کی نیت نہ کی گن بلعہ عیدالفتی کی نیت کی گنی تو کیا ہرج ہے؟

المستفتى نمبر ٣٧ - ٢٣ حفاظت على خال صاحب كوث (ضلع فتخ يور)

۲۹ربیع الاول ۱۳۵۰ سام ۳۰ مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۶۸۶) عیدالانتنی سیجے ہےاور عیدالضحی سیجے نہیں ہے مگر نیت نماز میں آگر کسی نے عیدالضحی کانام

 <sup>(</sup>۱) ويندب تعجبل الأضحى لتعجيل الأضاحى و تاخير الفطرا ليؤ دى الفطرة كمافى البحرا (رد المحتارا باب
العيدين ۲ ۱۷۱ طاسعيد)
 (۲) مالت ما السائة أم الاقراء بالسنة مال مدعم بالمسحد الحامد هو الصحيح بالتنديد هم شدحه باب

 <sup>(</sup>۲) والخروج إلى الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح (التنوير مع شرحه باب
العيدين ۲/۹۹ طسعيد)

<sup>(</sup>۳) (ایضا )

کے بیاجب بھی نماز ہوجائے گن 🕟 محمد کفابیت اللہ کان اللہ لہ '

(۱) نماز عید آبادی سے باہر میدال میں پڑھناا فضل ہے

(۲) نماز عید تھلے میدان میں بڑھنا سنت متواریۃ ہے

(سوال) (۱) کیا حضوراً نرم ﷺ نے بلا عذر نماز عید مسجد نبوی میں پڑھی ہے یا نہیں اور جسورت اجتمالُ عید گاہ میں تفریق بلا عذر شرعی جائز ہے یا نہیں ؟

(۲) کیا خروج جبانه نماز عید کے لئے سنت ہے یا نہیں اور بشر طوجود عیدگاہ تارک اس کا قابل ملامت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۷ ۲ فیروز خال (جملم) کیم جمادی الاول ۲۱ ساھ م ۱۸مئی ۱۹۴۲ء

(جواب 400) (۱) عید کی نماز آبادی ہے باہر منیدان میں یا عیدگاہ میں پڑھنامسنون ہے بلا عذر آبادی کے اندر مسجد میں عید کی نماز اداکر نا مکروہ ہے بارش ہویا ایک ہی کوئی عذر ہوکہ آبادی ہے باہر جانا مشکل ہویا بوڑھوں 'یماروں 'کمروروں کے لئے شہر کے اندر مسجد میں اداکر لی جائے تو خیر ورنہ باہر جاکر اداکر نا ہی مسنون ہے ۔ د،

(۲) ہاں غید کی نماز کے لئے خرون الی جہانہ سنت قدیمہ متواریۂ ہے عذر صحیح نہ ہو تواس سنت کاترک قابل ملامت ہے(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د ہلی

#### سنت زندہ کرنے کا ثواب

(مسوال) کیااگر کوئی شخص احیاء سنت کامانع ہومثلاً صورت اجتماع وخروج عیدگاہ باوجود موجود ہونے عیدگاہ یابصورت اجتماع جمعہ وغیرہ کیابانی امور مذکورہ قابل ملامت ہے یا نہیں اور اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۷۲ فیروز خال صاحب (جملم)

(جو اب ٤٨٦) جو شخض احیاء سنت ہے مانع ہووہ یقیبنا قابل ملامت ہے اور جو شخص کہ کسی سنت متر و کہ کو جارتی کرے اس کو سوشسیدوں کا تواب ملے گان ہا محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی

#### شهرمیں متعدد جگہ عبد کااجتماع

(سوال )ایک شهر میں دوجگہ پاسے زائد عیدین کی نماز جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) وأحكامها أحكام الأضحى الخ (تنوير الابصار' باب العيدين ١٧٦/٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) والخروج إلى المصلى وهي الجبانة سئة الخ فإن ضعف القوم عن الخروج أمر الإمام من يصلى بهم في
المسجد (حلبي كبير باب العيدين ص ٧١ه ط سهيل اكيدمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) (ايضاً ) ﴿ ٤) من تمسك بسنتي عَند فساد أمني فله أجر مأة شهيد (مشكوة باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الثاني ص ٣٠ ط سعيد )

المستفتى نمبر ١٨ ٢ ١ راجه فيروزخال صاحب (جملم)

( جواب ٤٨٧) عيد كى نماز آبادى سے باہر جاكر ميدان ميں يا عيدگاہ ميں اداكر ناسنت ماثورہ قديمہ ہے شهر كے اندر بوڑھوں ' بيماروں ' كمز وروں كى خاطر يابارش ياكسى اور عذركى وجہ سے پڑھى جائے تو خير مضا كفتہ نہيں ورنہ بلاعذر شهر ميں عيد پڑھنا مروہ ہے۔ اسى طرح بلاعذر تعدد بھى مكروہ ہے (۱) محمد كفايت الله كان الله له د بلى۔ له د بلى۔

نماز عيدمين سهو كاحكم

(سوال) عیدین کی نماز چھ تکبیرول کے ساتھ دور کعت واجب ہے اگر پیش امام ایک تکبیر بھول جائے تو تحدہ سہو کیاجائے یانماز دہرائی جائے ؟

المستفتى نمبر ۲۴۷۳ شنخ اعظم شنخ معظم (دهوليه ضلع خانديس) ۸ صفر ۳۵۸ اه م۳۰ مارچ و ۱۹۳۹ء (جواب ۴۸۸) سجده سهوے نماز هوجائے گی۔ (۱) محمد کفایت الله کان الله له و بلی

تكبير تشريق بلند آوازے يرهی جائے

(سوال) زید کہتا ہے کہ تکبیر ایام تشریق امام اور مقتدی کوبآ وازبلند کہناواجب ہے اور بحر کہتا ہے کہ امام آواز سے کے اور مقتدی آہتہ کہیں دونول میں سے کون ٹھیک کہتا ہے ؟

(جواب ٤٨٩) ایام تشریق کی تکبیریں امام اور مقتدی دونوں کوبآ وازبلند کہنی چاہئیں کیونکہ بعض کے نزدیک سنت ہے۔ والجھر به واجب و قیل سنة کذا فی القهستانی (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'مدرسه امینیه دبلی

نماز عید کے بعد تکبیرات تشریق کا حکم (الجمعیة مور خه ۷۲جولائی ۱۹۲۸ء)

(سوال) عيدالاضحى كى نمازك بعد تكبير پڙهنامثل نماز جمعه كواجب سے يامستحب ياممنوع؟ (جواب ٩٠٠) نماز عيدك بعد تكبير پڙهناجا تزہواجب نهيں اور ناجا تزبھی نهيں۔ولا بأس به عقب العيد لان المسلمين تو ار ثوه فو جب اتباعهم و عليه البلخيون ٤٥) در مختار۔ محمد كفايت الله غفر لهٔ

 (٢) والسهو في صلاة العيد و الجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة (التنوير و شرحه باب سجود السهو ٢/٢ و طسعيد)

<sup>(</sup>١) والخروج إليها أى الجبانة لصلاة العيد سنة (التنوير و شرحه باب العيدين ٢٩/٢ ط سعيد (و في الشامية : إن السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى في المصر بالضعفاء بناءً على أن صلاة العيدين في موضعين جائزة بالا تفاق وإن لم يستخلف فله ذلك (باب العيدين ٢٩/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار ، باب العيدين ٢ /١٧٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (باب العيدين ٢/١٨٠ ط سعيد)

شافعی امام کادومر تنبه نماز عید پرّهانا

(الجمعية مور ند كيم أكست ١٩٢٨)

(سوال)الامام الشافعي يصلى صلاة العيد للاحناف اولاً. و يصلى هو ايضاً للشافعيين ثانيا مع وسيع المسجد. بينواتوجروا

(ترجمہ) ایک شاافعی امام نے عبیر کی نماز حنفیوں کو پڑھائی اس کے بعد اس امام نے دوبارہ شافعیوں کو نماز پڑھائی ہاوجو دیکیہ مسجدوسیع تھی(اور ایک جماعت بھی ہوسکتی تھی)

رجواب 4 9 £) اذا امد الشافعي للحنفية في صلوة العيد جازت صلوتهم. ثم اذا ام الشوافع في هذه الصلاة جازت صلاتهم على مذهبهم . نعم تكرار الصلاة في مسجد واحد مكروه عندنا وعند الشافعي رحمه اللدر. محمد كفايت الله كان الله له'

(ترجمہ) جب کہ شافعی امام نے نماز عید میں حنفیوں کی امامت کی تو حنفیوں کی نماز ہو گئی اور پھر جب اسی شافعی امام نے دوبارہ شافعیوں کو وہی نماز عید پڑھائی تو شوافع کے مذہب کی روسے ان کی بھی نماز ہو گئی البتہ ایک ہی مسجد میں ایک نماز کی دوبارہ جماعت ہمارے اور امام شافعی دونوں کے نزدیک مکروہ ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ غفر لۂ

> نماز عید کے لئے اوان مسنون نہیں (الجمعیة مور ند کم اگست ۱۹۲۸ء)

(سوال) بقر عيداور عيدالفطر مين جواذان بكارى جاتى باس كالحكم حديث وقر آن مين بيانمين؟ (جواب ٤٩٢) عيدبقر عيد مين كوئى اذان مسنون نهين برن) محمد كفايت الله نحفر له

> نماز عید کے بعد مصافحہ کا تنکم (الجمعیتہ مور ندیم ۲جنوری ۱۹۳۵ء)

(۱) وكذا تكوه خلف أمر د رالى أن قال ) وزاد ابن ملك و مخالف كشافعى لكن فى وتر البحر ان تيقن المراعات لم يكوه ( الدر المختار ا باب الإمامة ١ ٢٥٥ ط سعيد ) وفى الشاهية : " وأما الا قتداء بالمخالف فى الفروع كالشافعى فيجوز مالم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المفتدى عليه الإجماع (باب الإمامة ٢٣/٢٥ ط سنيد ) شافعي ل أن يختر من أن اقتراء درست بوهو جواب بما استدل به الشافعى على جواز الفرائض بالنفل وهو ما فى الصحيحين أن معاذا كان يصلى مع رسول الله على عشاء الآخره ثم يرجع إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة " درد المحتا باب الإمامة ١٥٧١ ط سعيد ) و يكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة فى مسجد محلة النح ( الدر المختار باب الإمامة ١٥٢١ ها صعيد )

 <sup>(</sup>۲) عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس و جابر بن عبدالله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى ثم سألته بعد حين عن دلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبدالله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شني لإنداء يومنذ ولا إقامة (مسلم 'كتاب الصلاة العيدين ٢٩٠/١ ط قديمي كتب خانه كراچي)

(سوال) نماز عید کے بعد عیدگاہ میں سب اٹھ کر مصافحہ کرنے لگتے ہیں یہ کیسا ہے؟ (جواب **۹۳)** نماز عید کے بعد عید کی شخصیص کی وجہ ہے مصافحہ کرنے کاشر بعت میں ثبوت نہیں ہے()

عور تول کانماز عید کے لئے جانا جائز نہیں الجمعیة مور خدس اجولائی ۱۹۳۵ء الجمعیة مور خدس اجولائی ۱۹۳۵ء (سوال) عور تول کو عیرگاہ میں نماز کے لئے جانا جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۶۹۶) نہیں۔ کہ ان کے جانے میں فتنہ ہے (۲) سمجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

نماز عید شہر سے باہر پڑھنا سنت ہے ال

(الجمعية مورخه ٥جون ١٩٣٤ء)

(سو ال) شر سےبارہ پتھر باہر یعنی آخر کنارہ شہر دیسات میں نماز جمعہ وعیدین شہر میں عیدگاہ ہوتے ہوئے پڑھناکیساہے؟

(جواب ٤٩٥) عید کی نماز توشر سے باہر پڑھنی افضل ہے اور جمعہ آبادی کے اندر بہتر ہے مگر شہر کے باہر فنائے شہر میں جمعہ پڑھا جائے تو جائز ہے(۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

عیدالفطر کے دن سویال بکانا محض رسم ہے

(سوال) اس طرف عیدالفطر کے روز عام طور پر بیہ رواج جاری ہے کہ بعد نماز سویاں نقاضے کے ساتھ کھاتے کھلاتے ہیں 'یہ کیساہے ؟

(جواب ٤٩٦) سویال کھانا کھلانا کوئی شرعی بات نہیں ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ له

عیداور نکاح پڑھانے کی اجرت لینے والے کی امامت

(سوال) قاضی صاحبان عیدین کی نماز پڑھاتے ہیں تو چندہ جمع کر کے اجرت لیتے ہیں اور نکاح پڑھائی دو

<sup>(</sup>١) نقل في تبيين المحارم عن الملتقط٬ أنه تكره المصافحة بعد اداء الصلاة بكل حال٬ لأن الصَحابة ما صافعوا بعد اداء الصلاة ولأنها من سنن الروافض الخ (رد المحتار٬ كتاب الحظر والإباحة٬ باب الاستبراء وغيره ١/٦٠٠٠ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة و عيدو وعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به الفساد الزمان (التنوير مع شرحه باب الإمامة ٢/٦٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والخروج إليها أي الجبانة لصلاة العيد سنة وإن وسعهم المسجد الجامع ( التنوير و شرحه باب العيدين ١٦٩/٢ ط سعيد )

روپے چار روپے طلب کرتے ہیں، اور جو شخص انکار کرتا ہے۔ نکاح نہیں پڑھاتے اور خود تارک الصلوۃ ہیں۔ المستفتی محمود خالن(ہمیریور)

(جواب ٤٩٧) عید کی امت کی اجرت لینانا جائز ہے نکاح کی اجرت بقدرو سعت لینی جائز ہے () مگر بے نمازی کو امام بنانا مکروہ ہے (\*) مسمحمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> نماذ عید کے بعد تکبیر تشریق پڑھناجائز ہے (سوال) عیدالاضحی کی نماز کے سلام پھیر نے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خال جگن پورضلع فیض آباد (جواب ۴۹۸) ہال پڑھی جائے تو جائز ہے،،)

> > ساتوال باب سنن و نوافل فصل اول۔ سنت فجر

#### جماعت کے وقت سنت فجر کا حکم

(سوال) نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سنت فجر بعدا قامت فرض اس مقام پرادا کرناکیا ہے صف کے برابر پڑھنایاصف کے پیچھے مگر بغیر کسی حاجز وحائل کے پڑھنا یکسال ہے یا متفاوت الحکم اور در صورت حاجز نہ ہونے کے اس مقام پر پڑھ لینابہتر ہے یا چھوڑ دینا؟ بینواتوجروا

( جواب 499)عن النبی علیه الصلوة والسلام اذا اقمیت الصلوة فلا صلوة الا المکتوبة ، ، (ترجمه) حضرت رسول اکرم ﷺ ہے مروی ہے کہ جب نماز کی تکبیر کھی جائے پھر کوئی نماز سوائے فرض کے نہیں (پڑھنی چاہئے) اس عموم ہے سنت فجر کی ممانعت بھی ثابت ہوتی ہے مگر چونکہ اس حدیث کوائن عمینہ و حماد بن زیرہ حماد بن سلمہ نے او ہر برہ ہے موقو فاروایت کیا ہے اور سنت فجر آکدائسن ہے اور صحابہ سے سنت فجر کابعد اقامت فرض پڑھ لینا بھی ثابت ہے۔ دوی الطحاوی عن ابن مسعود ؓ انہ دخل

<sup>(</sup>۱) (امداد الفتاوي ۲۹۳/۲ ط مكتبه دار العلوم كراچي و خير الفتاوي ۵۸۷.۵۸۹/۴ ط مكتبة الخير جامعه خير المدارس ملتان)

<sup>(</sup>٢) قال في التنوير : و يكره امامة عبدو أعرابي و فاسق الخ (باب الامامة ٩/٩٥٥ ط سعيد) (٣) ولا بأس به عقب العيد لأن المسلمين توار ثوه فوجب إتبا عهم و عليه البلخيون ولا يمنع العامة من التكبير الخ ( رد المحتار اباب العيدين ٢ - ١٨٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) (بخارى باب إذا أقيمت الصلوة إلا السكتوبة ١/١ ه ط قديمي كتب خانه 'كراچي)

المسجد وقد اقيمت الصلوة فصلي ركعتي الفجر في المسجد الي اسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وابي موسى . وروى مثله عن عمر بن الخطاب وابي الدرداء و ابن عباس ذكره ابن بطال في شرح البخاري عن الطحاوي و عن محمد بن كعب قال خرج عبدالله بن عمر من بيته فاقيمت صلونة الصبح فركع ركعتين قبل ان يدخل المسجد ثم دخل فصلي مع الناس وذلك مع علمه باقامة الصلوة و مثله عن الحسن و مسروق والشعبي . انتهي كذافي غنية المستملي،.. پس ان وجوہ ٹلانڈ سے معلوم ہو تاہے کہ سنت فجر عموم حدیث سے مشتنی ہے اس لئے فقہائے حنفیہ اس کے پڑھ لینے کی اجازت بعد اقامت فرض دیتے ہیں لیکن اسی مقام پر بغیر نسی حائل کے پڑھنا مکروہ ہے اور مخالط صف اداکر نا سخت مکروہ ہے اس لئے کہ ان صور تول میں مخالفت جماعت لازم آتی ہے اور صحابہ کرام جن ہے سنتول کا پڑھنا ثابت ہے وہ الیم صورت ہے ثابت ہے کہ یا تو خارج مسجد یا اسطوانہ یا ساریہ کے پیچھے پس النمين صور تول ــــ جائز موگا۔ في غنية المستملى، ، ثم السنة المؤكدة التي يكره خلافها في سنة الفجر وكذا في سائر السنن هو ان لا ياتي بها مخالطا للصف بعد شروع القوم في الفريضة ولا خلف الصف في غير حائل وان ياتي بها اما في بيته وهوالا فضل او عند باب المسجد ان امكنه ذلك بان كان ثمه موضع يليق للصلوة وان لم يمكنه ذلك ففي المسجد الخارج ان كانوا يصلون في الداخل او في الداخل ان كانوا في الخارج ان كان هناك مسجد ان صيفر و شتو ي وان كان المسجد واحداً فخلف اسطوانة ونحو ذلك كالعمودو الشجرة وما اشبهها في كونها. حائلاً والا تيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه و مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهال اشد كواهة لما فيه من المخالفة للجماعة. خلاصه السعبارت كابيب كه جب نماز فرض شروع ہوجائے تو سنت یہ ہے کہ سنت فجر کو مکان میں پڑھے اور افضل نہی ہے یادروازہ مسجد پر پڑھے ( لیعنی مىجد ہے باہر ۔ كماصرح به القهستانی و سياتی ذكرہ) 🌏 اگر وہاں پر كوئی جگه نماز کے لائق ہواور اگر دروازہ مسجد پر ممكن نه ہو توباہر والے درجہ میں پڑھے اگر جماعت فرض اندر ہؤیااندر پڑھے اگر جماعت باہر ہواور اگر مسجد كإ ایک ہی در جہ ہو توستون کے چیچے یااور کسی آڑوالی چیز کے پیچھے پڑھےاور صف کے پیچھے بغیر حائل کے پڑھنا مکروہ ہے اور صف کے برابر مخالط صف ہو کریڑ صناجیسا کہ اکثر جاہل کرتے ہیں سخت مکروہ ہے اس عبارت ے خوب معلوم ہو گیا کہ افضل مکان میں پڑھناہے 'پھرمسجد کے باہر سمجد کے دروازہ پر آگر جگہ ہو پھر باہر والے در جہ میں اگر جماعت اندر ہویااندروالے درجہ میں اگر جماعت باہر ہو پھر کسی ستون یا آڑ کے پیچھے بڑھنا جاہئے رہایہ کہ اگر در جہ بھی ایک ہواور کوئی آڑ<sup>ہ بھ</sup>ی نہ ہو تو کیا کرے اس کا تھکم یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دے قرض مين شريك بهوجائية في الدر المختار ٣٠ بل يصليها عند باب المسجد ان وجد مكانا والا

<sup>(</sup>۱) (فروع في شرح الطحاوي ص ۲٤۲ ط سهيل اكيدُمي لاهور) (۲) (فروع ص ٣٩٦ ط سهيل اكيدُمي لاهور) (٣) (باب أدراك الفريضة ٢/٢ هط سعيد)

تركها لان ترك المكروه مقدمه على فعل السنة . وفي ردا المحتار . قوله عند باب المسجد اي خارج المسجد كما صرح به القهستاني وقال في العناية لانه لو صلاها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الامام بالفريضة و هو مكروه فان لم يكن على باب المسجد موضع للصلوة يصليها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد واشد ها كراهية ان يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل و مثله في النهاية والمعراج. قوله والا تركها . قال في الفتح و على هذا اي على كراهة صلاتها في المسجد ينهغي ان لا يصلي فيه اذا لم يكن عند بابه مكان لان ترك المكروه مقدم على فعل السنة غير ان الكراهة تتفاوت فان كان الامام في الصيفي فصلاته اياها في الشتوي اخف من صلاتها في الصيفي و عكسه واشد ما يكون كراهة ان يصليها مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة انتھی ۔ پس ان عبار تول سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ آگر مسجد کے دروازہ پر جگہ نہ ہواور مسجد میں کوئی مو نع آڑ کانہ ہو توالیں صور تول میں سنتول کو چھوڑ دیناجا بئے کیونکہ آزنہ ہونے کی صورت میں یا تو مخالط صف : و کریڑھے گالور میہ سخت مکروہ ہے یاصف کے بیچھے بغیر حاکل کے پڑھے گالور میہ بھی مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ اواکرنے سے چھوڑ وینا احجا ہے۔ الان ترك المكروه مقدم على فعل السنة . والله اعلم بالصواب. كتبه العبد الضعيف الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله اوصله الله غاية ما يتمناه من شوال المكرم ٩ ١٣١٥ حرر الاربع خلون.

جواب متي بهت ورست برست برست فرمؤكده برحق الامكان مطابل سنت اواكر ب في النهاية اما انه يصلى في المسجد وان قامت الجماعة فلان سنة الفجر اكدها قال النبي على صلوهما وان طرد تكم الخيل واما عند باب المسجد فلان الاشتغال بالنفل عند اشتغال الامام مكروه والله اعلم و حكمه احكم. كتبه و صدقه محمد اعظم غفرله الله ما اجرم.

مىم شوال المعظلم <u>1 سوا</u>ھ فى بلد ة شاه جمانيور۔الجواب صواب عبيدالحق عفى عنه۔ الجواب صحيح محمد رياست على خال

جماعت ہور ہی ہو توسنتیں کہاں پڑھی جائیں

(سوال) فجر کی سنت اگر جماعت ہور ہی ہو توالگ ہو کر پڑھنی چا ہمیں یا جماعت میں شامل ہو جانا چا بئیے اگر رہ جائیں تو جماعت کے بعد ہی پڑھ لی جائیں یا سورج نکلنے پر پڑھی جائیں یابالکل نہ پڑھی جائیں؟ المستفتی نمبر ۴۴۹شہ بازخال سب انسپکڑ پولیس۔

ساذی الحمد **سره سراه ۲۰ مارچ سر ۱۹۳**۰ء

(جو اب • • • ه) فجر کی سنتیں جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد علیحدہ مقام میں جاکر پڑھی جائیں اور علیحدہ

کوئی جگہ نہ ہو تو جماعت میں شریک ہوجانا چاہئے(۱)اور جماعت کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے نہیں پڑھنا چاہئے آفتاب نکلنے کے بعد پڑھ لی جائیں تو بہتر ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

#### جماعت شروع ہونے کے بعد آنے والے کے لئے سنت فجر کا تھم

(سوال) ایک شخص دونت فجر مسجد میں آتا ہے اور آگے جماعت ہور ہی ہے اب وہ پہلے سنتیں ادا کرے یا جماعت میں شریک ہوجائے؟ المستفتی ااہم سید محبوب حسن (نرائن گڈھ ضلع انبالہ) ۲۲جمادی الثانیہ ۳۵۳اھ ۲ اکتوبر ۱۹۳۴ء

(جواب ۱۰۵) نجری جماعت شروع ہوجانے کے بعد کسی علیحدہ جگہ میں سنتیں اواکرنے کا اتناموقع مل جائے کہ سنت اداکر کے فرض ایک رکعت مل سکے گی تو سنتیں اداکر کے جماعت میں شریک ہواور اگر کوئی علیحدہ جگہ میسرنہ ہو یا ایک رکعت فرنس بلنے کی امیدنہ ہو تو جماعت میں شریک ہوجائے اور جماعت کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سنتیں نہ پڑھے سورج نکلنے کے بعد چاہے تو پڑھ لے۔(۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### سنت فجرره جائين توكب يريش حائين

(سوال) زید کتا ہے کہ اگر فجر کی سنتیں قضاء ہو جائیں توبعد ادائے فرض سنتیں پڑھ لے کوئی حرج نہیں بحر کتا ہے کہ طلوع آفتاب سے قبل ہر گز سنتیں اوا نہیں کر سکنا آگر پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا کس کا قول صحیح ہے ؟
المستفتی نمبر ۱۹۳۴ فقیر احمد (سنگرر) ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۵۳ سے ۲۲جولائی ۱۹۳۵ء
(جواب ۲۰۵) فرض فجر اوا کر نے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سنتیں پڑھنا ممنوع ہے طلوع آفتاب کے بعد بڑھی جائیں (۵۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

## بو قت جماعت آنے والول کے لئے سنتول کا تھم (سوال ) منج کی جماعت کھڑئی:ونے کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہواجس نے صبح کی سنتیں نہیں

ر ٢) أما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع ( رد المحتار' باب إدراك الفريضة ٧/٣ ط سعند،

, ٤ ) أما إذاً فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بإلا جماع رارد المحتارا باب إدراك الفريضة ٧/٢٥ ط

ر ١) بن بصليها عند باب المسجد أن وجد مكاناً والإتركها الآن ترك المكروه مقدم على فعل السنة الخ و في الشامية "عند باب المسجد أي خارج المسجد كما صرح به القهستاني وقال في العناية ولأنه لو صلاها في المسجد الخ رباب إدراك الفريضة ٢٠٠٢ه ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكاناً وإلا تركها الخ ( الد المختار باب إدراك الفريضة ٦/٢ ٥ ط سعيد ) ) و كره نفل ... ولو سنة الفجر بعد صلاة فجر الخ ( الدر المختار ' كتاب الصلاة ٣٧٥/١ ط سعيد )

پڑھی تھیں اب یہ ہخت جماعت میں بغیر سنت پڑھے شریک ہوجائے یاسنت پڑھ کر؟

اند ستفتی نمبر ۲۱ اور حمت علی (دبلی) ۸ربیع الاول ۱۳۵۵ الله ۳۰ مئی ۱۹۳۱ء

(جواب ۴۰۵) فجرکی سنتیں فرض نماز شروع ہوجائے کے بعد ان شرائط کے ساتھ اداکی جاسکتی ہیں :

(۱) سنتیں اداکرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوکر ایک رکعت ملنے کی قوی امید ہو۔

(۲) مسجد میں جماعت کے مقام پر سنتیں نہ پڑھی جائیں (۳) مسجد سے خارج کسی دالان میں یا مجرہ میں یا دروازے کے باہر کسی جگہ میں اداکی جائیں (۲) مسجد میں اداکی جائیں تو جماعت سے آڑکی جگہ ہو۔اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو سنتیں چھوڑ کر فرضوں میں شریک ہوجانا چا ہے (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دبلی

#### فجر کی سنتیں رہ جائیں توسورج نکلنے کے بعد پڑھی جائیں؟

(سوال) عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب و كان من احبهم الى ان رسول الله ﷺ نهى عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و عن الصلوة بعد الفجر حتى تطلع الشمس و عن الصلوة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ترتدى(م)ص٢٥٠جباكي وبل .

صبح كى سنتيں اگر رہ جائيں تو كيافرض سے فارغ ہو كر سورج نكلنے سے پہلے پڑھى جاسكتى ہيں بعض او گ روزانداس میں جھڑتے ہیں حالا نكہ بیہ بالكل واضح حدیث موجود ہے بیہ بھی جناب ہی واضح فرمادیں۔ المستنفقی مولوی محدر فیق صاحب دہلوی

رجواب ٤٠٥) منبح كی سنتیں اگر فرض ہے پہلے نہ پڑھی جائیں تو پھر آفتاب نکلنے کے بعد پڑھی جائیں فرض کے بعد طلوع آفتاب ہے پہلے پڑھنا حنفیہ کے نزدیک اس حدیث كی وجہ ہے جو آپ نے نقل كی ہے منع ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له'

# فصل دوم\_احكام سنن ونوا فل

ہو قت جماعت آنے والوں کے لئے سنتوں کا تھم (الجمعیة مور ند وجون ١٩٣١ء)

(١) وإذا خاف فوت ركعتي الفجر لا شتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل والإبان رجا أدراك ركعة في ظاهر المذهب لا يتركها بل يصلبها عند باب المسجد إن وجد مكاناً والإ تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة ودرمحتار) قال الشامي: " قوله عند باب المسجد أي خارج المسجد كما صرح به القهستاني ... فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصلبها في المسجد خلف سارية من سواري المسجد وأشدها كراهة أن يصلبها مخالطاً للصف مخالفا للجماعة (باب إدراك الفريضة ٢/٣٥) ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر ١٩٥١ ط سعيد)

(سوال) نماز فجر کی جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد ایک شخص معجد میں داخل ہوا جس نے سنتیں نہیں پڑھی تھیں ابوہ بغیر سنتیں پڑھے جماعت میں شریک ہو سکتاہے یا نہیں ؟
(جواب۵۰۵) فجر کی سنتیں فرض نماز شروع ہوجانے کے بعد الن شر الط کے ساتھ ادا کی جاسکتی ہیں :(۱) سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہو کرایک رکعت ملنے کی قوی امید ہو (۲) معجد میں جماعت کے مقام پر سنتیں نہ پڑھی جا کیں۔ (۳) مسجد سے خارج کسی دالان یا حجرے میں یا دروازے کے باہر کسی جگہ ادا کی جا نمیں۔ (۳) مسجد میں ادا کی جا نمیں تو جماعت ہے آڑکی جگہ ہواگر ان شرطوں میں ادا کی جا نمیں تو جماعت ہے آڑکی جگہ ہواگر ان شرطوں میں ہے کوئی ایسی شرط بھی پوری نہ ہو تو پھر سنتیں چھوڑ کر فرضوں میں شریک ہو جانا چاہئے (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لا

سلام کے بعد امام کے لئے محر اب سے ہٹ کر سنتیں پڑھنامستحب ہے

(سوال)السلام علیم ورحمتہ اللہ وہر کانتہ منقول از الجواب المتین مصنفہ مولانا سیداصغر حسین صاحب مطبوعہ احمدی پر ایس ص ۱۹ حدیث اول اوہ ہر برہ گئے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیاتم سے یہ نہیں ہو سکنا کہ جب فرض کے بعد سنت و نقل پڑھو تو ذرا آگے چھچ یادائیں بائیں کو ہٹ جاتو (ابو داؤو وائن ماجہ) صدیث دوم حضرت علی نے فرمایا کہ مسنون ہے یہ کہ امام نقل و سنت نہ پڑھے جب تک کہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے (ابن الی شیبہ وابو او او داؤد واز مغیرہ منقطعاً) سوال ہیہ کہ کیااحادیث نہ کورہ سے بعد فرضوں کے جگہ بدل کر سنت و نقل پڑھنامسنون ہے اور یہ مسجد کے لئے ہیا گھر ہیں نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی ہے ؟

(بحواب ۲۰۰۵) فرض کی جگہ سے علیحہ ہو کر سنن و نوا فل ہیں امتیاز ہو جائے اور اس بناء پر ہے استخباب مسجد کے والے کے دومقام گواہ بن جائیں یا فرائض و نوا فل ہیں امتیاز ہو جائے اور اس بناء پر بیہ استخباب مسجد کے ساتھ خاص نہیں بلعہ مکان و مسجد دونوں ہیں بلیا جائے گار ، مستحمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ا

#### سنن ونوا فل گھر میں پڑھنا مسنون ہے

(سوال) ماقولکم رحمکم الله که یهال دو فرقه ہو گیا ہے۔ ایک فرقه بیہ کہتا ہے که فرضول کے بعد سنتوں کی تاخیر اللم انت السلام ومنک السلام الخیااس کے بر ابر کوئی دعا سے زائد مکروہ ہے۔ دوسر افرقہ کہتا ہے کہ حدیث سے جو دعائیں اور اذکار ثابت ہیں ان کابعد فرضوں کے پڑھناسنت ہے چاہے طویل ہو اور

<sup>(</sup>١) وإذا خاف فوت ركعتي الفجر لا شتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل والإبان رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكاناً والإ تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة (التنوير مع شرحه باب إدراك الفريضة ٦/٢ ه ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ويكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم (درمحتار) و في الشامية :" أما المقتدى و المنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز والأحسن أن يتطوع في مكان آخر الخ (فصل في تاليف الصلاة ١/١ ٣٥ ط سعيد)

بعد دعا کے ست اور نفل گھر میں جاکر پڑھنا افضل ہے اگر چہ گھر دور ہو فرضحہ اس مقدار ہے زائد تاخیر کو کوئی مکروہ کتا ہے اور کوئی سنت سوال بہ ہے کہ شامی کی عبارت (اذا تو دہ الحکم بین سنة و بدعة کان توك السنة و اجحاً علی فعل البدعة) ، ، کے مطابق به مقدار سے ذائد تاخیر بدعت ہوگایا نہیں ؟ بیواتوجروا

(جواب ۷ ، ۵) اذا نر دد الحکم النع سے مراویہ ہے کہ کسی فعل کے سنت یابد عت ہونے ہیں ایسا تردو ہو کہ کسی جست کو ترجی نہ ہو سکے توالی حالت میں احتیاطاترک سنت راجج ہوگا فعل بدعت ہے۔ لیکن اگر دلیل سے کسی جانب کی ترجیح ثابت ہوجائے تواس راجج امر کواختیار کرنا متعین ہے اور صورت مذکورہ فی السوال میں روایات صحیحہ کثیرہ سے صراحة ثابت ہے کہ فرائض کے بعد اللهم انت المسلام المنع سے زائد مقد ارکی و عائیں آنخضرت بیائے نے پرجھی ہیں اس طرح نوافل کو گھر میں پڑھنے کا استحباب احادیث صحیحہ سے شدار کی و عائیں آنخضرت بیائے نے پرجھی ہیں اس طرح نوافل کو گھر میں پڑھنے کا استحباب احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس خصوص میں کوئی حدیث اس کے معارض بھی نہیں ہے تو یقینار انج میں ہی ہے کہ بعد فرائض فائد کارواد عید ماتورہ پڑھ کر گھر جاکر سنن و نوافل پڑھ نامسنون ہے (۱)

#### نماز مغرب ہے پہلے نوا فل کیوں مکروہ ہیں

المستفتى ممتازعلى كلانور ضلع ربتك

<sup>(</sup>١) (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٦٤٢/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال :" قال رسول الله ﷺ: " إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيتة من صلاته خيرا (مسلم باب استحباب النافلة في بيته ٢١٥/١ قديمي كتب خانه كراچي)

٣) ( باب المغرب وما يتعلق به ٨ أ. • ٥ ط بيروت البنان)

<sup>(</sup>٤) (باب كم بين الأذان والإقامة ١٠/٣ طُ مُصَى

ره) (ایضا )

مروی ہے کہ میں نے نبی کر یم ﷺ کے عہد مبارک میں کسی کویہ دور کعتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور خلفائے اربعہ اور صحابہ کرام گی ایک جماعت سے مروی ہے کہ یہ سب دور کعتیں نہیں پڑھتے تھے حضر ت انس فرماتے ہیں کان رسول الله ﷺ یخوج علینا بعد غروب الشمس و قبل صلوة المغرب فیرانا نصلی فلا یامونا ولا ینھانا (۱) (کنز العمال عن ابن النجار) یعنی آنخضرت ﷺ (حجرہ سے) بہر تشریف لاتے تھے اور نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے نہ توہم کو منع فرماتے تھے اور نہ نماز پڑھنے کے لئے کھم دیتے تھے۔

حنفیہ اس خیال ہے کہ اس وقت نوا فل کی اجازت سے فرض مغرب میں تاخیر ہو گی خلاف اولیٰ یا مکروہ تنزیمی کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ' مدرسہ امینیہ دہلی

#### (۱)وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر پڑھناا فضل ہے

(۲)مغرب اور عشاء کی سنتیں اور نوا فل ثابت ہیں یا نہیں

(سوال) (۱) وتر کے بعد جودور گعت نفل پڑھی جاتی ہیں اس کو بیٹھ کر پڑھناچا بئے یا کھڑے ہوکر ؟ بھشتی زیور میں جناب مولانا اشرف علی صاحب نے کھڑے ہو کر پڑھنے کو لکھا ہے اور مقاح الجنة میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا چا بئے (۲) ظہر کی نماز فرض کے بعد دور گعت سنت مؤکدہ جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دور گعت اور بیٹھ کر جولوگ پڑھتے ہیں اس کی سند ہے یا نہیں ؟ نیز مغرب کی دور گعت سنت مؤکدہ اور عشاء کی دور گعت سنت مؤکدہ اور معتاء کی دور گعت سنت مؤکدہ کے بعد ہھی لوگ دور گعت اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔

المستفتى نمبر ١٢ حبيب الله صلع غازى بوركيم شعبان ٢٥ ساهم ٢٠ نومبر ١٩٣٣ء

( جواب ۹ ، ۵) وتر کے بعد کی نفلیں کھڑے ہو کر پڑھنی بہتر ہیں تاکہ پوراثواب ملے بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا تواب ملے گارہ) (۲) ہاں ان دور کعت کی بھی سندہ اور مغرب اور عشاء کے بعد دو سنت مؤکدہ ان کے بعد دور کعت نفل کی بھی سندہ دور کعت کی بھی سندہ اللہ کان اللہ لیہ' بعد دور کعت نفل کی بھی سندہ (۲)

سنتوں اور نوا فل کی نیت کس طرح کریں ؟

(سوال) سنتوں اور نفلوں میں وقت کی پابندی ہے یا نہیں ہے مثلاً دور کعت سنت سنت رسول اللہ علیہ کے

<sup>(</sup>١) (باب المغرب وما يتعلق به ٣/٨ ط بيروت )

<sup>(</sup>٣) وُكذا بناءٌ بعد الشُّروع بلا كراهة في الأصح " بحر " و فيه أجر غير النبي ﷺ على النصف إلا بعذر (الدر المختار باب اليوتر والنوافل ٣٦/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت : "قال رسول الله ﷺ: " من ثابر على ثنتى عشر ركعة من السنة بنى الله له بيتاً فى الجنة : أربع ركعات قبل الظهر و ركعتين بعد ها و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر (ترمذى ابب ماجاء فيمن صلى فى يوم وليلة ثنتى عشره ركعة من السنة ٤/١ ٩ ط سعيد ) وسن مؤكداً أربعاً قبل الظهر و ركعتا ن قبل الصبح و بعد الظهر و بعد المغرب و العشاء (التنوير و شرحه 'باب الوتر والنوافل ١٣/٢ ط سعيد)

وفت نئهر کمناچاہنے یا نہیں ؟ یاصرف دور کعت سنت سنت رسول الله منطق کی منہ طرف کعبہ شریف کے کمنا جائئے ؟

المستفتی ۲۲۴شهازخال سب انسپکڑپولیس ضلع کرنال-۱ اذیقعده ۱۳۵۳ه سارج ۱۹۳۴ء (حصائفتی ۲۲۳ شیل اور سنت رسول الله کی به لفظ کینے (جواب ۱۹۰۰) سنتول اور نفلول میں وقت کانام لینے کی ضرورت نمیں اور سنت رسول الله کی به لفظ کینے کی بھی ضرورت نمیں صرف به کمناچا مئے نمیت کی میں نے دور کعت نماز سنت واسطے خدا کے (۱) کی بھی ضرورت نمیں صرف به کمناچا مئے نمیت کی میں نے دور کعت نماز سنت واسطے خدا کے (۱)

وتر کے بعد نوا فل بیٹھ کریڑ صناافضل ہے یا کھڑے ہو کر

(سوال) نوافل بعدوتر میں خصوصاً اور دوسر کے نوافل مین عموماً کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پڑھنے میں افضلیت کاکوئی درجہ ہے یانہیں؟ قیام کو فضیلت ہے یا قعود کو؟

المستفتى نمبر٥٠٩ حاجى قاسم احمد سورتى - بهربيع الثاني ١٩٣٨ عالهم ٢ جولائي ١٩٣٥ء

رجواب ۱۹ می نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے میں پوراثواب ملتاہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں آدھاثواب ملتاہے اسمیں تمام نوافل کھڑے ہو کر پڑھنے میں نفلول کا س تھم سے تخصیص کا ثبوت نہیں ہے آنخضرت بیائے کو بیٹھ کر پڑھنے میں ہوراثواب ملتا تھا اگر حضور اکرم بیٹھ نے وترکی نفلیں بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ہم اپنے کو حضور بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ہم اپنے کو حضور بیٹھ کر پڑھی ہیں تو ہم اپنے کو حضور بیٹھ کر پڑھی تیں نہیں کر سکتے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ ل

#### سنتول کے لئے اذان کا انتظار ضروری نہیں

· يبلے يرهي جاڪتي ہيں(r) محمد كفايت الله كان الله له '

(سوال) سنت پڑھنے کے واسطے اذان کا انظار ضروری ہے یا نہیں؟ جیسا کہ جمعہ وعشاء وظہر کے وقت چار رکعت سنت پہلے پڑھی جاتی ہیں بغیر اذان ہوئے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ المستفتی نہر ۵۲۷ شیخ شفیق احمد (ضلع مو گھیر)۔ اربیع الثانی ۱۳۵۳ھ م مجولائی ۱۹۳۵ء (جواب ۲۲۵) سنت پڑھنے کے واسطے اذان کا انظار ضروری نہیں جمعہ اور ظہر اور فجرکی سنتیں اذان سے

سنتیں گھر میں پڑھ کر آنے والے کے لئے تحییۃ المسجد کا حکم (سوال) زید نفل وسنت پڑھ کر گھرے مسجد آیا تو کیایہ تحییۃ المسجد بھی پڑھ سکتاہے ؟ بیعنی سنتوں اور فرض

<sup>(</sup>۱)وكفى مطلقاً نية الصلاة وإن لم يقل لله لنفل و سنة راقبة الخ ( الدر المختار' بحث النية ١٧/١) (٢) و يتنفل مع قدرته على القيام قاعداً - أحر غير النبى عَلَيُّ على النصف إلا بعذر (التنوير و شرحه' باب الوتر والنوافل ٣٦/٢ ط سعيد ) (٣) فر طيك وقت توجكا تو

کے در میان؟

المستفتى نمبر ۲۵۸ مجيدي دواخانه بمبئي . ۲۷رجب ۱۳۵۳ هم۲۱ کتوبر ۱۹۳۵ (جواب ۱۳ ۵) نماز کی مؤکدہ سنتیں گھرے پڑھ کر آنااور فرض نماز میں دیرہے تو مسجد میں آکر تحییۃ المسجد يره ليناسنت ب() محمد كفايت الله كان الله له '

فر ضول ہے پہلے اور بعد سنتوں کی کیا حکمت ہے؟ (سوال) فرضوں ہے پہلے یابعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کس لئے قرار دی گئیں؟ المستفتى نمبر ١٩٩ حكيم مولوي سيد عبدالله شاه\_٩ شوال ١٩٣٧ هـ م جنوري ٢٩٣١ء (جواب ١٤٥) إن سنن مؤكده كا حكم جمارے لئے تواتناكافى ہے كہ حضور ﷺ نے يراضى ہيں اور پراھنے کی ہم کو بھی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے اس کے علاوہ ایک حکمت بھی حدیث ہے ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ فرائض میں اگر کچھ نقصان رہ جائے گا تواللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے وہ ہماری سنن و نوا فل ہے پورا کر دیا جائے گا اور بیبہت بڑا فائدہ اور بڑی اہم مصلحت ہے (م)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

> (۱)جمعہ کی پہلی سنتیںرہ جائیں توکب پڑھے ہ (r) ظهر کی چار سنتیں رہ جائیں توکب پڑھیں p (٣) فجر كى سىتىں رەجائىں توكب يۇھ سكتے ہيں ؟

(سوال) (۱)جمعہ کی چارر کعت سنت اگر کسی کو نہیں ملی تو فرض کے بعد اس کواد اکرے بیاس سنت کو پہلے ادا کرے جو فرض کے بعد پڑھی جاتی ہے ؟ (۲) ظہر کی سنتوں کا کیا تھم ہے ؟ (۳) فجر کی سنت اگر کسی نے نہیں یڑھیاور فرض پڑھ چکاہے تو سنت کس وقت ادا کرے اور نیت کس طرح کرے ؟ سنت کی قضاء پڑھے یا المستفتى نمبر ٥ ٧ م محدر فيع سود أكر جرم \_ ضلع ميدني بور

ميم ذي الحجه مه ١٣٥٥ هم ٢٥ فروري ١٩٣١ء

(جواب ۱۵) جمعہ سے پہلے کی چارر گعتیں نماز کے بعد پڑھ لے اور چاہے انہیں پہلے پڑھ کے پابعد والی پہلے پڑھے دونوں جائز ہیں (۲) (۲) یہ بھی دونوں طرح جائز ہے (۳) بعد ظلوع آفیاب پڑھ

(١) ويسن تحية رب المسجد وهي ركعتان الخ (تنويرمع شرحه) و في الشامية : والحاصل أن المطلوب من داخل المسجد أن يصلى فيه الخ (باب الوتر والنوافل مطلب تحية المسجد ١٨/٢ ط سعيد)

(٣) بخلاف سنة الظهر، وكذا الجمعة، إنه يتركها و يقتدي ثم يأتي بها في وقته الخ ( الدر المختار، باب إدراك الفريضة ٢/٨٥ طسعيد)

(٤) (ايضا)

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن شقيق قال : "سنلت عائشة عن صلوة رسول الله على عن تطوعه فقالت : "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين و يصلى بالناس العشِاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين الخ (مسلم عباب جواز النافلة قائما و قاعداً و فعل بعض الركعة قاعداً و بعضها قائماً ٢/٢٥٢ ، ط قديمي كتب خانه كراچي)

#### محمر كفايت الله كالنالله ليه

سکتاہے(۱)

وترہے پہلے دور کعت نفل کا ثبوت

(سوال) وترکے تمبل جودور کعت نفل لوگ پڑھتے ہیںان کا کہیں ثبوت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبراس ۱۰مولوی عبدالقدوس صاحب امام مسجد (تر کمان دروازود ہلی) ۲اربیع الثانی ۱۳۵۵ اھے جولائی ۲۳۱۱ء

(جواب ۱۹ من عشاء کے بعد دور کعتیں تو سنت مؤکدہ ہیں اور دو نفل ہیں آنخضرت عظیمہ سے ان کا جواب ۱۹ من عشاء کے بعد دور کعتیں تو سنت مؤکدہ ہیں اور دو نفل ہیں آنخضرت عظیمہ جاء شبوت بناری (۱۰) میں حضرت ان عباس سے مروی ہے۔ صلی رسول الله عظیمہ العشاء ثبہ جاء فصلی ادبع در محات ثبہ فام شہ قام المنع بعن آنخضرت تنظیم نے عشاء کی نماز پڑھی پھر گھر میں آئے اور چار کعتیں پڑھیں پھر سوگئے پھر ( تنجد کے لئے ) اٹھے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لائ

وتر کے بعد دور کعت نفل ثابت ہیں یا نہیں ؟

ور سے بعد دور کعت نفل بیٹھ کر پڑھنا حضورا کرم ﷺ سے ثابت ہے یا شیری ؟
المستفتی نمبر ۱۳۲۱ عبد الحمید صاحب (مارواڑ) ۸ اذیقعدہ ۵۵ ساھ م کم فروری کے ۱۹۳ء ،
المستفتی نمبر ۱۳۷۱ عبد الحمید صاحب (مارواڑ) ۸ اذیقعدہ ۵۵ ساھ م کم فروری کے ۱۹۳ء ،
(جواب ۷۱۵) وتر کے بعد دور کعت نفل حضورا کرم ﷺ سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے ابود لؤد شریف میں بیٹھ کر پڑھتے تھے موجود ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کی دروایت کہ حضورا کرم ﷺ و تر کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے موجود ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کی بالے دد ہلی

وتر کے بعد دور کعت کھڑے ہو کر پڑھناافضل ہے (سوال) وتر کے بعد جودور کعت نقل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو پٹھ کر پڑھناافضل ہے یا کھڑ ہے ہو کر؟ المستفتی نمبر کا ۱۲ مشمل الدین صاحب (مانڈ لے برما) ۱۵ صفر ۱۳۵۲ھ م ۲۷ اپریل کے ۱۹۳ء (جواب ۱۸ هر) وتر کے بعد دور کعتیں نفل کی کھڑے ہو کر پڑھناافضل ہے (۳)

<sup>(1)</sup> إذا فاتت (سنة الفجر) وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع ..... وقال محمد " احب إلى أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر قبل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله: " أحب إلى " دليل على أنه لولم يفعل لا لوم عليه وقالا: " لا يقضى وإن قضى فلا بأس به (رد المحتار باب إدراك الفريضة ٧/٥ ط سعيد) (٢) (باب الوتر ١٣٥/١ ط قديمي كتب خانه كراچي) (٣) عن عائشة أن رسول الله على كتب خانه كراچي) الوتر يقرأ فيهما فإذا أواد أن يركع قام فركع ثم سجد (باب في صلاة الليل ١٩٨/١ ط مكتبه امداديه ملتان) الوتر يقرأ فيهما فإذا أواد أن يركع قام فركع ثم سجد (باب في صلاة الليل ١٩٨/١ ط مكتبه امداديه ملتان) (٤) و يتنفل مع قدرته على القيام فاعداً لا مضطجعا إلا بعذر الجرغير النبي تنافي على النصف إلا بعذر الخ (التنوير مع شرحه اباب الوتر والنوافل ٢٩/٢ ط سعيد)

#### سنت مؤکدہ کے تارک کا تھم

(مسوال ) امام مسجد لوگول کوبتلا تاہے کہ سنت مؤکدہ کالداکر نایا بجالانا کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا نہ پڑھنا مساوی ہے اس کا تھم شرعی فرماکر مسئلہ کوروشن فرمادیں ؟

المستفتى نمبر اعداسر اج الدين صاحب ملتاني ـ اربيع الاول ١٩٥١ ١٥ ٢٢ جون ١٩٣٤ء

(جواب ٩ ه ف) سنن مؤكده كاتارك على الدوام گناه گار اور تارك على الاستخفاف كافر به اوراگرترك احياناً بياضرورة ياكى عذر سه به وجائز به الذى يظهر من كلام اهل المذهب ان الاثم منوط بتوك الواجب اوالسنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بان من ترك سنن الصلوة الخمس قيل لا يأثم والصحيح انه يأثم ذكره في فتح القدير (كذافي رد المحتار) (١) محمد كفايت الله كان الله له والى

#### نوا فل کھڑے ہو کریڑھنا افضل ہے

(سوال) نوافل کا کھڑے ہو کر پڑھنا تو یقیناً بیٹھ کر پڑھنے ہے زیادہ تواب ملتاہے کیکن کسی وفت کی نفل کو بیٹھ کر پڑھنے میں کھڑے ہو کر پڑھنے جیسا تواب ملتاہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٥٥١ حبيب حسين (بهار) ١٩ربع الثاني ١٩٦٦ اح ٢٩ جون ١٩٣٤ء

(جواب ۳۰) تمام نوا فل کا یمی تھم ہے کہ بلاعذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے مگر آدھا تواب ملتاہے'اس سے کوئی نفل منتثنیٰ نہیں ہے(۱) فقط محمر کفایت اللہ کان اللہ لد 'د بلی

نفل کا تواب فرض کے برابر نہیں

(سوال) اگر کوئی شخص پیجگاند نماز کاپایندند ہواوروہ عید میلادالنبی ﷺ کےروزیاشب میں نوافل اداکرے تو کیاان نوافل دوگانہ سے کوئی فائدہ یا تواب حاصل نہ ہوگا؟

المستفتى يُمبر ٢٠٨٥ يَجْخ عبداللهُ مولا بخشِ صاحب بـمبئى تمبر ٨ـ

٢٦ر مضان ١٩٣١ ه كم ستمبر ١٩٣٤ء

(جواب ۲۶ه) نوافل جوادا کئے جائیں گے ہیں کا نواب خداتعالیٰ کی طرف سے ملے گایے دوسر کیبات ہے کہ ترک فرائض کے عقاب کے مقابیے میں وہ کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں یانہیں؟ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

چنداحادیث کامطلب

(سوال) حسب ذیل احادیث کاکیا مطلب ع؟

(١) (كتاب الطهارة مطلب في السنة و تِعريفها ١/٤٠١ ط سعيد )

ر ٢) و يتنفل مع قدرته على القيام قاعداً لا مضطجعاً إلا بعذر ﴿ أَجَرَ غَيْرَ النَّبِي ﷺ على النصف إلا بعذر الخ (النَّـوير مع شرحه باب الوتر والنوافل ٢٦/٣ ط سعيد ) (الف) (١) اذا اقيمت الصلوة فلا صلوة الا المكتوبة، (٢) عن ابن عمر انه ابصر رجلا يصلى الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال اتصلى الصبح اربعا (٣) وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان اذا راي رجلا يصلي وهو سمع الاجابة ضربه (٤) ووقع نحو هذه القصة ايضا لا بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت اصلى واخذ المؤذن في الاقامة فجبذني النبي ﷺ وقال اتصلى الصبح اربعا. اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزاز والحاكم وغيرهم.

(ب)اور مسجد کے دالان میں جس میں جماعت ہور ہی ہویاصف کے بیچھے ستون کی آڑ کافی ہو گی یا جماعت میں شریک ہو جائیں اور جماعت ہونے کی حالت میں اسی دالان میں سنت پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں ؟ المستفتى نمبر ٢٥٥٣عبدالحق صاحب دبلي\_ واذيقعده ١٩٥٨عه إهم اسوسمبر و١٩٣٩ء (جواب ۲۲۳) حدیث نمبر اکامطلب بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کاارشاد ہے کہ جب (فرض) نماز کی تکبیر ہو جائے تو سوائے فرض کے اور کوئی نماز نہیں حدیث نمبر ۴کامطلب بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ این عمرؓ نے دیکھاکہ مؤذن تکبیر کہ رہاہے اور ایک آدمی سنتیں پڑھتاہے (لیعنی پڑھناچاہتاہے) توانہوں نے اس آدمی پر کنگری سیجینگی اور فرمایا که کیا فجرگی چار ر کعتیں پڑھے گا۔ حدیث نمبر ۱۳ کامطلب یہ ہے کہ حضر ت عمرٌ جب و کیصتے کہ کوئی آدمی تکبیر سن رہاہے اور پھر (اپنی علیحدہ) نماز پڑھتاہے تواہے مارتے۔ حدیث نمبر ۴۲ کا مطلب یہ ہے کہ ایساوا قعہ حصر ت ابن عباسؓ کو بھی پیش آیا کہ وہ نماز پڑھنے لگے اور مؤذن نے تکبیر شروع کی تو آنخضرت نے انہیں تھینچ لیااور فرمایا کہ کیاتم صبح کی جارر تعتیں پڑھو گے ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کی تکبیر ہونے ہے بعداس جگہ سنتیں پڑھنے کی ممانعت ہے کیونکہ اس جگہ سنتیں پڑھنے سے صورة جماعت کی مخالفت لازم آتی ہے نیز صبح کی چار ر تعتیں انٹھی ہو جانے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر مسجد ہے خارج یا آڑی جگہ میں سنتیں ادا کی جائیں توبشر طبکہ ایک رکعت فرض مل جانے کا نطن غالب ہو توبیہ جائز ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ ہے یہ عمل مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمرٌ کابیہ عمل کہ اقامت ہوجانے پرسنتیں پڑھنے والے کے کنگری ماری اور فرمایا کہ کیا فجر کی جارر کعتیں بڑھے گاحدیث نمبر ۲ میں مذکورہے اور انہیں ے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ اقامت ہو جانے کے بعد انہوں نے حضرت حصہ " کے گھر میں جاکر سنتیں پڑھیں اور پھر آکر جماعت میں شامل ہوئے۔وصح عنہ (ای ابن عمر) انہ قصد المسجد فسمع الاقامة فصلى ركعتي الفجر في بيئت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الامام ٢٠) ( فَتَحَ الباری ص ۲۹ سرج ۳ طبع هند) اسی طرح 📗 حضرت این عباس اور حضرت ابو الدر داء اور حضرت عبداللّٰدائن مسعود رضی اللّٰه عنهم اجمعین سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرض کی اقامت ہو جانے کے بعد مسجد ہے باہر یامسجد میں جماعت کی جگہ ہے آڑ میں ہو کر سنتیں پڑھ کیں پھر جماعت میں شامل ہوئے ان

<sup>(</sup>١) (بخارى 'باب إذا أقيمت الصلوة فلا صلوة إلا المكتوبة ١١/١ طقديمي كتب خانه كراچي) (٢) (باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلوة الإ المكتوبة ٢٧/٢ ط مصر)

روایات سے ثابت ہوا کہ بیہ الوالعزم فقہاء صحابہؓ ممانعت کواسی صورت پر محمول سمجھتے تھے کہ سنتیں جماعت فرض کی جگہ پڑھی جائیں اور مسجد سے خارج یا آڑ کی جگہ میں اقامت ہو جانے کے بعد بھی پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے اور پڑھ لیتے تھے۔ (۱)

(۲) جس جگہ جماعت ہور ہی ہوائی جگہ سنتیں پڑھناناجائز ہے یا توخارج مسجد پڑھی جائیں یا جماعت کی جگہ سے علیحدہ کسی آڑی جگہ میں پڑھے اور ایک رکعت فرض کی مل جانے کا پور ابھر وسہ ہوور نہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

#### جماعت کے وقت سنتیں پڑھیں یا نہیں ہ

(سوال) جماعت شروع ہوجانے کے بعد سنتوں کی نیت باند هناکیساہے؟

(جواب ۲۳) جب فرض نماز کی جماعت شروع ہوجائے اس کے بعد سنتوں کی نیت نہ باندھی جائے صرف فجر کی سنتیں جماعت کی جگہ سے علیحدہ کسی جگہ پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے ایک رکعت ملنے کا یقین ہو توابیا کرے ورنہ فرض نماز میں شریک ہوجائے(۶) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له ' دہلی

#### ظہر کی سنتیں پڑھتے وقت جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا کرے ۹

(سوال) متعلق سنن ظهر

(جواب ۲۶) ظہر کی سنتیں جو فرض شروع ہونے سے پہلے پڑھ رہاتھااگر در میان فرض شروع ہو جائیں توسنتیں پوری کر کے سلام پھیرے اور فرض میں شامل ہو جائے لیکن اگر دور گعت پر سلام پھیر کر فرض میں شریک ہو جائے اور پھر چاروں رکعتیں فرض کے بعد اداکر لے توبیہ بھی جائز ہے پہلی صورت بہتر ہے(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

### سنت پڑھے بغیر امامت کراسکتاہے

### (سوال) ایک امام صاحب یوقت ظهر ٹھیک جماعت کے مقررہ ٹائم پر تشریف لائے مقتدی دوسرے

(1) لماروى الطحاوى وغيره عن ابن مسعود أنه دخل المسجد و أقيمت الصلاة فصلى ركعتى الفجر في المسجد الى الأسطوانة وذلك بمحضر حذيفة وأبي موسى و مثله عن أبي الدرداء و ابن عباس و ابن عمر كما سنده الحافظ الطحاوى في شرح الآثار و مثله عن الحسن و مسروق والشعبي" شرح المنية" (رد المحتار كتاب الصلاة ٣٧٨/١ طسعيد)

(٢) وكذا يكره التطوع عند إقامة الصلاة المكتوبة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلوة إلا المكتوبة ألا سنة فجر
 إن لم يخف فوت جماعتها الخ (التنوير و شرحه كتاب الصلاة ١٩٧٨/١ ط سعيد)

(٣) قال في التنوير و شرحه : " والشّار ع في النفل لا يقطع مطلقاً ويتمه ركعتين وكذاً سنة الظهر و سنة الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام يتمها لربعاً على القول الراحج لأنها صلاة واحدة (باب إدراك الفريضة ٨/٢ ط سعيد ) صاحب کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑ اکرنے لگے اتنے میں امام صاحب آگئے اور بغیر سنت مؤکدہ پڑھے امام نے فرض پڑھادیئے عمر و کہنا ہے کہ اس طرح بغیر سنت پڑھے فرض نماز پڑھانا جائز نہیں اور نماز نہیں ہوتی عمر و کابیہ کہنا صحیح ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰)بغیر سنت پڑھے فرض پڑھادیئے ہے نماز ہوجاتی ہے یہ کمنا کہ نماز جائز نہیں ہوئی غلط ہے()

سنتیں کس وقت تک مؤخر کر سکتاہے ؟

(سوال) بعد فرض کے سنتوں کی تاخیر نمس مقدار تک اچھاہے اور نمس مقدار سے زائد تاخیر مکروہ ہے؟ (جواب ۲۳) زیادہ تاخیر کو حنفیہ نے مکروہ فرمایاہے اور زیادہ تاخیر سے مرادیہ ہے کہ اذکار ماثورہ کی مقدار سے زائد ہو(۲) و التفصیل فی رسالتنا النفائس المرغوبة و الله اعلم.

محمد كفايت الله غفرله مدرس مدرسه اميينيه وبلي

سنتؤل اور نفلول کے بعد دعا

(سوال) سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی دعاکر ناہر شخص کے لئے خواہ ام ہویا مقتدی سنت ہے یا مستحب ہے یا کیا؟

(جواب ۷۷) انفراداً دعاما نگناامام و مقتدی ہر ایک کے لئے سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی جائز ہے اور اجتماعاً بھی۔ بشر طیکہ التزام واعتقاد سیت نہ ہواور اجتماعی دعاکا افضل طریقتہ بیہ ہے کہ بعد فرائض اور قبل سنن و نوافل ہو (۲) وقد حققنا ذلك فی رسالتنا النفانس المرغوبه. والله اعلم محمد کفایت اللہ غفر له مدرس مدرسه امینیه 'وبلی

سنن و نوا فل گھر میں پڑھنا بہتر ہے (سوال) بعد فرضوں کے سنتیںا پنے گھروں میں جاکر پڑھنی چاہئیں یا مجد میں ؟

ر ١) لحديث عائشة أن النبي ﷺ كان اذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده" (رد المحتار' باب ادراك الفريضة ٨/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) ويكره تاخير السه إلا بقدر اللهم انت السلام النع قال الحلواني :" لا باس بالفصل بالأوراد واختار الكمال النع (الدر المختار فصل في تأليف الصلاة ١٠/٥ عل سعيد ) (٣) إن الدعاء المعمول في زماننا بعد الفريضة رافعين أيديهم على الهنية الكذائية لم تكن المواظبة عليه في عهده عليه السلام نعم الأدعية بعد الفريضة ثابتة كثيراً بلا رفع اليدين و بدون الاجتماع وثبوتها متواتر و ثبت الدعاء متواتراً مع رفع اليدين بعدالنا فلة في واقعتين موقال بعض الأحناف من إهل العصر :" أن رفع اليدين لما ثبت في مواضع الآخر يعدى إلى الدعاء بعد المكبوبة أيضاً واستدل بالعموم ايضاً (العرف المذي على الترمذي باب ماجاء في كراهية أيخص الإمام نفسه بالدعاء ١٨٦/١ ط سعيد)

(جواب ۲۸ م) سنن ونوافل کا گھر میں اداکرناافضل ہے کی اصل تھم ہے احادیث صحیحہ ہے اور فقہ حفی المنزل ہے ثابت ہے۔ الافضل فی السنن والنوافل المنزل . لقوله علیه السلام صلوة الرجل فی المنزل افضل الا المکتوبة النج (فتاوی عالمگیری) (۱) عموم حدیث میں فرضول ہے پہلے اور بعد کی سنیس داخل ہیں ہال تراو تک بوجہ سنیت جماعت مشتنی ہے۔ ذکر الحلوانی الافضل ان یؤ دی کله فی البیت الا التراویح (فتاوی عالمگیری) (۲) واللہ اعلم کتبہ محمر کفایت الله غفر له سنری مسجد و ہلی

ظهر کی سنتیں رہ جائیں تو پہلے دو پڑھے یا چار (الجمعیة مور خه ۱۰اپریل کے <u>۹۲</u>ء)

(سوال) ظهر کی نمازجماعت سے پڑھی جائے اور پہلی چار سنتیں رہ گئی ہوں تو پہلے دو سنت پڑھے یا چار؟ (جواب ۲۹) ظهر کے فرضوں سے پہلے کی سنتیں اگر جماعت میں شریک ہو جانے کی وجہ سے رہ جائیں تو فرضوں کے بعد اختیار ہے چاہے پہلے چار سختیں پڑھے اور پھر دویا پہلے دو پڑھے پھر چار۔ دونوں طرح جائز ہے(۶)

> جہال سنتیں پڑھیں وہاں فرض پڑھناجائز ہے (الجمعیتہ مور خہ ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) جس جگہ سنت پڑھی جاتی ہے اس جگہ ہے ہٹ کر دوسری جگہ فرض نماز پڑھنا کیا شرعی حکم ہےیا نہیں ؟

(جواب ، ۵۳۰) جس جگه سنت نماز پڑھی جائے فرض کے لئے اس جگہ سے ہٹنا ضروری نہیں ہے(۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

<sup>(</sup>١) (البابِ التاسع في النوافل ١ /٣/١ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً)

<sup>(</sup>٣) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها و يقتدى ثم يأتي بها على أنها سنة في وقته اى الظهر قبل شفعه عند محمد و به يفتى (درمختار) أقول " وعليه المتون لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين" قال في الإمداد: " وفي فتاوى العتابي أنه المختار و في مبسوط شيخ الإسلام إنه الأصح لحديث عائشة إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وكذا في جامع قاضي خال (رد المحتار باب إدراك الفريضة ٢ / ٥ م طسعيد)

<sup>(</sup>٤) أما المقتدى والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قام إلى التطوع في مكانهما الذى صليا فيه المكتوبة جاز الخ (رد المحتار ' فصل في تاليف الصلاة ١/١٣٥ ط سعيد ) جمال فرض پڑھے ہيں وہاں سنت پڑھ سكتا ہے ' توسنت والى جگه پر بطريق اولى فرض پڑھنا جائز ہے۔

# فصل سوم ـ تحيية الوضؤاور تحيية المسجد

نماز فجر آور مغرب سے پہلے تحییۃ الوضؤو تحییۃ المسجد کا تھکم (سوال) تحییۃ الوضواور تحییۃ المسجد فجر اور مغرب کی نمازے قبل پڑھناکیا ہے؟ المستفتی نمبر ۵۴۴م محمد مقصود احمد خال (تانبوے) ۲۹ صفر ۱۳۵۵ هم۲۱ مئی ۱۹۳۱ء (جواب ۳۶۰) تحییۃ الوضؤ اور تحنیۃ المسجد فجر یعنی صبح صادق ہوجانے کے بعد اور غروب شمس کے بعد فرض سے پہلے پڑھنا حنیہ کے نزدیک مکروہ ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

# فصل جهارم \_ نمازاستنقاء

### استشقانماز بياصرف دعاوا ستغفار

(سوال) استقاء کے لئے نماز ہیا سرف دعاوا ستغفار آگر نماز ہو باجماعت وباخطبہ ہیا فروافروا؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۲ مظفر احمد صاحب (ضلع نگ پور) ۲۲ جادی الاول ۱۵۳۱ ما ۱۹۳۹ مظفر احمد صاحب (ضلع نگ پور) ۲۲ جادی الاول ۱۳۵۱ ما ۱۹۳۹ ما ۱۹۳۹ وبالخطبه کا بھی (جواب ۳۳۲) استقاء کے لئے نماز شرط ہور صرف دعاء واستغفار بھی کافی ہے نماز بالحما تو جائز قو و فروا فروا فروا فروا فرا و جائز قو و بلا جماعة مسنونة بل ھی جائز قو بلا خطبة و هذا قول الامام و قال محمد یصلی الامام او نائبه رکعتین کما فی الجمعة ثم یخطب ای یسن له ذلك (خلاصة ما فی الدر المختار و رد المحتار) وان صلوا فرادی جاز فهی مشروعة للمنفرد (در مختار) قوله هو دعاء و ذلك ان یدعو الامام قائماً مستقبل القبلة رافعاً یدیه و الناس قعود مستقبلین القبلة یؤمنون علی دعاء الخ (رد المحتار) ۱۰)

### نمازاستىقاء كاطريقيه

(سوال) موجودہ امساک بارش ہے وہلی اور اس کے اطراف میں سخت بے چینی ہورہی ہے اس کے واسطے سوائے باری عزوجل کی بارگاہ میں حاضری اور انکساری کے کوئی چارہ نہیں اس لئے عرض ہے کہ نماز استنقاء کے روز اور کس وقت اور کس صورت میں ادا کی جائے آیا اس میں عور تیں اور پیچ 'جانور اور ان کے پیچل کی

<sup>(</sup> ۱ ) وكذا الحكم من كراهة نفل و واجب لغيره لا فرض و واجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به تقديرا حتى لونوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين و قبل صلاة المغرب كراهة تاخيره إلا يسيراً (التنوير وشرحه: كتاب الصلاة ١/٣٧٥.٣٧٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار 'باب الاستسقاء ٢ / ١٨٤ ط سعيد )

حاضري بهي افضل بي نهيس؟

المستفتى نمبر ١٨٣ احاجي عبدالغني صاحب بليماران (دبلي) ١٣ اجمادي الثاني ١٧ ١٩ احا ١٦ اگست ٢ ١٩٣٤ع (جواب ٣٣٥) امساكبارال بھى منجملەان مصائب كے ہے جواعمال شنيعه اور معاصى كے ارتكاب يربطور انقام کے حضرت حق جل شانہ کی طرف ہے مخلوق پر نازل ہوتی ہیں ان مصائب کا اصل علاج توان گناہوں ہے باز آجانا 'استغفار تضرع بجالانا صدقہ و خیرات کرنا پھر حضرت حق کی بار گاہ رحمت ہے حاجت طلب کرنا ہے بارش طلب کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے فسق و فجور اور طرح طرح کی معصیتوں ہے جن میں مبتلا ہیں' توبہ کریں لو گوں کے مظالم اور حقوق ادا کریں اور معاف کرائیں نیکو کاری اور صلاحیت اختیار کریں اور بیہ سب کام جلد ہے جلد کر کے بارش کی د عاما نگنے کے لئے میدان میں نکلیں اور وہاں بھی توبہ و استغفار تضرع وزاری کے ساتھ کریں اور دور کعت نماز بھی ادا کریں زینت اور نقاخر کا لباس پہن کرنہ جائیں بلحہ پرانا پھٹا پیوندلگا ہوالباس پہنیں تو بہتر ہے بوڑھوںاور پچوں کو ساتھ لے جانا بھی بہتر ہے تین روز تک باہر نکلنااوراستغفار و تضرع کرنانمازادا کرناچاہئے دور گعتیں پڑھی جائیں پہلی رکعت میں سبح اسم ربك الاعلىٰ دوسرى ميں هل اتك حديث الغاشية پڙهي جائے پھرامام مختصر سا خطبه پڙھے 'جس ميں لوگوں كو گناہوں سے توبہ کمزینے اور بچنے اور حقوق العباد اد اکرنے کی نصیحت کرے اسی در میان میں جادر بلٹ لے پھر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے لوگ بیٹھے رہیں اور سب مل کرہاتھ اٹھا کر دعاما نگیں ہاتھوں کو سر سے او نجانہ کریں سامنے کو زیادہ پھیلائیں ہتھیلیال طلب بارش کے موقع پر آسان کی طرف اور رفع مصیبت کی دعا کے موقع پر زمین کی طرف کریں دعانہایت خشوع و خضوع اور تضرع کے ساتھ کی جائے (۱)اور آنخضرت ﷺ ہے جو دعائیں ماثور ہیں وہ افضل ہیں ان میں ہے ایک دعایہ ہے۔

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً نافعاً غير ضارٍ عا جلاً غير آجلِ اللهم اسق عبادك و بها ئمك وانشر رحمتك واحى بلدك العميت اللهم انت الله لا اله الا انت الغنى و نحن الفقراء انزل علينا الغيث وجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغاً الى حين غير مسلم كوساته ندلي جائين له الفراء الله الله عين عير مسلم كوساته ندلي جائين له الله الله وبلى

نماز استسقاء پرانے کپڑوں کے ساتھ میدان میں پڑھی جائے (سوال) (۱) قط سالی کے موقع پر نماز استسقاء کے لئے جنگل میں جاکر دعامانگنی افضل ہے یا نہیں ؟(۲)

<sup>(</sup>۱) يخرج الإمام و يصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بقراء ة 'كذافي المضمرات الأفضل أن يقرأ سبح اسم ربك الاعلى في الاولى وهل اتاك حديث الغاشية في الثانية كذافي العيني شرح الهداية ويخطب خطبتين بعد الصلاة ..... ويدعو الله يسبحه ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ..... فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداء ه .... ثم يشتغل بدعاء الاستسقاء قائماً والناس قعود مستقبلون .... ويخرجون مشاة في ثياب خلقة أو غسيلة أو رفعة متذللين خاشعين متواضعين لله تعالى ناكسي رؤسهم .... ولا يخرج أهل الذمة في ذلك مع أهل الاسلام (عالمگيرية الباب التاسع عشر في الا ستسقاء ١٥٣/١ ع ١٥٤ ط ماجديه 'كوئنه)

نمازاستسقاء کے لئے نظے سرپار ہنہ جاناافضل ہے یا نہیں اگر نہیں توجاجی عبدالغنی متولی عیدگاہ نے کیوں یہ فتو کی جاری کیا گئے سرپا ہنہ جاناافضل ہے (۳) ایک شخص اپنے آپ کواللہ کی درگاہ میں عاجزانہ نظے سرپا ہر ہنہ چیش کرتا ہے دوسر اشخص اپنے آپ کو لباس ہے آراستہ و پیراستہ پیش کرتا ہے لہذاان دونوں میں ہے اللہ کے نزدیک کس کاعمل بہندیدہ ہے۔ فقط

المستفتى نمبر٢٦١ـ٢٦ جمادي الثاني ١٥٣١هم ٣ متبر ٢٩٣٤ء

(جواب ٤٣٤) (۱) بر بندیا سربر بند نماز استنقاء کے لئے جانے کا تھم میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حاجی عبدالنی صاحب سے دریافت کیا جائے کہ انہوں نے کس بناپر یہ لکھا تھااور اگر کسی فتوے کی بناپر انہوں نے لکھا ہے اس فتوئی لکھنے والے سے دریافت کیا جائے (۲) پرانے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر جانا سر جھکائے ہوئے جانا 'پیدل جانا' عاجزی اور خشوع و سکنت ظاہر کرتے ہوئے جانا تو بے شک مستحب برجھکائے ہوئے جانا' پیدل جانا' عاجزی اور خشوع و سکنت ظاہر کرتے ہوئے جانا تو بے شک مستحب بنگل میں جانا اور استغفار کرنا' نماز پڑھنا' دعاما نگنا یہ سب ثابت ہے (۳) فقر وحاجت و تواضع و خشوع ظاہر کرنے کے موقع پر پھٹے پرانے کپڑے پن کر جانا مناسب ہے اور کتب فقہ میں اس کی ترغیب بھی موجود کرنے کے موقع پر پھٹے پرانے کپڑے بین کر جانا مناسب ہے اور کتب فقہ میں اس کی ترغیب بھی موجود ہو تو مضا کتھ نہیں گز میں نے نہیں دیکھی (۱)

(۱) نماز استیقاء سے پہلے تین روزے رکھنامستحب ہے (۲) نمازاستیقاء کے لئے کوئی وقت مقرر ہے یا نہیں ؟ (۳) نمازاستیقاء میں تکبیرات زوائد ہیں یا نہیں ؟

( سوال ) (۱) زید کمتاہے کہ جب بارش کی قلت ہو توسب مسلمان پہلے تین روزے رکھیں اور چو نضے دل جنگل کی طرف نماز کے لئے نکلیں اور ایپے وعوے کی دلیل میں شافعی المذہب ہونے کی وجہ ہے " منهاج الطالبین وعمدۃ المفتین" تالیف الامام المحقق ناصر السنة الی ذکریا یجی بن شرف النوی کی عبارت ذیل کاحوالہ پیش کرتا ہے۔ ویامر الامام بصیام ٹلاٹہ ایام اولاً، اللخ

تعمرو کہتاہے کہ استیقاء کے روزوں کے متعلق صحاح ستہ میں کوئی حدیث نہیں لہذاروزے رکھنا بدعت ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاجواز صیام کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے اور امام شافعیؓ نے اجماع یا قیاس سے یہ مسئلہ مستنط فرمایا ہے ؟اگر کوئی حدیث ہوتو تحریر فرمائیں.

(ب) زبیر کہتا ہے کہ صلوٰۃ استنقاء کے لئے کوئی خاص وفت مقرر نہیں استدلال کتاب مذکور کی عبارت "ولا تنحتص ہوفت العید فی الاصع" ہے پیش کر تاہے عمر و کہتاہے کہ صبح (وفت عید) کے سواصلوٰۃ

 <sup>(</sup>١) ويخرجون مشاة في ثياب خلقة اوغسيلة او رفعة متذللين خاشعين متواضعين لله تعالى ناكسي رؤوسيه الخرعالمگيريد، الباب الناسع عشر في الاستسقاء ١٥٤/١ ماجديد )

استسقاء کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں 'بلحہ صبح کے سواکسی غیر وفت میں پڑھنا خلاف سنت و ناجائز ہے۔ دونوں میں ہے کس قول پر عمل کیاجائے ؟

(ج)زید کہتاہے کہ صلاق استنقاء عید کی طرح ہے یعنی عید کی طرح صلاق استنقاء میں بھی پہلی رکعت میں مات اور دوسری میں پانچ تکبیرات زائد ہیں ثبوت و ھی د کعتان کعید. کتاب مذکور کی عبارت سے پیش کر تاہے عمر واس کے خلاف کہتاہے آیازید صواب برہے یا عمر و۔

(نوث) چونکہ یہال شافعی المذہب کثرت ہے ہیں نیز کچھ احناف بھی ہیں دونوں کا خیال مد نظر رہے۔
المستفتی نمبر ۲۲۸۴عبدالحمید صاحب خطیب (بمبئی) ۲۵رجب و ۳ سام ۲۰۱گستدا ۱۹۵۱ء
(جواب ۳۵) (الف) نمازاست قاء کے لئے باہر جانے سے پہلے تین دن روزے رکھنے کا تحکم دینا امام
کے لئے مستحب ہے۔ یہ فقہ حنفی کی معتبر کتابوں مثلا در مختار 'طحطاوی علی مراقی الفلاح میں موجود ہے سستحب للامام ان یامر الناس او لا بصیام ثلثة ایام و ما اطاقو امن الصلوة والمحروج عن المظالم والتوبة من المعاصی ثم یحرج بھم فی الیوم الرابع (۱) در محتار. وطحطاوی(۲) علی مراقی

الفلاح ولفظ الاخير. أور فقه شافعي مين بهي بي علم ندكورت. ويامرهم الا مام لصيام ثلثة ايام اولا والتوبة والتقرب الى الله تعالى والخروج من المظالم في الدم والعرض والمال لان لكل مما

ذكر اثرافي اجابة الدعاء ويخرجون الى الصحراء في الرابع صياما في ثياب بذلة و تخشع

(منھاج الطالبین) ، ورور کھنے کا جگم اس لئے دیا گیا ہے کہ لوگ پہلے سے ذرا تیار ہوجائیں اور گناہوں سے بچنے اور استغفار اور نضر ع کرنے کی صلاحیت ہوجائے۔

(ب) نمازاستیقاء کے لئے عید کی نماز کاوقت ضروری ہے یا نہیں تواس میں حنفیہ شافعیہ دونوں عید کے وقت کولازم نہیں سمجھتے مگراس کوبہتر اورافضل جانتے ہیں ﴿ ﴾

(ج) نماز استسقاء میں حنفیہ کے نزدیک تکبیرات زوائد نہیں (ہ)اور شافعیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں یانچ تکبیرات زوائد ہیں جیسے عید میں (۶) محمد کفایت الله کان الله له 'وہلی

<sup>(</sup>١) (باب الاستسقاء ١٨٥/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (طحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٣١ ط مصر)

<sup>(</sup>٣) (باب الاستسقاء ص ٢٢ ط المكتبة التجارية الكبرى مصر)

 <sup>(</sup>٤) قالت عائشة . مخرج رسول الله ﷺ حين بدأ حاجب الشمس الخ (ابوداؤد باب رفع اليدين في الاستسقاء الا٧٢/١ ط مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) وروى ابن كاهن عن محمد أنه يكبر فيها زوائد كما في العيد والمشهور عدم التكبير (حلبي كبير' باب الاستسقاء ص ٢٧٤ سهيل اكيدمي' لاهور) وهل يكبر للزوائد فيه خلاف (در مختار) وفي الشامية: " ففي رواية ابن كاهن عن محمد يكبر الزوائد كما في العيد' والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية (باب الاستسقاء ١٨٤/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٦) وصلاته ركعتان كصلاة العيد . وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات و قرأ سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية وكبر خمس تكبيرات (المجموع شرح المهذب للنووي باب صلاة استسقاء٥ /٧٣)

# فصل ينجم - صلوة الحاجة

صلوة الحاجه كاطريقه

(سوال) قول جمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ آئیک جگہ صلوۃ الحاجة کی چارر کعت اس ترکیب ہے ارقام فرماتے ہیں کہ اول رکعت میں فاتحہ کے بعد آیہ کریمہ سوبار پڑھے دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد رب انبی مسنی المضو وانت ارحم الواحمین سوبار شمیری رکعت ہیں بعد فاتحہ افوض اموی المی اللہ چو تھی میں بعد فاتحہ افوض اموں کی لکہ چو تھی میں بعد فاتحہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سوبار پڑھے سوال یہ ہے کہ اس نماز میں دوسری رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد بغیر سورۃ ملائے دب انبی مسنی المضو وانت ارحم الواحمین کا پڑھنا قائم مقام سورۃ کے بوجائے گایا نمیں ؟ جب کہ قران شریف کے اندر ربہ انبی مسنی المضو آیا ہے یہ دعا ہو گئی آئیت قرآنی ہی ربی اس طرح وافوض اموی کے بجائے افوض اموی پڑھنا اس میں کچھ ہرج تو نمیں ؟
المستفتی نمبر ۲۵۸۲ محمد حبیب الرحمٰن سیوبارہ۔ ۲۵ سمبر سم ۱۹۳۶ء

(جواب ٣٦٦) اس نماز میں بہتر صورت بیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل حواللہ پڑھے پھر پہلی رکعت میں آبیا کر یمہ سوبار دوسری میں رب انی مسنی الضر وانت ادحم الراحمین سوبار تیسری میں افوض امری الی الله سوبار چو تھی میں حسبنا الله و نعم الو کیل سوبار ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے اس صورت میں دب کااضافہ اور وافوض میں ہے واوکی کی سے کوئی شبہ شمیں رہے گا(۱) اخلاص پڑھ لے اس صورت میں دب کااضافہ اور وافوض میں سے واوکی کی سے کوئی شبہ شمیں رہے گا(۱)

# فصل ششم يه تحيية الوتر

وتر کے بعد دور کعت نفل ثابت ہے

(الجمعية مورند كم دسمبرا ١٩٣١ء)

عظم (مسوال) بعدوتر دور کعت انفل جس کو تحییته الوتر کہتے ہیں اس کا ثبوت ہے یا نسیں ؟ (جواب ۵۳۷)وتر کے بعد دور کعت نفل کا ثبوت ہے تریذی شریف میں روایت موجود ہے(،،

محمد كفايت الله عفا عندربه'

 <sup>(1)</sup> وأربع صلاة الحاجة (درمختار) وفي الشامية: "وذكر أنها أربع ركعات بعد العشاء وأن في الحديث المرفوع
يقرأفي الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا وفي كل من الثلاثة الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذ تين مرة
مرة (رد المحتار) بإب الوتر والنوافل مطلب في صلاة الحاجة ٢٨٠٢ طاسعيد)
 (٤) عمد أعد الدة أسأن الدين والنوافل مطلب في صلاة الحاجة ٢٨٠٠ طاسعيد)

 <sup>(</sup>۲) عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين وقدروي نحو هذا اعن أبي امامة و عائشة وغير واحد من النبي ﷺ (ابواب صلاة الوتر باب ماحاء لا وتر ان في ليلة ١٠٨/١ طاسعيد)

## آ ٹھوال باب دعا بعد نماز

سنن ونوا فل کے بعد اجتماعی د عاثابت نہیں

(سوال) ہماری مسجد میں ایک پیش امام صاحب سنت و نفل کے بعد جماعت کے ساتھ وعاما تگنے کو بدعت کتے ہیں اور ہماری طرف کے اکثر علماء کا بھی ہی خیال ہے کہ ثانی دعا نہیں ما تگنی چاہئے ؟
المستفتی نمبر ۳۲۸ حاجی عبد العمد (ضلع ستارا) ۲ ربیع الاول ۳۵ ساھ م ۱۹ جون ۱۹۳۳ء
(جو اب ۵۳۸) سنت اور نفل کے بعد اجتماعی طور پر دعاما تگنے کاطریقہ نہ آنخضرت تھا ہے کہ زمانے میں تھا نہ صحابہ کرام کے نمانہ میں اس لئے اسے سنت و مستحب سمجھنا صحیح نہیں اس کے لئے رسالہ نفائس مر غوبہ میں میں میں نے دری تفصیل لکھ دی ہے اسے ملاحظہ کیا جائے (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

سوال مثل بالا

(سوال) ------

(جواب ٥٣٩) (٥٨١) مروجه دعائے ثانی کاکوئی ثبوت شریعت میں نسیں ہے(۱)محمد کفایت اللہ

سلام کے بعد مقتر بول کی طرف پھرنے کی کیاوجہ ہے؟

(سوال) حدیث سنن میں آیا ہے کہ رسول اللہ عظیہ جب فرض نمازے سلام پھیرتے تو آپ داہنی بایا ئیں طرف ہو جاتے اور قبلہ سے رخ پھیر لیتے تھے حالانکہ آداب دعا ہے کہ بوقت دعا قبلہ رخ ہو کر دعا کی حائے۔ ؟

المستفتى نمبر ١٥٠ إبومحد عبد الجبار (رنگون)٢٣ رجب ١٨٥٣ إهم ٢٦ اكتوبر ١٩٣٥ع

(جواب ع 6) جاءت کے مسلمانوں کا احترام کہ ان کی طرف پیٹے کئے ہوئے نہ بیٹے رہیں قبلہ کے احترام کہ ان کی طرف پیٹے کئے ہوئے نہ بیٹے رہیں قبلہ کے احترام سے زیادہ ہے نماز میں تو مجبوری تھی کہ استقبال قبلہ فرض ہے دعامیں استقبال قبلہ مستحب تھا مگراس میں مسلمانوں کا احترام اس کے منافی تھا اس لئے احترام مومن کو احترام قبلہ پرتر جیے دی تنماد عاکر نے والار و بقبلہ ہو کر دعاما نگے اس کے لئے یہ بہتر ہے (ء) محمد کھا بیت اللہ کان اللہ له

<sup>(</sup>۱)اس کی مفصل بحث جواب نمبر ۵۵۸ میں آر بی ہے

<sup>(</sup>۲) (ایضا ُ)

<sup>(</sup>٣) عن سمرة بن جندب قال :" كان رسول الله تَنَيَّة إذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه" (بخارى يستقبل الإمام الناس إذا سلم ١٩٧/١ ط قديمي كتب خانه كراجي ) قال الأبصرى :" والصحيح أن معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الصلوة استقبل المأمومين (مرقاة للقارى باب الدعاء في التشهد ٣/٣ ط مكتبه حبيبه كانسي رود "كوتته)

فرنس مازئے بعد اجتماعی دیبا کا حکم

(مسوال) فرض نماز کے بعد امام بلند آواز سے دعاماً نگتاہے اور مقتدی آمین کہتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ؟ یہ نوٹھیک نہے کہ سنن ونوافل کے بعد انتظار کرنااور اجتماعی وعاما نگناسنت کے خلاف ہے مگر فرضول کے بعد وعاماً نگنا تو ٹاست ہے۔

روں سر ۱۹۳۱ء المستفتی نمبر ۱۹۷م محمد نور ( منتلع جالندھر ) کوئی الحجہ س<u>ی سا</u>ھ م مارچ ۱۹۳۷ء (جواب ۲۶۱) اس طریقه کوضروری اور لازمی نه سمجھا جائے تو مباح ہے مگر سنن و نوافل کے بعد سب کاموجو در ہنااور پھراس طریقہ ہے دعامانگنا ہے واجب الترک ہے ۱۱ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدله'

## نماز فجر وجمعہ کے بعد فاتحہ پڑھنے اور مصافحہ کرنے کا تھم

(سوال) یہاں اکثر مقامات پر بعد نماز فجر اور بعد نماز جمعہ ہو قت دعاباً وازباند فاتحہ پڑھاجا تاہے اور بعد نماز ایک دوسرے سے مصافحہ کیاجا تاہب یہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۸۵۱ قائنی تنیم محمد نور الحق (چام راج گر) ۲۱ محرم ۱۹۳۸ھ م ۱۱۳ می ایریل ۱۹۳۱ء (جواب ۴۶۰) نماز نجر اور نماز جمعہ کے بعد بآواز بلند فاتحہ پڑھنے اور بعد نماز ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کاکوئی شرعی ثبوت نہیں ہے ، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

## نماز کے بعد تین مرتبہ دعاکر نابد عت ہے

(سوال) نمازکے بعد تین دنعہ و عاما تکنے ہے رو کنا کیا تھیج ہے؟ ایسابی جمعہ کی رات سورۃ الملک پڑھنے ہے رو کنااور اس کوید عنت کرنابنیت اجتماعی کے ساتھ ٹھیک ہے؟

المستفتى نمبر ۷۵ مولوى عبدالحليم (ضلع پيثاور) ۱۲ من بيخ الاول ۱۳۵۵ هـ ۲۲ منی ۲<u>۹۳۱</u> و

(جواب ٤٣٠) نماز كے بعد تين تين بار دعاما تكنے كالتزام بدعت ہے سورہ ملک كو ببيئت اجتماعی پڑھنے كو رسم بنالينا بھی بدعت ہے۔ (م) محمد كفايت اللہ كان اللہ كه '

 <sup>(</sup>١) وليعلم أن الدعاء المعمول في زماننا من الدعاء بعد الفريضة رافعين أيديهم على الهيئة الكذائية . لم تكن
المواظبة عليه في عهده عليه الصلاة والسلام الخ (العرف الشذى على الترمذي باب ما جاء في كراهية أن يحص
الإمام نفسه بالدعاء ٨٦/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢ُ) قُراء ة الفاتحة بعد الصلاة جهرا للمهمات بدعة الخ ( الدر المختار' كتاب الحظروالإباحة فصل في البيع ٢ ٣٣٦ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٣) وقد صرح علمائنا وغير هم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وما ذلك إلا لكونها لم تؤثر في خصوص هذا الموضع فالمواطبة عليها فيه توهم العوام بأنها سنة فيه ولذا منعوا عن الاجتماع لصلاة الرغائب التي احدثها بعص المتعدين الغ رود المحتار باب صلاة الجنائز ٢٣٥/٢ ط سعيد )

## ہر نماز کے بعد فاتحہ واخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کرنا

(سوال) ملک دکن میں اکثر مقامات پرجو پیش امام ہوتے ہیں وہ بعد ختم ہوجانے نمازوں کے اس الفاظ کے ساتھ (الفاتح) کتا ہے آخر کے حاضرین مقتدی لهم مسجد کے برابر فاتحہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر سورة الفاتحہ و سورة الماخلاص و درود پڑھ کر حضرت سرور کا نئات عظیم کی روح پاک پر ثواب بہنچا کر جمیع مومنین والمؤمنات والمسلمین والمناز کر تاہے کہ یہ فعل مدائمت کرنے کی وجہ ہے بالکل ناجائز اور لفظ الفاتحہ کا لفظ ہروقت استعمال کرنافعل شیطانی ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۳۱۰ ایم اے رشید ہیں ارجب ھے اللہ کالتزام طریقہ سلف صالحین نہ تھا اور نہوا ب کو اس کے اس کو کرک کردینائی لازم ہے ہرشخص کو ہروقت کی دینے ایک عبادت یا نیک کام کا ثواب حضور اکرم پڑھ کو پہنچانا چاہے وہ عمل کرے اور ثواب بہنچائے کی پہنچانا چاہے وہ عمل کرے اور ثواب بہنچائے کی پہنچانا چاہے وہ عمل کرے اور ثواب بہنچائے کی پہنچانا چاہے وہ عمل کرے اور ثواب بہنچائے کی پہنچانا چاہے وہ عمل کرے اور ثواب بہنچائے کی بات کو طعن و تشنج کرنا اس کوبد عت اور ناجائز بنا دیا ہے راواللہ الموفق۔

## سوال مثل بالا

( سوال ) یمال اس ضلح میں دستور ہے کہ اکثر مساجد میں پیش امام صاحب بعد ختم نماز پیجگانہ کے بالعموم اور نماز صبح اور مغرب کے بالخصوص سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص جسکوعام طور سے فاتحہ کہتے ہیں پڑھ کر اس کا تواب مسلمانوں کی ارواح کو پہنچاتے ہیں تواس طرح شخصیص کے ساتھ نماز کے بعد فاتحہ وینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳محر گھوڑو خال صاحب (ضلع دھارواڑ)

### 19شوال ۱۹۵۸ هم مجنوري يح ۱۹۳۰

(جواب **۵۶۵**) فرائض پنجگانہ یاان میں ہے کسی خاص نماز (مثلاً نماز فجریاعصر ) کے بعدیہ مروجہ فاتحہ جس کا سوال میں ذکر ہے اس اہتمام کے ساتھ ہے اصل ہے اس کے لئے آپ رسالہ نفائس مرغوبہ ملاحظہ فرمائیں اس رسالہ میں اس مسئلہ کی پوری شخفیق ہے: ۱۰۰

## وعابعد نماز عيربي خطبه كے بعد؟

(مسوال) ہمارے اطراف میں بیہ عادت جاری ہے کہ بعض جگہ بعد نماز عیدین امام مع جماعت دعا کرتے ہیں اور بعض مقامات میں: حد خطبہ عیدین کے دعاکرتے ہیں زید کہتا ہے کہ بیددعانہ کرنا چاہئے اور

<sup>(</sup>۱)وكون ريال " النفانس المرعوبة في حكم الدعاء بعد المكتوبة" طامير محمد كتب خانه كراچي

ولیل نے لئے کتاب علم الفقہ کی یہ عبارت پیش کرتا ہے بعد نماز عیدین کے یابعد خطبہ کے دعامانگنا نبی سے لئے اور ان کے اصحاب اور تابعین سے منقول نہیں اگر ان حضر ات نے بھی دعامانگی ہوتی توضر ور نقل کی جاتی لہذا بغر ض اتباع دعانہ ما گلنا وعامانگئے ہے بہتر ہے (علم الفقہ جلد دوم ص ۲۷ امصنفہ مولوی عبدالشكور صاحب لکھؤ) نیز کتاب مذکور کے اس صفحہ پر حاشیہ پریہ عبارت بھی مندرج ہے مولانا پینے عبدالحق اور مولانا محد نعیم صاحب مرحوم نے بھی اپنے فتوے میں ایسانی لکھا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم حسب عادت عمل کریں یازید کے قول پر۔

المستفتی نمبر ۱۳۱۵ حافظ صاحب (میلی وشارم) ۳ از یقعده ۱۳۵۵ ایده م ۲۹۰ جنوری ۱۳۹۵ موگی که نماز که رجواب ۲۹۰ مقول نمیں ہوئی که نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد دعاما نگتے تھاس لئے ان دونوں موقعوں میں سے کسی کو دعا کے لئے اس خیال سے متعین کرنا کہ اس موقع پر دعامسنون ہے در ست نمیں لیکن ظاری شریف اور دیگر صحاح سندگی کتابوں سے یہ ثابت کرنا کہ اس موقع پر دعامسنون ہے در ست نمیں لیکن ظاری شریف اور دیگر صحاح سندگی کتابوں سے یہ ثابت میں مجام عور تیس بھی شریک ہوتی تھیں حالا نکہ حافظہ عور تیس نمی شریک ہوتی تھیں حالا نکہ حافظہ عور تیس بھی شریک ہوتی تھیں حالا نکہ حافظہ عور تیس کے کہ امام اور جماعت ایک اجتماعی دعاما تکسی خواہ نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد اور جس موقع پر بھی ما تکسی اس کو دعاما تکنے والوں کو کے لئے مخصوص اور مسنون نہ سمجھیں اور نماز کے بعد دعاما تکنے والوں پر طعن نہ کریں۔ فقط کے ایک موزی کی کار سے دعاما تکنے والوں پر طعن نہ کریں۔ فقط معرب کے بعد دعاما تکنے والوں پر طعن نہ کریں۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ الم دور جل

### دعانماز کے بعد ہویا خطبہ کے

( سوال ) بعد نماز عید خطبه دعامانگناچابئی یا نمیں 'حضور اکرم عظی 'صحابه و تابعین رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کا کیامعمول نقا؟ المستفتی نمبر ۱۳۳۳محد عزت خال صاحب (صلع ہر دوئی) ۲۲ نیقعدہ ۱۱۳۵۵ فروری بی ۱۹۳۶ء

(جواب 420) عیدین کے اجماع میں ایک بار اجماعی دعامانگناتو ٹابت ہے مگریہ ثابت نہیں کہ یہ اجماعی دعامانگناتو ٹابت ہے مگریہ ثابت نہیں کہ یہ اجماعی دعانماز کے بعد مانگی دعانماز کے بعد مانگی جائے یا نظیہ سے پہلے ہوتی تھی یا خطبہ کے بعد اس لئے ایک دعامانگناجائز ہے خواہ نماز کے بعد مانگی جائے یا خطبہ کے بعد 'ان میں ہے جس موقع پر مانگی جائے خاص اس موقع کو دعا کے لئے مخصوص اور مسنون نہ سمجھناچا بئے دی

 <sup>(</sup>۱) عن ام عطية قالت :" أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعوائق وذوات الخدور .... فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم (بخارى ' باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ١٣٣/١ ط قديمي كتب جانه كراچي)

 <sup>(</sup>٢) عن ام عطية قالت : "أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعوائق وذوات الخدور ..... فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم (بخارى اباب خروج النساء والحيض إلى المصلى ١٣٤/١ ط قديمي كتب خانه كراچي )

## فرض نماذ کے بعد امام کس طرف منہ کر کے بیٹھے

(سوال) اہام کے لئے بعد فراغ فرائض انحراف عن القبلہ ایمن وایسر پہلوپر ہوکر دعامائلی ہر ایک پنجگانہ فرض کے بعد متحب ہے یابعض کے بعد زید کہتا ہے کہ ہر ایک پنجگانہ فرض کے بعد انحراف عن القبلہ کرنا مستحب ہے فالد کہتا ہے کہ صروفجر کی نماز کے بعد متحب ہے۔ ولیل میں فآوئی در مختار مطبع احمدی کی یہ عبارت پیش کرتا ہے۔ وفی المنحانية يستحب للامام التحول يمين القبلة يعنی يسار المصلی للتنفل ۔ نيز نور الا ایضاح نزل الثوی تقریر و طاشیہ ترندی شریف موالہ فتح القدیر شرح نیے کبیری وغیرہ پیش کرتا ہے عبارت نہ کورہ بالا کاواضح مطلب واحناف فقہاء کرام کا محقق و مفتی بہ قول مع حوالہ کتاب نقل عبارت نہ کورہ بالا کاواضح مطلب واحناف فقہاء کرام کا محقق و مفتی بہ قول مع حوالہ کتاب نقل عبارت کے ساتھ تح یر فرما کر عند الله ماجور ہوں۔

المستفتى نمبر ١٥٥١مح حبيب حسين ومحفوظ الكريم (صوبه بهار) ١٩ربع الثاني ٢٥٣١ه ٢٩جون ١٩٣٤ء

مغرب کی نماز کے بعد دعا مختنسراُدعاما نگی جائے

(سوال) زید کتا ہے کہ ہر نماز کے بعد خلوص ول ہے اور حضور قلب کے ساتھ گر گر اکر دعاما تکئی چاہئے اور جنوں نے سام پھیر کرمنہ پرہاتھ پھیر لینے چاہئیں اور بحر کا کہناہے کہ مغرب کی نماز میں زیادہ دعاما نگنا مکروہ ہے بلعہ سلام پھیر کرمنہ پرہاتھ پھیر لینے چاہئیں دونوں میں ہے کون می صورت بہتر ہے وعاما نگنی چاہئے یا صرف سلام پھیر کرمنہ پرہاتھ پھیر لینے جاہئیں۔ المستفتی مولوی محدر فیق صاحب دہلوی۔

# (جواب **۹۹۵**) مغرب کے ورجی مختصر دعامانگ لے مبغیر دعا کے صرف ہاتھ منہ پر پھیر لینافضول ہے دد)

نماز کے بعدیآ وازبلند کلمہ کاور د

(سوال) ایک شخص جو بخی قت کاپاند نهیں ہاورجب بھی وہ نماز پڑھتا ہے توباً وازباند کلمہ توحید پڑھتا ہے وہی شخص فرض یا جماعت کے فوراً بعد کلمہ توحید پڑھتا ہے۔ پاید عت ؟
المستفتی نمبر ۲۰۵۱ ظفر یار خال صاحب (ہر دوئی) • ار مضان ۲۵ ساھ م ۵ انو مبر کے ۱۹۳۱ء (جو اب ، ۵۰) با وازباند کلمہ شریف پڑھنا مباح ہے مگراس کولازم کرلینادر ست نہیں (۱)
محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدلہ 'و بلی

## بعد نماز عيد دعا ثابت ہے يا نہيں ؟

(سوال) بعد نماز عیدین بی کریم عظی ہے دعا ثابت ہے یا نہیں پر تقدیر عدم جوت دعا جائزیا مستحس ہیں اگر جائز ہو تو کیوں اور ناجائز ہو تو کی۔ ناء پر۔ نیز اگر بعد خطبہ کے بھی دعا کی جائے تو کیا حرج ہوگا؟
المستفتی نمبر ۲۰۲۱مولوی شیر احمد صاحب (سورت) ۱۹ رمضان ۲۵ الله ۲۲ نو مبر ۱۹۳۶ء (جواب ۲۰۵۱) عیدین کی نمازیا خطبہ کے بعد خصوصی طور پر دعاما نگنے کا کوئی صرح جو جوت نہیں ہے لیکن خاری اور دیگر صحاح سے کی اس حدیث میں جو عور تول کو عیدین میں جانے اور لے جانے کے متعلق ہے یہ الفاظ وارد ہیں۔ فلیشھدن العیر و دعو ق المؤمنین ولیعتو لن المصلی ،، یعنی حافظہ عور تیں بھی جائیں اور نیکی اور مسلمانول کی دعامیں شرکی ہوجائیں بال نماز سے علیحدہ رہیں اس سے اتنا نکاتا ہے کہ ایک جائی وعامی دعامی ہوں تھی لیکن نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد اس کا پیتا کسی روایت سے نمیں ملا پس ایک اجتماعی دعامی نازیا خطبہ کے بعد اس کا پیتا کسی دوایت سے نمیں ملا پس ایک اجتماعی دعامی نظر دیا جائے۔ ایک نظر باتو نظر کے بعد ال برگی جائے اس جگہ کی خصوصیت کو مسنون نہ قرار دیا جائے۔ نمازیا خطبہ کے بعد کر لیمانو ٹھیک ہے لیکن جمال پر کی جائے اس جگہ کی خصوصیت کو مسنون نہ قرار دیا جائے۔ نمازیا خطبہ کے بعد کر لیمانو ٹھیک ہے لیکن جمال پر کی جائے اس جگہ کی خصوصیت کو مسنون نہ قرار دیا جائے۔ نمازیا خطبہ کے بعد کر لیمانو ٹھیک ہے لیکن جمال پر کی جائے اس جگہ کو ایت اللہ کان اللہ لیا دیا گ

دعام*ين"حي*نا ربنا بالسلام" كاأضافه

(سوال) نماز کے بعد جود تائے مسئون اللہم انت السلام میں جو جملہ حینا رہنا بالسلام عوام پڑھا

 <sup>(</sup>١) ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم انت السلام الخ (الدر المختار باب صفة الصلاة ١٠٥١ هـ هـ ط سعيد)
 (٢) وإذا كبر وابعد الصلاة على إثر الصلاة فإنه يكزه وإنه بدعة (عالمگيرية الباب الرابع في الصلاة والذكر والتسبيح ٣١٩/٥ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٣) (بخارى اباب خروج النساء والحيض إلى المصلى ١٣٣/١ ط قديمي كتب خانه كراچي )

کرتے ہیں آنجناب کو معلوم ہے کہ حدیثوں میں اس دعامیں یہ جملہ نہیں ہے حینا ہمعنی احینا (ہمیں زندہ رکھ) لیتے ہیں کیااس کا کوئی ثبوت جناب کی تحقیق میں کتب سنت سے ملتاہے ثانیا کیافی نفسہ اس قتم کاجملہ یعنی حینا کے ساتھ بالسلام کا ہونا عربیت میں صحیح اور ثابت ہے ؟

> المستفتى نمبر ۲۱۵ مولوى غلام قادر صاحب مظفر گڑھ۔ ۲۶ شوال ۲۹ سام ۳۰ سمبر کے ۱۹۳۶

(جواب ٢٥٥) حينا ربنا بالسلام رواية تو ثابت نهيل مر معنى اور عربيت كے لحاظت غلط نهيں ہے۔ قال الفواء حياك الله ابقاك الله و حياك الله اى ملكك الله و حياك الله اى سلمه عليك (اسان العرب) (١) و فى موضع آخر يقال احياء الله وحياه بمعنى واحد اس تصر كے سے ثابت ہواكہ حينا ربنا بالسلام كے معنى احينا وابقنا كے صحيح بيں۔ وفى المرثية تحينى بالسلام اخر عمر الخ .

امام سلام کے بعد کس طرف منہ کر کے بیٹھ ؟

(سوال) امام کوبعد نماز صبح وعصر پس از سلام دواماً جانب شال ہی مڑ کر بیٹھنا چاہئے یا گاہے شال رواور گاہے سمت جنوب اور بھی پشت بقبلہ بیٹھنالازم ہے ایک ہی رخ کے اختیار کر لینے کی نسبت کیا تھکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۴۲۹ مولوی محمد ار اہیم صاحب۔ گوڑگاؤں چھاؤنی۔

٢٢ شوال ١٥٥ ساره م ١٥٥ سمبر ١٩٣٨ء

(جواب ۳۵۰)امام کو نتیوں صور تول پر گاہے گاہے عمل کرنا چاہئے تبھی دائیں طرف مڑے 'بھی ہائیں طرف اور بھی مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے کسی ایک ہئیت کواعتقاد آیا عملاً لازم کر لینا مکروہ ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

> نماز کے بعد دعاکتنی دیر تک مانگی جائے؟ (سوال) نماز کے بعد امام کو دعاکتنی دیر مانگنی چاہئے؟ (جواب ٤٥٥) دعااتنی مانگی جائے کہ مقتد یول پر شاق نہ ہواور ان کو تطویل نا گوار نہ ہو(۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

<sup>(</sup>١) (٢١٧.٢١٦/٤) ط دار صادر بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٢) إن كان في صلاة لا تطوع بعدها فإن شاه انحرف عن يمينه أر يساره اوذهب إلى حوائجه او استقبل الناس لوجهه وان كان بعد ها تطوع و قام يصليه يتقدم أو يتاخر او ينحرف يميناً و شمالاً الخ (رد المحتار باب صقة الصلاة ١/١ ٣٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ويكره تاخير إلا بقدر اللهم انت السلام الخ (الدر المختار ، باب صفة الصلاة ١/٠٣٥ ط سعيد)

## بعد نماز دِ عامین "ربهناو تعالیت" کی زیاد تی

(سوال) بعد نماز کے جود عابر سی جاتی ہے اس میں تبارکت کے بعد رہنا و تعالیت بھی شامل ہے یا نہیں؟ (جواب ٥٥٥) نماز کے بعد یہ الفاظ ثابت ہیں۔ اللہم انت السلام و منك السلام تبارکت یا ذو البحلال والا کوام (كذافي المشكوة ص ٨٨) ، ، اگر لفظ وتعالیت بھی ملالیا جائے توكوئی مضاكفہ نمیں بخر طیكہ اے مسنون اور ما توراعتقاد نہ كرے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد كفايت اللہ غفر له 'مدرس مدرسه امينيہ' وہلی

فرض نماز کے بعد کتنی دیر تک دعاما نگی جائے ؟ (الجمعیقہ مور خہ ۲ ستمبر کے ۱۹۲ے)

(سوال) ہرایک فرض نماز کے بعد دعاکتنا پڑھے اور نماز کے بعد آیت الکری پڑھے بانہ پڑھے اور فرض نماز کے بعد دعاہے پہلے آیت الکری پڑھناہے یا کہ نہیں ؟

( جواب **٦٥٥**) جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے ان کے بعد مختصر دعا کرنی چاہئے اور جن کے بعد سنت نہیں ان کے بعد جتنی دعا کرے اختیار ہے آیۃ الکرس دعا سے پہلے پڑھ لینے میں بھی مضا کقہ نہیں ہے(۱)

"اللهم يا واجب الوجود" كمه كروعاكرنا

(الجمعية مورخه ۱۳جولائي ۱۹۳۵ء)

(سوال) اللهم يا واجب الوجود نے خداکو مخاطب کرکے دعاکر ناچائز ہے یا نہیں؟ (جواب ۵۵۷) اللهم یا واجب الوجو درعامیں کمناچائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ له

سنن و نوا فل کے بعد دعا کے بارے میں مفصل بحث (سوال)(ماخوذاز مجموعہ النفائس المر غوبہ فی تھکم الدعاء بعد المکتوبة۔ مزیتبه حضرت مفتی اعظمؓ مطبوعہ ساسیا کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ بعض شہروں میں بیہ طریقہ ہے کہ نماز کے سلام کے

ر ١ )(مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة و بيان صفته ٢١٨/١ ط قديمي كتب خانه كراچي ) (مشكوة باب الذكر بعد الصلاة الفصل الأول ص ٨٨ ط سعيد )

<sup>(</sup>۲) القيام إلى اداء السنة التي تلى الفرض متصلاً بالفرض مسنون غير أنه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول: " اللهم انت السلام و منك السلام ..... ثم يقوم إلى السنة ..... ويستحب أن يستقبل بعده أي بعد التطوع و عقب الفرض إن لم يكن بعده نافلة يستقبل الناس ويستغفرون الله العظيم تلاتاويقرؤن آية الكرسي ويقرؤن المعوذات الخ (مراقى الفلاح فصل في صفة الأذكارانواردة بعد صلاة الفرض و فضلها وغيره صلى 107 تلى 108 ط مصرى

بعد امام صرف اللهم انت المسلام المخريز ه كر گھڑا : و جاتا ہے بھر سنتیں پڑھ كراوگ مع امام كے د ماما تئے۔ جیں امام اگر سنن و نوا فل ہے فارخ بھی : و جائے اور لوگ پڑھ رہے : وں تواہے انتظار كرنا پڑتا ہے بھر الفاتند كه كرامام زور زورے دعاما نگماہ اوراوگ آمين كھتے ہیں۔

سوال ہیں ہے کہ اس طریقہ دعا کا حدیث شریف وفقہ سے ثبوت ہے یا نہیں ؟ اورا کنڑویاروامسار میں اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کے بعد امام اللهم انت السلام اللح کے علاوہ بعض اور بھی مختصر دیا نیں پڑھتا ہے او عیہ طویلہ نہیں پڑھتا اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فرض اور سنتوں کے در میان میں سوائے اللہم انت السلام اللح کے اور وعاؤل کو فقہانے مکروہ تکھا ہے۔

سوال کیا ہے ہے کہ آیا ہے انعتراض تعلیج ہے یا غلط؟ اور فرائض کے بعد مجموعی طور پر دیاما نگناا فضل ہے یا سنتوں اور نفلوں سے فارغ : و نے کے بعد ؟ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ بینوا تو جروا الہ ستفتی خاکسار حاجی داؤد ہاشم یوسف نمبر ۴۴ مر چنٹ اسٹریٹ۔رنگون

(جواب ۵۵۸)اللهم ارنا الحق حقا وارز قنا اتباعه وادنا الباطل باطلا وارقنا اجتنابه. سوال ندگور میں کئی اتیں جواب طلب ہیں(۱)اول یہ کہ سنتوں نفلوں کے بعد لوگوں کا اجتماعی طور پر دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں(۲)دوسرے یہ کہ فرضوں کے بعد سنتوں ہے پہلے و ما مائکنے کا احادیث و فقہ ہے جبوت ہے یہ نہیں (۳) تیسرے یہ کہ فرضوں کے بعد کس قدر دیا جائز اور تابت ہے۔

> ان بالوّل كى تو نتيج و تفعيل تين فصلول مين كى جاتى بدوبالقد التوفيق فصل اول

> > سنن ونوافل كے بعد دیائے اجتماعی كاثبوت ئے یا نہیں؟

جانناچاہئے کہ احادیث و فقہ ہے کہیں بیبات ثابت نہیں ہوتی کہ قرون ثلثہ میں دعاکا بیہ طریقہ نتا کہ سنتیں' نظیمیں پڑھ کر ساری جماعت دعا ما نکتی ہو اور جب اس پر بیہ قیود اور بڑھ جائیمیں کہ امام لوگوں کے فارغ ہونے تک ان کا نتظار کرے اور پھر الفاتحہ بلند آواز ہے کہ کردعا شروع کرے تواس طریقہ کا طریقہ جدیدہ و محدیثہ ہونااور بھی پختہ ہوجا تاہیں ۔

پھراس پراگر اس انتزام کا لحاظ بھی کر لیاجائے جو بعض اطراف میں مشاہد ہے کہ اس طریقہ دعا کو ضروری سمجھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو ملامت کرتے ہیں تو پھراس کے بدعت ہونے میں کسی طرح کاشک و شبہ باقی نہیں رہتا کیونکہ شریعت مقدسہ کا تھکم ہیہ ہے کہ اگر کسی امر مباح یا مستحب کو بھی ضروری سمجھ لیا جائے اور اس پراصر ارکیا جائے تو وہ بدعت ہو جاتا ہے۔

رسول الله ﷺ نمازے فارغ ہونے کے بعد دائیں اور ہائیں دونوں جانبوں کو مزکر بیٹھتے تھے بھی دائیں طرف اور بھی ہائیں طرف حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدھی جانب مزنے کو ضروری سمجھے تواس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ بھی بناویا (ترندی شریف میں بیر روایت موجود

ہے) ویکھوسید حلی طرف مڑنا نود آنخضرت ﷺ سے ثابت ہے کیکن باوجوداس کے اسے ضروری سمجھنے کو حضر ت عبداللہ بن مسعود شیطان کا حصہ فرماتے ہیں۔

طيبي نے حاشيه مشكوة ميں اس حديث پر لكھا ہــ

فيه ان من اصر على امر مندوب و جعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر انتهى. (كذافي السعاية)،،،

بیعنی اس حدیث میں اسبات پر دلالت ہے کہ جو تشخص امر مندوب پر اصرار کرے اور اے لازم سمجھ لے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو شیطان اس کے گمر او کرنے میں کا میاب ہو گیا پھر اس کا تو ذکر ہی کیا ہے جو کسی بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔انھی

یین جب که ان امور میں جو اباحة یا استحبابا نامت میں التزام کر نااور ضروری سمجھناان امور کو ناجائز اور بعت بنادینا ہے تو جن کا ثبوت بھی نہ ہوان کا التزام اور اسرار اعلی ورجہ کی بدعت ہوگی اور اس طریقہ دعا کا حدیث وفقہ میں کوئی ثبوت نمیں ہے۔ و من ادعی فعلیہ البیان بلکہ احادیث میں غور کرنے ہے اس طریقہ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ آنخضرت عضی ادشاد فرماتے ہیں افضل الصلوة المهوء فی بیته الا طریقہ کی نفی ثابت ہوتی ہے۔ آنخضرت عضی ارشاد فرماتے ہیں افضل الصلوة المهوء فی بیته الا المحتوبة (رواہ التر ندی درواہ التی التر ندی درواہ التر ندی درواہ التی التی التر ندی درواہ التی التی التر ندی درواہ التی نماز کے مواباتی تمام نمازیں گھر میں پڑھنا فضل ہے۔

(ترجمه) عبدالله بن سعد انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی ہے دریافت کیا کہ نماز مسجد میں نازیر معنی نمازیر میں نمازیر معنی میں افغال ہے متحد میں نمازیر معنی میں نمازیر معنی میں نمازیر معنی میں نمازیر معنی میں نمازیر میں نمازیر میں نمازیر میں نماز فرض ہو (این ماجہ نے سنن میں اور ترندی نے شائل میں روایت کیا)

و عن عبدالله بن شفیق قال سالت عائشة عن صلواة رسول الله علی فقالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعاً ثم یخرج فیصلی بالناس الظهر ثم یدخل فیصلی رکعتین ثم یخرج فیصلی بالناس العصر و یصلی بالناس المغرب ثم یدخل فیصلی رکعتین ثم یصلی بالناس

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ٢٦٣/٢ ط سهيل اكيدمي لاهور)

٣٠) (باهاجاء في فضل صلاة التطوع في البيت ١٠١١ عا سعيد)

<sup>(</sup>٣) (باب ما يكره من كثرة السوال و تكلف مالا يعنيه ١٠٨٣، ٢ ط قديمي كتب خانه كواچي )

<sup>(</sup>٤) (باب استحباب صلوة النافلة في بينه و جوازه في المسجد ١/٥٦٦ ط قديمي كتب خانه كراچي )

ره) (ابو داؤدا باب صلاة الرجل النطوع في بيته ١/٦٥١ مكتبه امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٦) (باب ماجا، في النطوع في البيت ص ٩٨ ط قديمي كتب خابعا كراچي )

<sup>(</sup>٧) وبات فيلاه التطوع في المنت ص ١٣٠ فاسعيد (

العشاء و يدخل في بيتي فيصلي ركعتين. الحديث (رواه مسلم ١٠) وابو داؤد ٢٠, والامام احمد ٢٠)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن شفیق روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے آنحضرت علی نماز کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت علیہ میرے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے۔ پھرہاہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھاتے پھراندر تشریف لاتے اور دو رکعتیں پڑھتے پھر (عصر کے وقت) مغرب کی نماز پڑھاتے اور (مغرب کے وقت) مغرب کی نماز پڑھاتے پھر لندر آکر دور کعتیں پڑھتے پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں آکر دور کعتیں پڑھتے پھر اوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں آکر دور کعتیں پڑھتے بھر اوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر میں آکر دور کعتیں پڑھاتے کے میں آکر دور کعتیں پڑھتے کے میں آکر دور کھتیں پڑھاتے اور میرے گھر میں آکر دور کعتیں پڑھاتے ہے۔

پہلی دونوں حدیثیں اس امرکی صرح کے دلیل ہیں کہ سنن و نوافل گھر میں پڑھنا مجد میں پڑھنے سے افضل ہے اور تیسری حدیث ہے یہ ثابت ہو تا ہے کہ آنخضرت کے فرض نمازوں کے بعد والی سنتیں بھی گھر میں تشریف لے جا کر پڑھتے تھے اور جب کہ رسول اللہ عظیہ کا خود اس پر عمل تھا اور صحابہ کرام گو بھی آپ نے یہ فرمادیا اور تعلیم کردی تھی کہ سنن و نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے تو ظاہر یکی ہے کہ صحابہ کرام گھی سنتیں نفلیں اپنے گھروں میں جا کر پڑھتے ہوں گے اور شاذ و نادر کوئی شخص معجد میں سنتیں پڑھتا ہوگا اور پھی سنتیں نفلیں اپنے گھروں میں جو تا کہ آنخضرت کے اور شاذ و نادر کوئی شخص معجد میں دوبارہ آکر جمع ہوتے ہوں اور تفریف لاتے ہوں یا صحابہ اپنے گھروں سے سنتیں پڑھ کر دعا کے لئے معجد میں فروبارہ آکر جمع ہوتے ہوں اور ظاہر نظر بھی اس دوبارہ جمع ہونے کو حرج عظیم اور مشکل سمجھتی ہے ہیر حال جب کہ روایتوں سے صراحت اور اشارۂ یہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت تھی سنتیں مکان میں پڑھتے تھے تو سنتوں کے بعد پھر مسجد میں اور اشارۂ یہ بات ثابت ہے کہ آنخضرت تھی سنتیں مکان میں پڑھتے تھے تو سنتوں کے بعد پھر مسجد میں مکروہ ہے آگر چہ تنز بھی اور خلاف اولی ہی ہے لیکن اس کے اختیار کرنے اور عادت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے مکروہ ہم حال مگروہ ہے اسے چھوڑ ناہی بہتر ہے اور اولویت اور بہتری اس کے خلاف میں ہے۔

بهذه الاخبار اجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلوة لكنهم اختلفوا في موضعين الاول في انه هل يجهر بها ام يسر فا ختار ابن حزم الجهر اخذاً بحديث ابن عباس الصريح في الجهر واختار غيره السروحملواحديث ابن عباس على الجهراحياناً بياناً للجوازو بعضهم حملوه على انه كان في سفر الغزوة لا رهاب العدو كذافي عمدة القارى و غيره انتهى (سعاية) (ع)

<sup>(</sup>١) (باب جواز النافلة قائما و قاعداً ١ /٢٥٢ ط قديمي )

<sup>(</sup>٢) ابواب التطوع و ركعات السنة ١٩٥/١ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) (مسند الامام أحمد ٦/٠٦ ط دار صادر للطباعة والنشر بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٤) (باب صفة الصلاة على يجهر بالذكر أم لا؟ ٢٦٠/٢ ط سهيل اكيديمي الاهور)

یعنی ان صدینوں کی وجہ ہے (جو ذکر اور د جابعد الصلوۃ کے بارے میں منقول ہیں) علمانے اس پر انقاق کیا ہے کہ نماز کے بعد ذکر و دعا مستخب ہے پھر دوباتوں میں اختلاف ہوا ایک سے کہ آیااذکار اور دعاؤں کو جمراً یعنی زور سے پڑھا جائے یا آہت ہو توان حزم نے ابن عباس کی صدیث کی وجہ سے جمر کو اختیار کیااور ان کے علاوہ اور اور انہوں نے حضرت ابن عباس کی صدیث کا جواب بے دیا کہ آنحضرت اور گول نے سرایعنی آہت پڑھنے کو اور انہوں نے حضرت ابن عباس کی صدیث کا جواب بے دیا کہ آنحضرت بین جمنی بھی بھی بھی بھی بھی بغر ض تعلیم جمر فرمادیا کرتے تھے یا ہے کہ جماد کے عفر میں وشمنوں کو خوف دال نے کے لئے جمر فرماتے تھے عمدۃ القاری شرح سیجی بخاری میں علامہ مینی نے اس طرح ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ اور علماء نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے۔

اذا دعا بالدعاء الماثور جهرا و جهر معه القوم ايضاً ليتعلموا الدعاء لابأس به واذا تعلمواح يكون الجهر بدعة . انتهى (بزازية كذافي السعاية).١١

سیسی بھٹی فقاوی بڑازیہ میں ہے کہ اُگر امام دعائے ماثور زور زور ہے پڑھے اور لوگ بھی زور زور ہے پڑھیں اس لئے کہ دعا کو سیکھ لیس تو بچھ مضا اُقلہ نہیں اور جب کہ لوگ سیکھ جائیں گھر زور زور ہے پڑھنا مدعت ہے۔

۔ پس واٹن :و گیا ۔ سنن و نوافل کے بعد دیاما نگنے کے طریقہ مذکوروسوال کا حدیث و فقہ میں کوئی ثبوت نسیں۔

رہااس کا حکم تووہ یہ ہے کہ اُٹراس میں کسی طرح کاالتزام نہ ہواور اسے بہتر اور افعنل نہ سمجھا جائے اور اس کے تارک پر ملامت نہ کی جائے اور اجہائے کا اہتمام نہ کیا جائے اور امام کواس کے لئے مقید نہ کیا جائے تو بعد سنتوں کے جولوگ انفاقی طور پر موجود ہوں اگر وہ دعامانگ لیس تو جائز ہے۔ لیکن نماز کے بعد سنتوں ہے میلے سب کودعامانگ نائبتر اور افعنل ہے۔

## فصل دوم ( فرضوں کے بعد دعاما نگنے کا ثبوت)

اس بارے میں احادیث و فقہ ہے اس امر کی شمادت ملتی ہے کہ فرائض کے بعد دعا ما گئے کا طریقہ نہ صرف جائز بابحہ افضل ہے۔

(احادیث د عابعد فرائض)

صديث(١)اى الدعاء السمع فقال رسول الله ﷺ جوف الليل الاخرو دير الصلوة المكتوبات ررواه الترمذي .

بعن مس وفت أن وعازياد ومقبول ہے تور سول اللہ ﷺ نے فرمایا که رات کے آخری حصه کی وعا

<sup>.</sup> ١ .. باب صفة الصلاة هل يحيم بالذكر أه ١٣٧ م ٢٦١ ط سهيل أكيدُمي الأهور)

اور فرض نمازول کے بعد کی دعا۔ (تریذی)(۱)

صدیث (۲)عن المغیرة بن شعبة قال ان رسول الله علی کان اذا فرغ من الصلوة و سلم قال لا اله الا الله و حده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی کل شئی قدیر . اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطے لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد ولفظ البخاری فی کتاب الاعتصام انه کان یقول هذه الکلمات دبر کل صلوة و لفظ البخاری فی کتاب الصلوة فی دبر کل صلوة مکتوبة . (رواه البخاری بی و مسلم ۳ و ابو داؤد ، بی و النسائی (۵))

مغیرہ بن شعبہ یہ اللہ وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شئی قدیر یہ دعا پڑھتے تھے لا الله الا الله وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شئی قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذاالجد منك الجد۔ بخاری میں كتاب الاعتصام میں اس روایت كے لفظ یہ بیں كه آنخضرت اللهم المات بر نماز كے بعد كہتے تھے اور بخاری كی كتاب الصلاة میں یہ روایت ان لفظول سے بے كہ بر فرض نماز كے بعد یہ الفاظ كہتے تھے۔

اس حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد دعامانگنا ثابت ہو تا ہے خواہ اس کے بعد سنتیں ہوں یانہ ہوں۔اس طرح لفظ اذاسلم ہے بیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ سنتوں سے پہلے بیہ دعاری صفے تھے۔

صديث (٣) وعن ابى امامة انه قال ما دنوت من رسول الله على دبر كل صلوة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول اللهم اغفرلى ذنوبى و خطاياى كلها اللهم انعشنے واجبرنى واهدنى لصالح الا عمال والا خلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. (اخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة كذافى التحفة المرغوبة (١٠)

حضرت ابوامامہ ﷺ کو میں جب بھی کسی فرض یانفل نماز کے بعد آپ کے قریب ہوا تو میں نے آپﷺ کو کہتے ہوئے سنا. اللھم اغفر لمی ذنو ہی . (باقی حدیث میں پڑھ لو)

(تخذم غوب ميں ہے كه اس حديث كوائن السنى في كتاب عمل اليوم والليله ميں ذكر كيا ہے) حديث (٣) وعن عبد الله بن الزبير ان النبى الله كان يقول فى دبر الصلوات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير لاحول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل لا اله الا الله مخلصين له الدين

<sup>(</sup>١) (باب أحاديث شتى من ابواب الدعوات في دعاء المريض ٢ ١٨٧/٢ طسعيد)

<sup>(</sup>٢) (باب الذكر بعد الصلاة ١١٧١ ط قديمي كتب خانه كراچي)

<sup>(</sup>٣) (باب استحباب الذكر بعد الصلاة ١ / ٢١٨ ط قديمي)

<sup>(</sup>٤) (باب ما يقول الرجل إذا سلم ١٨/١ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) ( نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة ١/٠٥١ ، ط سعيد )

<sup>(</sup>٦) (ص ٩ ط لجنة التصنيف والتاليف لدار العلوم النعيمية 'كراتشي نمبر ٣٨)

ولو كره الكافرون. (رواه مسلم). ١٠

هفترت عبدالله النارير" سے روايت ہے كه رسول الله علي نمازوں كے بعد ميد دعا پر عظے تھے۔ لا الله الا الله الله (باتی دعا حدیث میں و کیھو)

مديث (۵)وعن انس ان النبي ﷺ كان اذا صلى و فرغ مسح بيمينه على راسه وقال بسم الله الذي لا اله لا هو الرحمٰن الرحيم . اللهم اذهب عنى الهم والحزن.

(رواه الطبراني والبزاز. كذافي السعاية) ٢٠،

مدیث (٦) و عن انس قال ما صلی رسول الله ﷺ بنا الا قال حین اقبل علینا بوجهه اللهم انی اعوذبك من كل عمل اعوذبك من كل عمل بلهینے واعوذبك من كل عمل بلهینے واعوذبك من كل عنی بطغینی.

(رواه البزاز وابو يعلم . كذافي السعاية) ٣٠،

حسنت من سندروایت کررسول الله ﷺ جب نماز کاسلام بھیرتے توبید دعا پڑھتے۔ اللهم اعفولی الغ

حديث (٨) و عن ثوبان أن النبي على كان أذا أرادان ينصرف من صلوته استغفر ثلث مرات ثم قال اللهم أنت السلام الخ ( رواه أبوداؤد) ، ، ،

منظرت الولان تروايت به فرمايا كه جب رسول الله تلطيق تماز سے او شاچا بيت تو تين مرتبه استفاريز شق پير فرمات السلام النج

صديث (٩) وعن زيد بن ارقم قال كان رسول الله عني يقول في دير كل صلوة اللهم ربنا و رب

<sup>( 1 )(</sup> باب استحباب الذكر بعد الصلاد ١ ٣١٨ ط قديمي ) .

٢٠) ( باب صفة الصلاة ٢٠٠٠ / ط سهيل اكيدمي الأهور )

 <sup>(</sup>٣) (باب صفة الصلاة ٢٦٠ ٢ ط سهيل اكيدمي الأهور)

رع) (باب ما يقول الرجل اذا سلم ٢٩٨٠١ ط امداديه! ملتات)

رقع زياب ما يقول الرجل اذا سلم ١٨٨١ ف امداديه ملتان )

كل شئى انا شهيد انك الرب لا شريك لك اللهم ربنا و رب كل شئى انا شهيد ان محمداً عبدك و رسولك اللهم ربنا و رب كل شئى انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم ربنا و رب كل شئى اجعلنے مخلصاً لك و اهلى فى كل ساعة من الدنيا والاخرة يا ذاالجلال والإكرام اسمع واستجب الله الاكبرالله الاكبر الله نور السموت والارض الله اكبر الاكبرحسبى الله و نعم الوكيل الله اكبر الاكبرحسبى الله و نعم الوكيل الله اكبر الاكبر الاكبر (رواه ابو داؤد (ر)والنسائى (م)واحمد (م))

زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعدید دعا پڑھتے تھے۔ اللهم ربنا و رب کل شئی النح .

(۱۰) و عن عقبة بن عامر قال امر ني رسول الله على ان اقرأبا لمعوذات دبر كل صلوة (رواه ابوداؤد) (د)

حضرت عقبہ بن عامر ً فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے تھم دیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔(معوذات سے مراد تین صور تیں ہیں۔قل اعوذ بوب الناس. قل اعوذ بوب الفلق. قل ھو اللہ احد)

(١١) اخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعآء بعد المكتوبة افضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة انتهى . (كذافي السعاية ، فلا عن المواهب للقسطلاني نقلاً عن الحافظ ابن حجر )

طبرانی نے حضرت امام جعفر بن محمد صادق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعامانگنانوا فل کے بعد دعامانگنے ہے اس قدر افضل ہے جس قدر فرائض نوا فل سے افضل ہیں۔

اور نماز کے بعد اذکار اور دعا کے بارے میں بے شار روایات کتب احادیث میں موجود ہیں ہم نے صرف ان چند احادیث میں موجود ہیں ہم نے صرف ان چند احادیث سے بیاتیں شاہت ہوئیں۔ موئیں۔

(۱) رسول الله ﷺ ہر فرض نماز کے بعد ذکر کرتے اور دعاما نگتے۔ دیکھو حدیث نمبر ۲٬۳٬۲ (۲) نماز فرض کے بعد دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہے کیونکہ بیہ وقت خاص مقبولیت دعاکا ہے۔ دیکھو حدیث

نمبرا واا \_

<sup>(</sup>١) (ايضاً حواله صفحه گزشته حاشيه ٥)

<sup>(</sup>۲) (ایضاً)

<sup>(</sup>٣) ( مسند الإمام احمد ٤ / ٣٦٩ دار صادر للطباعة والنشر بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٤) (باب في الاستغفار ٢ ١ . ١ ٢ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (باب صفة الصلاة ٢ / ٨٥٢ ط سهيل)

(۳) فرض نماز کے بعد دیا مانگزاان فر نسول سے مخصوص نہیں ہے جن کے بعد سنتیں نہ ہمول بلکہ تمام فرضول کے بعد دعا ثابت ہے 'خواہ ان کے بعد سنتیں ہمول بانہ ہمول۔ دیکھو حدیث نمبر او ۳و ۱۹ و ۱۹ و ۹و ۹و ۹و کو م کہ ان حدیثول میں سکل صلوق کا افظ موجود ہے جوہر نماز کو شامل ہے۔

(سم) آنخضرت ﷺ کی عادت شریفہ کی نہ تھی کہ اللهم انت السلام و منك السلام النع پڑھتے ہول بلحہ اور دعائیں بھی آپ سے تھیج سند کے ساتھ ثابت ہیں دیکھو حدیث نمبر ۲سے ۱۰ تک۔

(۵) وعانیں جو آنخضرت ﷺ ہے فرائض کے بعد ثابت ہیں وہ مقدار میں بھی اللہم الت السلام الغ سے بڑھی ہوئی ہیں بعض کم بعض زیادہ۔ دیکھوحدیث نہر ۲۔۳۔۳۔۴۔۹۔۱۔

(1) فرضول کے سلام کے بعد سنتول ہے پہلے آنخضرت ﷺ سوائے اللھم انت السلام النع کے اور دیائیں بھی جواس سے بڑی ہیں ہی جتے تھے دیکھو حدیث نمبر ۲۔۷۔۸

الناصل ان تمام روایات سے بیبات نمایت صراحت کے ساتھ ثابت ہوگئی کے فرائض کے بعد و عاماً نگا آنخونس سے بعد و عاماً نگا آنخونس سے بعد و عاماً نگا آنخونس سے بھولیت کی امید بھی زیادہ ہے اور رہے کہ اللہم انت السلام النے کے تک قدر زیادہ مقدار کی دعاما نگنا بھی جائز ہے اور خود سرور کو نمین شفیج المذ نبین سے شاہدے شاہدے تا ہے۔ شاہدے سے شاہدے ہے۔

## روليات فقهيه بثبوت وعابعد فرائض

(١)قال في شرعة الاسلام. و يغتنم اي المصلى الدعاء بعد المكتوبة

(انتهى كذافي التحفة المرغوبه) ١٠٠

شہدة الإسلام بين ہے۔اور ننيمت تنجي نماز پڑھنے والاوعا كوبعد نماز فرض كے

(٢) في مفاتيح الجنان. قوله بعد المتكوبة اي قبل السنة. انتهى

(كذافي التحفة المرغوبة ، والسعاية، ١٠)

مفات البمان ش ترعة المامين بيعد فرنس كے لعنی سنتول مے ميلے (وعاما عَلَم)

(٣) في نور الابضاح و شرحه المسمى بامداد الفتاح ثم بعد الفراغ عن الصلوة يدعو الامام لنفسه وللمسلمين رافعي ايديهم حذ والصدور وبطونها مما يلي الوجه بخشوع و سكون ثم يمسحون بها وجوههم في اخره اي عند الفراغ من الدعاء انتهى.

(كذافي التحفة المرغوبة. ؛ والسعاية .ه. )

نورالا اینات اوراس کی شرح امداد آفتاح میں ہے۔ پھر نمازے (لیعنی فرنس ہے) فارخ ہو کرامام

<sup>(</sup>١) (ص ١٧) ط لجنة التصنيف والتاليف لدار العلوم النعيمية كراچي نمير ٣٨)

۱۲۰ ( ایضا )

<sup>(</sup>۳) ''شعانیه 'نمین به مبارت شین ملی به

<sup>(</sup>٤) (ص ١٧ ط لحنة التصنيف ، ١٥٠١٥٠ صفة الصلاة ٢٥٧ ط سهيل اكيدمي الاهور)

ا پنے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا کرے مینہ کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں منہ کی طرف رتھیں خشوع اور سکون سے دعاما نگیں۔ پھر یعنی دعاہے فارغ ہو کر ہاتھ منہ پر پھیرلیں۔

(٤) قد اجمع العلماء على استحباب الذكر والدعاء بعد الصلواة وجاء ت فيه احاديث كثيرة انتهى (تهذيب الاذكار للرملي كذا في التحفة المرغوبة ) ١١،

یعنی علماکااس پرانفاق ہے کہ نماز کے بعد ذکر اور دعامت جب ہے اور اس میں احادیث کثیر ہوار دہیں (ناظرین احادیث کو ملاحظہ فرما چکے ہیں) (مولف)

ه عن البستى انه قال في تفسير قوله تعالى فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياماً و قعوداً و على جنوبكم الاية اي اذكروا الله تعالى وادعوا بعد الفراغ من الصلوة انتهى

(فتاوى صوفيه كذافي التحفة )٠٠٠

ایعنی بستی نے خداتعالی کے اس قول کی تفسیر میں کہاہے۔ (فاذا قضیتم الصلواۃ الایۃ) بیمن نمازے فارغ ہو کرخداکاذ کراور دعا کرو۔

(٦) من فوائد هذا الحديث استحباب الذكر عقيب الصلوة لانها اوقات فاضلة
 يرتجى فيها اجابة الدعآء. انتهى (عمدة القارى شرح صحيح البخارى)

یعنی علامہ بینی نے بیان کیا اس حدیث کے فوائد میں سے رہے کہ نماز کے بعد ذکر مستحب ب کیونکہ وہ ایک عمد دوفت ہے جس میں مقبولیت دعا کی امید ہے۔

(٧) ان الدعآء بعد الصلوة المكتوبة مسنون وكذا رفع اليدين و مسح الوجه بعد الفراغ انتهى . منهج العمال و العقائد السنية كذافي التحفة ),،)

ایعنی سمنج العمال اور عقائد سعیہ میں مذکور ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مسنون ہے اور ای طرح باتھ اٹھانااور مند پر ہاتھ پھیے ، بھی مسنون ہے۔

(٨) فاذا فرغت من الصلوة فارغب للدعآء الى الله تعالى فانه اقرب الى الا جابة انتهى (كذافي التحفة المرغوبة، م نقلا عن المبسوط )

لیمنی مبسوط میں ہے کہ جب تم نماز ہے فارغ ہو تو خدا ہے دعاما تگو کیونکہ بیہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہے۔

الحاصل بدروایات فقہیہ ہیں جن سے صراحة علمت ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام اور

<sup>(</sup>١) (ص ١٧ ط لجنة التصنيف)

راک) رایضا ن

٣٠) (باأت المذكر بعد الصلاة ٢ ١٣٢ ط بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٤) ( ص ١٩ طُ لجنة التصنيف ،

رق رص ۱۸ طالحية التصنيف ،

مقتدی سب مل کرد عاما تلیں اور دعاہے فارغ ہو کر ہاتھ منہ پر پھیریں۔

شرعۃ الاسلام اور مفانتے البخان کی عبار تول (نمبر او نمبر ۲) سے بیات صراحتہ ُ ثابت ہو گئی کہ فرضوں کے بعد سنتوں ہے پہلے دعاما نگناچا بئے اور یہی بہتر اورافضل ہے۔

اور نورالا اجناح اوراس کی شرح امداد الفتاح کی عبارت (نمبر۳) سے بیات ثابت ،و گئی که اس د عامیں ہاتھ اٹھانااور مند پر ہاتھ بچیر نابھی جائز ہے اور منج العمال اور عقائد سنیہ کی عبارت (نمبر ۷) سے بیہ نامت ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانااور مند پر بچیر نامسنون ہے۔

اور علامہ سینی کی شرح بخاری اور مبسوط کی عبار تول( نمبر ۲ و نمبر ۸ ) ہے یہ ثابت ہو گیا کہ فرضوں کے بعد دعاما تگنے میں مقبولیت کی زیادہ امید قوی ہے اور بیہ کہ بیہ وقت دعا کے لئے نمایت عمدہ اور افضل وقت ہے۔

> فصل سوم ( فرامکض کے بعد د عالی مقدار کیاہے )

ناظرین! فصل دوم میں وہ حدیثیں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں' جن میں فرائض کے بعد کی دعائیں منقول ہیں ان سے فی الجملہ ان دعاؤل کی مقدار معلوم ہوتی ہے جو فرضوں کے بعد آنخضرت ﷺ پڑھا کرتے تھے۔

پی ان دعاؤل میں سے کوئی دعابڑھ لینایاان کی برابر اور دعاما نگناجائزہے جو دعائیں آنخضرت ﷺ سے منقول ہیںان کے بڑھنے میں کسی قسم کی کراہت اور ممانعت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔
پہلا شبہ: بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اللہم انت السلام المخ سے زیادہ دعابڑ ھناصدیث کے خلاف ہے کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت اس کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے۔

عن عائشة قالت كان رسول الله على الله الله الله على الله على الله على الله اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام (رواه ابن ماجة كذافي السعاية ،، و رواه مسلم ، كذافي غنية ، المستملى)

ایعنی حضرت عائشة فرماتی بین که رسول خدا ﷺ جب نماز کا سلام پھیرتے تونہ بیٹھتے مگر اتنا که اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والا كوام كی مقدار دعا پڑھیں۔انھی۔

جواب ۔اس شبہ کاجواب دو طرح پرہے۔اول ہیہ کہ بیدروایت ان روایات صحیحہ کثیرہ کے مخالف ہے جو بخثر ت آنخضرت ﷺ ہے اس کے خلاف میں منقول ہیں جیسے کہ فصل دوم میں ناظرین ملاحظہ

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ٢٦١/٢ ط سهيل)

<sup>(</sup>٢) ( باب استحباب الذكر بعد الصلاة ١٩٨/١ ط قديمي )

<sup>(</sup>٣) (صفة الصلاة ص ٢٤٣ ط سهيل)

فرما چکے ہیں اور وہ روایات باوجو دانی کثرت کے صحیح بھی اس روایت سے زیادہ ہیں 'بلکہ اس کی توصحت میں بھی کلام ہے کیو تکہ ابو معاویہ جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں انہیں ابو داؤد نے مرجیہ کماہے اور بیجیٰ بن معین نے کہاہے کہ ابو معاویہ عبد اللہ بن عمر سے منکر راویتیں کرتے ہیں پس اس روایت سے الن روایات صحیح کثیرہ کے مقابلہ میں استدلال کرنالور ججت بکڑنا صحیح نہیں۔ (کذافی التحقة الموغوبة)

دوم۔ یہ کہ قطع نظر اس کی صحت و تعارض کے خود اس کے یہ معنی ہیں کہ نہیں ہیٹھتے مگر بقد ر
اللہم انت السلام النع کے لیمنی اس روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہو تا کہ آنخضرت ﷺ اللہم انت السلام النع ہی پڑھا کر تے تھے بلکہ اتنی مقدار کی کوئی دعا پڑھا کرتے تھے خواہ وہ دعا کی ہو یااس کے علاوہ اور کوئی اور پھر مقدار سے مراد بھی حقیقی مقدار نہیں ہے بلکہ تقریبی ہے تواس سے اگر پھی نوادتی بھی ہو تا ہم وہ تقریبی مساوات میں داخل ہو گی اور اس طرح یہ روایت ان روایتوں کے ساتھ جمتے ہو سکے گی جو فصل دوم میں ہم نے ذکر کی ہیں۔

ٰ (دوسر اشبہ ) بعض اوگ کہتے ہیں کہ حضر ت عائشہ کی روایت ان گزشتہ روایتوں کے مخالف نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ آنخضر ہت ﷺ فرض کے بعد صرف الملھم انت السلام النج پڑھ کر کھڑے ہوجاتے ہوں اور پھر سنتول ہے فارغ ہو کریہ د عائمیں پڑھتے ہوں جو حدیثوں میں آئی ہیں۔

دوم یہ کہ فصل اول میں ہم بیبات شاہت کر چکے ہیں کہ آنخضرت میں نوافل مکان میں پڑھا کرتے تھے اور او گوں کو بھی گھر میں پڑھنے کا ہی ارشاد فرماتے تھے اور ای کو افضل فرماتے تھے لیں دعاؤں کی بیروایات جن میں راوی آپ کی عادت شریفہ بیبیان کرتے ہیں کہ جب آپ نماز فرض سے فارغ ہوتے تو یہ دعائیں پڑھتے ہوئے سنتے تھے (دیکھوروایت نمبر س) بید دعائیں پڑھتے ہوئے سنتے تھے (دیکھوروایت نمبر س) بایوں کہتے ہیں کہ جم آپ کو یہ دعا پڑھتے (دیکھوروایت نمبر ۲) بید دلائل واضحہ ہیں اس

امر پر کہ آپ سنتوں ہے پہلے یہ و عاقبی پڑھا کرتے تھے پھر مکان میں تشریف لے جاتے اور سنتیں پڑھتے۔ سوم بیر کہ حضر ت عائشہ میکی روایت کا یہ مطلب لینا کہ فرضوں کے بعد سنتوں ہے پہلے صرف اللہم انت السلام المنح پڑھ کر کھڑے ہوجاتے تھے صبیح نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ یہ نہیں فرماتی میں کہ بھی و عابڑھتے تصابحہ وہ یہ فرماتی ہیں کہ اتنی مقدار کی دعابڑھتے تھے۔

(تیسراشیہ) بعض اوگ یہ کتے ہیں کہ سنتوں سے پہلے آتخضرت ﷺ سے ہاتھ اٹھاکر و عامانگنا است نہیں ہے۔ اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہئے اور دلیل میں یہ عبارت پیش کرنتے ہیں۔ ذکو الشیخ عبدالحق الممحدث الدهلوی فی شرحه علی الصراط المستقیم اماایں وعاکہ اثمہ مساجد بعداز سلام نماز میکند و مقتریان آمین آمین میگویند پنانکہ الآن در دیار عرب و عجم متعارف است از عادت پیغیمر ﷺ نبود ودریں باب تی حدیث ثابت تشدہ و بدعت است مستحسن آنہی (کذافی المتحفة المرغوبة) یعنی شخ محدث بہلوی نے شرح صراط مستقیم ہیں ذکر کیا ہے کہ یہ دعاجو مجدول کے امام نماز کے سلام کے بعد کرتے ہیں دبلوی نے شرح صراط مستقیم ہیں ذکر کیا ہے کہ یہ دعاجو مجدول کے امام نماز کے سلام کے بعد کرتے ہیں اور مقتدی آمین آمین آمین کیتے ہیں جدیں کہ آئی کل دیار عرب و عجم میں متعارف ہے آنخضرت ﷺ کی عادت ایسی نور اس بارے میں کوئی حدیث نابت نہیں ہوئی اور سید عت متحدہ ہے اتھی۔

جواب ۔ اس شبہ کے بھی تنی جواب ہیں اول میہ کہ حضرت شیخ محدث دہلوی کی اگر مرادیہ ہے ۔ نفس دعا آنخضرت شیخ ہے۔ سلام نماز کے بعد ثابت نہیں تواس کے جواب کے لئے حدیث نمبر او نمبر کے ونمبر کا منہر کا منہر کا منہر کا منہر کا طاری کے اللہ ہوتا ہے ای وجہ سے علامہ فتح محمہ شطاری نے فتوح الاوراد میں لکھا ہے کہ ان کو ان احادیث کی اطلاع نہ ہو گی جواس باب میں مروی ہیں۔ اطلاع نہ ہوئی جواس باب میں مروی ہیں۔

دوم سیا کہ شخ کی مرادیہ ہوکہ ہاتھ اٹھانالور آمین آمین کمنا ثابت شمیں تواس کا جواب میہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر نہ ہونا اس دعا میں آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اس بات کی دلیل شمیں ہے کہ ہاتھ شمیں اٹھاتے تھے کس شے کا ذکر نہ ہونا اس دعا میں آپ ہاتھ میں۔فان عدم الثبوت لا یستلزم ثبوت العدم وهذا ظاهر جدا جیسا کہ روایات سے یہ ثابت شمیں ہوا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے اس طرح یہ بھی کسی روایت میں نہیں کہ ہاتھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں میں نہیں اٹھانے کہ ہاتھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا کے آواب میں سے سے توہا تھ اٹھانا مطلق وعا ہے۔

عن السائب بن يزيد عن ابية قال كان رسول الله عَلَيْهُ اذا دعا رفع يديه و مسح وجهه (رواه ابو داؤد)، ١،

۔ سائب بن بزیڈ اپنے والدیزیڈ ہے روایت سرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جب دعہ مانگتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اور منہ پریاتھ کچھیرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) ركتاب الصلاة باب الدعاء ١ ٢١٦ ط امداديه ملتان)

و عن ابن عباس الله الله عليه الله عليه قال المسئلة ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحو هما (رواه ابوداؤد) (١)

حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ فرمایار سول اللہ عظی نے فرمایا کہ سوال ( بیعن و عا ) ہیہ ہے کہ تواہینے ہاتھ مونڈ ھول تک یاان کے قریب تک اٹھائے۔

ان من اداب الدعآء رفع يدين (حصن حصين)،٢٠

علامہ انن جزری حصن حصین میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا آواب د عامیں ہے ہے۔

غرض کہ بیہ روایات اس بات پر دلیل واضح ہیں بالخصوص پہلی روایت کہ آنخضرت عظیۃ دیا مانگنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہ اپنے عموم کی وجہ ہے فرنسوں کے بعد کی دعاکو بھی شامل ہے اور میں راجے ہے مولانا عبدالحق لکھنوی سعایہ میں بعد اس بیان کے کہ اس دعامیں ہاتھ اٹھاناصر احتہ ُ ثابت منیں تحریر فرماتے ہیں۔

الا انه لمها ندب اليه في مطلق الدعاء استحبه العلماء في خصوص هذا الدعآء ايضاً. •.

يعنى چونكه مطلق ديامين باتھ المحانے كو فرمايا گيائے تونلانے خاص اس دعا (يعنی فرضول كـ
بعد كى دعا) ميں بھى باتھ الحانے كومستحب كمائے۔

سوم یہ کہ بیخ کایہ کمنا کہ بیبدعت منتخسہ ہے اس کے جواز کی ولیل ہے آگر چہ بدعت کا اطلاق بائتبار معنی لغوی کے شخ نے اس پر کیا ہے لیکن متحسنہ کمہ کر بتادیا کہ بیبدعت شرعیہ نہیں ہے اور اس کی اسل شریعت میں ثابت ہے اور وہ اصل میں احادیث بیں جن سے مطلق و عامیں رفع یدین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بھرشخ کے اس قول ہے عدم جواز ہر استدلال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

چہارم بیر کہ سنتوں کے بعد اجتماعی طور پر دعامائنگنے کاعدم جواز بھی اس قول ہے اور اسی دلیل سے ثابت ہو تا ہے کیونکہ اس کا احادیث سے ثابت نہ ہونا اس سے زیادہ اظہر ہے پس معترض کا سنتول کے بعد اجتماعی دعا کو جائز کہنا تور فر ضول کے بعد کی دیا کو ناجائز کہنا تعسیف و تحکم ہے۔

پنجم یہ کہ روایات نقہیہ ند کورہ فصل دوم سے خاص اس دعامیں بھی رفع بدین ثابت ہے دیکھو روایات فقید نمبر ساو نمبر کے اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فقهاء کے نزدیک بھی عدم ثبوت رفع سے عدم رفع لازم نمیں اوریہ کہ انہول نے رفع یدین کوراجج سمجھاہے۔

بعض لوگ کتے ہیں کہ فرضول کے بعد اللہم انت السلام النع . ہے زیادہ دعا پڑھنے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے اور دلیل میں یہ عبار تمیں پیش کرتے ہیں۔

ان كان بعد الفريضة تطوع يقوم الر التطوع بلا فصل الامقدارما يقول اللهم انت السلام الخ و يكره تاخير السنة عن حال اداء الفريضة باكثر من نحوذلك القدر انتهي (كذافي

<sup>(</sup>١) (كتاب الصلاة باب الدعاء ١٦/١ ٢ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (آداب الدعاء عص ٣٩ ط تاج كميني)

٣ ، رباب صفة الصلاة ٢ ٢٥٨ - سَهيل ،

شرح المنية للحلبي) 🙉

ترجمہ: مینی اگر فرض کے بعد سنیں ہول توسنیں پڑھنٹے کے لئے بغیر تاخیر کھڑا ہو جائے ہال بقدر اللہم انت السلام النح کے تاخیر جائز ہے اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا فرض وسنت کے در میان میں مکروہ ہے اور اسی کے قریب قریب بعض اور کتاوں میں بھی مذکور ہے۔

جواب ۔ اس شبہ کے بھی کئی جواب ہیں اول میہ کہ میہ عبار تیں معارض ہیں فقہ کی دوسر ی عبار توں سے جن سے ثابت ہو تاہے کہ فرائض کے بعد ادعیہ ماٹورہ پڑھنا جائز ہے بابحہ اولی ہے۔

ويستحب له اى للامام بعد السلام ان يستغفر الله ثلاثا ويقرأ اية الكرسى و المعوذات و يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام و يقول ما ور د بعد كل صلوة مكتوبة وهو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير . اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد الى قوله ثم يدعو اى الامام لنفسه وللمسلمين من الادعية الجامعة الماثورة رافعا يديه حذاء صدره جاعلا باطن الكف مما يلى وجهه بخشوع و سكوت و يمسح بهما وجهه فى اخره اى فى اخر الدعآء (مواهب الرحمان و شرحه البرهان كذافي التحفة) ١٦٠

ترجمہ: یعنی ام کے لئے مستحب کہ سلام پھیر نے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھے اور آیہ الکری اور معوذات پڑھے اور پھر کے اللهم انت السلام و منك السلام تبار کت یا ذاالجلال والا کو ام ، پھریہ الفاظ پڑھے جوہر فرش کے بعد وار دہوئے ہیں یعنی لا الله وحده لا شریك له له الممال وله الحمد وهو علی کل شنی قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطے لما منعت ولا بنفع ذاالجد منك الجد (الی قوله) پھر امام نے لئے اور مسلمانوں کے لئے او عیمانورہ میں ہے کوئی و نامائے سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر اور بھیلیال منہ کی طرف کر کے خشوع و سکوت کے ساتھ پھر فارخ ہو کر منہ برہاتھ پھیرے۔

و في شرح منظومة ابن وهبان للعلامة الشر نبلالي انه ذكر شمس الائمة يعنر الحلوائي جوازتا خيرالسنة بعد الفرض للاشتغال بالدعآء والورد انتهي (كذافي التحفة) ٣٠،

ر ١) رصفة الصلاة ص ١ ٢ ٣ ط سهيل)

<sup>(</sup>٢) ( ص ٢٨ ط لجنة التصنيف كراچي نمبر ٣٨)

۳۱) ( ص ۳۰

وفي الذخيرة والمحيط البرهاني ويكره له تاخير التطوع عن حال اداء الفريضة الي قوله . قال الامام شمس الائمة الحلوائي هذا اذا لم يكن من قصدة الاشتغال بالدعآء الخ انتهى مختصراً ركذافي التحفة باختصار) ١٠

ترجمہ: بعنی علامہ شر مبلالی نے شرح منظومہ این وہبان میں ذکر کیاہے کہ شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد دعا اور ذکر میں مشغولی کی وجہ سے سنت کی تاخیر جائز ہے۔

یعنی ذخیر ہ اور محیط میں ہے کہ فرض ہے سنتوں کومؤخر کرنا مکروہ ہے (الی قولہ)امام شمس الائمکہ حلوائی نے فرمایا کہ بیہ تاخیر جب مکر دہ ہے کہ جب اس کاارادہ دعاما نگنے کانہ ہو یعنی دعاما نگنے ہے جو تاخیر ہووہ مکروہ نہیں ہے۔

دوم یہ کہ اگر اس تعارض ہے قطع نظر کی جائے تاہم ان عبار توں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللهم انت السلام کے علاوہ اور دعا مکر وہ ہے کیونکہ ان عبار توں میں بھی اتنی مقدار کی تصریح ہے نہ بالخصوص ان الفاظ کی۔ اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس دعالیعنی اللهم انت السلام کی حقیقی مقدار کے مہاوی ہونا شرط ہے بائد اس سے تقریبی مہاوات مراو ہے بعنی امام خواہ اللهم انت السلام پڑھے یاکوئی اور دعاجو تقریبائیں کے مہاوی ہویا اللهم انت السلام کے ساتھ کوئی چھوٹی اور دعائیں پڑھ لے جو احادیث میں وار دہوئی ہیں یہ سب جائز بلا کر اہت ہے۔

حقیقی مساوات مراونہ ہونے اور تقریبی مقدار مراد ہونے کے لئے یہ دلائل ہیں۔ ان ما فی صحیح مسلم ۲۰

عن عائشة ان رسول الله على اذا صلى لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام الخ يفيد ان ليس المراد انه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار و نحوه من القول تقريباً فلاينافي ذلك ما في الصحيحين عن المغيرة انه على كان يقول في دبر كل صلوة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مانع لم اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد وكذا لاينا في ماروى مسلم وغيره عن عبدالله ابن الزبير كان رسول الله على اذا سلم من الصلوة قال بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثنآ ء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون لان المقدار المذكور في حديث عائشة يعتبر من حيث التقريب والتخمين دون التحديد الحقيقي انتهى . (كبير شرح منية للحلبي) ، (م)

<sup>(</sup>١) (ص ٣٠. ٣١ ط لجنة التصنيف كراچي)

<sup>(</sup>٢) (باب استحباب الذكر بعد الصلاة ١ ٢١٨/١ ط قديمي) (٣) (صفة الصلاة ص ٣٤٢ ط سهيل)

ترجمہ: علامہ حلی شرمنے میں تحریر فرماتے ہیں کہ تیجے مسلم میں حضرت عاکشہ سے جو روایت مروی ہے کہ آنخضرت بیٹ نماز کے احد نہیں ہیٹے سے گراتی مقدار کہ اللهم انت السلام النح پڑھیں اس روایت سے بی ثابت ہو تاہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ خاص کی وعاپڑھتے تھے جس میں یہ دعایا تاہی کوئی اور ذکر پڑھا جا سے اور اس سے بھی تقریبی مقدار مراد ہے اور اس صورت میں حضرت عائشہ کی یہ روایت اس حدیث کے مخالف نہ ہوگی جو تخاری اور مسلم میں مغیرہ من شعبہ سے مروی ہے کہ آنخضرت تھ ہر نماز کے بعد یہ دعاپڑھا کرتے تھے ۔ لا الله الا الله و حدہ النح اور اس طرح حضرت عائشہ کی روایت اس روایت کے خلاف نہ ہوگی جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ ان حدہ خطرت عائشہ کی روایت اس روایت کے خلاف نہ ہوگی جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ الله و حدہ نیز سے مروی ہے کہ آنخضرت کے خلاف نہ ہوگی جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ و لا نعبد الا الله و حدہ النہ سویک له له له الله له الله مخلصین له الله یو المحد و هو علی کل شئی قدیر و لا حول و لا قوق الا بالله و لا نعبد الا ایاد له الله مخلصین له المدین و لو کو ہ الکفوون . (اور حضرت عائشہ کی ان حدیثوں کے مخالف نہ ہونا) اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں مقدار (اور حضرت عائشہ کی اور تخمینی مقدارے نہ حقیق انتے میں مقدار سے مراد تقریبی اور تخمینی مقدارے نہ حقیق انتے ہوئا) اس لئے ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں مقدار سے مراد تقریبی اور تخمینی مقدارے نہ حقیق انتے ہوئا کی سے مراد تقریبی اور تخمینی مقدارے نہ حقیق انتے ہوئا کے سے مراد تقریبی اور تخمینی مقدار ہے نہ حقیق انتے ہوئا کی اس کے ہوئی کہ حضرت عائشہ کی دوایت میں مقدار ہے۔

اور فتخ القدير مين ب ومقتضر العبارة ح ان السنة ان يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقديزيد قليلا وقد ينقص قليلاً الخ كذافي السعاية ، ،

لیعنی علامہ الن ہمائم فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ گی روایت کامقطے یہ ہے کہ فرض و سنت میں فاصلہ کیا جائے کسی ذکر ودعا کے ساتھ جو ہمقدار اللھم انت السلام النح کے ہو یہ مساوات تقریبی ہے پس کبھی تم ہو جائے کبھی اس سے زیادہ ہو جائے تو مضا کقہ نہیں۔

و في فتاوي الحجة الامام اذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة و لا بشتغل بادعيةٍ طويلةٍ انتهي (كذافي السعاية) ٠٠،

یعن فٹاوی جمۃ میں ہے کہ امام جب ظہر اور مغرب اور عشاء کی نمازے فارغ ہو تو کمبی کمبی و عائیں نہ کرے اور سنت میں مشغول ہو جائے۔

> و في خزانة الفقه عن البقالي الا فضل ان يشتغل بالدعآء ثم بالسنة الخ (كذافي السعاية ) ٣)

نجزائیۃ الفقہ میں ہے کہ بقالی نے فرمایا کہ افضل ہیہ ہے کہ (فرض کے بعد) وعامیں مشغول ہو پھر یہ ھ

سنتيں پڑھے۔

<sup>(</sup>١) (باب صفة الصلاة ٢٦٢/٢ ط سهيل)

<sup>(</sup>۳) (ایضا)

اور اشعة اللمعات (۱) میں شخ عبدالحق صاحبٌ محدث دہلوی فرماتے ہیں

باید دانست که انجیل سنت منافی نیست مرخواندن آیت الکری دامثال آل را چنا تکه در صدیت صحیح دارد شده است که بعد از نماز انجر و مغرب ده بار لا اله الا الله و حده لا شریك له له الملك و له الحمد و هو علی کل شئی قدیر ، خواند (كذافی التحفة) (۱)

ترجمہ: یعنی جانا چاہئے کہ سنتوں میں جلدی کرنے کا تھم اس کے مخالف نہیں ہے کہ آیة الکرسی اور اس جیسی و عائیں (سنت سے پہلے) پڑھ لی جائیں جیسا کہ حدیث تصحیح میں آیا ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد وس مرتب لا اللہ اللہ وحدہ لا شریك لہ اللح پڑھے۔

ان عبار تول سے بیاموراصر احت ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) حضرت عائشاً کی روایت اور فقهاء کی عبارت کا به مطلب نهیں ہے کہ فرضول کے بعد سنتوں سے پہلے بالتخصیص اللهم انت السلام اللح ہی پڑھناچا جئے بلحہ اتنی مقدار کی کوئی دعابھی ہو جائز ہے۔ (۲) مقدار سے مراد بھی تقریبی اور تخمینی مقدار ہے جس میں تھوڑی سی کمی وہیشی کا کوئی مضا کقہ

سیں ہے۔

(۳) علامہ حلبی کی شرح منے کی عبارت اور شیخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی کی اشعة اللمعات کی عبارت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لا الله الا الله و حده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی کل شنی قدیر ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا ایاه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله لا الله محلصین له الدین ولو كره الكفرون یادوسری وعاجو مغیره من شعبه كی روایت میں ہے یا آیة الکری یا لا الله له الملك وله الحمد وهو علی كل شنی قدیر دس بار یہ سب اس تقریبی مقدار میں داخل میں اور اتی بری وعائیں پڑھنے سے سنول کی تعیل کے تعم كی مخالفت الذم نمیں آتی۔

(۳) اور فناوے جمتہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ لمبی کمبی دعائیں مکروہ ہیں ہیں کہیری اور شرح مشکوۃ کی عبار تول کے ساتھ ماانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لمبی دعاؤل سے وہ دعائیں مراو ہیں جو مغیرۃ اور عبداللہ بن زبیر کی روایت کی ہوئی دعاؤل اور آیت الکری لا الله الا الله له المملك وله المحمد وهو علیٰ كل شنی قدير وس بارے زيادہ لمبی ہول۔

۔ (۵) ذراغور کرنے سے انہیں عبار تول سے بیبات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بیبر میر کی دعائیں جو تقریبی خرائیں عبار تول سے بیبات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بیبر میں واخل کی تنی بیب ان کے داخل کرنے کی وجہ صرف میں ہے کہ بید وعائیں صحیح صدیثول سے ثابت بیب بس احادیث میں تطبیق دینے کے خیال سے حضرت عائشہ کی حدیث میں مقدار سے تقریبی

<sup>(</sup>١) ( باب الذكر بعد الصلاة ١١٨/١ عط مكتبه رضويه اسكهر باكستان )

<sup>(</sup>٢) (ص ١٤٠ ٢ عط لجنة التصنيف كراچي نمبر ٣٨)

اور تخمینی مقدار مراد لی اور ان دعاؤل کو جو تصحیح طور پر آنخضرت ﷺ ہے ثابت ہو کمیں اس تقریبی مقدار میں واخل رکھا پس فقد کی وہ روایتیں جن میں بڑی دعاؤل کی کراہت مذکور ہے وہ بھی اس معنی پر لامحالہ محمول کی جائمیں گی کہ ادعیہ منقولہ اور اذکار ماتورہ سے زیادہ لمبی دعائمیں مکروہ ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ یہ تھکم فقہی احادیث صحیحہ کے خلاف ہو۔

### تكمله مفيده

یہ بھی بتاوینا ضروری ہے کہ یہ کلام انہیں فرائض کے بعد دعاما نگنے کے متعلق ہے جن کے بعد سنتیں ہیں اور جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد دعاما نگنااور ذکر طویل اتفاقاً جا کڑے۔ سنتیں ہیں اور جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد دعاما نگنااور ذکر طویل اتفاقاً جا کڑے۔ نیزیہ بھی معلوم کرنا چا بئے کہ فقہاء نے او عیہ طویلہ کو جو مکروہ کماہے اس کر اہت ہے مراد بھی کراہت تنزیمی ہے جس کامر جع خلاف اولی ہے فتح القدیر میں ہے۔

قولهم يكره التاخير الطويل للسنة عن الفرض مراد هم بها الكراهية التنزيهية التى مرجعها الى خلاف الاولى انتهى (كذافي التحفة) ١١٠

اور او عیہ طویلہ ہے وہ بی دعائیں مراد ہیں جوروایات صحیحہ ہے ثابت شدہ دعاؤل ہے بوسی

ہول\_

### الحاصل

احادیث صحیحہ اور روایات فقہیہ سے نمایت واضح طور پر بیابت ثابت ہوگئی ہے کہ فرائض کے بعد سنتوں سے پہلے دعامانگنااور او عیہ ماثورہ کی مقدار تک دعائمیں پڑھنااور ذکر کرنابلا کراہت جائز ہے بابعہ اس وفت دعامانگناافضل ہے اوراس دعامیں مقبولیت کی زیادہ امید ہے۔

### (والله اعلم و علمه اتم واحكم)

كتبه الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله اوصله الله الي ما يتمناه مدرس اول و مفتى مدرسة العاليه عربيه امينيه دهلي

جمادى الاخرى سيسساله

<sup>(</sup>١) (ص ٣٣ ط لجنة التصنيف كراچي)

## الصحائف المرفوعه

فی جواب اللطا نف المطبوعه

ما خوذ المجموعة الفائس مر غوبه مرجه حضرت مفتى اعظم مطبوعه المسال المحلف الرحيم بسبم الله الرحلان الرحيم نحمد الله العلى العظيم و نصلى على رسوله الكريم

امابعد۔ نفائس مرغوبہ کے طبع ثانی کے وقت بعض احباب رنگون نے میرے پاس ایک رسالہ بھیجا۔ جس کانام للطائف المطبوعہ فی جواب النفائس المرغوبہ ہے۔

یہ رسالہ جناب مواانا مولوی منتی عبدالباری صاحب مرحوم و مغفور کی جانب سے منسوب ہے مگراس کی صورت یہ ہے کہ مولوی محمد لیقوب صاحب نے حضرت مولانا عبدالباری صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے مسودات میں سے آچھ تحریرات نکالیں اور خود انہیں تر تیب دیکر لطائف مطبوعہ کے مام سے رسالہ بناکر شائع کر دیا میر اخیال ہے کہ اگر موالانا عبدالباری صاحب مرحوم زندہ ہوتے تووہ اس کی موجودہ تر تیب اور صورت ان کے مرتبہ علم اس صورت میں شائع کر ناہر گر بہندنہ فرماتے۔ کیونکہ اس کی موجودہ تر تیب اور صورت ان کے مرتبہ علم اور فقابت کے خلاف ہے۔

بہر حال اب کہ رسالہ ان کے بعد ان کے نام سے شائع کر دیا گیااور ناوا قف حضر ات کے لئے ایک اشتباہ کا موقع پیدا ہو گیا کہ یہ مولانامر حوم کے خیالات ہیں اس لئے رفع اشتباء کے لئے ضروری معلوم ہوا کہ رسالہ کے مضامین کا مختصر جواب بھی شائع کر دیا جائے تاکہ طالبین حق کے لئے چراغ ہدایت کا کام دے اور جواشتباہ کہ نیدا ہو گیا ہے وہ رفع ہو جائے۔ و ما توفیقی الا باللّٰہ علیہ تو کلت والیہ انیب .

خاکسار محمد کفایت الله غفر له شعبان المعظم ۸<u>۳۳ ا</u>ه

واضح ہوکہ اصل مسئلہ جو زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ بعض اطراف ہندوستان میں معمول یہ ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ایکے سلام کے بعد امام اور مقتدی اللهم انت السلام کے علاوہ بھی ایک دو مختصر ماثور دعائیں ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں اور دعا ہے فارغ ہو کر سنتیں نفلیں پڑھتے ہیں پھر ہر صخص اپنی اپنی دعائیں مانگتا ہے اور اٹھ کر چلاجا تا ہے کوئی پہلے کوئی ہیچھے۔ یعنی سنن و نوا فل سے فارغ ہونے کے بعد سب اجتماعی طور یر دعاما تگنے کے لئے انتظار نہیں کرتے۔

اس کے خلاف بعض مقامات (مثلاً بر ہما جمرات وغیرہ) میں بیرواج ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد سلام کے بعد سام کے بعد اللہ مانت السلام النع بڑھتے ہوئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور سنتیں

نفلیں پڑھ کرامام اور مقتدی سب مں کر دعاما نگتے ہیں اور اس رواج کی بھی مختلف مقامات میں مختلف صور تیں ہیں۔

کسی جگہ تو اللّٰہ مانت السلام المنح پڑھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہیں نہیں اٹھاتے اور کسی جگہ سنن و نوا فل کے بعد امام زور سے الفاتحہ کہ کہ صرف ایک بار مقتدیوں کے ساتھ دعامانگا ہے اور کسی جگہ ایک بار دعافتم کر کے اور منہ پر ہاتھ پھیر کر پھر دوسری بار الفاتحہ کہ کر دعامانگی جاتی ہو سنن و نوا فل دوسری دعافتم کر کے اور منہ پر ہاتھ پھیر کر پھر تبیری مرشہ امام الفاتحہ کہ کر دعامانگی ہے ہر سنن و نوا فل کے بعد دعامانگی ہے کہ عمروا فل کے بعد دعامانگی کے لئے نوام منن و نوا فل کے بعد دعامانگی کے لئے نہ ہیٹھ اور پہلے ہی اٹھ کر چلا جائے یا جائے تو نہیں مگر دعانہ مانگے تو امام کو پر ابھلا کہنا 'امامت سے معزول نہ ہیٹھ اور پہلے ہی اٹھ کر چلا جائے یا جائے تو نہیں مگر دعانہ مانگے تو امام کو پر ابھلا کہنا 'امامت سے معزول کرد ینااور ایک جھڑا فساور پاکر دینا مسلمانوں ہیں نا اتفاقی اور پھوٹ ڈال دینا 'مب و شتم کرنا یہ معمولی ہا تیں جو پیرا ہو جاتی ہیں اور ہیسیوں مثالیں اس کی موجود ہیں نفائس المرغوبہ میں یہ لکھاگیا تھا۔

دوسرے طریقہ کا احادیث و فقہ ہے ثبوت نہیں ہے یعنی کسی حدیث یا آثار صحابہ ہے یہ ثابت نہیں ہو تاکہ حضورانورﷺ یا صحابہ کرام <sup>ا</sup> یا ائمہ مجتندین کے زمانہ میں لوگ سنن ونوا فل کے اجماعی دعا کے لئے بیٹھے انتظار کیا کرتے تھے اور جب خود حضور انور اور تمام مقتدی سنن ونوا فل ہے فارغ ہو جاتے تھے توسب مل کر دعاما نکتے تھے پھر دیا کاطریقہ بھی میں ہو تاتھا کہ جضوراکر م پیچنے زور ہے الفاتحہ فرماتے اور تمام مقتدی حضور کے ساتھ دعامیں شریک ہو جاتے پھر سرف ایک مرتبہ دعا فرماتے یادودو تین تین مرتبہ دعا کرتے ان میں سے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے قاعدہ کے موافق ہمیں اتناہی کہد دینا کافی تھا کہ ان میں ہے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے اور جواو گ کہ اس طریقہ کو ثابت کر ناچاہتے ہیں ان پر لازم تھا کہ وہ ان باتوں کا ثبوت پیش کرتے اور وہ رولیات بیان کرتے جن ہے ثابت ہو تاہے کہ سنن ونوا فل کے بعد تمام صحابہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ مل کر دیناما نکتے تھے حضور الفاتحہ فرماکر دعاشر وع کرتے تھےاور ایک بار دعاما نگتے تھے یاد و مرتبہ یا تین مرتبہ مگر ہم نے اس خیال ہے کہ عوام علم مناظرہ کے اس قاعدے ہے توواقف نہیں ہوتے کہ ثبوت پیٹ کرناکس کے ذمہ ہو تاہےوہ توہر فریق سے خواہ مدعی ہویا منکر دلیل پیش کرنے کے منتظرر ہتے ہیں تطوعاا پنی طرف ہے ولا کل بھی پیش کردیئے تھے جن میں ہے ایک ولیل یہ تھی کہ سیجے احادیث سے ثابت ہے کہ حضور اگرم ﷺ نے نوا فل کو گھروں میں پڑھنے کی تر غیب دی ہے اور گھر میں پڑھنے کا تواب مسجد میں پڑھنے ہے زیادہ فرمایا ہے اور خود بھی عام طور پر حضور اکر م ﷺ نوا فل گھر میں پڑھنے تھے اس کے لئے نفائس مرغوبہ کے صفحہ سمبیں حضرت عبداللہ بن سعد کی حدیث اور صفحہ ہم میں حضرت عا نَشَهٌ کی حدیث پیش کی بیه حدیثیں نهایت صاف اور صرح اور صحیح ہیں۔

ان سے ثابت ہو تاہے کہ حضورﷺ عام طور پر سنن ونوا فل گھر میں پڑ ہے تھے اور چو نکہ صحابہ کرام کو بھی گھروں میں سنن ونوا فل پڑھنے کی تر غیب دی تھی اور صحابہ کرام ؓ حضور تکی تر غیب پر دل و جان ہے عمل کیا کرتے تھے اور افضل اور بہتر صورت کو ہی اختیار کرتے تھے تو ضرور ہے کہ وہ بھی عام طور پر سنن ونوا فل گھروں میں ہی جاکر پڑھتے ہوں گے۔

یس اس ہے سنن و نوا فل کے بعد اجتماعی دعا کا حضور انور ﷺ کے اور صحابہ کرام ہے زمانہ میں رواج نہ ہو ناروز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔

### لطائف مطبوعه كالمضمون

لطائف مطبوعہ صفیہ ۱۰ میں اس روشن اور داضح ثبوت کا جواب دیا گیا ہے کہ جو حدیثیں نفائس مر غوبہ میں پیش کی گئی ہیں ان ہے یہ ثابت نہیں ہو تا کہ حضور اکر م ﷺ نے ہمیشہ سنتیں مکان میں پڑھی ہیں تبھی باہر مسجد میں نہیں پڑھی ان ہے سے نہ حضر میں کپس ممکن ہے کہ حضور اکر م ﷺ نے تبھی فرض کے بعد دیا ما گئی ہو۔
کے بعد اس جگہ سنتیں پڑھی ہوں اور سنتوں کے بعد دیا ما گئی ہو۔

### اس مضمون كاجواب

مجھے حیرت ہے کہ موانا عبدالباری مرحوم جیسا فاضل ایسا کمزور اور بودا جواب کیسے لکھ سکتا تھا میں نے تووہ حدیثیں بیش کی ہیں جن سے حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ سنن و نوافل گھر میں پڑھاکر تے تھے اور اس کو افضل فرماتے تھے اور اس بناء پر صحابہ کرام کا گھروں میں جاکر سنیں پڑھنا غالب اور راجج بتایا تھا۔ توان کا فرض یہ تھاکہ وہ کوئی ایس حدیث بیان کرتے جس سے حضور ﷺ کی عادت شریفہ ثابت ہوتی کہ سنن و نوافل مسجد میں پڑھاکرتے تھے اور سحابہ کرام ہمی سنن و نوافل مسجد میں اواکیا کرتے تھے انہوں نے کوئی ایس روایت تو بیش نہیں کی صرف یہ کہہ دیا کہ ممکن ہے بھی آپ نے سفر میں یاحضر میں مسجد میں ہمی سنتیں پڑھی ہوں۔

یں ہے۔ بین بنی سنن و نوافل نہیں میں نے بیہ کب کہا تھا کہ حضور آکر م ﷺ نے ساری عمر میں مجھی مسجد میں سنن و نوافل نہیں پڑھے میں نے توبیہ ثابت کیا تھا کہ حضورﷺ کی عادت شریفہ گھر میں پڑھنے کی تھی اس عادت کے خلاف کوئی روایت پیش نہیں کی نہ کر سکتے تھے۔

اب میں کتا ہوں کہ آئے حضور اکر م تی نے جمعی سفر میں یا حضر میں سنتیں باہر پڑھ لی ہوں اور ان کے بعد دعا بھی مانگ لی ہو نو آپ کو کیا فائدہ ہو گا کیا اس سے حضور تی ہے کہ ذمانے میں اس رواجی دعا کے رواجی کا ثبوت ہو جائے گاہر گزشیں اور جب کہ بید ثابت ہے کہ عادت شریفہ آنحضرت تی ہی تھی کہ سنن ونوا فل گھر میں جاکر پڑھتے تھے اس لئے رواجی دعائے ثانیہ یعنی سنن ونوا فل کے بعد اجتماعی دعاکا حضور بیٹی کے زمانہ میں نہ ہو ناروزرو شن کی طرح ثابت رہے گا۔

### لطا نف مطبوعه كالمضمون

ای صفحہ ۱۰ میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ممکن ہے حضور ﷺ گھر میں سنن ونوا فل کے بعد دعا مانگ لیا کرتے ہوں۔ جواب: یہ قول پہلے قول ہے بھی زیادہ تعجب خیز ہے میں کہتا ہوں کہ صرف ممکن ہی نہیں بلحہ غالب ہے ۔ کہ آپ گھر میں سنتوں اور نوافل سے فارغ ہو کر دعا ما تگتے ہوں گے مگر اس سے اجتماعی دعاجو سنتوں اور نفلوں کے بعد مساجد میں خاص اجتمام کے ساتھ رواج پذیر ہے دہ تو ثابت نہیں ہوئی۔

کاش مواانا عبدااباری مرحوم اوران کے ہم خیال علماء یمی تعلیم دیتے کہ لمام اور مقتدی گھر میں جاکر سنتیں نفلیں پڑھا کریں اور سنن و نوافل کے بعد دعامانگا کریں توبیہ ایک طریقہ مسنونہ کی تعلیم بھی ہوجاتی اور سارا جھگڑائی ختم ہوجاتی اسلمان بھی اتفاق واتحاد ہے رہنے اور کوئی ناگوار قصہ بی پیش نہ آتا۔
ہوجاتی اور سارا جھگڑائی ختم ہو جاتا مسلمان بھی اتفاق واتحاد ہے رہنے اور کوئی ناگوار قصہ بی پیش نہ آتا۔
لطا کف مطبوعہ کا مضمون

تیسرا جواب لطائف مطبوعہ صفحہ ۱ میں بید یا گیاہے کہ جب کہ احادیث قولیہ سے دعابعد سنت کا ثبوت ہو گیا جیسا کہ اوپر گزرا آؤائں پر عمل کرناچا بئیے گوہ آپ کے فعل سے اس کا ثبوت نہ سہی۔ اس مضمون کا جواب

لطائف مطبوعه میں جار قولی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو سے ہیں۔

(١) مديث النس ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلواة الخ

کوئی بندہانیا نہیں جوہر نماز کے بعد ہاتھ کھیلائے اگخ

(۲) حدیث فضل بن عباس الصلواة تنحشع و تضوع و تمسکن ثم تقنع یدیك النح ممال نماز خشوع اور عاجزی ہے پھر دونوں ہاتھوں كواٹھائے۔

(٣) مديث الله المدَّد الد الدعاء اسمع قال جوف الليل و دبر الصلوات المكتوبة

س وقت کی د عازیاد و مقبول ب فرمایا آخر شب کی اور فرض نمازول کے بعد کی دعا۔

(٣) صديث معاذ إلا تدعن ان تقول في دبر كل صلوة

اے معاذ اہر گزمت چھوڑ اللّٰھم اعنی المنح کا کمناہر نمازے

میں نے بقدر نئر ورت ان حدیثوں کے الفاظ نقل کر دیتے ہیں جو لطائف مطبوعہ کے صفحہ ہ مفحہ ہ ہیں مرقوم ہیں باظرین اطائف مطبوعہ میں ان حدیثوں کو پوری عبارت کے ساتھ مکررسہ کر سفحہ ہ میں اور دیکھیں کہ ان احادیث میں اس کی تصریح کمال ہے کہ لوگ سنن و نوافل مسجد میں پڑھیں اور پچ سب اور کی سنن و نوافل مسجد میں پڑھیں اور پچ سب مل کر دعاما تکمیں جو پہلنے فارغ ہو جا نمیں وہ دوسروں کے فارغ ہونے تک بیٹھا تنظار کیا کریں۔
میں میں حدیثوں پر ممل کرنے کی بہتر اور افضل صورت بھی ہے کہ فرضوں سے فارغ ہو

بلحہ ان حدیثوں پر منمل کرنے کی بہتر اور افضل صورت بہی ہے کہ فرضوں سے فارع ہو مختصر دعاما نگی جائے اور حدیث مبداللہ بن سعد وحدیث عائشے رضی اللہ تعالیٰ عظما کے بموجب سنن ونوا ف

گھروں میں جاکر پڑھیں اور وہاں بھی فراغت کے بعد دعاما تگی جائے۔

ھروں یں جا تر پر میں دردوہ ہیں ہوست سے مصابرت کی جست کے اس بغعل میں کہ سنن و نوافل گھر میں پڑنے پس ان قولی حدیثوں میں اور حضور اکر م علی ہے اس بغعل میں کہ سنن و نوافل گھر میں پڑنے تھے اور مسجد میں اجتماعی و ماحضور بیٹی کے فعل ہے ثابت شمیں کوئی تعارض اور مخالفت شمیں ہے۔

## دونوں باتیں یعنی قول و فعل باہم مطابق و موافق ہیں۔ تنبیہ (۱)

یبال پر بیادر کھنا چاہئے کہ اگر چہ حضوراکر میں اور صحابہ کرام کی عادت شریفہ اوراکٹری طرز عمل تو بھی تھاکہ سنن ونوا فل گھر میں پڑھتے تھے لیکن حضوراکر میں تھا ہے احیانا یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد میں بھی آپ نے سنن ونوا فل پڑھی ہیں اس لئے اگر لوگ فرضوں کے بعد سنتیں نفلیں مسجد میں پڑھ لیس تو یہ ناجائز یا مکروہ نہیں ہے مگر سنن ونوا فل کے بعد دعائے اجتماعی کامروجہ طریقہ ہر گز ثابت نہیں ہے اس لئے اس کا التزام یقیناً لائق ترک ہے۔

### تنبيه (۲)

یہ بھی واضح رہے کہ فقہاء حفیہ میں سے ایک جماعت نے ان فرضول کے بعد جن کے بعد سنتیں ہیں دعا کو مکروہ کہا ہے ای جماعت نے ان احادیث کی تاویل کی ہے جن میں لفظ دبر الصلوات الممکتوبات اور اس فقم کے الفاظ آئے ہیں کہ ان سے مراد سنن ونوا فل کے بعد دعامانگنا ہے۔

کا کہ کہ کور ہوں ہے ہے ہوں ہے ہیں کہ سے سے اور سے بات کی کر کہ اول تو کراہت ایک تھی شرعی ہے اس کے لئے کوئی دلیل در کار ہے اور احادیث و آثار میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ فرضوں اور سنتوں کے در میان میں دعا مکروہ ہے۔ دوم کہ لفظ دہو الصلوة یا دہو الصلوات المکتوبات کے ظاہری اور متبادر معنی ہی ہیں کہ فرض کا سلام پھیرتے ہی وہ اذکار پڑھے جائیں جن کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ان ظاہری اور متبادر معنی کو چھوڑ کر سنن و نوا فل کے بعد کا وقت مراد لیا جائے یہ تصریح کی کہ فرض نماز کے سلام کے بعد ہی دعام نگنا بہتر اور افضال ہے اور ہی راجے اور سی حے۔

اور اس صورت میں تمام احادیث اپنے ظاہری اور متبادر معنی پر محمول ہو سکتی ہیں اور حدیث ابی امامہؓ جو نفائس مرغوبہ کی فصل دوم میں نمبر ۳ پر مرقوم ہے اور جس کے الفاظ بیہ ہیں۔

عن ابى امامة أنه قال ما دنوت من رسول الله على في دبر كل صلوة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول اللهم اغفرلي ذنوبي و خطاياى كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والا خلاق انه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت . (اخرجه ابن السنى في عمل اليوم واليلة كذافي التحفة المرغوبه)(١)

(ترجمه) ابوامامہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور ﷺ سے قریب ہوا توہر نماز فرض اور نفل کے بعد حضور اکرمﷺ کو پیدو عایر ﷺ سے ہوئے سا۔اللہ م اغفولی ذنوبی النح

اس حدیث میں نفسر کے ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اور نفل نماز کے بعد بھی حضور اکر م ﷺ بیہ دعا پڑھتے تھے اور اس میں لفظ دبر کل صلوۃ مکتوبہ ہے اس کے ظاہری اور متبادر معنی ہی مراد ہیں کہ

<sup>(</sup>١) (عمل اليوم والليلة لابن السني: باب ما يقول في دبر صلاة الصبح ص ١٠٥٠، ٥٠١ ط مكتبه الشيخ كراچي)

فرض کے بعد متصل دعا پڑھتے تھے کیو نکہ اگر دبر کل صلوۃ مکتوبۃ میں یہ معنی مر ادنہ ہوتے اور وہی تاویلی معنی مراد ہوتے کہ نوافل کے بعد دعا پڑھتے تھے تو پھر آگے و لاتطوع فرمانے کی ضرورت نہ ہوتی اور فر ضوں اور نفلول دونول کی تصر تڑنہ کی جاتی۔

علامہ طلبی کی وہ عبارت جو نفائس المر غوبہ کے صفحہ ۱۹ میں مرقوم ہے اور جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کی حدیث لم یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام النج کے معنی بتائے ہیں پڑھئے اور دیکھیے کہ علامہ نے سختین کی اس و عاکو لا الله الا الله و حدہ لا شریك له له الملك و له الحمد و هو علی کل شئی قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا ینفع ذاالجد منك البحد.

# اور صحيح مسلم کیاس دعا کو

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون.

یہ فرماکر کہ بیدہ عائیں بھی اللہ م انت السلام کے ساتھ تخمینی اور تقریبی مقدار میں بر ابر ہیں اس لئے ان دعاؤل کی حدیثول اور حدیث عائشہ میں کوئی منافاۃ نہیں ہے بینی فرضوں کے بعد مصلا یہ دعائیں اس کئے ان دعاؤل کی حدیثول اور حدیث عائشہ میں کوئی منافاۃ نہیں ہے بینی فرضوں کے بعد مصلا یہ دعائیں اس طرح پڑھی جاسکتی ہیں جس طرح اللہ مالنے السلام اللح

اس سے صاف معلوم ہوا کہ علامہ طلبی بھی فرض وسنن کے در میان اللھم انت السلام کے سوادہ سرے اذکار وادعیہ کی کراہیت کے قائل نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ جب صحیح وصر ترکر وایات حدیث موجود ہیں تو محققین حفیہ کراہت کے قائل کیسے ہو سکتے تھے ای وجہ سے امام شمس الائمہ طوائی نے کراہت کی روایت کو قابل عمل نہیں سمجھا اور ای وجہ سے علامہ این ہمام نے بھی تقریبی مقدار ہیں ان دعاؤل کو داخل کرنے ہے اختلاف نہیں کیا اور ای بناء پر مفاتے البخان ہیں قبل السنة کی تصریب کردی ایعنی اذکار ماثورہ سنتوں سے بہلے پڑھے جائمیں۔

اور ای لخاظ سے معنم ستامام السند شادولی الله صاحب محدث دہلویؓ نے یہ فرمایا والا ولی ٰ ان یاتی بھذہ الا ذکار قبل الرواتب اللح ( حجتہ اللہ البالغہ ) اللیمی بہتر اور افضل ہے ہے کہ ان اذکار ماتورہ کو سنن راتبہ سے بہلے پڑھے۔

پس حاصل ہے ہے کہ سنتوں اور فرضوں کے در میان دعاما نگنے کو مکروہ کمنا قوی اور راجج نہیں ہے بلحہ فقهاء محققین کی تصریح کے موافق راجج بہی ہے کہ سنتوں نے پہلے اذکارواد عیہ ماثور دیڑھی جائیں اور بھی قول ظاہر حدیث کے موافق ہے ہاں بہت زیادہ تطویل کرنایا غیر ماثوراذکارواد عیہ پڑھنے کو مکروہ کہا جائے

<sup>(</sup>١) ( فصل في الاذكار الواردة بعد الترص اذكار الصلاة وهياتها المندوب إليها ١٢١٢ ط دمشق )

تو گنجائش ہے۔

#### تنبيه (۳)

جن فقہاء نے فر فنوں اور سنتوں کے در میان و عاکو مکروہ فرمایا ہے ان کامطلب بھی یہ ہے کہ اگر فرض پڑھنے کی جگہ پر ہی سنتیں پڑھنے کاار ادہ ہو تو پھر سنتوں کے پڑھنے میں تاخیر سکروہ ہے لیکن فر فسوں کے مقام میں سنتیں اداکر ناخلاف اولی ہے۔

اولی اورافضل یہ ہے کہ امام اپنے جمرے یا مکان میں جاکر سنیں پڑھے اورائی طرح اوگ بھی این مکانوں میں جاکر سنیں پڑھیں آگر ، تقدی سب ایسانہ کر سکیں توجو کر سکتے ہوں وہ کرلیں اور تمام کے تمام نہ کر سکیں توجو کر سکتے ہوں وہ کرلیں اور تمام کے تمام نہ کر سکیں توجہ اور افضل عمل سے نہ رو کیں آگر امام فرض پڑھاکر مختصر ما تور ذکر وہ عاپڑھ کر جمرے میں افضل اور مسنون طریق پر اداکرے تو جانے دو اس کوایک غیر شاہت اور غیر مسنون رواجی دعائے لئے ایک مسنون عمل سے کیوں روکا جاتا ہے۔ ان الکلام فیما اذا صلی السنة فی محل الفوض لا تفاق کلمة المشائخ علیٰ ان الافضل فی السنن حتی سنة المغرب المنزل ای فلا یکرہ الفصل بمسافة الطریق ، ، (ردامختار نقلًا عن الحلیہ)

یعنی تاخیر سنت کے مکروہ ہونے یانہ ہونے میں جو کلام ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی سنتوں کو وہیں پڑھے جہاں فرنس پڑھے ہیں کیونکہ نتمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام سنتوں کو یمال تک کہ مغرب کی سنتوں کو بھی گھ میں جا کر پڑھناافضل ہے تو گھر تک جانے میں جو فاصلہ اور تاخیر اوائے سنت میں ہو یہ اتفاقاً مکروہ نہیں ہے۔

لطانف مطبوعہ میں باب اول صرف اس غرض کے لئے منعقد کیا گیاتھا کہ سنتوں کے بعد اجتماعی و عاکو نامت کیا جائے مؤلف نے اس مقصد کے لئے سب سے پہلے نور الا بیضاح اور اس کی شرح مراتی الفلاح کی عبارت پیش کی ہے مگر مجھے انسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ یا تومؤلف نے ۔۔۔۔۔نور الا بیضاح اور مراتی الفلاح کا مطلب ہی شیس سمجھایا قنصد اان تمایوں کی عبارتوں میں قطع برید کر سے اپنا مطلب تکالنا چاہا ہے اس لئے میں ذراتفصیل ہے اس کو بیان کے دین ہوں۔۔

یں در اور الیا ایناح میں سے جس نصل میں ذکر کی گئی ہے اس کے عنوان سب سے پہلے یہ والیا ایناح میں سے بحث جس نصل میں ذکر کی گئی ہے اس کے عنوان کے الفاظ سے میں۔

#### فصل في الاذكار الواردة بعد الفرض

یعنی یہ فصل ان اذکار کے بیان میں ہے جو نماز فرنس کے بعد وار دہوئے ہیں مصنف پہلے نماز کے افعال کی ترکیب بیان کر چکا ہے اس فصل کو سلام تک پہنچا کر ختم کر دیا تھا اس کے بعد باب الامامة اوراس کے

<sup>(</sup>١) و ناب صفة الصلاة ١ ، ٥٣٠ ط سعيد )

متعلق فصول ذکر کیس پھریہ فصل منعقد کی اس میں یہ بتانا تھا کہ نماز فرض کے سلام کے بعد کیا کیاذ کر اور وعائیں وار داور منقول ہیںاسی لئے عنوان میں بھی بعد الفرض کالفظ صراحة ذکر کر دیا۔

پہلامسکلہ بیہ بیان کیا کہ نماز فرض کے بعد سنتوں کو فورانشر وع کروینا چاہئے یا پچھ توقف بھی جائز ہے اس میں مصنف نے پہلی روایت بیدذ کر کی۔

القيام الى اداء السنة التى تلى الفرض متصلا بالفرض مسنون غير انه يستحب الفصل بينهما كما كان عليه السلام اذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام واليك يعود السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام ثم يقوم الى السنة (مراقى الفلاح) ،،،

الملہ انت السلام کا ثبوت پختہ ہاں لئے صرف آق کو پڑھناچاہئے۔ مگر چو تکہ اس ذکر کے علاوہ بعض ذکر دو سرے اور دعائمیں بھی ثابت تھیں اور ان کا ثبوت بھی پختہ تھااس لئے صاحب مراتی الفال ح نے علامہ این جام کا قول نقل کرنے کے بعدیہ فرمایا۔

قلت و لعل المراد غير ما ثبت ايضا بعد المغرب وهو ثان رجله لا اله الا الله الخ عشر او بعد الجمعة من قرأة الفاتحة والمعوذات سبعاً سبعاً اه (مراقى الفلاح). ٧،

پس صاحب مراقی اغلاج کی اس تصری شاست دارت او گیا کہ ان کے نزدیک فرض نماز کے سلام کے بعد اللھ مانت المسلام کے ملاوہ اوراز کار ثابتہ ماثورہ پڑھنا بھی جائز ہے اوران کی وجہ سے جو تاخیر اداء

ر١) (فصل في صفة الاذكار الواردة بعد صلاة الفرض ص ١٨٦ ط مصر)

۲۰) (ایضان

سنت میں ہو گی وہ تاخیر مکروہ یا خلاف اولی نہیں ہے۔

ترجمہ: اس برمراتی الفلاح کے محشی علامہ سید احمد طحطاوی نے یہ تحریر فرمایا ہے۔

وفى رواية عائشة قالت كان رسول الله ﷺ لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام الخ

لیعنی حضرت عائشہ کی روایت میں رہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نہیں بیٹھتے تھے مگر اتنی مقدار جس میں اللهم انت السلام پڑھ سکیں۔

وهى تفيد كالذي ذكره المؤلف انه ليس المراد انه كان يقول ذلك بعينه بل كان يقعد زمانا يسع ذلك المقدار ونحوه من القول تقريباً.

(حاشیه طحطاوی بر مراقی الفلاح)···

یہ روایت کی بتلاتی ہے جومؤلف نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراویہ نہیں کہ حضور ﷺ اللهم انت السلام یا انت السلام یا انت السلام یا اسلام یا اس کی تقریبی مقدار کااور کوئی ذکر پڑھا جا سکے۔

اسے معلوم ہواکہ علامہ طحطاوی کے نزدیک حضرت عائشہ کی روایت ہے یہ بھی ٹابت سیس کہ حضور میالی ہے معلوم ہوا کہ علامہ طحطاوی کے نزدیک حضرت عائشہ کی روایت ہے معلوم ہوا کہ جارہ کے بعد ضرور اللہم انت السلام پڑھتے تھے بلعہ انتی مقدار کاذکر پڑھتے تھے ہول یااور کوئی ذکرود عا۔

اور ہیں مطلب علامہ علبی نے بھی بیان کیاہے پھر ان دونوں بزرگوں نے یہ تصریح کی ہے کہ سیحین یعنی بخاری اور مسلم رحم مااللہ کی تناوں میں فرض کے بعد جود عائیں منقول ہیں وہ بھی اللہم انت السلام کے ساتھ تقریبی مقدار میں شامل ہیں اس لئے حضرت عائشہ کی روایت میں اور ان اذکار کی روایت میں کوئی تعارض اور منافات نہیں ہے بعنی ان بزرگوں کے نزدیک فرض اور سنتوں کے در میان ان دعاؤں کا پڑھنا ہے جس طرح اللہم انت السلام کا پڑھنا ہے بخاری اور مسلم کی دوروایتیں یہ ہیں جو طحطادی اور کبیری دونوں میں منقول ہیں۔

عن المغيرة أنه على كل شنى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد وكذا لا ينافى ماروم مسلم وغيره عن عبدالله بن الزبير كان رسول الله على اذا سلم من الصلوة قال بصوته الاعلى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شنى قدير ولا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل

<sup>(1)</sup> فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض ص ١٨٦ ' ط مصر)

وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ، ، ،

ترجمہ الیمن مغیرہ سے منتول ہے کہ آنخضرت بین ہم نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ لا الله الا الله وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شئی قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذاالجد منك الجد (بخاری و مسلم) اور ای طرح حدیث عائشہ مسلم كی اسروایت کے بھی منافی نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ان زیر ہے منقول ہے كہ آنخضرت علی جب نماز فرض) كاسلام بجیرت تھے توباند آواز ہے فرماتے متھے۔ لا اله الا الله وحدہ لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شنی قدیر ولا حول ولا قوۃ الا بالله ولا نعبد الا ایاہ له العمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصین له الدین ولو كرہ الكافرون.

میں نہیں سمجھتا کہ ملامہ طحطاوی اور علامہ حلبی کی اس تصریح کے بعد کہ۔

(۱) حدیث عائشہ کی حدیث کا مطلب ہے شیں کہ حضور اکرم ﷺ ضرور فرض نماز کے سلام کے بعد اللہم انت السلام ہی پڑھاکرتے تھے۔

- (٢) اوربيك اللهم انت السلام والى روايت دوسر عاتور ذكرول كري الصفي كا خلاف نميس ب-
  - (٣) اوريه كه مذكور دبالادواوال ذكر اللهم انت السلام كساته تقريبي مقدار مين برابريي -
    - ( سم ) اور به که ان حدیثول میں ان ذکرول کا منتول سے پہلے پڑھ منامر ادہے۔
    - (۵) اوربیا که مسلم کی روایت میں اذا سلم سے نماز فرنس کاسلام ہی مراوہ۔
- (۱)اور سیحیتن کی روایت میں دہر کل صلوۃ ہے نماز فرض کے بعد اس کے متصل سنتوں ہے پہلے کا وقت ہی مرادہے۔

آب کون کد سکتاہے کہ نفائس المر خوبہ میں آخر یکی مقدار کی جو تو ضیح کی گئی تھی وہ فقہاء حفیہ کی تصریح کے موافق نہ تھی اور نس کو یہ جرات ہو سکتی ہے کہ وہ فرض نماز کے سلام کے بعد اللہم افت السلام کے عادوہ دوسرے اذکارواد عیہ ماثورہ کو ناجائز یا مکروہ کہہ سکے۔

للتغبيه

اوپر مراقی الفلاح کی عبارت میں اللہم انت المسلام کو اس طرح نقل کیا گیاہے کہ اس میں والیك یعود السلام بھی شامل ہے بعض کتاہ ل میں یعود کی جگہ یو جع ہے۔

اس پر علامہ طحطاوی تح میر فرماتے ہیں۔

قال في شرح المشكوة عن الجزري واماما زاد بعد قوله و منك السلام من نحو واليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام فلا اصل له بل مختلق بعض

١) (حلبي كبير اصفة الصلاة ص ٣٤٧ طاسهيل اكيدمي لاهور)

- القصاص انتهيٰ ١٠ (حاشية طحطاوي بر مراقي الفلاح)

ترجمہ: یعنی شرح مشکوۃ میں جزری ہے منقول ہے کہ اس ذکر میں جملہ و منك السلام کے بعد جواس فتم کے جملے بڑھائے ہیں۔والیك یوجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تو ان جملوں کی کوئی اصل نمیں ہے بایحہ بعض واعظول کے گھڑے ہوئے ہیں۔

مطلب يه بحك به ذكر متيخ روايات باس قدر ثابت ب اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام .

اس فصل کے اس پہلے مسئلہ میں کہ فرض کے بعد سنوں میں کتنی تاخیر ہوسکتی ہے نام مقتدی منفر د سب شریک سے اس لئے اس کو توصاحب نور الا ایضاح دمر اتی الفلاح نے عام الفاظ ہے بیان کیا اس کے بعد اس فصل میں دوسر اسئلہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ آیا فرض کے بعد سنتیں ای جگہ پڑھی جا کیں جس جگہ فرض پڑھے ہیں یا اس سے دائیں بیا آگے یا چھے ہٹ کر تونور الا بیضاح میں امام کے لئے اس صورت کا یہ تھم ذکر کیا گیا ہے عبارت متن کی ہے ہے۔

و يستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الي جهة يساره لتطوع بعد الفرض,٠٠

( نور الإيضاح)

ترجمہ: بیعن امام کے لئے مستحب ہے کہ سلام فرض کے بعد اپنی ہائیں جانب ہٹ جائے فرمن کے بعد کی سنتوں ما نفلوں کے اداکر نے کے لئے۔

اس عبارت میں صرف بیربیان کرنا مقصود ہے کہ سنتیں فرض کی جگہ پڑھی جا کیں یاہٹ کر' بیہ مطلب ہر گز نہیں کہ سلام پھیرتے ہی بغیر کچھ ثناء یاد عاپڑھے فورآہٹ جائے بلکہ مراد بیر ہے کہ اللہ ہو انت السلام و منك السلام النح یا اس کے مثل دوسرے اذ کارواد عیہ ماثؤرہ پڑھ کرجب سنتوں کے لئے کھڑا ہوتوم سخب بیرہے کہ بائیں جانب ذراہٹ کر کھڑا ہو۔

سنتوں کے لئے جگہ بدل کر کھڑا ہونااس لئے مستحب ہے کہ (۱)اول توباہر سے آنے والے کو بیہ شبہ نہ ہو کہ امام فرض پڑھار ہاہے اور وہ دھو کا کھا کر اقتدا کی نیت نہ کر لے (۲) دوسر افا کدہ بیہ کہ جگہ بدلنے سے وہ دوسر می جگہ بھی اس کے لئے نماز کی گواہ بن جائے گی۔

ا پنی بائیں جانب بٹنے کی وجہ یہ بیان کی کہ امام کی ہائیں جانب قبلہ کی داہنی جانب ہوتی ہے اور قبلہ کی داہنی جانب کواس کی ہائیں جانب پر شرف حاصل ہے۔ (مراقی الفلاح)(r) مگر علامہ سیداحمد طحطاوی نے حضرت ابوہر بریہ سے بیے روایت نقل کی ہے۔

قال رسول الله ع العجز احد كم ان يتقدم اويتاخراوعن يمينه اوعن شماله في الصلوة يعني

<sup>(</sup>١) ( فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض ص ١٨٦ ط مصر )

<sup>(</sup>٢) )( صفة الأذكار الواردة بعد الفرض : ٨٠ ط سعيد كميني كراچي)

<sup>(</sup>٣) ( فصل في صفة الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض ص ١٨٧ ط مصر)

. في السبحة (رواه ابوداؤد و ابن ماجه كذافي طحطاوي) ١٠،

ترجمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ سنتوں' نفلوں کے لئے آگے بڑھ جاؤیا پیچھے ہٹ جاؤیاد آئیں طرف بایائیں جانب کو ہو جاؤ۔

اس حدیث میں آنخسرت ﷺ نے جگہ بدلنے کے لئے چاروں صور تول کاذکر فرمادیا ہے مگریہ عظم اسی وقت ہے جب وہیں سنتیں پڑھنے کارادہ ہوورنہ ان چاروں صور تول سے افضل ریہ ہے کہ مسجد سے جاکرا ہے مکان یا جرے میں سنتیں پڑھے۔

وقد منا عن الحلية ان الاحسن من ذلك كله تطو عه في منزله (رد المحتار) ٢٠،

ترجمہ: یعنی ہم پہلے حلیہ ہے نقل کر چکے ہیں اور ان سب صور توں ہے بہتریہ ہے کہ اپنے گھر جاکر سنن و نوا فل پڑھے۔

تیسرا مسکلہ۔ پھرماتن نے تیسرامسئلہ بیربیان کیا کہ اگراماما پنی جگہ بیٹھ کرا**ذ کارماتورہ پڑھناچاہے تو** اس کی ہنیت کیا ہواس کے لئے یہ عبارت ذکر کی۔

وان بستقبل بعدہ الناس۔ (نور الا بیناح) اور مستحب کے لمام فرضوں یا سنتول کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے بینی اگروہ بیٹھنا چاہے تو مستحب بیہ ہے کہ لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے بینی قبلہ کی طرف منہ کئے بیٹھار ہنا نہیں چاہئے۔

> و كذا يكره مكثه قاعدا في مكانه مستقبل القبلة في صلوة لا تطوع بعدها (انتهى رد المحتار), ه

ترجمہ: بعنی امام کا پنی جگہ پر قبلہ رخ بیٹھار ہناان نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں مگروہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد توام اپنی جگہ نہ چھوڑے اور سوائے اس ذکر کے جس میں یہ ندکور ہے کہ بغیر پاؤل موڑے ہوئے پڑھا جائے باقی اذکار واد عیہ اگر پڑھنا چاہے تولوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور اذکار واد عیہ پڑھ لے متن میں تو یمی صورت ذکر کی تھی مگر شرح میں اس پر بیدا ضافہ کیا۔

يستقبل الناس ان شاء ان لم يكن في مقابله مصل (الى قوله ) وان شاء الامام انحرف عن يساره و جعل القبلة عن يمينه وان شاء انحرف عن يمينه و جعل القبلة عن يساره (الى قوله) وان شاء ذهب لحوائجه (مراقي الفلاح) ،؛،

<sup>(</sup>١) (ايضاً حواله صفحه گزشته حاشيه ٣)

<sup>(</sup>٢) باب صفة الصلاة ١/١٥ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) باب صفة الصلاة عطلب فيما لو زاد على العدد الوارد في التسبيح غقب الصلاة ١/١ ٥٣ طسعيد )

<sup>(</sup>٤) ( فصل في صفة الأذكار - ص ١٨٨.١٨٧ ط مصر )

ترجمہ: یعنی اگر چاہے تولوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے بٹر طیکہ اُس کے سامنے کوئی نمازنہ پڑھ رہا ہولوراگر امام چاہے توبائیں طرف مڑجائے کہ اس کی داہنی طرف قبلہ ہولوراگر چاہے تو داہنی طرف مڑے کہ قبلہ اس کی بائیں جانب ہولوراگر چاہے تواٹھ کراپنے کام کاج کے لئے چلاجائے۔

چونکہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کے لئے یہ شرط ہے کہ سامنے کوئی نمازی نہ ہواور ، ماتن نے صرف ایک ہی صورت ذکر گی تھی کہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں لوگ سنتیں پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی امام کے مقابل بھی نماز پڑھتا ہو تا ہے اس لئے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کے مسئلے کو شرح میں اس طرح مقید کر دیا۔

ان يستقبل بعده أي بعد التطوع و عقب الفرض أن لم يكن بعده نافلة

( مراقى الفلاح ) (١)

ترجمہ: یعنی امام کولوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنااس وقت بہتر ہے جب سنتوں نفلوں سے فارغ ہوجائے۔

چو تھامسکلہ۔ پھر ماتن نے اس قصل میں چو تھامسکلہ وہ بیان کیا جس کے لئے قصل منعقد کی ہے لیعنی ہے کہ نماز فرض کے بعد کیا کیااذ کارواد عیہ ماثور اور مروی ہیں اس مسئلہ کے بیان کے لئے اس نے یہ عبارت لکھی

> ويستغفرون الله ثلاثا ويقرؤن اية الكرسي ويقرؤن المعوذات الخ (نور الايضاح) ٢١)

ترجمہ: یعنی لوگ نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھیں اور آیۃ الکرسی پڑھیں اور معوذات پڑھیں۔ اس مسکلہ کی دلیل کے لئے یہ حدیث ذکر کی ہے۔

يقول ثوبان كان رسول الله على اذا انصرف من صلوته استغفر الله تعالى ثلاثا وقال اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام (رواه مسلم. )رم

<sup>(</sup>١) ( فصل في صفة الأذكار ..... ص ١٨٧. ١٨٨ ط مصر ) (٢) ( فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض؛ ص ٨٠ ط مير محمد كتب خانه كراچي ) (٣) (باب استحباب الذكر بعد الصلاة ٢١٨/١ ط قديمي كتب خانه كراچي )

( مراقي الفلاح) . ١.

ترجمه: ليعنى توبان بيان كرتے بين كه آنخضرت الله جب نمازے فارغ بوت تو تين باراستغفار پر صفة اور فرمات اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام

ای توبان کی حدیث کے دوسرے طریق میں یہ لفظ ہیں۔

كان النبي على اذا سلم الخ (جمع الفوائد)

ترجمه : يعنى أتخضرت على جب سلام يهيرت توتين باراستغفار كرت لور اللهم انت السلام

اللخ يرُحقــ

اسے معلوم ہواکہ مسنف نور الا بینا ہے نے فرض کے سلام کے بعد ہی ہے افکار ماتورہ کا بیان شروع کیا ہے کہ فرضوں کے سلام کے بعد تین مر تبداستغفار پڑھ کر شروع کیا ہے کیونکہ حدیث توبان کا مطلب ہی ہے کہ فرضوں کے سلام کے بعد تین مر تبداستغفار پڑھ کر اللہم انت السلام المنح کا فرض کے بعد سنتوں سے پہلے بڑھنامتفق علیہ ہے۔

اور چونکہ فرائض کے بعد جواذ کار مصنف نے ذکر کئے ہیں ان ہیں امام مقندی منفر د مسبوق و غیر ہ کا کوئی فرق نہ تھااس لئے جمع کے سیغے سے اس کو ذکر کیا مطلب سے کہ تمام نمازی فرائض کے بعد بیہ اذ کار پڑھا کریں اور جب اذکار سے فارغ ہوں تو :

ٹیم یدعون لا نفسہ ہوللمسلمین رافعی ایدیہ مثم یمسحون بھا وجو بھی فی احرہ ۱۰۰ ترجمہ: نمازی اپنے لئے اور مسلمانوں کے لئے ہاتھ اٹھاکر دعاکریں پھراخیر میں اپنے ہاتھ منہ پر پھیرلیاکریں۔

یہ مصنف نے کر اور دیا کامسنون اور مستحب طریقہ ذکر کیا ہے اس میں کہیں پر کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ بیہ تمام کام سب مل کر اجتماعی طور پر کریں اور بیہ تو ہو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ بیہ ذکر اور دیا ئمیں اس شخص کے لئے بھی اسی طرح مستحب ہیں جو تنما نماز پڑھے اور مسبوق کے لئے بھی اور ظاہر ہے کہ ان سب کی فراغت آگے بیجھے ہوگی۔

لطائف مطبوعہ میں اس عبارت کا جوتر جمہ کیا گیاہے اس میں اصل عبارت کے خلاف نیہ الفاظ اپنی طرف سے بردھادیئے گئے ہیں (اور سب مل کر) حالا نکہ اس معنے کا کوئی لفظ مر اتی الفلاح میں نہیں ہے۔ پھر لطائف میں لکھاہے:-

"عبارت مندر جہبالایت صاف طور پر ثابت ہے کہ امام لور مقتدین سب کامل کر اجتماعی طور پر دعا مانگنابعد از سنت تالیہ واذ کار مانور ہ مستحب ہے"

<sup>(</sup>١) (فصل في صفة الأذكار ص ١٨٨ ط مصر)

<sup>(</sup>٢) ( فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض ص ٨٠ ط مير محمد كتب خانه كراچي )

یہ نتیجہ بھی اس غلطی پر متر تب ہے کہ مراقی الفلاح کی عبارت میں (سب مل کراجتاعی طور پر) کے الفاظ اپنی طرف ہے بڑھادیئے گئے ہیں۔

آور یہ سمجھ لیا گیاہے کہ یہ تمام اذکار اور دعائیں وہ ہیں جو سنتوں کے بعد پڑھی جائیں حالا نکہ مراقی الفلاح میں اس کی بھی تصریح نہیں ہے اور اس کے جملہ بعدہ ای بعد التطوع کا تعلق صرف استقبال ناس کے مسئلے ہے ہے نہ قرأت اذکار وادعیہ ہے۔

لطائف مطبوعہ میں ہیں ایک عبارت تھی جس ہے لوگوں کو پچھ اشتباہ ہو سکتا تھا مگر اب ان کو معلوم ہو سکتا تھا مگر اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس عبارت میں بھی مروجہ اجتماعی دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو الفاظ کہ اجتماع پر دلالت کرتے ہیں وہ اپنی طرف ہے بڑھائے ہوئے ہیں۔

اور یہ کہ بیہ سب پچھاسی غیر افضل صورت میں ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں بھی مسجد میں پڑھی جائیں ورنہ افضل بہی ہے کہ گھر میں یا حجرے میں جاکر پڑھے اور اگر لوگ اس افضل پر کسی وجہ ہے عمل نہ کر سکیں اور لیام اس پر عمل کرنا چاہے اور سنتوں کے لئے اپنے حجرے میں جائے تواہے کیوں رو کااور مجبور کیا جائے کہ دوایک غیر افضل صورت کوزیر دستی اختیار کرے۔

اس کے علاوہ لطائف مطبوعہ میں اور کوئی چیز لاکق جواب نہیں ہے بعض عبار تیں جو سنتوں کی تاخیر کرنے کے بارے میں مروی بیں وہ اس اختلاف پر بنی بیں کہ آیااللھم انت السلام کے علاوہ اور اذکار ماثورہ اور اور او عیہ مرویہ سنتوں ہے پہلے پڑھنا جائز ہے یا نہیں تواس کے بارے میں طحطاوی اور علامہ حلبی اور شخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشعنۃ اللمعات کی عبار تیں اس بارے میں صاف وصر سے ہیں کہ جائز ہے اور کراہت یا عدم اولویۃ کی روایت مرجوح ہے۔

اور اس صورت میں تمام احادیث جن میں دہر الصلوات المکتوبات کا لفظ ہے اور وہ احادیث جن میں ادا سلم یا اذا انصرف کالفظ ہے ان سے ہی مر ادلینا بہتر ہے کہ فرض کے بعد سنتوں سے پہلے پڑھنا مر ادہے اور ان کی وہ تاویل جو علامہ ان ہم نے کی ہے بالکل غیر ضروری ہے اور اس وجہ سے علامہ طحطاوی اور علامہ طبی اور دسر ہے محققین حفیہ نے اسے پند نہ کیا اور اذکار ما ثورہ کی معتبر روایتوں کو الملهم انت السلام والی روایت کے ساتھ غیر معارض اور غیر منافی قرار دیکر ان کے بڑھنے کی اجازت دی۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ شعبان ۱۳۸۸ اور

#### فائده نفيسه

ہم نے مسئلے کی جو شخقیق گزشتہ سطور میں تحریر کی ہے اس کی تائید حضرت بقیتہ السلف حجتہ الخلف شاہ ولی اللہ نور اللہ مرفقہ ہی مندر جہ ذیل عبارت سے ہوتی ہے حجتہ اللہ البالغہ میں شاہ صاحب اول وہ اذکار واد عیہ جو خاکسار نقل کر چکا ہے اور جن میں اللہم انت السلام کے اور بھی قدرے طویل وعائیں شامل بیں تحریر فرماکر تکھتے ہیں۔ والاولى ان ياتى بهذه الا ذكار قبل الرواتب فانه جاء فى بعض الاذكار ما يدل على ذلك نصا كقوله " من قال قبل ان يتصرف و يثنى رجليه من صلوة المغرب والصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له الخ " وكقول الراوى كان اذا سلم من صلوة يقول بصوته الا على لا اله الا الله الى اخره و فى بعضها ما يدل ظاهر اكقوله دبر كل صلوة . اما قول عائشة "كان اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام فيحتمل وجوهاً منها انه كان لا يقعد بهيئة الصلوة الا هذا القدر ولكنه كان يتيا من اويتيا سراويقبل على القوم بوجهه فيأتى بالا ذكار لئلا يظن الظان ان الاذكار من الصلوة.

ومنها انه كان حينا بعد حين يترك الاذكار غير هذه الكلمات يعلمهم انها ليست فريضة. والاصل في الرواتب ان ياتي بها في بيته والسرفي ذلك كله ان يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسها وان يكون فصلا معتد ابه يدرك ببادى الرأى. وهو قول عمر لمن اراد ان يشفع بعد المكتوبة اجلس فانه لم يهلك اهل الكتاب الا انه لم يكن بين صلوتهم فصل فقال النبي في اصاب الله بك يا ابن الخطاب وقوله صلعم اجعلوها في بيوتكم والله اعلم. (حجة الله البالغة) منه

كتبه العبد الصعيف محمد كفايت الله غفر له استهرى مسجد دبلي الشعبان المستسال

<sup>(</sup>١) (فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض اذكار المصلاة وهياتها المندوب اليها ٢/٢ طدمشق)

#### تتمه (مخطوطه)

ايها الكرام! كيف تعرفون مسئلة دعاء الا جتماعية برفع اليدين دبر الصلوت المكتوبات و تامين المامومين على دعائه ؟ هل الدعاء بهذه الكيفية جائز شرعا ام لا ؟ ان جازما الاستدلال على ذلك ؟و الا ما الحجة ما على عدم الجواز ؟ ففي صورة عدم الجواز اخبر وني ما الجواب عن كثرة علماء اهل السنة في زماننا هذا يدعون الله تعالىٰ دعاء اجتماعية دبر الصلوات المكتوبات برفع اليدين كفتوى مولانا اشرف على تهانوى في كتابه بهشتي زيور وان لم يسند بالقران ولا بالحديث ولا بالفقة وكفتوى مولانا مفتى كفايت الله الدهلوي كان الله تعالى له حيث حث عليه حثا عظيما في كتابه النفائس المرغوبة في حكم الدعاء بعد المكتوبة و عن حديث اسود العامري عن ابيه اخرجها ابن ابي شيبة قال صليت خلف رسول الله عن الفجر فلما سلم انحرف و رفع يديه و دعا (الحديث) وان جازما الجواب عن حديث رسول الله عليه الحرجها البهيقي في سنن الكبرى ص١٨٢ ج ٢عن انس قال صليت خلف النبي عَنِي كَانَ اذا سلم يقوم (الحديث) و عنه صليت خلف ابي بكر كان اذا سلم و ثب كانه على رضف. سنن الكبري ص ١٨٢ ج ٢ و عن حديث عائشة كما في مسلم كان النبي عليه اذا سلم من الصلوة لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام الخ و عن عدم تعامل الصحابة في وقت ما . فحينئذ ما الحكم على حديث اسود العامري المار ؟ هل هذه من اخبار الا حاد العدول التي كان الامام ابو حنيفة يروها فيما تعم به البلوي ام كيف. وايضا ما للكلام عليها من جهة الاسناد؟

ضیاء الحن انصاری ایل ایس ایم ایف پنجاب میڈیکل افسربدر الطبیعت الحکومت (مظفر گڑھ) (جواب) حدیث حضرت انس کی کان اذا سلم یقوم النج اور دوسری حدیث صلیت حلف ابی بکر کان اذا سلم و ثب کانه علی رضف النج به دونول روایین تو حدیث عائش کے بھی خلاف ہیں جس میں افدا سلم من الصلوة لم یقعد الا مقدار ما یقو ل النج موجود ہے حضرت عائش سلام کے بعد تھوڑا سا تعود بیان فرماتی ہیں اور حضرت انس کی دونول روایین قعود کی مطلقاً نفی کرتی ہیں اور مسئلہ کی تفصیل رسالہ نفائس مر غوبہ میں کردی گئی ہے اسود عامری کی روایت مجموعہ فاوی عبدالحق ہے نقل کی گئی ہے مصنف او بحر بن الی شیبہ کا نسخہ موجود نہیں ہے ورنہ اس کے صفحہ کا حوالہ دے دیا جاتا ۔ اور به روایت اثبات مصنف او بحر بن الی شیبہ کا نسخہ موجود نمیں ہے ورنہ اس کے صفحہ کا حوالہ دے دیا جاتا ۔ اور به روایت اثبات اللہ کے لئے کافی ہے۔

### نوال باب مسافر کی نماز (قصر)

وطن اصلی کب باطل ہو تاہے؟

(سوال) ایک شخص کاوطن اصلی ابهور تقانور پھراس نے البهور کو چھوڑ کر و الحی کو اپناوطن بنالیا اور وہیں اس کے بال بے اور اہلیہ ہے خرض کہ مدت ہے وہ شخص و الحی بیں مع اہل و عیانی قیام گزیں ہے اور البهور میں اس کے بھائی حقیقی اور مال بہنیل مکان اور کچھ زمین بھی ہے اور رہتاوہ مدت ہے د ہلی میں ہے اس شخص کو لا بھور میں جانے کے لئے نماز قصر پڑھنی پڑے گی یا کہ بوری ؟ رسالہ رکن میں جانے کے لئے نماز قصر پڑھنی پڑے گی یا کہ بوری ؟ رسالہ رکن وین اور وہ بول تو کم بین اور مؤلفہ مولوی رکن الدین الوری پڑھئی پڑے گی توالہ عالمگیری۔ اور حالا نکہ شرح و قاید () بیس عبارت نیول ہے۔ فاذا کان للانسان وطن الاصلی الاول حتی لو دخلہ لا یصیر مقیماً الا بنیة الاقامة اور لفظ السفر اولم یکن یبطل الوطن الاصلی الاول حتی لو دخلہ لا یصیر مقیماً الا بنیة الاقامة اور لفظ یبطل پر حاشیہ عمدة الوداع قصر وافیھا مع انھا کانت مولدھم و مسکنھم و ما ذلك الا لبطلان و طنیته باتخاذ المدینة و طنا بالھجرة . عبارت نہ کورہ سے ثامت شیس ہوتا ہے کہ اول وطن میں اگر وطنیته باتخاذ المدینة و طنا بالھجرة . عبارت نہ کورہ سے ثامت شیس ہوتا ہے کہ اول وطن میں اگر مکان یاز مین و غیرہ ہوتو نماز قصر نہیں ہوگا۔ بیواتوجروا۔

(جواب ٥٥) وطن اصلی اگراس طرح چھوڑا جائے کہ اس ہے تمام تعلقات منقطع کرد ہے جائیں نہ کچھ زمین و مکانات ہوں اور نہ کوئی اہل و عمال میں ہے وہاں ہو تو وہ وطن باقی نمیں رہتا اور پھر وہاں نماز پندرہ دن ہے کم مدت میں قصر کرنا چاہئے ورنہ وہ وطن باقی رہتا ہے۔ فی العالمگیریة. و یبطل الوطن الاصلی بالوطن الاصلی اذا انتقل عن الاول باهله و اما اذا لم ینتقل باهله ولکنه استحدث اهلا ببلدة اخری فلا یبطل وطنه الاول و یتم فیهما (ص ١٥١) ولو انتقل باهله و متاعه الی بلد و بقی له دور وعقار فی الاول قبل بقی الاول و طناله و الیه اشار محمد فی الکتاب کذافی الزاهدی دور وعقار فی الاول قبل بقی الاول و طناله و الیه اشار محمد فی الکتاب کذافی الزاهدی (عالمگیری ص ١٥١) من اور محض کی شرکا مولد و مسکن ہوناوطن اصلی کے ثبوت کے لئے کائی شہر کا مولد و مسکن ہوناوطن اصلی کے ثبوت کے لئے کائی شہر اور آنخضرت تنافظ کامکہ میں قصر کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہاں آپ کاکوئی گھر وغیر ہائی نہ تھا۔ یدل علیه فوله علیه السلام هل تو لئے لنا عقیل منز لا (رواہ اُنخاری) (۲)

<sup>(</sup>١) (بيان الوطن الأصلي والإقامة ٢٣٨/١ ط مكتبه حقانيه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ٢/١ ؛ ١ ط ماجديه كوته )

<sup>(</sup>٣) ( باب توريث دور مكة و بيعها و شرانها كتاب المناسك ٢١٦/١ ط قديمي)

(۱) جہاز کے ملازم کے لئے نماز کا حکم

(۲) کارڈرائیور کے لئے نماز کا حکم

(سوال) (۱) ایک شخص جمازین نوکر ہے آج یہال کل وہال ایسا شخص قصر پڑھے یا پوری نماز۔ ایک شہر میں جا تا ہے دودن جماز وہال شخص تا ہے پھر وہال سے لوٹنا ہے غرض جمازی ہی نوکری ہے اور یہی کام ہے۔

جب من (۲) موٹر میں سیر کرنے کے لئے سو پیجاس میل تک جاتے ہیں اور چاریا پنج گھنٹے میں جاتے ہیں اور اسی مقدار میں لوشتے ہیں رائے میں نماز کاوفت ہو گیا تو قصر پڑھیں یا پوری 'خواہ سیر کی غرض ہے جائیں یا کسی کام ہے۔

(جواب ، ٦٠) ان دونوں صور توں میں قصر نماز پڑھنی چاہئے کیونکہ مسافت قصر کاارادہ کرکے نکلنا قصر کے ثبت ہویا کے ثبوت کے لئے کافی ہے(۱) خواہوہ نگلنا دوامی طور پر ہویاگاہے گاہے اور خواہ ملاز مت کے صیغے میں ہویا تجارت وسیاحت کے اور خواہوہ مسافت کئی گھنٹے میں طے ہو جائے جیسے کہ ریل اور موٹر وغیرہ کے ذریعہ سے دنول کی مسافت گھنٹوں میں طے ہوتی ہے۔وہذا کلہ ظاہر واللہ اعلم و علمہ اتم واحکم .

کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ 'دہلی

## قریب قریب آبادیوں میں نماز کا تھم

(سوال) موضع سنجھلیرہ و تخصیل جانسٹھ ضلع مظفر گڑھ میں واقع ہے اور موضع وہانسری و کمہرہ وہ تیوڑہ وغیرہ موضع ند کور ہے دودو تین تین میل کے مفاصلے پر آباد ہیں اور مواضعات ند کورہ شہر دبلی کے مائین بچاس کوسیااس سے زائد کا فاصلہ ہے مولوی فاروق صاحب کی پیدائش موضع سنجھلیرہ فد کور کی ہے اورائی موضع میں پرورش ہوئی ایک بھائی ملائحہ یعقوب صاحب وہیں رہتے ہیں اب مولوی فاروق صاحب دبلی ہے مواضعات ند کورہ کوسفر کرتے ہیں اور کسی موضع میں پندرہ روز ٹھرنے کی نیت بھی نہیں کرتے مگر مانند مقیم نماز پڑھتے ہیں قصر نہیں کرتے آگر کہا جاتا ہے تو کسی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سب گاؤل میرے وطن کے ہیں اور کہیں یہ کتے ہیں کہ حدیث میں قصر نماز نہیں آئی اور کسی سے کتے ہیں کہ بھے پر نماز قصر واجب نہیں کیونکہ میں ہمولوی فاروق صاحب کا وطن دبلی ہے واجب نہیں کو اور ان پر قصر واجب ہے یا نہیں ؟اگر واجب ہے تو جن مقیم مقتد یول نے مولوی صاحب کو چھیے پڑھی ہیں ان کی نماز ہو گئی انہیں ؟اگر واجب ہے تو جن مقیم مقتد یول نے مولوی صاحب کے چھیے پڑھی ہیں ان کی نماز ہو گئی انہیں ؟اگر واجب ہے تو جن مقیم مقتد یول نے مولوی صاحب کے چھیے پڑھی ہیں ان کی نماز ہو گئی انہیں واروق کا یہ کہنا کہ یہ سب گاؤل میرے وطن کے ہیں اور حدیث میں نماز واجب ہے یا نمیں آئی جس پر موضع توڑہ میں احقر کے سامنے روایت این عباس سے حوالہ مشکوۃ استد لال کر ناچا ہالور قصر نہیں آئی جس پر موضع توڑہ میں احقر کے سامنے روایت این عباس سے حوالہ مشکوۃ استد لال کر ناچا ہالور

<sup>(</sup>١) ولا بد للمسافر من قصد مسافته مقدرة بثلثة ايام حتى يترخص برخصة المسافر ين (عالمگيرية 'الباب الخامس عشر في صلاة المسافر' ١٣٩/١ ط ماجديه )

مشکوة منگائے پر جان چراکر موسنگی شن پور کو چمپت ہوئے اور بید کہ میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں اس واسطے مجھے پر قصر واجب نسیں سنچھ ہے انہیں؟ پر قصر واجب نسیں سنچھ ہے یا خاط؟ اور کذب صرح کی ؟اور بیہ شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۸۲ مواوی محمد حنیف صاحب ضلع مظفر نگر۔ ۸ شوال ۲۵۳ اور ۲۲ ہزری ہم ۱۹۳۱ء

> مقیم مقتدی مسافر کے بیچھے بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟ (سوال) امام اگر قصر پڑھ رہان تومقتدی دور کعت میں سورہ فاتحہ پڑھے یانہ پڑھے؟ المستفتی نمبر ۵۷ ء محمد رفع صاحب سوداً گر (صلع میدنی پور) کیم ذی الحجہ جمع ساجم محمد وری ۲۵ میراء

(جواب ۲۶۳) مقتدی این دور العقول میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے بقد رفاتحہ کے قیام کر کے رکوع کر لے (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

<sup>(</sup>١) ولا بد للمسافر من قصد مسافيه مندره بلثه اباه حتى نترخص برخصة المسافرين (عالمگيرية الباب الخامس في صلاة المسافر ١٣٩/١ ط ماجديه؟

معادر مستقبل بالمسافر بالمقيم في الدفت و عده فاذا افاه المقيم إلى الاتناه لا يقرأ الغ ( الدر المختار) باب صلاة المسافر ٢٩٢٢ طاسعيد)

### ریلوے ڈرا ئیور کے لئے نماز کا حکم

(مسوال) ہم لوگ انجن ذرائیور کاکام کرتے ہیں بر ہمار بلوے کے اندراور ہم لوگول کاکام ہمیشہ سفر کا ہے اور پانچ چھروز کا سفر ہو تا ہے اور نو کری ہم او گول کی بارہ گھنٹے کی ہے بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں لور بارہ گھنٹے آرام سے سوتے ہیں لیے سفر کا یہ حال ہے چھوٹا سفر بارہ گھنٹے کا ہو تا ہے وہاں پر ہم لوگول کو آیک مکان ملاہے سونے کے واسطے اور آیک باور ہی خانہ ملائے کے مانا بنانے کے واسطے ہم لوگول کو کسی قشم کی تکلیف نہیں ہے اب ہم لوگ اس بات کے خواستگار ہیں کہ ایس حالت میں ہم لوگ نماز قصر پڑھیں یا پوری نماز پڑھیں ؟ المستفتی نمبر ۹۹ محدرؤف صاحب (رگون)

(جواب ۹۳ م)اگر آپ لوگ ایک و متین دن کے سفر لیمنی ۴۸ میل جانے کی نیت سے سفر کرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں ()اور اگر نیت کرنا آپ کے اختیار میں شمیں تو آپ مسافر شمیں ہول گے اور اس صورت میں پوری نماز پڑھیں گے ()اور روزہ میں کوئی مشکل نہیں 'کیونکہ روزہ تو ہر حالت میں (خواہ مقیم ہویا مسافر) رکھنا جائزے۔ فقط مجمد کفایت اللہ کان اللہ لا وہلی

### انگریزی میل کے حساب ہے مسافت سفر

(سوال) سفر کی وہ مسافت جس کے ارادہ سے قصر ہوتی ہے انگریزی میل کے اعتبار سے مفتی یہ کتنے میل ہیں۔ انگریزی میل کے اعتبار سے مفتی یہ کتنے میل ہیں۔ الستفتی نمبر ۱۳۴۹م یونس صاحب (متھر آ) کے ۶ نیقعدہ ۱۳۵۵ اصم وافروری ۱۳۳۵ء رجواب ۱۶۶۵) انگریزی مبل ہے جہتیں میل کی مسافت قصر نماز کے لئے کافی ہے (۲) (جواب ۲۶۵) میل کی مسافت قصر نماز کے لئے کافی ہے (۲)

(۱) نماز کن صور توں میں قیمر کریں؟

(۲) جس رائة يريطےاس كانتهار:وگا.

(m) وطن ا قامت ہے دورے ً سرنے والے کا حکم

(سوال) (۱) قصر نماز کن کن صور تول میں واجب ہے(۲)ایک مقام ایساہے جمال سے ریل پڑھ کرنے سے فاصلہ زیادہ ہو تاہے اور قصر واجب و تاہے اور اگر خشکی سے جایا جائے تو فاصلہ کم پڑتا ہے کو نسی صورت

و ٢) والمعتبرُ بية المتبوع؛ لأنه اصلُ ؛ لا التابع كا موأة و عبدٌ ﴿ وَأَجِيرِ اللَّحِ (التنويرِ و شوحه؛ باب صلاة المسافو؛ ١٣٤٠١٣٣/٢ طاسعيدي

 <sup>(</sup>١) ومن حرج من موضع اقامته قاصدا مسبرة ثلثة أيام ولياليها من أقصراً يام السنة ... صلى الفرض الرباعي ركعتين الخ را التنوير مع شرحه أباب صلاة المسافر ٢ ١٣١ ١٣٢ سعيد كراچي )

<sup>(</sup>۳) جیتیس میل انگریزی در ست معدم آن به باید مراز مرمقدار ۵ م میل نثر عی برابر به ۱۵ میل انگریزی که اور احسن الفتاوی مین مفتیبه تول ۵ میل نثر تا ۱۱ میل از را احسال الفتاوی باب صلافه الفسافر ۱۵۵ فلا سعید و خیر الفتاوی ۲۹۳۳ فلا ملتان ر طرحان ر

اختیار کرناچا بئیے آسانی ریل و موٹر سے سفر کرنے میں ہے یہ مقام خشکی ہے ۲ میل اور ریل ہے ۵۳ میل پر ہے (۳) ایک شخص ملازم پیشہ ہوں مکان ہے اس کی ملازمت فاصلہ پر ہے اور ہیڈ کوارٹر میں جمال قیام ہر رہا پڑتا ہے اور وہیں ہے دورہ کر ناہو تا ہے اس صورت میں قصر کمال سے شار ہوگا اور دورہ کے سفر میں کمیں مسافت بعیدہ ہو جاتی ہے اور کہیں کم ایسی صورت میں سفر کے متعلق کیا تھم ہے؟

المستفتی نمبر ۳۳ ساماجی محمد ذکریاصا حب (جو نبور) اربیخ الاول ادے سام میں کے ساوی المستفتی نمبر ۳۳ ساماجی محمد ذکریاصا حب (جو نبور) اگر بیخ الاول ادے اس کی مسافت کا اعتبار ہے جب اس میل یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر شروع کرے تو اپنی بستی ہے نکلتے ہی قصر پڑنا چا بئیے ہیڈ کوارٹر جمال قیام رہتا ہے وہال سے مسافت کا مقبار ہو وہائے گا(۱) مسافت کا مقبار ہو وہائے گا(۱) مسافت سفر کا اعتبار ہوگا وہال سے اس میل کا ارادہ کر کے چلنے پر مسافر ہو جائے گا(۱)

۔ فرکے اراد ہے ہے اسٹیشن پر پہنچنے والا بوری نماز پڑھے (سوال) زیر سفر کے لئے اپنے گھر ہے چلا کئی گھنٹے دہلی اسٹیشن پر ریل میں بیٹھارہا کہ نماز کاوقت آگیا تو نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھنی چاہئے دہلی کا اسٹیشن ہستی میں شار ہو گایا نہیں؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی (جواب ۵۶۱) دہلی کا اسٹیشن شہ کے اندر ہے یہاں نماز پوری پڑھنی چاہئے(۱)

## ہمیشہ سفر میں رہنے والے کے لئے نماز کا تھم

(سوال) ہم ہیں پھیں آدمی بجنورے مراد گر ضلع میر ٹھ کیڑا فروخت کرنے آتے ہیں یہ مقام ایک سو میل ضلع بجنورے ہے جب ہم گر ہے چلے تو یہ نیت تھی کہ دو مہینے مراد گراس طرح قیام کریں گے کہ اکثر رات کو مراد گر میں رہیں گے اور دن کو وہاں ہے دو چار کوس پر کیڑا فروخت کرنے چلے جائیں گے بھی جائیں گے مراد گر ۱۵ ایوم مستقل ٹھر نے کی شروع ہی جائے قیام پر آجائیں گے اور کہتی وہیں گاؤل میں رہ جائیں گے مراد گر ۱۵ ایوم مستقل ٹھر نے کی شروع ہی سے نیت نہ تھی آس پاس آتے جائے رہنے کا پہلے سے قصد ہے اور ایسا ہی ہو تا ہے اس صورت میں قصر کرے یا یور کی نماز بڑھے۔

 <sup>(</sup>١) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طرغان أحد هما مسيرة ثلاثة أيام وليا ليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان
 مسافراً عند نا وإن سلك الأقصر بتم الخ وعالسكيرية الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ١٩٣٨/١ ط ماجديه ) ومن
 خرج من موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة ابام وليا ليها من اقصر أيام السنة مسلى الفرض الرباعي وكعيس الخ (التنوير
 وشرحه باب صلاة المسافر ٢١/٣ تا ٢٦/٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) گيونکہ قلم كے لئے اپنى بگستى يا شہ بے آباہ: کرنا شرط ہے ومن خوج من عمارة موضع اقامة من جانب خروجه وإن لمم يجاوز من الجانب الآخر النغ (النتوبروشرحه' باب صلاة المسافر ٢٠١/٢ ط سعيد )

## المستفتى نمبر 4 9 1 ااصغر حسين (ضلع بجنور)

#### ٣ جمادى الاول ١٩ ١٥ ساره م ١٣ جو لا فى يوسواء

(جواب ۲۷) بیلوگ گھرے سومیل کی مسافت کا قصد کر کے چلنے سے مسافر ہو گئے اب جب تک کسی ایک مقام میں پندرہ دن ٹھسرنے کی نبیت نہ کریں مسافر ہی رہیں مجے لہذا ہے اس حالت میں نماز 'قصر پڑھتے رہیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

(۱) مقیم کے پیچھے مسبوق مسافریقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

(۲) مغرب کی نمازمیں قصر نہیں

(سوال) (ا)مسافر مقتدی کو ظهر 'عصریا مغرب کی جماعت میں دور کعتیں ملیں امام کے سلام بچیر نے کے بعد بقیہ رکعتیں کیو نکر پوری کرےان میں سورہ فاتحہ پڑھے یا نہیں ؟

(۲) مغرب کی نماز سفر میں قسر پڑھی اور رات کو پونے گیارہ بجا ہے گھر پہنچ گیا تواس کو نماز قصر پڑھنی پڑے گی'یاوہ عشاء کی پوری نماز پڑھے؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

(جواب ۵۹۸) (۱) ہاں دور کعتیں ہھری لیعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر نمازیوری کرے(۲)

ر ۲) مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے اس کی تین رکعتیں مقیم اور مسافر دونوں کے لئے ہیں (۳)اور جب عشاء کے وقت سفر ختم ہو گیا تو عشاء کی بوری نماز پڑھے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ که

(۱) مقیم مقتدی مسافرامام کے سلام کے بعد بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

(۲)سفر میں فوت شدہ نمازیں کس طرح ادا کرے ؟

(۳)سفر میں سنتوں کا حکم

(سوال) (۱)امام مسافر ہے اُس نے قصر نماز پڑھی اور دور کعت پر سلام پھیر دیا تو مقیم مقتد یوں کو بقیہ دو رکعت کس طرح یوری کرنی چاہئے سور ہ فاتحہ پڑھے یا خاموش رہے ؟

(٢) سفر میں نماز قضاہو گئ گھر پہنچ کر قسر کرنی چاہئے یابوری نمازیز هن چاہئے؟

(۳) سفر میں سنتیں پڑھنی لازم ہیں یا نہیں اور سنت قصر پڑھے یا پوری؟

المستفتى مولوى محمر فيق صاحب دباوى

(١)ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة او قوية خمسة عشر يوم أو أكثر٬ كذا في الهداية (عالمگيرية٬ باب صلاة المسافر ١٣٩/١ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>۲) وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت و يتم الخ ( الدر المختار' باب صلاة المسافر ٢٠٠/٢ ط سعيد )
 والمسبوق من سبقه الإمام بها او ببعضها وهو منفرد حتى يثنى و يتعوذ و يقرأ و يقضى أول صلاته في حق القراء ة و آخر ها في حق التشهد الخ ( الدر المختار' باب الإمامة ٢/١٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) واحترز بالفرض عن السنن والوتر وبالرباعي عن الفجر والمغرب (رد المحتار' باب صلاة المسافر ٢٣/٢ ١ ' ط سعيد )

(جواب ٥٦٩) (۱) مسافرامام کے مقتدی مقیم ہوں توامام کے دور کعت پر سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہواب ٢٩ میں اور اپنی دور کعتیں پوری کریں ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں خاموش رہیں (۱) کھڑے ہو جائمیں اور اپنی دور کعتیں پوری کریں ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں خاموش رہیں (۱) سفر کی قضانماز قصر اواکرنی چاہئے (۱)

(۳) سفر میں سنتیں پڑھنی لازمی نہیں اگر موقع ہو تو پڑھ لے سنتوں میں قصر نہیں چار رکعتوں کی نماز چار رکعتیں ہی پڑھے(۲) محمد کفانیت اللہ کان اللہ له' وہلی

#### ربلوے ڈرائیور سفر میں قصر پڑھے

(مسوال) ملازمین ربلوے لیمنی انجن ڈرائیوروغیرہ جن کا کہ سفر تقریباًساٹھ میل سے بغایۃ ڈیڑھ سومیل تک ہو تاہے اوروہ لوگ دوسر ہے یا تیسز ہے یا چو تھی روز تک اپنے مکان پرواپس آجاتے ہیں الیں حالت میں قصرواجب ہے یانہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۲۰ نبی احمد خال (اگرہ)

> ے جمادی الاول کے ۱۳۵۵ھ ۲جو لائی ۱<u>۳۵۸ء</u> (جو اب ۷۰۰) ہاں حالت سفر میں وہ قصر کریں گے (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

> > (۱)سفریسے وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے

(۲) مقیم نے مسافرامام کے ساتھ سلام پھیر کرباتیں کیں

(m)مقیم نے مسافرامام کے ساتھ سلام پھیر دیاتو کیا حکم ہے؟

(۴۷)سفر میں فوت شدہ نمازیں ؑس طرح اداکریں ؟

(سوال) (۱)اکیکہ شخص کٹھنؤ کار بنے والاجو کافی عرصے سے لیمنی وس پندرہ سال سے وہلی میں رہتا ہے اب وہ دہلی سے کلکتہ جاتا ہے وہاں جاکروہ قنصر نماز پڑھتا ہے چار پانچ روز کے بعد صرف ایک روز کے لئے دہلی آتا ہے نوگیااس کو دہلی میں نماز قنصر پڑھنی چاہئے ؟

(۲) جس پر قصر نمازواجب ہے وہ تھنے امام کی موجود گی میں نماز پڑھاسکتاہے یا نہیں جب کہ اس نے اعلان نہ کیا ہو کہ میں مسافر ہوں اور دور کعت پڑھ کراس نے دونوں جانب سلام پھیرااور مقتدیوں نے بھی سلام

<sup>( 1 )</sup> وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت و بعده فإذا قام المقيم إلى الإتمام لا يقرأ (التنوير و شرحه باب صلاة المسافر ٢ ٩ / ٢ ط سعد )

<sup>(</sup>٢) والقضاء يحكي اي يشابه الأداء سفرا و حضرا الاانه بعد ما تقرر لا يتغير الخ و في الشامية :" اي لو فاتته صلاة السفر و قضا في الحضر (باب صلاة المسافر ٢ .١٣٥ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال امن وقرار٬ وإلا بأنكان في خوف و فرار لا يأتي بها الخ (التنوير و شرحه٬ باب صلاة المسافر ١٣١/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٤) ولا يزال في حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية الخ (عالمگيرية الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ١٣٩/١ طاماجديه)

پھیر کراور آپس میں بات چیت کرنے گئے کہ دور کعت ہوئی ہیں امام نے کہا کہ تم اپنی دور کعت پوری کرلو میں مسافر ہوںاس نبیت سے مقتد یوں کی نماز بغیر سجدہ سہو کے ہوگئی یا نہیں ؟

(٣) امام جو مقیم تفااس سے نمازیوں نے پوچھاکہ ہم نے سجدہ سبو نہیں کیا نمازادا ہو گئی یا نہیں تو مسافراہام نے کہا کہ نماز ہو گئی سجدہ سبو کی ضرورت نہیں ؟

(۳) زید جو که دبلی کار ہنے والا ہے و کی کام کی وجہ سے سمار نپور جاتا ہے اور وہاں اس نے بالکل نماز نہیں پڑھی واپس دبلی آکر وہ استے ایام کی نماز جو سفر میں گزرے قصر پڑھے گایا پوری اواکرے گا؟ المستفتی نمبر ۷۹۵ مغیاث الدین و بلی۔ ۷۲ رہیع الثانی ۱۳۲۳ اص

(جواب ۷۱) (۱) دیلی میں اگر اس نے وطن اختیار نہیں کیاجب ایک روز کے لئے دیلی آئے گا تو قصر پڑھے گا()

(۲) جن مقتدیوں نے سلام کے بعد ہاتیں نہیں کیں اور اپنی نماز کے آخر میں ہجدہ سہو کر لیاان کی نماز ہو گئی اور جنہوں نے اتیں کرلیں ان کی نماز نہیں ہوئی (۲)

(۳) اگر مقتد بول نے امام کے سلام کے تلفظ کے بعد سلام پھیرا توان کو سجدہ سہو کرناواجب تھاد e) (۴)سفر کی نماز حضر میں دور کعت قضائی جائیں e)

## ج ی جماز کے ملازمین کے لئے نماز کا تھم

(سوال) جو آدمی سمندر میں ہمیشہ جہز پر نوکری کرتے ہیں اور ان کے واسطے کوئی گھر مقرر نہیں ہے اور جہاز بارہ میل کے اندر اندر روز اندوورہ کرتا ہے اور ان اوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب ان کو اس جگہ سے بدل کردوسری جگہ لے جاوے تووہ نماز قصر پڑھیں گے یا نہیں ؟

(جواب ۷۷۲) اگربارہ میل کے اندر ہی دورہ رہتاہے تووہ ہمیشہ مقیم ہیں بھی مسافرنہ ہول گے مسافر ہونے کے لئے ایک دم چھتیس میل کے سفر کاارادہ کرناضروری ہے(د) فقط

محمد كفايت الله كان الله له وبلي

(جواب )(از مولاناسید عمیم الاحسان ساحب مجد دی سنی دار الافتا ٔ جامع مسجد ناخد اکلکته) هوالمونق\_

<sup>(</sup>۱)كيونكه وطن اقامت مرشروع كرنے ستباطر ، وجاتا به و وطن الإقامة يبطل لوطن الإقامة و بإنشاء السفوا هكذا في التبيين (عالمگيرية صلاة المسافر ٢/١ ؛ ١ ط ماجاريه )

<sup>(</sup>۲) و يفسدها التكلم وهو النطق بحر فين او حرف مفهم الخ (التنويرا و شرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١ ٣١٣ طاسعيد)

٣) فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء' فإن ساء فإن كان عامداً فسدت' والإلا ولا سجود عليه إن سلم سهواً قبل الإمام أو معدوإن سلم بعده لزمه لكونه منفردا الخ رود المحتار' باب سجود السهو' ٨٢/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) والقضاء يحكى أى يشًا به الأداء سفرًا و حضراً إلا أنه بعد ما تقور لا يتغير الخ (التنوير و شرحه ا باب صلاة المسافر
 ١٣٥ ط سعيد ) (٥) من خرج من موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام وليا ليها من أقصر أيام السنة الخ (التنوير و شرحه باب صلاة المسافر ١٢١/٣ عن سعيد )

مجیب صاحب کو جواب میں خلط منی ہو گئی کہ انہوں نے دریا کو محل اقامت سمجھا حالا نکہ دریا محل اقامت سمجھا حالا نکہ دریا محل انہیں منیس در مخار (۱) ص سے سے ایس ہے۔فیقصر ان نوی الا قامة فی اقل من نصف شهر اونوی فیه نکن فی غیر صالح محبحر انتہی لہذا سیح ہے کہ جماز پر نوکری کرنے والے ملاح وغیرہ جن کی رہائش بھی جماز پر بی ہوتی ہے ہیشہ قصر پڑھیں گے خواہ بارہ میل کے اندر جماز ہے یا ایک بی جگہ زیادہ مدت تک رہنے کا اتفاق ہو جماز کی روائل کی تاریخ معلوم ہویاتہ ہو چنانچہ روالحتار (۱) ص سے سے اقال فی المجتبی والملاح مسافر الا عند الحسن و سفینة لیست بوطن آہ بحر وظاهرہ ولو کان مالہ واہلہ معه فیھا نم دایته صریحا فی المعراج انتہی واللہ اعلم.

كتبه السيد محمد عميم الإحسان المجدوي عفائلته عنه - ٢٩رمضان ١٣٥٥ الص

(جواب الجواب الجواب ٥٧٣) (از حفرت مفتی اعظم ) میرے جواب کارار تواس امر پر تھا کہ جب تک مسافر قرار پاکر قصر کی شرط پوری نہ کرے کوئی شخص نماز قصر نہیں پڑھ سکتا اور مبافر قرار پانے اور قصر کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ تین دن کی مسافت قطع کرنے کی یکدم نیت کرے اگر یکدم تین دن کی مسافت قطع کرنے کی نیت نہ ہو تو چاہ ساری عمر چلتا رہ اور ساری دنیا کا سفر کرلے مگر نہ وہ مسافر قرار پائے گانہ اس کے لئے قصر جائز ہوگا اس و لیل یہ ہے۔ واحا المثانی (ای شوط القصر) فھو ان یقصد مسیرة ثلاثة ایام فلو طاف الدنیا من غیر قصد الی قطع مسیرة ثلاثة ایام لا یتر خص انتھی (بحر المرانق) جو سوال میں بھی اس امر کی تنہ سے تھی کہ جن لوگوں کے متعلق سوال ہے وہ سمندر میں روز انہ بارہ میل کے اندر سفر کر حیا تھا کہ آگر بارہ میل میل کے اندر سفر کرتے ہیں اور میں نے جواب میں بھی اس صورت کو صراحت ذکر کر دیا تھا کہ آگر بارہ میل میل کے اندر سفر کرتے ہیں اور میں نے جواب میں بھی اس صورت کو صراحت ذکر کر دیا تھا کہ آگر بارہ میل میل کے اندر سفر کرتے ہیں اور میں نے جواب میں بھی اس صورت کو صراحت ذکر کر دیا تھا کہ آگر بارہ میل کے اندر ہی دورہ رہتا ہے تو وہ نہیشہ مقیم ہیں۔

جہازوں کے ماازم جو گود ہوں میں کام کرتے ہیں اور جہازوں پروس و سہارہ بارہ میل تک روزانہ آتے جاتے ہیں وہ ملازمت کے وقت بھی مسافر ہوتے ہوں تو محل تعجب شیں لیکن ایسے ملازمین کی بوی تعداد ایسی بھی ہوتی ہو گئاتہ کے باشندے یا کلکتہ کے گردو نوح را ایسی بھی ہوتے مثلاً کلکتہ کے باشندے یا کلکتہ کے گردو نواح (مسافت سفر کے اندر) کے باشندے کلکتہ کی گودی میں آکر ملازم ہوں اور ان کو ان جہازوں میں جو کنارے پر کھڑ ہے ہوتے اور ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں اور ملازمین کی رہائش کے لئے ہی استعال کئے جاتے ہیں جگہ دیدی گئی اور وہ اس میں رہنے گئے اور جہازوں پر کام کرنے گئے اور روزانہ دس بارہ میل کے اندر جانے آئے گئے تو ایسے اوگ کسی وقت مسافر نہیں ہوئے اور ان کو ہمیشہ نماز پوری پڑھنی چاہئے اور تاو قتنگہ دہ کسی وقت مسافر نہیں نہوئے اور ان کو ہمیشہ نماز پوری پڑھنی چاہئے اور تاو قتنگہ دہ کسی وقت کیدم تین دن کی مسافت کا قصد کر کے نہ چلیں نہ مسافر ہوں گے اور نہ ان کو قصر پڑھنا جائز ہوگا

<sup>(</sup>١) (باب صلاة المسافر ٢/٥/٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (باب صلاة المسافر ٢/٦٦ طسعيد)

<sup>(</sup>٣) (باب المسافر ١٣٩/٢ طبيروت لبنات)

میرے جواب کا نیمی مطلب تھااور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن اگر مولانا عمیم الاحسان ان لوگوں کو بھی محض اس وجہ ہے کہ وہ سمندر میں جہاز میں رہتے ہیں بغیر اس کے کہ وہ مدت سفر کی نبیت کر کے چلیس مسافر قرار دیتے ہیں توبیبات میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔

وریا کے کنارے کشی میں رہنا تھم سفر لگانے کے لئے کافی شمیں ہے۔ واشار المصنف الی ان النیة لا بدان تکون قبل الصلوٰة ولذا قال فی التجنیس اذا افتتح الصلوۃ فی السفینۃ حال اقامۃ فی طرف البحر فنقلھا الریح و هو فی السفینۃ و نوی السفریۃ مطوۃ المقیم عند ابی یوسف خلافا لمحمد انتھیٰ (۱) اس عبارت ہے واضح ہوتا ہے کہ محض کشی میں چلاجانا کی کومسافر بنانے کے لئے کافی نہیں ورنہ اس شخص پرجو کشی میں نماز شروع کرے قصر لازم ہوتا خواہ مزید سفر کی نیت کرے یانہ کرے حالانکہ اس جزئیہ میں اس کی نیت سفر جو اثنائے نماز میں کی گئی غیر معتبر قرار دیکر پوری نماز اس پر لازم کردی گئی۔

اور تمام فقهانے معافر بننے کے لئے تین دن کی معافت کا قصد کرنے کے بیان میں بھی معافت فی البروفی البحردونوں کاذکر کیا ہے۔ من جاوز بیوت مصرہ مرید اسیر اوسطا ثلاثة ایام فی براو بحواو جبل انتھیٰ ۔ یہ بھی اس امرکی دلیل ہے کہ کشتی میں جانا اور رہنا ہی معافر ہنانے کے لئے کافی نہیں ورنہ سمندر میں تین دن کی معافت کی شرط جواز قصر کے لئے نہ ہوتی۔

(ناتمام)

### د سوال باب قضا نمازیں

قضائے عمری صحیح ہے یا نہیں 'اس کاطریقہ کیاہے ؟

(سوال) قضائے عمری نماز کب اور کس طرح پڑھی جائے؟

(جواب ٤٧٤) قضائے عمری کے نام ہے جو نماز مشہورہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں ایک نماز المجاعت یا علیحدہ علیحدہ قضائے عمری کے نام ہے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیہ نماز عمر بھرکی قضاء نمازوں کے لئے قائم مقام ہوجاتی ہے یہ توبد عت اور ہے اصل ہے شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں (۲) ہال اگر کسی کی کچھ نمازیں رہ جاتی رہی ہول توان کو پڑھ سکتاہے اگر ان کا شار معلوم ہو تواس کے موافق اور صحیح اگر کسی کی کچھ نمازیں رہ جاتی رہی ہول توان کو پڑھ سکتاہے اگر ان کا شار معلوم ہو تواس کے موافق اور صحیح

(١) (باب المسافر ١٣٩/٢ ط بيروت 'لبنان)

<sup>(</sup>٢) وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره .... أنه لم يصح ذلك عن الإمام ..... فلوجه كراهة القضاء لتوهم الفساد (رد المحتار باب الوتر والنوافل ٣٧/٢ ط سعيد ) قال في الدر المختار : "كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره " الخرباب قضاء الفوائت ٧٦/٢ ط سعيد )

تعدادیادنہ ہو تواندازہ سے ان کا شار متعین کرلے اور پھران کو ایک دفعہ یا آہتہ آہتہ اواکرتا رہے اس میں کوئی مضا کقہ نہیں بلحہ زمانہ بلوغ کے اندر چھوٹی ہوئی نمازوں کا پوراکر نافرض ہے ہر نماز کو قضاء کرتے وقت مثلاً اگر فیجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں ہے پہلی مثلاً اگر فیجر کی جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں ہے پہلی نماز پڑھتا ہوں ای طرح روز فیجر کی قضا کرتے وقت یمی نبیت کرے یہاں تک کہ سب نمازیں پوری ہوجائیں۔

### فوت شدہ نمازوں کی قضاء ضرور ی ہے' توبہ کافی نہیں

(سوال) زیدنے بڑی عمر میں نمازروزہ شروع کیا تو کیا نمازروزہ قصاء کرے یا خالی توبہ ہے معافی ہو جاتی ہے؟ المستفتی نمبر ۱۵۸ مجیدی دواخانہ بمبئی ، ۲۷رجب ۱۵۳ساہ م۲۷اکتوبر ۱۹۳۵ء (جواب ۷۵۰) جتنی نمازیں روزے قضا ہوئے ہیں تخمینہ کرکے ان کی قضاء کرے صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ ()

#### فوت شده نمازول کو کس طرح اداکریں ؟

(سوال) فائتہ نماز کوہر نماز کے ساتھ اداکر ناضروری ہے یا نہیں اگر ہر نماز کے ساتھ ادانہ کرے اور بے تر تیب اداکرے توجائز ہو گایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۳ محمد متقود احمد خال (تانبوے) ۲۹ صفر ۱۳۵۵ هم ۱۳۸ منی ۱۹۳۱ء (جواب ۷۶۱) فائنة نمازول کو ہر نماز کے ساتھ ساتھ ادا کرنالازم نہیں مگر جس قدر جلدی ادا کریک کرلے ایک وقت میں متعدد نمازیں قضایڑھ سکتاہے(۱)

### قضائے عمری کی کوئی اصل شیس .

(سوال) رمضان شریف میں آخری جمعہ کو قضائے عمری بارہ رکعت باجماعت پڑھتے ہیں یہ نماز کس کے لئے ہے پنجوفت نمازی کے واسطے ہے یا کہ ہر ایک کے لئے لوریہ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟

(1) في حكم الواجب بالأمر وهو نوعان: أداء وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه وقضاء وهو إسقاط الواجب بمثل من عنده (حسامي فصل في حكم الواجب ص ٣٧ ط التأخير بلا عادر كبيرة لا تزال بالقضاء بل التوبة (درمختار) قال الشامي :" أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية (باب قضاء الفوائت ٢/٢ ط معيد)

 <sup>(</sup>٢) لأنه عليه السلام أخر ها يوم الخندق ثم الأداء .... ذلك أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوة يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمز بلالاً فأذن ثم اقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء الخررد المحتار 'باب قضاء الفوانت ٢/٢ ، ط سعيد )

المستفتی نمبر ۱۳۷۸ یخ اعظم شیخ معظم ملاجی صاحب ۷۰ زی الحجه ۱۳۵۵ امار چ ۱۹۳۷ء (جواب ۷۷۷) به قضائے عمری کی نماز بے اصل ہے اور جماعت سے پڑھنانا جائز ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

### عمر بھر کی نمازیں کس طرح اداکریں ہ

(سوال) زیدا بی عمر نھر کی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں اداکر ناچاہتا ہے وہ کو نساطریق اختیار کرے وہ چیمیں کچھ نمازیں پڑھتا بھی رہاہے۔ المستفتی نمبر ۱۶۲۳ املک محمد امین صاحب( جالندھر ) ۱۳ جمادی الاول ۱۳۵۲ ہولائی کے ۱۹۳۹ء

(جواب ۵۷۸) جس قدر نمازیں یکدم یا تدر بجاُپڑھ سکتا ہو پڑھتارہے ہر نماز کے ساتھ اول یا آخروہی نماز فضایر ہو اول کے ساتھ اول یا آخروہی نماز فضایر ہو لیا کرے یہ بھی جائزے مگریہ صورت جب ہے کہ قضایتی ہوورنہ عصر وفجر کے بعد اور فجر طلوع ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکے گا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

عصر کے بعد فوت شدہ نمازوں کو پڑھنا جائز ہے

(سوال) ایک شخص کی چیر نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں تواس کوبعد نماز عصروہ نمازیں پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ المستفتی نظیرالدین امیر الدین (املیزہ ضلع مشرقی خاندیس) ( جواب ۷۷۹) فرض نماز کی قضاعصرو فجر کے بعد بھی جائزہ(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

# قضائة عمرى كالحكم اور فوت شده نمازول كى ادائيگى كاطريقه

(سوال) متعلقہ قضائے عمری

(جواب ۱۹۸۰) قضائے عمری جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے یہ بیکارہے(۲) قضاشدہ نمازوں کا تخمینہ کرلیا جائے اور اس کے موافق اوا کی جائیں ہر قضانماز کی نیت اس طرح کرے کہ میرے ذمہ جتنی فجریا ظہر کی

(١) ولا تعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل أن الإمام قضى صلاة عمره الخ (الدرالمختار) باب الوتروالنوافل ٣٧/٧ طـ
سعيد)

<sup>(</sup>۲) قضاء بقینی نه بولنے کی صورت میں بر نفل ہوگی اور نفل ان او قات میں پڑھنا کروہ ہے ویکو ہ آن یتنفل بعد الفجر حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب النح (هدایة باب مواقیت الصلاۃ ۱/۵۰ مکتبه شرکۃ علمیه ملتان ) کثرت الفوائت نوی اُول ظهر علیه اُو آخرہ النح (الدر المختار 'باب قضاء الفوائت ۷۶/۲' طرسعید )

 <sup>(</sup>٣) وكره نفل ..... بعد صلاة فجر و صلاة عصر .... ولا يكره قضاء فائتة ولو وتراً (التنوير و شرحه كتاب الصلاة ٣٧٥/١ طاسعيد)

<sup>(</sup>٤) ولا تعاد عند توهم الفساد (الدر المختار 'باب الوتر والنوافل ٣٧/٢ ط سعيد ) كثرت الفواتت نوى أول ظهر عليه او آخره الخ ( الدر المختار 'باب قضاء الفوائت ٧٦/٢ ط سعيد )

#### نمازیں ہیںان میں ہے کہلی یا تیجیلی نماز اداکر تاہون۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

پانچ سال کی نمازیں کس طرح اداکریں؟ (الجمعیة مور خه ۲۲ فروری کے ۱۹۲۶)

(سوال) ایک شخص کے ذمہ پانچ جیوسالہ نمازیں قضاء ہیں اب وہ اس نیت سے فائنۃ نمازیں اداکر چکاہے کہ اول فجر و ظہر وعصر و مغرب وعشاء کے فرائض وواجبات سے جو میرے ذمہ ہیں وہ نمبر واراداکر تاہوں ممیا یہ صورت ٹھیک ہے ؟

(جواب ۵۸۱) وہ گزشتہ قضاشدہ نمازیں اس طرح اداکر سکتاہے کہ جو نماز اداکرے اس کی نبیت اس طرح کرے کہ بیہ نماز جومیں پڑھ رہا ہوں مثلاً فجر کو تمام نمازوں میں سے جو میرے ذمہ ہیں 'سب سے پہلی پاسب سے بچھلی نماز فجر پڑھتا ہوں 'ای طرح ہر نماز کی نبیت کرے(۱) محمد کفایت اللہ کاان اللہ لہ'

> قضائے عمری کی حقیقت (الجمعیة مور نه ۲۹اپریل ۱۹۲۸ء)

(سوال) بلاد خراسان میں ایک نماز مروج ہے جس کو قضائے عمری کہتے ہیں طریقہ ادا مختلف ہے بعض پانچ نمازیں باذان و جماعت پڑھتے ہیں اور بعض چار رکعت نماز نقل باجماعت اداکرتے ہیں اور نقل کی نہت بیہ کرتے ہیں۔ نویت ان اصلی اربع رکعات تقصیر او تکفیر المافات منی من جمیع عمری صلوة نقل النج اور جواز کے جُوت کے واسطے جو عبارت نقل کرتے ہیں ان کیاوں کانام فیاوی واجدین نسفے ہے جس میں لکھا ہے کہ "ہر کہ لاکند ازیں نماز ضال و مضل است واز دائرہ اسلام خارج است " اور حدیث شریف نقل کرتے ہیں گاؤہ داری اسام خارج است " اور حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ "یہ سات سونمازوں کا کفارہ ہو تا ہے "

<sup>(</sup>١) كثرت الفوانت نوى أول ظهر عليه أو آخره الخ ( الدر المختار باب قضاء الفوانت ٧٦/٢ ط سعيد )

ثابت ہے نہ مجتدین امت سے منقول فتاوی واجدین تسفی کوئی غیر مشہور اور غیر معتبر کتاب ہے اس میں اگر واقعی یہ کھاہے کہ "ہر کہ لباکندازیں نماز ضال و مضل است واز دائر ہ اسلام خارج است " تووہ کتاب یقیناً غلط اور خود اس حکم کی مستحق ہے کیونکہ دائر ہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم قطعیات کے انکار پر دیا جاسکتا ہے اس نماز کا ابھی ثبوت ہی نہیں ہوا چہ جائیکہ اس کے منکر کودائر ہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔

کوئی ایس حدیث کہ یہ نماز سات سو نمازوں کا کفارہ ہوتا ہے جاری نظر میں نہیں ہے جو صاحب ایس حدیث میں نہیں ہے جو صاحب ایس حدیث میان کرتے ہیں وہ اس کی سند اور حوالہ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس حدیث میں اس قضائے عمری کی مختلف صور توں میں ہے کس صورت کاذکر ہے ؟ اور دوسری صورت جو گھڑی گئی ہے وہ کمال سے لی گئی ہے 'ابو داؤد والی روایت ہے اس نماز کا کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں وہ تو تمام عبادات میں فرائض کے نقصان کو حضرت حق تعالی اپنی رحمت سے نوافل سے پورا فرمادے گا نماز ہویاروزہ 'جج ہویاز کوہ 'اور وہ نوافل سال بھر کے نوافل کوشامل ہیں کسی خاص تاریخ کے نقلوں میں یہ خاصیت کہ وہ عمر بھر کی نمازوں کا کفارہ ہو جائے گایہ اس حدیث سے کمال ثابت ہے ؟

نفل باجماعت حنفیہ کے نزدیک سوائے ان چند نمازوں کے جن کی تصریح کردی گئی ہے (مثلاً تراوی و نماز کسوف) مکروہ ہیں کسی فقہ حنفی کی کتاب میں قضائے عمری کانہ ذکر کیا گیا ہے نہ اس کی جماعت کو کراہت کے حکم سے مشتنیٰ کیا گیا۔

اور یہ بھی یادرہے کہ مکروہ خواہ تحریمی ہویا تنزیمی ہو بہر حال وہ ممنوع شرعی ہے اور جو چیز شرعاً ممنوع ہے اس میں ثواب کی امیدر تھنی احکام شریعت کونہ سمجھنے پر مبنی ہے جس چیز کوشریعت منع کرتی اور مکروہ بتاتی ہے اس میں ثواب کیسا؟ اگر ثواب ہو تا تووہ ممنوع اور مکروہ کیول ہوتی ؟ کیاشریعت ثواب کے کام کو بھی منع کر سکتی ہے ؟ نیکی کاکام وہی ہے جواصول شرعیہ کے موافق ہوورنہ تو تمام بدعات بظاہر نیکی کے کام ہی ہوتے ہیں لیکن چو نکہ شرعاً ہے اصل ہوتے ہیں اس لئے وہ ناجا ئزاور ممنوع قرار دیئے جاتے ہیں۔

پس اس مصنوعی قضائے عمری کوترک کرناہی شریعت کے موافق ہے کہ بیبد عت ہے اور بے اصل اور نا قابل اعتاد اور فساد عقیدہ کو متلزم ہے انکار کرنے والے ہی حق پر ہیں اور کوئی نفل نماز فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتی نہ چارر گعت نفل سے چارر گعتیں ظہریا عصر کی معاف ہو سکتی ہیں چہ جائیکہ سیکڑوں یا ہزاروں نمازوں کی قضاء کے قائم مقام ہو جائے نیز معاملہ تو تو قیفی ہے جس کے لئے صاف و صر ترح آیت یا عدیث ہونی چاہئے محض قیاس طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکتا اور حق تو یہ ہے کہ کوئی قیاسی دلیل بھی اس نماز کے لئے نہیں ہے۔ دن کوئی قیاسی دلیل بھی اس نماز کے لئے نہیں ہے۔ دن کا تعلیم

محر كفايت الله كان الله له

<sup>(</sup>١) ولا تعاد عند توهم الفساد للنهي الخ ( الدر المختار ، باب الوتر والنوافل ٣٧/٣ ط سعيد )

#### قضائے عمری کامروجہ طریقہ ہے اصل ہے

(الجمعينة مورند ۲۴ جنوري ۱۹۳۵ء)

(مسوال ) اخیر جمعہ رمضان میں قضائے عمری کے طور پر نو قات خمسہ کی نماز کے بعد نماز جمعہ پڑھنااور بیہ خیال کرنا کہ بیہ نماز تمام قضاء نمازوں کا کفارہ ہے کہال تک صحیح ہے ؟

(جواب ۵۸۳) یہ نماز جسکو قضائے عمری کے نام سے اواکر کے یہ سمجھاجاتا ہے کہ یہ ایک نمازتمام عمر کی قضاشدہ نمازوں کے قائم مقام ہو گئی شرعاً ہے اصل ہے اور اصول شرعیہ کے خلاف ہے لہذاواجب الترک ہے دن) محمد کفایت انڈ کان انڈ لہ'

كنوس ہے مراہوا جانور نكلا تو تيجيل نمازوں كاكيا تھم ہے؟

( سوال ) کنویں میں ہے کوئی جانور پھولا پھٹا نکلے توساراً پانی نکالا جائے اور تین دن تین رات کی نمازوں کا اعادہ کیا جائے توان نمازوں کا اعادہ کرتے وقت کس طرح نہیت کی جاوے آیا قضاکے لفظ کے ساتھ یاخود اعادہ کالفظ نیت کرنے میں کیے ؟

المستفتى مولوي عبدالرؤف خال به مجلَّن بور

(جواب ۱۹۸۶) تین دن کی نمازول کے اعادہ کا حکم مفتی بہ نہیں ہے جس وقت سے مروہ جانور نکلے اس وقت سے کنوال ناپاک قرار دیا جائے گان اور اعادہ کی نمیت میں لفظ اعادہ کمنالازم نمیں ہے قضا کی نمیت کافی ہے محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ اله'

# گیار ہوال باب (نماز وترودعائے قنوت)

امام دعائے قنوت بھول گیا' پھرر کوغ کے بعد پڑھ کر سجدہ سہو کیا تو نماز ہو نی یا نہیں ؟ (سوال) وترمیں امام دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے بھولے ہے رکوغ میں چلا گیامقتدی کھڑے دے اوراللہ اکبر کما توامام رکوع ہے واپس ہواور دعائے قنوت پڑھ کر پھرر کوغ کر کے آخر میں تجدہ سمو کر لیا تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز ہو گئی انہیں ؟

ر جواب ٥٨٥) راج يي ب كه نماز سب كي جو گئي(٢) محمد كفايت الله كان الله له

<sup>(</sup>١) قال في العتابية عن أبي النصر ً فيمن يقضى صلوات عمره من غير أفاته شني يريد الا حتياط فإن كان لأجل النقصان ' والكراهة فحسن وإن لم يكن لذلك لا يفعل (عالمگيرية باب قضاء الفوائت ٢٤/١ ط ماجديد)

<sup>(</sup>٣) و يحكم بنجا ستها من وقت الوقوع أن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم بنفسخ ومن ثلاثة أيام وليا ليها إن انتقنح أو انقسخ استحسانا ً وقالا : من وقت العلم فلا يلزمهم شنى من قبله قبل " وبه يفتى " (التنويو و شرحه كتاب الطهارة فصل في البنو ٢١٩/١ كل سعيد )

<sup>(</sup>٣) كما لوسها عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح ( رد المحتار عاب سجود السهو ٨٤/٢ ط سعيد )

وتزمیں دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کا ثبوت

(سوال) وترکی نمازمیں قبل قنوت رفع یدین کا کیا سبب ؟

(جواب ٥٨٦) رفع يدين قنوت كاسب شرعى يعنى دليل نقى دريافت كرنا مقصود به توجواب يه به كه خارى في جزءر فع اليدين مين حضرت عبدالله انه كان يقرأ في اخر ركعة من الوتر قل هو الله ثم يوفع يديه فيقنت قبل الركعة (اثار السنن) (١) اور خارى في التي تاسي جزءر فع اليدين مين حضرت عمر الله ثم يوفع يديه فيقنت قبل الركعة (اثار السنن) (١) اور خارى في اليدين من حضرت عمر في توت مين التي المحان وايت كيا به عنمان قال كنا وعمر يؤم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حتى يبد وكفاه ويخوج ضبعيه (اثار السنن) (٢) اور اگر رفع يدين كي حكمت ليني وجه عقلي دريافت كرنا مقصود به توجواب يه به كه رفع يدين سي مقصود تمرى مماسوى الله به اور قنوت كم معنى دعا كي مين اور دعا سي مراد عرض حاجت على المولى به بين قنوت ليني عنود يت كي علامت المولى به بين قنوت يعنى عرض حاجت كي علامت المولى به بين الراجابة به والله تعالى اعلم و علمه اتم و احكم .

محمد كفايت الله غفرله٬ مدرس مدرسه امينيه٬ و ہلی

وتر کے بعد دور کعت کھڑ ہے ہو کر پڑھناافضل ہے

(سوال) وتر کے بعد نفل دور گعتیں بیٹھ کراداکر ناافضل ہے اور بہتر ہے یا کھڑے ہو کر ؟اوران دونوں میں سنت کیاہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۱۰ محدر فیق صاحب مور نه ۲۲ رجب ۱۳۵۳ ه مطابق ۲ انومبر ۱۹۳۳ و المستفتی نمبر ۲۰۱۰ محدر فیق صاحب مور نه ۲ ارجب ۱۳۵۳ ه مطابق ۲ انومبر ۱۹۳۳ و ۱۸۰۰ مگر حضور النه کو و جواب ۱۸۷۰ و ترکی محض میل بیشه کر پڑھنا آنخضرت النه کا نیات ہے (۲) مگر حضور النه کوئی شخص بیشه کر پڑھنے میں آدھا تواب ماتا ہے (۲) لیکن اگر کوئی شخص ان نفلوں کو بیٹھ کر بھی پڑھ کر بھی پڑھ کر بھی پڑھ کر بھی پڑھ کے فعل کی مطابقت رہے اور آدھے تواب کو بھی بہند کرے تواہے اختیارہے اور جو کھڑے ہو کر پڑھے وہ پورے تواب کا مستحق ہوگا۔

<sup>(</sup>١) (باب رفع اليدين عند قنوت الوتر 'ص ١٦٩ مكتبه امداديه 'ملتان)

<sup>(</sup>٢) )(باب رفع اليدين عند قنوت الوتر 'ص ١٦٨ مكتبه امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت : "كان رسول الله على يوتو ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع الحديث ( آثار السنن باب الركعتين بعد الوتر ص ٧٢ ط امداديه ملتان وعن أبي امامة أن النبي كلى كان يصليها بعد الو تو وهو جالس الحديث ( آثار السنن باب ركعتين بعد الوتر ص ١٧٣ ط امداديه)

<sup>(</sup>٤) و يتنفل مع قدرته على القيام قاعداً ..... أجر غير النبي ﷺ على النصف إلا بعدر الخ ( الدر المختار' باب الوتر والنوافل ٣٧/٢ ط سعيد )

فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے تووتر میں شامل ہو سکتاہے .

(سوال) لیام رمضان میں عشاء کی نماز کے وقت اگر کوئی فرض میں امام کے ساتھ شامل نہ ہو سکا تواس کوونز واجب امام کے ساتھ پڑھنے ہوں گے یاالگ؟

> المستفتی نمبر ۷۰۲ شاہ محد ( دُونگر پور ) اا شوال ۱۳۵۳ اھم کے جنوری ۱۹۳۱ء (جواب ۸۸۸) اگر تراوح کی نماز جماعت ہے پڑھے تووتر کی جماعت میں شرکت جائز ہے() محد کفایت اللہ کان اللہ له'

وترکی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کیول پڑھی جاتی ہے؟ (سوال) وترکی تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھ کر کھر تکبیر کہہ کردعائے قنوت پڑھنے کا کیاسبہ ہے؟ المستفتی نمبر ۱۵۲۲خواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (مگال) ۲اربیع الاول ۲۵ساھ ۲۲جون کے ۱۹۳۱ء

( جواب ٥٨٩) وترکی نماز میں تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ وسورت کے بعد تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھنا ثابت ہے ای طرح پڑھنی چاہئے (۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له 'دہلی ،

کھر کعات تراوت کرہ جائیں تووتر کے بعد پڑھے
(سوال) جماعت سے کھر کعت تراوت کی اداکیں اور کھیاتی رہ گئیں کہ امام نے وتر پڑھائے توامام کے ساتھ وتروں میں شامل ہو جاناچا بئے یا پہلے تراوت کوری کرنی چا بئے بعد میں وتر پڑھنے چا ہئیں؟
المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی
(جواب ۹۰۰) وتر میں شامل ہو جائے بقیہ رکعات تراوت کی بعد میں پڑھ لے (۲)
محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

وترکی پہلی رکعت میں سورہ نصر اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا (سوال) اگر امام وتر کی نماز پڑھائے اور اس میں پہلی رکعت میں انا انز لنا 'دوسری میں اذا جآء اور تیسری

ما فاته الخ (التنوير و شرحه باب الوتر والنوافل ٢ ٤٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>١) بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع قوله فليراجع قضية التعليل فى المسئلة السابقة بقولهم الأنها تبع أن يصلى الوتر بجماعة فى هذه الصورة لأنه ليس بتبع للتراويح والا للعشاء عند الإمام (طحطاوى على الدر المختار اباب الوتر والنوافل بحث فى التراويح ٢٩٧/١ ط بيروت )

 <sup>(</sup>۲) عن أبي بن كعب أن رسول الله على كان يوتر فيقنت قبل الركوع (آثار السنن ص ١٣٧ ط امداديه ملتان) و يكبر قبل ركوعه ثالثاً رافعاً يديه و قنت فيه الخ (تنوير الابصار عباب الوتر والنوافل ٣/٣ ط سعيد)
 (٣) ووقتها بعد صلاة العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أو تر معه ثم صلى

میں قل هو الله احدیر هتاہے تونماز میں کسی فتم کی کراہت توواقع نہیں ہوئی؟ المستفتی مولوی محدر فیق صاحب وہلوی

(جواب ۹۹۱) در میان میں صرف تبت چھوڑ نابہتر نہیں خلاف اولی ہے دوسری میں تبت پڑھے اور تیسری میں قب پڑھے اور تیسری میں قب میں تبت پڑھے اور تیسری میں قبل ہو الله احد۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و الله احد۔ (۱)

(۱) تارک واجب گناه گارہے

(۲) وترواجب ہےیا نہیں ؟

(m)وتر کا تارک گناه گارہے

(۴)عیدین کی نمازواجب نیےیافرض؟

(۵)عیدین کا تارک گناه گارہے

(سوال) (۱) واجب کا تارک گناه گار نے یا نہیں؟ (۲) نماز در واجب ہے یا نہیں (۳) و ترکا تارک گناه گار ہے یا نہیں؟ ہوا نہیں (۳) عیدین کی نماز واجب ہے یا نہیں؟ ہوا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۲ محمد ولی اللہ صاحب (پٹنہ شی) ااجمادی الاول ۱۳۵۳ الھر م۲۰ جو لائی کے ۱۹۳۱ء (جو اب ۹۹۲) (۱) واجب کا تارک اس شخص کے نزدیک گناه گار ہے جو اس فعل کو واجب قرار دیتا ہے (۱) نماز و تربیس امام او حنیفہ ہے میں روایت کی کہ و تر (۲) نماز و تربیس امام او حنیفہ ہے میں روایت کی کہ و تر سنت ہیں اور حماد بن زید نے میہ روایت کی کہ و تر فرض ہیں اور نماد بن زید نے میہ روایت کی کہ و تر فرض ہیں اور امام محمد اور امام یوسف آ کے نزد یک و تر سنت ہیں اور حماد بن زید نے میہ روایت کی کہ و تر فرض ہیں اور امام محمد اور امام یوسف آ کے نزد یک و تر سنت ہیں اور حماد بن زید نے میہ روایت کی کہ و تر سنت ہیں اور امام محمد اور امام یوسف آ کے نزد یک و تر سنت ہیں۔

(۳) ہاں امام ابو حنیفہ ؓ کے مذہب راجج ایمنی وجوب وتر کے لحاظ سے تارک وتر گناہ گاڑ ہے (۳) مگر دوسر ی روایت سیست اور قول صاحبین پر گناہ گار نہیں اگر چہ مستحق ملامت ان کے نزدیک بھی ہے۔

(س) عیدین کی نماز میں بھی امام ابو حنیفہؓ ہے وجوب اور سیت کی دونوں روایتیں ہیں اور امام محمدؓ نے بھی اس کے متعلق سنت کالفظ استعال کیاہے(د)

 <sup>(</sup>١) ويكره تنزيهاً إجماعاً إن ثلاث آيات إن تقاربت طولاً و قصراً و إلا اعتبر الحروف والكلمات ... ويكره الفصل سورة قصيرة وأن يقرأ منكوساً الخ (التنوير و شرحه فصل في القراء ة ٤٦ه تا ٤٦ ع ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) إن السنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك الخ (رد المحتار باب العيدين ١٧٧/٢ ط سعيد ) هو (الواجب) في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة ..... و يستحق بتركه عقوبة لولا العذر ( قواعد الفقة ص ٣٩٥ ط الصدف پبلشرز كراچي )

<sup>(</sup>٣) عن أى حَيْفة ۗ في الوتر ثلاثُ رواياًت ُفي رُواية فريضة و في رواية سنة مؤكدة و في رواية واجب ( عالمگيرية ' الباب الثامن في صلاة الوتر ١١٠/١ ط ماجديه ،

ر ٤ )أن السنة المؤكدة والواجب متساويات رتبة في استحقاق الإثم بالترك الخررد المحتار، باب العيدين ١٧٧/٢ ط سعيد) (٥) قال في التنوير: " تجب صلاتهما على من تجب عليه الجمعة الخرر باب العيدين ١٦٦/٢ ط سعيد)

(۵) عیدین کی نماز کا تارک وجوب کی روایت کی بنا پر گناه گار ہو گالورسیت کی روایت کی بنا پر گناه گار نہ ہو گا (اگر مزک پر بنائے استخفاف نہ ہو) مگر سمستحق ملامت ہوگاں

خلاصہ ریہ کہ جس چیز کے واجب اور سنت ہونے میں اختلاف ہو اس میں تارک پر گناہ گار ہونے کا تھم بھی مختلف فیہ ہو گااور جس کے واجب ہونے پر اتفاق ہو گااس کے تارک پر گناہ گار ہونے کا تھم بھی متنق علیہ ہوگا یہ سب کلام مذہب حنفی کے ماتحت ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ' دہلی

### (۱) فرض وواجب کی تعریف کیاہے اور ان کے تارک کا کیا تھم ہے؟ (۲)وترکے نارک کا تھم

(مسوال ) (۱) واجب کا تارک ً اناه گارے یا نہیں فرنس اور واجب و مسنون کی کیا تعریف ہے ان تینوں کا تارک گناه گار جو گایا نہیں اور ان نینوں کے ً اناه میں فرق ہے یا نہیں 'اس کاجواب قر آن و حدیث سے مدلل جانبے (۲)ایک شخص و ترکی نمازادانہ کرے تووہ گناہ گار ہو گایا نہیں ؟

> المستفتى نمبر ۱۳۳۴ عبد المجيد صاحب ضلع پينه (بهار) ۱۲ جماد کا اول ۳۵۸ هاره ۲۵جولا کې کوساواء

(جواب ۹۳) واجب کا تارک اس شخص کے نزویک گناہ گارہے جوامے واجب قرار دیتاہے آگر واجب و نے میں ہی اختلاف ہو نو گناہ کار ہونے کا تعلم لگانے میں اختلاف کو چیش نظر رکھتے ہوئے مختاط طریقہ اختیار کرنالازم ہے۔

<sup>(</sup>۱) أن السنة الموكدة والواجب متساوبات وتبة في استحقاق الإثم بالتوك النج ( ود المحتار باب العيدين ٢٠ ١٧٧ ط سعيد) (٢) الفرص ما تبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة يكفر جاحده و يفسق تاركه بلا عدر والواجب ما ثبت بدليل فيد شبهة كصدقة الفطر والأضحية لا يكفر جاحده و يفسق تاركه بلا تاويل (ود المحتار كتاب الاضحية ٣١٣/٦ ط سعيد) السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب وأيضا ما صدر عن النبي تراب من قول أو فعل أو تقرير على وجد التأس ومن السنن سنة هدى هي عاو اظب عليها النبي ترابي مع التوك أحيانا على سببل العادة وما كانت على سببل العادة فهي السنة الزوائدة (فواعد الفقة "ص ٣٢٨ ط الصدف يبلشرز كواجي)

#### وتركا ثبوت

(سوال) باری تعالی نے اپنے نبی کی معرفت عوام الناس کوار شاد فرمایا ہے۔فاسئلوا اہل اللہ کو ان کنتم

الا تعلمون سواس آیت کے تحت بیس ہم پوچھے ہیں اہل الذکر ہے کہ وہ کو نبی احادیث مر فوعہ یا آثار مقبولہ

ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ آنخشر سے بیٹی نے جب کہ تین وٹر پڑھے دوسری رکعت میں تشد کے لئے آپ

ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ آنخشر سے بیٹی نے جب کہ تین وٹر پڑھے دوسری رکعت میں تشد کے لئے آپ

ہوتے ہوں اور تیسری رکعت میں قبل د مائے تنوت کر فع یہ بین کی اور اس کے متعلق آگر کوئی روایت ہے

ہوتو عنایت فرمائی جائے کہ کس کتاب کے کون سے سنجہ پر ہدیا حص صحابہ سے بین ؟

المستفتی نمبر کے ۲۵۸ مستری عبد العزیز جامع مسجد د ویلی ۸ رہیج الاول وہ سیارے میں وہ البریل وہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ میں ہے جس کا ایریل وہ ہوتا اللہ سے بین محضر سے معانی کا رکھتین التحیہ و کان یفورش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیسری کو متحور بایال پاؤل الیمنی الغرب، بعنی تشدہ و کان یفول کھڑ ارکھتے تھے۔

الیمنی الغرب، یعنی آنخضر سے بیٹے فرماتے تھے کہ ہر دور کعتول پر تحیہ لیجن تشدہ و اور دیاں یاؤل کھڑ ارکھتے تھے۔

ان روایوں سے معلوم ہواکہ ہر دور کعتوں پر تشدیر صانمان کاعام قاعدہ ہواور حضور اللے نے ہیں ہم کو تعلیم فرمایا ہوار بخاری شریف، ۱۰ میں حضر ت عاکشہ گی روایت میں آنخضرت بھی کی صلوۃ تنجیہ ووتری گیارہ رکعتیں اس تفصیل سے بیان فرمائی گئی ہیں کہ پہلے چار پڑھتے تھے آخری تین رکعتیں وترکی ہوتی تقصی اور مسلم شریف کی حدیث نے ہموجب اس میں دومر تبہ تشہد ہو تا تھادوسری پراور پھر تیسری پر بعض روایات میں یہ جو یہ آیا ہے کہ ضمیں ہیٹھتے تھے مگر آخر میں اس کی تفییر حضر سے منا کشنہ کی وہ روایت کرتی ہے جو نمائی اور متدرک حاکم میں ان الفاظ سے آئی ہے۔ سکان و سول اللہ ﷺ لا یسلم فی د کھتی الموتو رکفافی آثاد السنن ) ، ، ایمن آخضر سے کے وترکی دور کعتوں پر سلام نمیں پھیرتے تھے۔ مطلب یہ نہ کہ جن حدیثوں میں دور کعت پر بیٹھنے کی آئی ہے اس میں بیٹھنے کے اس قول کے خلاف نہ ہوجو اور یہ مطلب اس لئے ہے کہ تاکہ جنور تھی کا فعل حضور آکر میں تشہد فی سکل مسلم کی روایت میں فی سکل د کھتین التحیة کے الفاظ سے موبود سے اور ترندی میں تشہد فی سکل مسلم کی روایت میں فی سکل د کھتین التحیة کے الفاظ سے موبود سے اور ترندی میں تشہد فی سکل مسلم کی روایت میں فی سکل د کھتین التحیة کے الفاظ سے موبود سے اور ترندی میں تشہد فی سکل

ر ١ ، ( باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ١ ٩ ٤ ٩ قديمي كتب خانه كراچي )

٢٠) ( باب ماجاء في التحشيع في الصلاة ١ ٨٧ ط سعيد )

۳) رباب قیام النبی شخیرباللیل فی رمضان وغیره ۴/۱ تا ۱ طفدیمی کتب خاند کراچی ) (۴) رنسانی اباب کیف الوتر بثلاث ۱۹۱۱ طاسعید )(آثار السنن باب الوتر بثلاث رکعات ص ۹ ۹ ط امدادیه ملتان)

ركعتين كالفاظت مره ئ بباقى تيم ئ ركعت مين قنوت بيلى رفع يدين كرنا توبيه عفرت عبدالله انه كان يقرأ فى آخر عبدالله انه كان يقرأ فى آخر كمية الله بناه كان يقرأ فى آخر كمية من الوتو قل هو الله احد ثه يرفع يديه فيقنت قبل الوكعة . رواه البخارى فى جزء رفع اليدين و اسناده صحيح واثار السن ). د

بخاری نے جزء رفع بدین میں «عفرت عمرٌ سے بھی قنوت سے پہلے رفع بدین کرناروایت کیا ہے۔ اور پیجٹی نے معرف میں «عفرت الن مسعود اور او ہر برؤ سے قنوت و تر میں رفع یدین کرناروایت کیا ہے۔ کیذافی آثارالسن ، مطبوعہ احسن المطاق چنہ مس ۸ اج ناپہ محمد کفانیت اللّٰہ کان اللّٰہ ایہ نو بلی

إعائے قنوت رکوع ہے پہلے پڑھی جائے یابعد میں ۹

الجمعية مورند ١٢٢ كتوبر كي ١٩٢ء

رسوال ) نمازوتر میں اہل حدیث بعد تسمیٰ کے دونول ہاتھ اٹھا کرد عائے قنوت پڑھتے میں اور احناف تیسری رکعت میں تنابیر اور رفع پرین کے بعد ہاتھ ہاندھ کرد عائے قنوت پڑھتے ہیں ان دونول میں کو نسافعل مدلس

<del>---</del>-

( جواب ٥٩٥) تنوت راوئ ته پید پر هنی چاہئے نہ که بعد تسمیع لمماروی عن انس انه سنل عن الفنوت فقال قبل الو کوع رواه البخاری ۱۰ باتھ اٹھاکر پر هناصراحة کسی حدیث ہے تابت تہیں۔ منتید بہر ایک قیام میں جس میں ذکر مسئون طویل ہو باتھ باند ہے کو مستحب کمائ تنماله اس کے قنوت منتید باید ہے کو مستحب کمائ تنماله اس کے قنوت منتی بالد سنا منتید باند سنا میں باتھ اٹھاکر بھی قنوت پر ھنے کی مروی بالیکن باتھ باند سنا ہی رائے اور اوں ہے والند اعلم منتید والند اعلم منتید والند اعلم منتید و بلی منتید و بلی منتید و بلی منتید و الند اعلم منتید و بلی منتید و بلید و باند و

#### بار هواں باب نماز تراو ت<sup>ک</sup>

تراوي مين ختم قرآن پر سور دبقر ه کی چند آيات پر هسنا

ر مسوال ) ماد رمضان میں نزاد ت میں قرآن کریم سانے والے اکثر حفاظ کاد ستور ہے کہ انبیسویں رکعت میں الحمد شریف کے بعد باقی ماندہ سور تیں مثلامعوز تین و نیہ و پرھ کرر کوٹ کردیتے میں اور بیسویں رکعت

١٠٠٠، باب رقع البديل عند فنوب الوبر ص ١٩٩ ط امدادية ملتال،

ر 🔻 روابطها 🕝

۳۱) را بخاری بات الفنوت قبل الرکوع و بعده ۱۳۶۱ طاقدیسی ۱۱ آنار السنی باب قنوت الوتر قبل الرکوع ص ۱۹۹ ط امدادیه املتان

میں الحمد شریف پڑھ کر سورہ بقر کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے ہیں بعض حفاظ اس کے بجائے انیسویں رکعت میں الحمد شریف کے بعد قبل ہواللہ پڑھ کر ختم کر کے بی رکوع میں چلے جاتے ہیں اور پھر میسویں رکعت میں الحمد شریف کچے جاتے ہیں اور پھر میسویں رکعت میں الحمد شریف پھر سورہ بقر کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں پھر کوئ کرتے ہیں نہ کورہ دونوں طریقوں میں ہے کون ساطریقہ زیادہ سیجے ہے؟ حافظ محمہ سعید ( جواب ۹۶۰) ختم قرآن مجید کے بعد سورہ بقر کی ابتدائی آیتیں پڑھنامسنون ہے، خواہ بیسویں رکعت میں سورہ ناس کے بعد پڑھ نے بیانہ میں ناس تک پڑھ کر بیسویں میں آلم سے پڑھ لے بیسویں رکعت میں الحمہ الحمد کی تکرار کے رکعت میں الحمد اور معوذ تین پڑھ کر پھر فاتحہ پڑھنا اور آلم کی آیتیں پڑھنا نہیں چاہتے بینی الحمد کی تکرار کے رکھت میں الحمد اور معوذ تین پڑھ کر پھر فاتحہ پڑھنا اور آلم کی آیتیں پڑھنا نہیں چاہتے بینی الحمد کی تکرار کے کوئی معنی نہیں ہیں۔

(۱) جماعت کے ساتھ فرض نہ پڑھنے والاتراو یکے میں امام بن سکتاہے (۲) تراو یکے کے بعد آنے والاوتر میں شریک ہو سکتا ہے

(سوال) جس حافظ نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑنھے ہوں وہ ان لو گول کو تراو یک پڑھا سکتا ہے یا نہیں جو عشاکے فرض جماعت سے پڑھ جکے ہول۔

ایک شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے پھر کسی حاجت یا کسی کام سے باہر چلا گیا جب وہ شخص کام سے فارغ ہو کر مسجد میں آیا تو و تروں کی جماعت ہونے والی تھی اس نے و تر جماعت سے پڑھ لئے اور تراوی پھر علیجد واس نے اپنی پڑھی دریافت طلب امر سے سے کہ اس کو و تر جماعت سے بڑھنے چاہئے مضیا نہیں اور و تراوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

( جواب ۹۷ م) جس حافظ نے عشاء کے فرنس باجماعت سیں پڑھے وہ تراوی میں امامت کر سکتا ہے۔ ایعنی اس کے پیچھے تراوی کیڑھنی جائز ہے ہ

۔۔۔۔۔ یہ ہے تراوی کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اسے ونز کی جماعت میں شریک نہ ہو ناچا ہئے کیکن آریشریک ہو گیا تواس کے ونز ہو گئے 'لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے (۳)محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'و ہلی

## (۱) تراویکی دوسری رکعت میں قعدہ کے بغیر تیسری پرسلام پھیر دیا تواعادہ واجب ہے

ر ١ ) وأن يقرأ منكوسا إلا إذا ختم فيقر أ من البقرة (درمختا ر ) قال في شرح المنية " و في الولوالجية . " من يختم القرآب في الصلاة إذا فرغ من المعوذ تين في الركعة الأولى ثم يقرآ في الثانية بالفاتحة و شئي من سورة البقرة ٢ لأن النبي ﷺ قال "خير الناس الحال المر تحل أي الخاتم المفتح الخ ( رد المحتار' فصل في القراء ة ٢ /٤٧ ه ط سعيد )

<sup>،</sup> ٧) لو صليت بجماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده له أن يصليها مع ذلك الإمام الأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذورة (رد المحتار مبحث التراويح ١٨/٢ ط سعيد )

<sup>.</sup> ٣) قال في التنوير و شرحه " ووقَّتُها بعد صلاة العشاء إلى الفجر قبل الوتر و بعده في الأصح فلو فاته بعضها وقام الإمام الى الوتر اوترمعة ثبه صلى ما فاته " اللخ و في الشامية " أي على وجه الا فصلية ( منحث التراويح ٢/ ٤ ٤ ط سعيد )

# (٢) در این قعده کئے بغیر جپار رکعت تراو تک کا تحکم

(معوال ) امام نے دور کفت نزاو تک کی نیت باند ھی بھولے ہے دوسر کار گفت کے قعدہ میں سمیں بیٹھابلکہ تیسر می رکفت ہے سجد و میں یا تجدہ کے بعد اس کویاد آیا کہ یہ تیسر می رکفت ہے اس نے تیسر می رکفت ہے تیسر می رکفت ہے تیسر میں رکفت ہے تیسر میں رکفت ہے تیسر میں رکفت ہے تیسر میں کہ اس کی دور گفت تراو تک بوٹن یا تعدہ کر کے سجدہ سمو کے بعد سلام بچیم دیا ہدریافت طلب امریہ ہے کہ اس کی دور گفت تراوت بوٹن ہو تیسر میں رکفت میں جو قرآت پڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت پڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت بڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت بڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت بڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت بڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی قرآت بڑھی ہے اس کولوٹائے یا پہلی رکفت کی

(۲) اُروہ تیسری رکعت پر قعدہ نہ کر تاباعہ چو مختی رکعت پڑھ کے قعدہ کر تالور محبدہ سموبھی کر لیتا تو جار راعت تراوی کی ہوجا تیں یادو ہو تیں اُر دو ہو تیں تو قرائت بھی لوٹائی جاتی یا سیں اور کو نسی رکعتول کی قرائت لو مانی حاتی پہلی رکعتول کی یا آخری رکعتول کی !!

ر جواب ٩٨ م ١ م اس نمورت بين بير تنبول رَ تعتيل تراه سَ بين محسوب نه بول گراوران تينول أن قر أَةَ كا الها و الرناموكار واذا فسيد الشفع وقد قرأفية لا يعتد بها قرأفيه و يعيد القرأة ليحصل له المختم في الصلوة الجائزة وقال بعضه يعتديها ، كذافي الجوهرة (مالمي ي)

(۴) اس صورت میں دور بعت تراوی دوجا تیں اور شفع اخیر تصیح دو تاشق اول تراوی میں محسوب نہ دو تا اور شفع اول کی قرائت کا ماد و کر ناہو تا۔ دیں مجمد کفایت اللہ کالناللہ انہ کلی

ہرِ ترویجہ میں بلند آوازے ف<sup>ک</sup>ر

رسوال نمازتراوت کی مرچمار کعت کا بعد تشیخ آوازت پاهمنا کیسائے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۱۳ محمد منایت حسین صاحب تعنور ۱۳ مردب تا تااه مرتاباه مرتاباه مرتاباه (جواب ۹۹۵) نفوزی آوازت پڑھنا دب که اس پراصرار والتزام ند ہو جائز ہے، جر پراصرار کرنا مکروہ شد.

تراو تئے پرّ ھانے والے کی اجر ت اور شبینہ کا تحکم

( معوال ) تراوي تأمين قر آن شرايف سنان والمله حافظ كواجرت ويناجائز بها بائز ؟الرجائز ب توانعين

<sup>(</sup>١) ( فصل في التراويح ١ ١١٨ ط ماجديه كونمه )

<sup>ً</sup> ٢ ، (فلو فعلها بتسليمة واحدة فان قعد لكل شفعة صحت بكراهة وإلا ثابت محسن شفع واحد بديفتي ا تنزير و شرحه ) لم ارمن صوح بهذا اللفط هناوا نسا صوح به في النهر عن الزاهدي فيما لو صلى اربعا بتسليمه واحدة وقعده واحدة الخرود المحتار بحث في صلاة التواويح ٢ ف ٤ طسعيد ،

<sup>.</sup> ٣ ، بحلس كديا بين كل اربعة تعدد ها كداً بين الحامسة والوتر وبحيو بين تسبيح وقواء ة و سكوت ودرمحنار ، فال التهستاني " فيقال تلث موات سبحان دي المثلث الخ ورد المحتار" باب الوتر والنوافل مبحث في التراويح ٢٠١٠ في ما ...

کے ساتھ پایلانغین ؟ شبینہ ایک رات میں کرنا جائز ہے یا تین راتوں میں ؟

المستفتى ٢٠٠ حافظ محمه عزيزالله اجمهر ١٨ اصفر ١٥٠ إه ١٩٠٢ ون ١٩٣٠ء

(جواب ، ، ، ، ) بلا تعین وے دیاجائے اور نہ دیئے پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو تو ہے صورت اجرت ہے فارج اور حد جواز میں داخل ہو سکتی ہے شہینہ کی دونوں صور تیں ہو جہ ان عوارض کے جو چیش آتے ہیں اور تقریباً الزم ہیں مکروہ ہیں (۱۰) کر پڑھنے والے اور سننے والے سب کے سب مخلص ہوں اور بہ نیت عبادت شوق ہے ہے جو چیس اور سنیں ختم کرنا بہتر ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اله

(۱) حضور صلی الله ماید و سلم سے میس رکعت ترا ویک ثابت ہے یا نہیں؟

(۲) کیاحضرت عمرٌ موجد تراو تَگَ ہیں ؟

(۳) کیزید بن رومان نے حضر ت عمر کازمانہ پایا یا شمیں ؟

(سوال) (۱) حضرت رسول الله ﷺ تيس ركعت تراوت كي كوني حديث تسيح بياشيس؟

ر ۲) موجد تراوی ٔ حضرت ممر فاروق ناهی بن کعب مشیم داری کور مضان میں جماعت کو سیننے رکعت تراوی کی کا حکم دیا تفا؟ کا حکم دیا تفا؟

۔ ۔ ( ۱۳ ) ہیزید بن رومان نے حصرت عمر شکازمانہ پایا ہے یا شمیل ؟ چو نکمہ کبیر کی شرح مینیۃ المصلی میں نیز مجل شرح مؤطأ امام مالک میں ہے کہ ہیزید بن رومان نے عمر کازمانہ شمیں پایا۔

المستفتى نمبر اسلامبدالستار (صلى بلارى) ۴۹جهادى الثاني سم مسال ۱۳۸ ستمبر ۱۹۳۵ء

(جواب ٦٠٩) (۱)و(٣) یزید بن رومان نے حضرت عمر شکا زمانه شمیں پایا حضرت عمر کے زمانه میں بیس رکعت نزاو پی کا ثبوت سائب بن یزید 'محمد بن کعب قرطی 'یزید بن رومان 'اعمش عن عبدالله 'مسعود عن فحله ' عطامه و نعیر ہم ہے ثابت ہے (قیام اللیل) ن

(۲) حضرت عمرٌ موجد تراوین تنمیں میں کیونکہ تراوین کا ثبوت آنحضرت پینے ہے ہے اور نہ حضرت ممرّ موجد جماعت میں کیونکہ آنخضرت پینے نے تراوین جماعت سے پڑھائی ہے، ۲۰حضرت عمرٌ نے صرف اتنا

١) و يجتنب المنكرات هذرمة القراء ة والدر المختار محث التراويح ٢ ٧٤ ط سعبد )

<sup>(</sup>٣) عن سانب بن يزيد قال "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب" في شهر رمصان بعشر بن ركعة الحديث وفال الشعواني في كشف الغيبة" وكانوا يصلونها في أول رمان عمر بثلاث عشرة ركعة الخ وكان إما مهم ابي بن كعب و تميما الداوي "شهران عمر "أمر بفضلها ثلاثا وعشرين ركعة ثلث ثلث منها و ترا واستقر الأمر على ذلك في الأمصار والتعليق الحسن على آثار السنن باب في التراويح بعشرين ركعة ص ٤٠٢٠ ط امداديه ملتان)

والتعليق التحليق على عار المسلق به بعث على الرواح. قلت : يزيد بن رومان لم يدوك عمر بن الخطاب والتعليق الحسن على آثار السنن باب في التواويح بعشويل وكعة ص ١٠٥ على المداديه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله ٢٠٠٠ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المستحد وصلى رجال بصلوبه فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه الحديث (أثار السنن) باب جماعة التراويح! ص ١٩٩ هـ.

کیا ہے کہ مسجد میں متعدد ہما عتیں ہوتی تھیں ان کوانک جماعت کی صورت میں جمع کر دیاں حضرت الی بن کعب اور تمنیم داری کو حضرت عمر آنے گیارہ رکعت کا تھکم دیا تھا یہ ایک روایت سے ثابت ہے لیکن انہیں کے زمانے میں بیس رکعتیں ہوتے ہوتے موجود ہے اور سلف صالحین اور ائمہ مجہمتدین میں بیس رکعت سے زیادہ کے قائل نہیں یا بہت کم بیں ہیں رکعت سے کم کے قائل نہیں یا بہت کم بیں ہیں گر تراو تک میں بیس رکعت سے کم کے قائل نہیں یا بہت کم بیں ہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ا

فرض الگ پڑھنے والاوتر میں شریک ہو سکتاہے.

، (مسوال ) اگر کوئی شخص عشا کی جماعت ہو جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوالوراس نے تراوہ یکی جماعت ہے پڑھی تو پھروہ و ترجماعت ہے پڑھے یا نہیں ؟ کتاب رکن الدین کے مصف نے پڑھنے کو منع کیا ہے اور شامی کا حوالہ دیا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۸۸ سکریئری انجمن حفظ الاسلام ( صلع بھر وچ )۲۷ رمضان ۴<mark>۵ سا</mark>ھ م ۲۴ وسمبر ۱۹۳۵ء

حسید، (جواب ۲۰۲۳)اگر کوئی شخص کسی وجہ ہے جماعت ہے علیحدہ وتر پڑھ لے تو مضا اُقلہ نہیں اگر تراو س کی جماعت میں شریک رہاتو وتر کی جماعت میں بھی شریک رہ سکتا ہے، ۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' جماعت میں شریک رہاتو وتر کی جماعت میں بھی شریک رہ سکتا ہے، ۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

## ایک حدیث کی تحقیق

(سوال )عن ابن عباس ان النبی ﷺ کان یصلی فی شهر رمضان فی غیر جماعة عشرین رکعة والوتو (بهیقی) مندرجه بالاحدیث کی تحقیق مطلوب ہے تسجیح ہےیاضعیف؟ المستفتی نمبر ۸۲۳ حافظ محمد نثر یف سیالکون۔۲۲ محرم ۱۳۵۵ اے ۱۹۳۸ کے ۱۹۳۸ اس ۱۹۳۸ کے ا

(جواب ۲۰۳) بیر حدیث کان رسول الله ﷺ یصلی فی رمضان فی غیر جماعة عشرین رکعة والوتر ، مصنف اتن انی شیبه 'عبد بن حمید 'بغوی' طبر انی ' پیمقی کی طرف منسوب کی گئی ہے اور اس کو ضعیف کما گیاہے (کندانی مجموعة الفتاوی) (۴) مگر حضور اکر مﷺ نے تین روز جماعت کے ساتھ بھی تراو ت کر پر جائی ہے اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له 'و بلی

١ افقال عسر ." إنى أرى لوجمعت هؤلاء على قارى واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب الحديث ( آثار السنن باب جماعة التراويح ص ٢٠١ ط امداديه)

 <sup>(</sup>۲) قال في التنوير :" وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات " الح و في الشامية :" وهو قول الحمهور و عليه عسل الباس شرقا و غرباً (مبحث التراويح ۲ / 2 ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) وَوَقَتُهَا بعد صلاة العَشَاءَ إلى الفجر قبل الوتر و بعده فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أو تر معه ثنم صلى ما مانه الخ (التنوير و شرحه باب الو تر والنوافل ٤٤/٣ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عباس كان رسول الله ٢٠٠ يصلى في رمضان في غير جماعة عشر ون ركعة والوتر أخرجه ابن ابي شيبة وعبد
بن حميد والبغوى في معجمه والطبراني والبيهقي لكن سند ابن روايات ضعيف ست (مجموعه الفتاو ي على هامش
خلاصة الفتاوي كتاب الصلاة ١٩٤١ ط امجد اكيدمي لاهور)

#### ایک سلام کے ساتھ ہیس رکعت تراویک

(مسوال) ایک شخص نے تراوت کے کی ہیں رکعت نمازایک سلام ہے اس طرح پڑھی کہ ہر دور کعت کے بعد قعدہاولی کیااوراخیر میں سلام پھیرا۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ٨ ٧ و ١٥ اربيع الإول ١٩٣٥ إله م ٢ جوك ٢ ١٩٣١ ء

رجواب عن ۲۰۶) نماز تو ہو گئی کیکن رات کی نماز میں آٹھ رکعت سے زیادہ رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا خلاف سنت ہے اس لئے نماز میں کراہت آئی۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ لا'

#### میس رکعات تراوی<sup>ک</sup> کا ثبوت

( سوال ) عن جابر قال صلى رسول الله ﷺ في رمضان ثمان ركعات ثم اوتر (فتح البارى مطبوعه دهلى ) گزارش ہے كہ مندرجه بالاحدیث كی صحت یاعدم صحت تحریر فرماكر مشكور فرمائيں اگر صحت یاعدم صحت تحریر فرماكر مشكور فرمائيں اگر صحح یا حسن بو توضعیف تحریر فرماویں اور یہ بھی ارشاد فرمائيں كه ان عباس والی روایت اور نہ كوره بالاروایت میں ہے كون تن اصح ہے ؟

المستفتى نمبر ٤٥ وبشير احمد خال (سيالكوث) ١٥ ربي الاول ١٩٣٥ ه مجون ١٩٣١ء

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) یه حدیث دخترت جایزگی تراوی کیبارے میں تعلیم جابندا آٹھ رکعت تراوی تو تو آنخضرت تیلئی کی سنت بی جا اور میس رکعات تراوی بھی آنخضرت تیلئی کی سنت بی جا کہ بست میں مسئی و سنة المحلفاء الواشدین ، اور ای بیس رکعت تراوی پر صف تراوی پر صف تراوی پر صف کا قول و عمل جمہور عاماء کا شرقا و غربا ہے اور ای بیس رکعت کے پڑھنے میں آٹھ رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں جو کہ بعید آنخضرت بھی کی سنت جیقہ ہے قادی شائی میں ہے ، اقولہ و ھی عشرون رکعت ھو قول المجمهور و علیه عمل الناس شرقا و غرباً المخ جلد اول ص ۲٥ فقط والله اعلم حبیب المرسلین عقی عند نائب مفتی

## سوال مثل بالإ

(سوال) بندہ نے حضور ہے ایک سوال کیا تھا جو کہ ۱۱ اپریل ۲<u>۹۳۳ء کو لکھا اور آپ کا نمبر ۴۵ ۹ ہے جو</u>اب

 <sup>(</sup>١) في التنوير و شرحه:" وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحب بكراهة" الخوفي الشامية:" لا يخفي ما فيه لمخالفة المتوارث مع تصريحهم بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا الخرمجت صلاة التراويح ٢٥٠ ط سعيد ) (٢) ابن ماجه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ص ٥ ط مير محمد كتاب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٣) (مبحث صلاة التراويح ٢/٥٤ ط سعيد)

پر آپ کے دستخط نہیں ہیں لہذاد وہارہ آپ کو تکلیف ویتا ہوں نائب مفتی صاحب نے حضرت جارا کی حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ آپ کی کیارائے ہے ؟

الہ ستفتی نمبر ۱۰۱۵ ابشیر احمد خال (سیالکوٹ) ۲ریٹے الثانی ۱۳۵۵ اے ۲۳ جون ۱۹۳۷ء رجواب ۲۰۵۰ (از نائب مفتی صاحب) حضرت جابر گی روایت کی تصبیح غلطی ہے ہوگئی ہے ہم کو معلوم نہیں کہ فتح الباری کے س بب میں یہ حدیث ہے آپ پورا پیتہ تحریر سیجئے حبیب المرسلین عفی عند ۔ حضرت جابر کی روایت منقولہ فی السوال فتح الباری میں کس باب میں ہے ؟ پورا پیتہ تحریر سیجئے ؟ محمد کفایت اللہ کان التٰدلہ '

#### تراویج کے بارے میں چنداحادیث کا ثبوت

(مسوال ) ہمارے ہاں تراوی کی تعداد میں اختلاف ٹپیدا ہو گیا ہے بعض آٹھ رکعت کو سنت سمجھتے ہیں اور بعض ہیس رکعت کو۔ فریقین نے جناب کے فیصلہ پر رضا مند کی ظاہر کی ہے امید ہے کہ آپ امور مستفسر ہو کا مختصر جواب ارسال فرما کر عندائند ماجو راور عندالناس مشکور ہوں گے

( جواب ٦٠٦) (۱) تراوی کی بیس ر تعتیں مسنون ہیں میر کے نزویک راجج نیمی ہے، (۲) حدیث عائشہ ٔ صلوۃ اللیل یعنی تنجد کے ساتھ متعلق ہے، (۳) حدیث جابر کو صحیح این حبان ہے نقل کیا گیاہے اور

۱۱) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحت بكراهة " و في الشامية ." وهو قول الجمهور و عليه عمل الناس شرقا و غرباً الخ ( منحث صلاة التراويح ٢/٥٤ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) قَالٌ آبن حجر " وظهر لي آن العكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمعفرب وهي ثلاث وترالنهار فناسب أن تكون صلوة الليل كصلوة النهار في العدد جملة و تفصيلاً (فتح الباري باب كيف صلاة النبي ﷺ وكم كان النبي ﷺ يصلي بالليل ١٧/٣ طـ مص.)

اس کو صحیح بتایا گیاہے میرے خیال میں وہ متکلم نیہ ہے ائن حبان کے علاوہ اس کو طبر انی اور تصحیح انن خزیمہ اور قیام اللیل للمر وزی کی طرف بھی منسوب کیا گیاہے (۱۱) (۴) حدیث انن عباسؓ اگر چہ ضعیف ہے مگر اس کی تائید دوسری روایت صحیح ہے ، ۱۰) تائید دوسری روایت صحیح ہے ، ۱۰) تائید دوسری روایت صحیح ہے ، ۱۰) مائید دوسری روایت صحیح ہے ، ۱۰) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له نوبلی

## حضرت ابن عباس اور حضرت جابر ای حدیث کی شخفیق

(سوال) بنده کابھائی بھیر احمد خال آپ نے تراوی کے متعلق سوال کر کے جواب پاچکا ہے آخری جواب آپ کی طرف سے مکمل نمیں ہوااور آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ حضہ سے جدر والی روایت فتح الباری میں آجان کا خط آیا تواس میں تراوی گاؤ کر تھا اور آپ کے متعلق بھی لہذا دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث ابن عباس قال کان رسول اللہ بھی بصلی فی رمضان فی غیر جماعة عشرین رکعة والوتو (بیھقی) حدیث جائر گائی مطبوعہ دبلی جاہر گائی ال صلی بنا رسول اللہ بھی فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتو ۔ فتح الباری مطبوعہ دبلی جالو سے ۵۹۷ رسول اللہ بھی فی رمضان ثمان رکعات ثم اوتر ۔ فتح الباری مطبوعہ دبلی جالو سے ۱۹۵۱ المستفتی نمبر ۱۹۱۹ء اللہ بھی ایک رمضان ثمان رکعات ثم اوتر ۔ فتح الباری مطبوعہ دبلی جالو اللہ اللہ بھی اللہ بھی ایک اللہ بھی ایک میں اور طبر انی اور شبق نے دوایت کیا ہے اس کی ضد میں عبلی بن جارٹ بن عبداللہ جس کو طبر انی اور مروزی اور ان خرید تو بیت اور این حمیان نے روایت کیا ہے اس کی ضد میں عبلی بن جارہ ایک راوی ہے جس کو ایو داؤہ نے مشر الحد بیث اور متر وک بتایا ہے اور حافظ ان حجر نے تقریب میں فیہ لین کما ہوابہ خزائی نے ابن حمیان سے تو ثیق نقل کی ہے اس طرح ابو ذرعہ سے معقول تقریب میں فیہ لین کما ہوابہ خزائی نے ابن حمید کو گایت اللہ کان اللہ لد کان ایک تارائس کان اس بیاء برحد بیث جار کو گئی ہو کے درج میں ضیم میں سیم جا جا سالگا۔

 <sup>(</sup>١) رواد الطبراني في الصغير و محمد بن نصر المروزي في قيام الليل وابن خزيمة وابن حبان في صحبحهما وفي إسناده لين (التعليق الحسن على آثار السنن باب التراويح بثمان ركعات ص ٢٠٢ ط امداديه ملتان)

 <sup>(</sup>۲) وهي كانت ضعيفة لكنها تقوى حديث ابن عباس فلا شك في كونه حسناً بل لا يبعد أن يقال انه صحيح لغيره (
 التعليق الحسن على آثار السنن ص ٩٩٩ ط امداديه)

<sup>(</sup>٣) عن سائب بن يزيد ثم ساقه قلت : " رجال اسناده كلهم ثقات الخ و التعليق الحسن على آثار السنن باب التراويح بعشرين ركعات ' ص ٤ · ٢ · ط امداديه ملتان )

<sup>(</sup>٤) وقد أخرجه عبد بن حميد الكشى في مسنده والبغوى في معجمه والطبراني في معجمة الكبير والبيهةي في سننه كلهم من طريق أبي شيبة ابراهيم بن عثمان جداللإمام أبي بكر بن أبي شيبة وهو ضعيف والتعليق الحسن على آثار السنن باب في التواويح بعشرين وكعة ص ٢٠٦ ط امداديه ملتان) (٥) قال ابن معين :" عنده مناكير " وقال النسائي " منكر الحديث و جاء عنه متروك" وقال ابو داؤد : " منكر الحديث" وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب" فيه لين " الخ ( آثار السنن باب التراويح بثمان وكعات ص ٢٠٢ ط امداديه ملتان)

#### ا یک اشکال اور اس کاجو اب

(سوال) گزارش ہے کہ آپ کا جواب نمبر ۹ کا اموصول ہوا۔ جو ابامعروض ہے کہ جس حدیث کو جناب صحیح تحریر فرما تیکے ہیں اس کو دوبارہ نہ ضعیف اور نہ سیجے فرماتے ہیں جب ایک دفعہ دار الا فقاء ہے ہمیں یہ الفاظ پہنچ تیکے ہیں کہ "یہ حدیث حضر ت جار گی تراوی کے بارے میں صحیح ہے "تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ آپ الفاظ پہنچ تھے ہیں کہ میرے دستخط نمیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ آپ البت سے کام چلانا چاہتے ہیں اُر آپ فرما میں کہ میرے دستخط نمیں تو اس کے متعلق فور سے سے گا ہمارے مخاطب آپ۔ آپ کے نام ہمارا سلام کلام آپ کا پند پس دوسر اکون جو دخل در معقولات کرے بالفرض آگر آپ نے مندر جہ بالا حدیث کے بعض رواۃ کے متعلق کلام فرمایا ہے تو ہماری گزارش س کر جواب مرحمت فرمائیں۔

اول آپ کا مندرجہ ہا افتوی دوم حافظ ابن خجر نے مقدمہ فتح الباری مطبوعہ و ہلی صفحہ ہم میں اس امرکی نفسر ت فرمادی ہے کہ ہم جو حدیث فتح الباری میں ذکر کریں گے اس شرط سے ذکر کریں گے کہ وحدیث یا تقویجے ہوگی اس شرط سالحسن سوم علامہ ذہبی نے مدیث یا توضیح ہوگی السحسة اوالحسن سوم علامہ ذہبی نے میز ان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۲۸ میں ای حدیث کو ای سند سے نقل فرمایا ہے جس سند سے امام محمد بن نفر نے دوایت کیا ہے فرق دونوں میں صرف ای قدر ہے کہ اس سند میں بجائے محمد بن حمید کے جعفر بن حمید بیں اس کے بعد علامہ صالب نے اس کی سند کی نسبت فرمایا ہے۔ اسادہ وسط چہارم موالانا عبدالحق کی کھنوی نے موطالمام محمد کے جاشے (التعلیق المجد) میں حضر سے جارہ والی دوایت تح بر فرما کر لکھا ہے۔ ھذا اسے۔ موطالم محمد کے حاشے (التعلیق المجد ) میں حضر سے جارہ والی دوایت تح بر فرما کر لکھا ہے۔ ھذا اسے۔ موطالم محمد کے حاشے (التعلیق المجد ) میں حضر سے جارہ والی دوایت تح بر فرما کر لکھا ہے۔ ھذا اسے۔ موطالم محمد ہے حاشے (التعلیق المجد ) میں حضر سے جارہ والی دوایت تح بر فرما کر لکھا ہے۔ ھذا الص

المستفتى فمبر ١٩٩١ حافظ محمد شريف (سيالكوث) ٢رجب ١٩٣٨ هم ٢٣٣ متمبر ١٩٣١ء

(جواب ۲۰۸) مدرسہ امینیہ کے دارالا فتاء میں تمام استفتے میرے نام ہی آتے ہیں میں جتنے فتووں کا جواب خود لکھ سکتا ہوں لکھتا ہوں بات مفتی مولا ناحبیب المر سلین صاحب لکھتے ہیں یہ فتوی جس کا آپ فود لکھ سکتا ہوں لکھتا ہوں بات جواب نائب مفتی مولا ناحبیب المر سلین صاحب لکھتے ہیں یہ فتوی جس کا آپ ذکر کرنے ہیں ان کا لکھا ہوا تھا میں نے دیکھا بھی نہیں تھا جب آپ کا دوسر اخط آیا تو میں نان سے دریافت کیا اور دیا ہے معلوم کیا اور حدیث جار کی سندگی تحقیق کی تو یہ بات مجھے شخفیق ہے معلوم ہوئی جو میں نے آپ کو لکھ کر بھیج دی۔

صدیث جابر کی شد کے متعلق بے شک میزان الاعتدال میں میہ لفظ لکھا ہے۔ اسنادہ وسط مگر اسنادہ صحیح تو شیس لکھا اور حافظ این حجر کے فتح الباری میں ذکر کرنے سے بھی صحت الازم شیس مگر اسنادہ صحیح تو شیس لکھا اور حافظ این حجر کے فتح الباری میں ایک مجروح راوی موجود ہے، تو کیونکہ وہ حدیث حسن بھی اس میں لا سکتے ہیں اور جب اس کی سند میں ایک مجروح راوی موجود ہے، وہ تو

ر ١ )(باب قيام رمضان ص ١٣٨ ط مير محمد كتب خانه كراچي ،

 <sup>(</sup>٢) وفي إسناده لين قلت :" مداره على عيسى بن جارية " قال الذهبى " قال ابن معين:" عنده مناكبر" وقال النسانى :" منكر الحديث عنه متروك " وقال أبو زرعة :" لا بأس به . وقال أبو داؤد :" منكر الحديث" قال ابن حجر فى " التقريب" فيه لين الخ (التعليق الحسن على آثار السنن باب التراويح بثنيان ركعات ص ٢٠٢ ط امداديه)

ے کا تھم مشکل ہے مولانا عبدالحیؒ کے ہذا اصبح کہنے ہے بھی لازم نہیں کہ فی حد ذاتہ بھی تسجیح ہے انکہ اصبح میں صحت اضافی مراد ہوتی ہے ہاں ابن حبان نے اس کو اپنے سیح میں درز آکیا اس ہے اتنا سمجھا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک بیہ حدیث سیجے ہوگی راوی کے جرح و تعدیل میں اختلاف نبو نے کی بنا پر حدیث صحت وضعف میں بھی بیا اختلاف ہو جاتا ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'دبلی

#### نہوراکرم ﷺ ہے کتنی رکعات ثابت ہیں؟

موال ) کیا حضور علی ہے نماز تراوی کر مضان شریف میں گیارہ رکعات مع وتر ثابت ہے یا کہ بیس عت؟ المستفتی نمبر ۱۱۸۸ عبدالعزیز مشین والا (ضلع سیالکوٹ)

#### ۲۸ جمادیالثانی ۱<u>۵۵ ا</u>ھ م ۱۲ ستمبر ۱<u>۹۳۱ء</u>

جواب **۶۰۹**) تراوی کی رکعات کی تعداد میں ایک روایت سے بیس اور دوسری روایت سے گیارہ حتیں معلوم ہوتی ہیںامت کا عمل صحابہ کرام کے زمانے ہے بیس یاس سے زیادہ رکعتوں پر رہاہے،، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کہ اور کانی

#### اءت مقتدیوں کے حال کے مطابق کی جائے

وال) قصبہ سر دھنہ میں حفاظ نے متفقہ طور پر یک کمیٹی قائم کر کے یہ وجہ ہتلائے ہوئے کہ اس سے بشریف پختہ یاد ہوجائے گا یہ پاس کیا ہے امسال ہم اوگروزانہ ڈھائی پارہ تراو ت میں سنائیں اور وہ مطریقے ہے کہ فی معجد دوحافظ مقرر ہول اور ہر ایک حافظ ایک ہی سوایارہ کو دس دس تراو ت میں سناد ہو ایک حافظ کا پڑھنے میں سوایارہ ہوجائے اور مقتہ یول کے لئے ڈھائی ہوجائیں آرچہ اکثر مقتہ کی اپنی نا توائی بنا پر ڈھائی پارہ وروزانہ تراوت میں بنو سنے پر راضی شہیں ہور ہے گئے ہیں کہ اگر تم کو اپنا قرآن شریف یاد کرنا طور ہے تو اس کی اور صور تیں ہو سنی پر راضی شہیں ہیں اور یہ کتے ہیں کہ اگر تم کو اپنا قرآن شریف یادہ میں بو سنی ہور تو کو سنا قرار میں سنو ور نہ ہم شہیں سناتے ہر چندان کو بھشتی زیور ہو تھا کہ میں موق ہو تا ہو تا ہو ہو تا کہ میں مانے اس صورت میں جماعت کم ہوتی ہے آدھی مسجد ہیں بھی قرآن میں ہو گئے ہوئے کہ تمہاری اس صورت میں جماعت کم ہوتی ہے آدھی مسجد ہیں بغیر قرآن میں ویک ہوتی ہی ہوئے ہو تا کہ تمہاری اس صورت میں اگر مقتمی اللہ تو کیف سے تراوت پڑھناشہ و تا رہے ہوئی ہی ہوئی ہی بارہ میں مندا ہے ہیں اور بھن ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی بارہ میں اور تواب میں کی ہوتی ہی یا نہیں ؟ نیزان حفاظ رہیں ہوئی ہی اور بھن ہی گئانہ نماز کے پوری طرح پابند شہیں ہیں اور بھن ایس ؟ نیزان حفاظ رہے بعض ذاتے ہیں اور بھن بھی کھری خوال سنے ہیں کہ ہوئی ہی بادر میں ایس کی ہوئی ہی یا نہیں ؟ نیزان حفاظ رہے بعض ذاتے ہیں اور بھن بھی کھری ہوئی ہی بادر میں ایس کی ہوئی ہی بادر بھن ایس کی ہوئی ہی بادر بھن ایس کی ہوئی ہی بادر بھن ایس کی ہوئی ہی بی اور بھن ایس کی ہوئی ہی بیا در بھن ایس کی ہوئی ہی بیا در بھن ایس کی ہوئی ہی بی اور بھن ایس کی ہوئی ہی بیاد کی ہوئی ہی کہ کی ہوئی ہی بیاد کو بیاد کی ہوئی ہی بیاد کی ہوئی ہی کی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہی ہی ہوئی ہی بیاد کی ہوئی ہی بیاد کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کی ہوئی ہی بیاد کی کو بیاد کی کو بی کی کو بی کی کو بیاد کی کو بی کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کی کو بیاد کی کو بیاد کی کو بیاد کی کی کو بیاد کی کو بیاد

<sup>)</sup> وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات الخ والتنوير ، وقال الداني : " وهو قول الجمهور و عليه الناس شرقاً و غربا الخ محث صلاة التراويح ٢ / ٢٥ طاسعيد ،

جورو پید طے کرتے ہیں ان کی امامت تراویٹ میں کیسی ہے ان صور تول میں حفاظ کی ضدمان کر ڈھائی پارہ ہی سنیں تقلیل جماعت کاخیال نہ کریں یاجماعت کاخیال کرتے ہوئے المہ تو سیف سے پڑھ لیں۔ المستفتی نمبر ۴۵ ماامیر الدین صاحب قصبہ سر دھنہ۔ شکع میر ٹھ کارمضان ۱۳۵۵ء مسلام سر ۱۳۳۷ء

(جواب ۱۹۰۰) حفاظ کی بیہ سند اور مقتد ایول کی مرسی کے خلاف جبراؤ صائی پارہ پڑ صنالور جماعت کے تفرق اور انتشار کی پرواہ نہ کرنا گناہ کی بات ہے وہ اس میں یقینا گناہ کے مرشکب جول گے بلعہ مقتد ایول کی رضامندی کے خلاف امامت کرنے والے کے حق میں لعنت کی وعید بھی وارد ہے اگر ضعیف و نا توال لوگ اس طرز عمل کے خلاف المہ تو تحیف ہوگی ڈاڑھی اس طرز عمل کے خلاف المہ تو تحیف ہوگی ڈاڑھی منڈانے والے اور نماز فرض کے تارک اور پہیے طے کر کے لینے والے حافظوں کی امامت مکروہ ہے مندال کے چھے قرآن سننے ہے نہ سنااور سور ہے تراو تح پڑھ لینا بھڑ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ انہ و بی اللہ کی سال میں اللہ اللہ اللہ اللہ کو بھی اللہ کو کہ کا بیا بھڑ ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ و بھی اللہ کی سے بھی تو آن سننے ہے نہ سنااور سور ہے تراو تک پڑھ لینا بھڑ ہے۔

## شبینه جائزے یا نہیں؟

(مسوال) یہال کی جامع مسجد میں ہر سال ماہ رمضان کی اٹھا نمیسویں اور انتسویں شب ان دورا تول میں شبینہ پڑھا جاتا ہے بعض لوگ اعتر انس کرتے ہیں کہ شبینہ ایک ہی رات میں یا تین را تول میں ہو ناچا بنیے ؟ المستفتی نمبر ۱۲۴۲ قامنی کمال الدین صاحب (کا ٹھیاواڑ)

#### ے رمضان ۱۳۵۵ه ۳۳ر مضان ۲<u>۳۹۱</u>ء

( جواب ۲۱۱) شبینہ کوئی ثابت شدہ چیز شیں ہے کہ مساجد میں جماعت کے ساتھ کیا جاتا ہواگر سنے والے اور پڑھنے والے شوق سے سنیں اور پڑھیں تو تمین دن میں ختم کرنا بہتر ہے دس دس پارے ہر روز پڑھے جانمیں(۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ ' و ہلی

## مروحه شبينه كاحكم

(سوال ) ایک زماند میں ایک شب میں چند آدمی مل کر قرآن شریف ختم کرتے ہیں جس کانام شبینہ رکھا ہے اوراس میں عور تیں بھی شامل ہوتی ہیں آیا یہ فعل حضور اکر م چینے نے یاکسی صحافیؓ نے یاکسی امامؓ نے کیا ہے یا

 <sup>(</sup>٩) قال في التنوير " و يكره إمامة عبد وأعرابي و فاسق " الخ (باب الإمامة ١٩٥٥ ك ط سعيد) والتنوير مع شرحه " ومن ام قوما وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه كره له ذلك تحريما لحديث أبي داؤد " لا يقبل الله صلاه س تقدم قوما وهم له كارهون الح (باب الإمامة ١٩٥٥ ك ط سعيد) والختم مرة سنة ولا يتوك الحتم لكسل القوم لكن في الاختيار " الأفضل في زماننا قدر ما ينفل عليهم الخ ( الدر السحتار المبحث صلاة التراويح ٢٠٦٤ ك ط سعيد)
 (٢) ولا يختم في اقل من ثلاثة ابام تعظيما له الخ (عالمگيري الباب الرابع في الذكر والصلوة والتسبيح ٢١٧٥ ك

حميں اور ايک شب ميں قرآن شريف محتم كرنا جائزے يا نہيں ؟

المهستفتي نمبر ۱۳۵۱ عبدالجبار (دیلی) ۴۴۰رمضان ۱۹۵۵ و همبر ۱<u>۹۳۱</u> و

( جو اب ۲۱۲ )ایک رات میں قر آن شریف قتم کرنائی شخص کے لئے جائز ہے جو خود اینے ذوق و شوق ہے بڑھے اور اس کے دل میں اول ہے آخر تک کوئی وسوسہ بے رغبتی کانیہ آوے کیکن شبینہ کا بیہ رواح جو عام طور پر مساجد میں کیا جاتا ہے نہ آنخضرے ﷺ کے زمانہ مبارک میں تھانیہ صحابہ کرام کے زمانے میں 'نہ مجتدین سلف ہے یہ منقول کہ انہوں نے عام طور پر جماعت کے ساتھ ایک رات میں قر آن مجید حتم کرنے کاامر فرمایا : و یاخود شبینه کیا جواور تجربه شامد ہے که ان شیزول میں بہت ہے مکروہات و محر مات کاار تکاب ہو تا ے nive وجوہ کی بناء پر شبینہ مروجہ کوئی احجی اور تواب کی بات شبیں ہے بلحہ بسالو قات کرنے والے مواخذ و محمر كفايت الله كال الله له داری ہوجاتے ہیں۔وائٹدالمو <del>ن</del>ق۔

## چنداجادیث کی تحقیق

(منبوال ) ہمارے ہاں تراوی کی تعداد میں اختلاف پیدا ہو گیاہے بھش آٹھ رکعت کو سنت سیجھتے ہیں اور بعض بین رکعت کو۔ فریقین نے جناب کے فیصلہ پر رضامندی ظاہر کی ہے امید ہے کہ آپ مهر بانی فرما<sup>کر امور</sup> مستفسرِ ہ کاجواب لکھ کر ارسال فرمائیں گئے۔ تاکہ بیہ نزاع حتم ہواور آپ عنداللہ ماجور اور عند الناس مشکور

(۱) نماز تراوح آیے کی شختیق میں بیس رکعت سنت ہے یا آٹھ رکعت (۲)حدیث عاکشہؓ ما کان یزید فی رمضان ولا في غيره الحديث . آپ كى تحقيق مين تنجد كے بارے ميں ب جيساك شاہ عبدالعزيز نے فناوی میں لکھا ہے پاتراوین کے بارہے میں ہے۔ (۳) حدیث جائر "جس میں آٹھ رکعت نمازاوروتر کاذکر ہے جس میں عیسی بن جاریہ منکر الحدیث اور ضعیف راوی ہے کیا آپ کی شخفیق میں صحیح ہے یاضعیف (۴) حدیث ابن عباس جس میں میں کعت تراوی کاؤکرے کیا صحابہ ًو تابعینٌ ودیگرائمہ کا عمل اسے تقویت دینا ہے یا نہیں(۵) حدیث سائب بن بزید جس کو پہنچی نے اخراج کیا جس میں حضرت میڑ کے زمانے میں ہیں ر کعت تراو تکر چنے کا ذکر ہے جس کو نووی و غیر ہ محد ثین نے سیجے کہا ہے آپ کی شخفیق میں صحیح ہے یا المستفتى نمبر ٤٠ ساخاد م العلماء لويوسف محمد شريف عفاائله عنه \_

كو على لوماران \_ ضلع سيالكوك\_٥ جمادى الثاني هو ١٣٥٥ هـ

(جواب ٦١٣) (۱) تراویکی بیس رکعتیں مسنون ہیں میرے نزد یک راجج کہی ہے، (۲) حدیث عائشہ صلوۃ اللیل ایعنی تہجد کے ساتھ متعلق ہے(ہ) (m)حدیث جائز کو صحیحان حبان سے نقل کیا گیا ہے اور اس

ر ۱ ) و يجتنب المنكرات هذرهة القراء ة إلخ ر الدر المبختار "مبحث صلاة التراويح ۲ / ۲ كا طاسعيد ) (۲) و(۳) ندكوره بولبات مع موائل بواب أب ۲۰۲ ش گرر كي مين.

کو صحیح بتایا گیاہے میرے خیال میں منگلم فیہ ہے بیتن اس کے صحیح ہونے میں کلام ہے ابن حبان کے علاوہ اس کو طہر انی اور صحیح ائن خزیمہ اور قیام اللیل للمر وزی کی طرف بھی منسوب کیا گیاہے ۱۱۱(۲۳)حدیث ان عباسً اگرچہ ضعیف ہے مگراس کی تائید دوسر می روایات ہے اور عمل امت ہے ہوتی ہے (۰۰)(۵)سائب بن یزید کی روایت منچے ہے(ء) محمد کفایت الله کان الله له (اشرف برتی پر لیس سیالکوٹ)

( مهر مدر سه امینیه اسان میه دارالا فتانو بلی)

الجواب کے یا نیجول نمبر صحیح ہیں جہال تک مجھے یاد ہے کیچھ کمی ہیشی نہیں ہے اور اب میں اس پورے جواب کی محمر كفايت الله كان الله له `د بلي صحت کاالتزام کر تاہوں۔

## سفريين تراويج كالحكم

(سوال ) سفر میں قصر تولازم ہے ہی تراو تک بھی کیاضروری پڑھنی پڑے گی یا یہ بھی معاف ہو ً ہ ؟ المستفتى مولوي محدر فيق صاحب وبلوي

(جواب ۲۱۶) تراوی کی تا کید سفر میں نسیں رہتی موقع ہو تو پڑھ لے بہتر ہے اور موقع نہ ہو تو ترک کرویناجائزے 😁 💎 محمد کفایت اللہ کال اللہ ایہ 'وہلی

# جتنی رکعات فاسد ہوئیں 'ان میں پڑھی ہونی منزل کااعادہ کیاجائے

(سوال ) امر تسرییں چوک فرید میں ایک مسجد ہے اس میں سید عطاء اللہ شاہ خاری کے صاحبز ادے قر آن مجید پڑھتے ہیں۔ میں بھی وہیں نماز تراو کے پڑھتا ہوں انہوں نے تحدہ کی آیت پڑھنے ہے قبل یہ خیال کر کے کہ بنہ سجدہ کی آیت ہے تحدہ کر لیا پھر سجدہ کی آیت پڑھنے پر سجدہ کیا گیا مگرانہوں نے سجدہ سہو نہیں کیاسلام کے بعد میں نےان ہے کہا کہ تم کو حبرہ سمو کرناچاہئیے تھا کیونکہ کسی واجب کے سموا چھوٹ جانے یا مكرر ہوجانے ياکسی فرنس ميں تاخير ہوجائے سے تحدہ سمو كرنا واجب ہوتاہے چونکہ تم نے تحدہ سمو شيں کیا ہے اس کئے ہم ان دونوں رکعتوں کا اعاد و کرو چنانچہ نماز دوبارہ پڑھی گئی اور چھوٹی می سورت پڑھی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب نماز اوٹائی گئے ہے تو پھر قر آن مجھی وہی پڑھناچا بئیے جوان دو۔ رکھتوں میں پڑھا عمیا تھا میں نے ان سے کہا کہ چو نکہ قر آن تر تیل کے ساتھ الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بڑھا گیاہے اس لئے قر آن کی وہی آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں مجھے بھی سیجھ شبہ ہو گیااب آپ بیہ شبہ دور فرماد ہجئے میں نے جو صرف نماز کااعادہ کرایاہے قرآن کا شمیں کیا ہے درست ہے 'قرآن کے اعادہ کی توضرورت شمیں ؟

(۱)و(۲)و(۳)(حاشيه نبير ان ۳جواب نبير ۲۰۶ پين مؤحظ فره نين.

ر £ ) ويأتي المسافر بالسنن إن كأن في حال أ من و قرار وإلا بأن كان في خوف و فرار لا يأتي بها هو السحتار ١التنويرو شوحه 'بأب صلاة المسافر ٢' ١٣١ ط سعيد)

المستفتى مواوى محمرر فيق صاحب دبلوي

(جواب ۱۵۱۳) قرآن مجید کاناده بھی کرناچاہئے تھاں کیونکہ جب تراوت کی وہ دور کعتیں تراوت کی میں شار نمیں ہوئیں اوران کاانادہ کیا گیا توان میں پڑھا ہوا قرآن بھی ختم میں شار نہیں ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کانالہ کہ نوبلی

## دور نبوی ﷺ اور صحابہ میں محتی رکعات تراوی پڑھنا ثابت ہے؟

(سوال) نبی کریم بیشی نیاده مضان المبارک میں عشاء کی فرنش نمازے بعد باجماعت تراوی کنتی رکعت پڑھا کیں اس طرح پڑھا کیں اس طرح خلیفہ اول حضر ت او بحر صدیق نے اپنے زمانہ خلافت میں کتنی رکعت تراوی پڑھا کیں اس طرح خلیفہ سوم و چہارم نے خلیفہ ثانی حضر ت مر نے اپنے زمانہ خلافت میں کتنی رکعت تراوی پڑھا کیں اس طرح خلیفہ سوم و چہارم نے اپنے زمانہ خلافت میں ملاوہ ازیں امام او حلیفہ کتنی رکعت تراوی کی پڑھا کرتے تھے اور ان کا اس بارے میں کینی کتنی رکعت میں اور حضر ات خلفائے کرام کا تعامل و تھم اور حضر ت امام اور حضر ات خلفائے کرام کا تعامل و تھم اور حضر ت امام اور حضر فرمائیں۔

المستفتى عبدالرحمل بفورث وثيم كلكته ١٠ اكتوبر ١٩٣٠ء

(جواب ٦٦٦) آنخضرت ﷺ کی تراو تکباجماعت تمین را تول میں مروی ہے، تعداد رکعات میں ہیں کی روایت بھی ہوار تھر کی بھی ہوں منظر ت او بحر صدیق کے زمانہ خلافت میں اور حضر ت عمر آئے زمانہ خلافت میں اور حضر ت عمر آئے زمانہ خلافت میں اور حضر ت عمر آئے زمانہ خلافت میں کئی سال تک مسجد میں ہا تا عدہ تراو ت کی جماعت کا اجتمام نہ بوالو گر جتے تھے مربیا تو تنیا تنہایادودوچ ر چار آدمی مل کر متعدد جماعت سے تراو ت کی بڑھنے کا حکم دیاور صحابہ کرائے جاسے اتفاق کیااور حضرت المی بن کعب کی امامت میں ایک جماعت ہونے تھی ہیں گئی ہیں رکعتیں بڑھانا بھی منقول ہے مگر انکہ مجتدین میں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں دیچھیں وہ پڑھانا بھی منقول ہے مگر انکہ مجتدین میں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں سے کوئی ہیں اور بیس ایر جمہور امت تھر یہ کا ہر زمانے کے کا ایر زمانے کہا تا کا میں امام اور حنیفہ کے نزد یک جی رکعت مسئون میں اور بیس پر جمہور امت تھر یہ کا ہر زمانے

١١ وإذا غلط في التراويح فتوك سورة أو آية قر أما بعد ها فالمستحب له أن يقوا المتروكة ثم المقروأة ليكون على الترتيب وإذا فسد الشفع وقد قرأ فيه لا يعتد بما قرأ فيه و يعيد القراء ة إعالمگيرية فصل في التراويح ١١٨/١ ك ماجديه)

 <sup>(</sup>٢) عن عروة أن عانشة " أخبرته أن رسول الله ١٩٥٠ حرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رحال بصلوته الجديث (أتار السنين) باب فضل قياه رمصان! ص ٩٩٩ إمداديه (ملتان)

<sup>(</sup>۳) تیس کوشتر واکن و کیل اعترات ماکنیدن بزید فی روازت ہے اور آنھ راکھت کی دلیل هفترت جدر من تحید الله فی آثاد السندن اماب التو اورج بشمان راکھات ص ۲۰۲ حلے امدادید ،

رة ، عن عبدالله بن عبدالقادر قال " حرجت مع عسر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المستحد فإذا الناس أو راع متفرقون يصلى الرجل لنفسه و يصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقال عسر اإني ارى لوجمعت هؤلا ، على قارى واحد لكان أمثل ثم عرم فجمعهم على ابي بن كعب ثم خرجت معه في ليلة اخرى والناس يصلون بصلوة قارئهم قال عمر : " نعم البدعة " رآثار السنن باب في جماعة التراويح ص ٢٠١ ط امداديه )

میں عمل رہاہےاور نہی اتعداد راتے ہےں، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' ویلی

## ایک سلام کے ساتھ جھ رکعت تراویج

(۱) تراوی عور تول کے لئے بھی سنت مؤکدہ ہے

(۲) تنهافرض پڑھنے والاوتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتاہے

(سوال) (۱)تراوین کمر دول کے لئے بی سنت مؤکدہ ہے یا عور توں کے لئے بھی؟ (۲)ایک شخص نے ہا: رمضان میں فرنس تنماریڑھے توکیاوہ وترامام کے ساتھ ہاجماعت پڑھے یا نمیں؟

المستفتى نمبر ٢٠٣٩ولى مخد (كالمصاولة) ١٢ر مضان ٢٥٦١ه ١١٥ه انومبر عساوة

(جواب ۲۱۸) (۱) تراوی مر دول اور عور آول سب کے لئے سنت مؤکدہ ہے مگر عور آول کے لئے سنت مؤکدہ ہے مگر عور آول کے لئے منت مؤکدہ ہے مگر عور آول کے لئے منت مؤکدہ ہے مگر عور آول کے لئے منت مؤکدہ نہیں جہاعت میں جماعت میں جم

 <sup>(</sup>۱) وهي عشرون ركعة الخ (تنوير) وهو قول الحمهورا و عليه عمل الناس شوقا و غوبا (ر د المحتارا مبحث صلاد التراويخ ۲ ۵ شعيد)

٣١) فلو فعلها بتسليمةً فإنَّ قعد لكن شفع صحت بكراهة الح ( الدر المختار؟ باب الوتر والنوافل: مبحث صالاة الراولج ٣- هـ \$ طاسعيد )

<sup>(</sup>٣) التواويح سنة موكدة لسواظبة الحلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا (التنوير و شرحه باب الوتر والنوافي مبحب صلاة التواويح الذي طلبية المحلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا (التنوير و شرحه باب الوتر عمر الذا على مع الإمام شيبا مر التراويح يصلي معد الوتر عد الوتر معد وهو الصحيح الخ رحلي كبير فروع ص ١٠٠ طسهيل الكيدمي لاهور)

## بيس ركعت تراويح برائمه اربعه كالقاق

(سوال) زیدو بحر کا جھگزامیہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ تراوی کی نماز سرف آٹھ رکعت ہیں حضرت عمرؓ نے نہ تو ہیں رکعتیں پڑھیں اور نہ پڑھنے کا حکم کیاشر ت ہوت دینے پر میں بھی ہیں رکعت پڑھوں گااب آپ کی خدمت میں بحرکی عرض یہ ہے کہ ندکور سوال کا جواب شرح سے دیں کوئی صدیث تحریر فرمائیں تو کتاب کا نام اور صفحہ بھی درج فرمائیں ؟ المستفتی نمبر اے ۲۱عبدالر حمٰن صاحب گاندھولہ صلح گنٹور (مدراس) ۲نگ قعدہ ۱۹۵۱ھم ۵ جنوری میں اور ایس اور سے ایس کا دی قعدہ ۱۹۵۱ھم ۵ جنوری میں اور اور ایس کا تعدہ ۱۹۳۱ھم ۵ جنوری میں اور اور ایس کا دی تعدہ ۱۹۳۱ھم ۵ جنوری میں اور اور ایس کی تعدہ ۱۹۳۱ھم ۵ جنوری میں اور ایس کی تو کو تا میں کا دی تعدہ ۱۳۵۱ھم ۵ جنوری میں اور ایس کی تعدہ ۱۹۳۱ھم ۵ جنوری میں اور ایس کی تعدہ اور سے تو کی تعدہ اور سے تو کی تعدہ ۱۹۳۱ کی تعدہ کی تعدم کا تعدہ کی تعدم کا تعدم کی تو کی تعدم کا تعدم کا تعدم کی تو کی تعدم کی تعدم کا تعدم کی تعدم کی تو کی تعدم کی

(جو اب ۲۱۹) تراوت کی تیس رکعتیں میں بیس ہے کم کاچاروں اماموں میں ہے کوئی قائل نہیں۔ ہیس ہے زیادہ کے امام مالک اور امام شافعی قائل ہیں ہ

آٹیرر کعت والی روایت نماز تہجد کے متعلق ہے اور نماز تہجد تراوت کے ہے جدا ہے۔ مؤطاامام مالک میں یہ روایت ہے۔ عن یزید بن رو مان انه قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ہٹلٹ و عشرین رکعة ، ، ایجنی یزید بن رومان فرمائے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں شنیس رکعتیس پڑھتے تنے (ایعنی ہیں تراوت کاور تین وتر) محمد کفایت اللہ کان اللہ له دیلی

# پندرہ سال والے لڑے کے پیچیے تراوی کا تھکم

(سوال ) پندرہ سال ہے کم اور بارہ سال سے زیادہ عمر والے پچے کے پیچھے نماز تراوی پڑھنادر ست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر اسم ۴۳ حافظ محمدا ساعیل صاحب(اگرہ)

#### ٢٦ربيع الثاني مره ٣ إه ٢٦جون ١٩٣٨ع

رجو اب ، ۲۲۰) بندرہ سال ہے کم عمر کالڑ کااگر بالغ ہو جائے (مثلاً اسے احتلام ہونے لگے) تواس کے جیجھے تراوی کے جائز ہے اگر کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'و بلی

حضور ﷺ سے کتنی رکع**ات تراوی ک** ثابت ہے ؟ ( سوال) حضور اکرم ﷺ ناور مضان المبارک میں نماز تراوی کئنی رکعتیں پڑھائی ہیں ؟ ثبوت مستند حدیث ہے ہو؟

ر ١ )وهي عشرون ركعة الخ (التنويو ) قال الشامي :" وهو قول الحمهور و عليه عمل الناس شرقاً و غوباً الخ (بات الوتر والنوافل مبحث صلاة التراويح ٧ ٥ \$ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) موطا الإمام مالك باب ماجاء في قيام رمضان ص ٩٨ ط مير محمد كتب خانه كراچي )
 (٣) بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإ نزال الخ وإن لم يوجد فيهما شني فحتى يتم لكل منهما خصص عشرة سنة به يهتي (الدر المختار كتاب الحجرا فصل بلوغ الغلام بالاحتلام ٢٥٣٦ ط سعيد )

المستفتی نب ۱۲۲۳ نمازتراو تر رسول الله بیشی نے صرف تین دن جماعت سے پڑھوائی ہے چوہے دن بہ جو سے بیٹر ہوائی ہے جو سے دن بہ جو سے بیٹر ہوائی ہے جو سے بیٹر ہوائیں حضور سے تعلیم اور نماز پڑھائیں حضور سے تشریف سیس اور فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہوجائے در چنانچہ تراوی کی نماز مسل میں جضور اگر م بیٹی نے پڑھائی نہ حضر ت او بحر صد افر میں جضور اگر م بیٹی نے پڑھائی نہ حضر ت او بحر صد افر کے زمانہ مبارک میں جماعت سے پڑھی گئی اور حضر ت مراکز کے زمانہ خلافت میں بھی گئی سال ایک جماعت کے زمانہ مبارک میں جو انجی کی سال ایک جماعت مراکز کر اور تی پڑھائے متعمل فرمادیا در اور تی بڑھائے متعمل فرمادیا در اور تی بھی نے بادی میں کو تراوی پڑھائے متعمل فرمادیا در

رسول الله بینی نے تیسرے روز نسخ صادق کے قریب تک تراوی کی نماز پڑھائی اوراس بات بنز اختلاف ہے کہ حضور بینے کے کتنی رکھتیں پڑھائیں مگریہ بات مشنق علیہ ہے کہ تیسری رات قریب نز صادق تک نماز پڑھی گئی صحافیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ آج سحری کھانے کا موقع ہمج منتہ سے یا نمیں۔

اکشر روایتوں سے حضور اکر مین نظیم کا آٹھ رکھتیں شاہت ہوتا ہوار حضر سالان عباس کی روایت سے بیس رکھتیں شامت ہوتی ہیں حسر سالان عباس والی روایت کو محد ثین ضعیف بناتے ہیں گراس خشمات خانفائے راشدین اور جمہور امت محمد ہیں کا عمل سے دور ہوجا تا ہے دس حضر سے عمر محضر سے عمل رہا ہو خانفائے راشدین اور جمہور امت محمد ہیں کی بیس رکھتیں پڑھی جاتی رہیں اور اس پر تمام امت کا عمل رہا ہو اب تک ہے کہ میں ہے مربعتیں نہیں تیس سے زیادہ کے توامام مالک قائل بھی ہیں دور نو تا تھی رہا ہو اللہ بھی ہیں دور اس بیس رائعتیاں والی رہا ہو تا تا تا کہ بھی ہیں دور نو تا تا تا کہ بھی ہیں دور اس اللہ اور اس وجہ سے ضعف شد معظر شمیں۔ والی روایت کو تلقی املہ بالقہول کی تو تو ماصل ہے اور اس وجہ سے ضعف شد معظر شمیں۔

 <sup>(</sup>١) عن عائشة أنه الله صلى في المستجد فصلى بصلوته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم احتمعوا من الثالثة افلم
 يحراح البهم قلما أصبح قال الله قد رايت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخرواج إليكم إلا أبي خشيت أن تفرض عليكم رحلبي كبير تراويح ص ٤٠١ ط سهيل)

 <sup>(</sup>٣) وعن عبدالرحمن معدالقارى قال حرحت مع عسر من الحطاب ليلة في رمضان إلى المسجد هاذا الناس او ران منقرفون يصلى الرجل لنفسه و يتسلى الرجل فيصلى يصلونه الرهط " فقال " إلى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكاد امثل ثم عزم فجمعهم على ابى بن كعب الحديث و آثار السمن باب في جماعة التراويح ص ١٠١ امداديد ملئان)
 (٣) وهي أن كان ضعيفة لكنها تقوى حديث أن عباس فلا شك في كونه حسنا الح و التعليق الحسن على آثار السما باب في جماعة التراويح ص ١٩٩ ط امداديه مئتال)

 <sup>(</sup>ق) قال في التنوير :" وهي عشرون ركعة " وقال الشامي :" وهو قول الجمهور و عليه عمل الناس شوقاً و غرباً و عر مالك ست و ثلاثون الخ ( منحت صلاة التراويح ٢ ' ٥٥ ' ط سعيد )

## اجرت لیکرنزاو یح پژهانا

(سوال) متعلقه اجرت تراو<sup>س</sup>

(جواب ۲۲۲) اجرت دیکر قرآن شریف تراوی میں پڑھوانا درست شیں ااگر ہے اجرت لئے ہوئے پڑھنے والاحافظ ندملے توسورت تراوی کیڑھنا بہتر ہے۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ الـ 'وبلی

# در میانی قعده کئے بغیر چارر کعت پڑھیں تودو شار بول گ

(سوال) متعلقه سموقعده

(جواب ۲۲۳) جب که در میان میں قعدہ نہیں کیابھول کر دور کعنوں کی جگہ جار پڑھ لیں تواس میں سجدہ سے وضرور کرناچا بئیے تھا آخر کی دور کعتیں معتبر ہو تمیں اور اول کی دور کعتیں بیکار ہو تمیں اب تراوی کی دور کعتیں۔ جو کم رہیں وہ رہیں اب ان کی کوئی صورت نہیں امام تارک سنت ہوادن محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

## (۱) تنمافرنس پڑھنے والاو ترباجماعت پڑھ سکتاہے (۲) تراوی میں مقتدی کے لئے ثناء پڑھنے کا تحکم

(مسوال) (۱) زید بحروغیره نے نماز عشاء شمایڑھی اور تراو تُباجهاعت توزید بحروغیره کووتر تنها پڑھنا بہتر نبیاجهاعت کیونکہ فرنس عشاء جماعت ہے شمیں پڑھی (۲) نماز تراو تُ میں امام مقتدی کو لازم ہے کہ ہر دور کعت کی ابتدامیں ثنا پڑھیں یاصرف امام کا ثنا پڑھنا کافی ہوگا مقتدی سکوت اختیار کریں یاوہ بھی ضرور بڑھیں ؟

(جواب ۲۶۴) (۱) اگر تراوت کی جماعت میں شریک ہو گیا ہو تووتر کی جماعت میں بھی شریک ہوسکتا ہے، ۲۰) اگرامام ثناء جلدی ہے پڑھ کر قرأت شروع کردے تو مقتدی ثناء نہ پڑھیں اور جب تک امام قرأت شروع نہ کرے مقتدی ثناء پڑھ لیں، ۱۰

 <sup>(</sup>١) وإن القراء قالشنى عن الدنيا لا تجوز وإن الا حذوالمعطى أثمان لا ذلك يشبه الا سننجار على القراء قاو نفس الاستنجار عليها لا يجوز فكذا ما أشبه اللا صرورة فى حواز الاستنجار على النلاوة ، رد المحتار عاب قضاء الفوانت مطلب فى بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ٧٣٠٧ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) وإن صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة والحال أنه لم يقعد على ركعتين تجزى عن تسليمة واحدة وهو السختار
 (حلبي كبير فروع ص ٤٠٨ ط سهيل اكيدمي لاهور)

٣١) ولو لم يصلها أى التواويح بالإمام أو صلاها مع غيره له أن يصلى الوتر معه الخ ( التنوير و شرحه مبحث عبلاه التراويح ٤٨/٢ طاسعيد)

<sup>(</sup>٤) أدرك الإمام في القيام يثني مالم يبدأ بالقراء فالخ (الدر المحتار اقصال في تاليف الصلاة ١٨٨٠١ طاسعيد)

امام مت کی اجرت لینا جائز ہے ، تراوی کے کی شمیں مالم

(الجمعية موريحه الهماايريل ١٩٢٨ع

رسوال) سنزشته ماہ رمضان سنہ روال میں یہال کے تجار کا تھیا وازی اور پیچی میمنول نے ایک منع کی حافظ صاحب کو ہمہنوں نے ایک منع کی حافظ صاحب کو ہمہنی ہے ایک سو تمیں رو پ اجرات مقر رکز کے پھیول والی مسجد میں تراوی پڑھانے کو ہلایا تھا اور یہاں کے ایک ہفتہ واراخبار "البر بان اکوایہ" مطبوعہ اوم جمعہ ور مضان الاس میں مندرجہ فریل مشمون شرائع ہوا تھا۔

"مقامی تیس مساجد میں ہے صرف سات مسجدول میں تراوی قر آن شریف کا دور ہورہا ہے۔ خصوصاً پھی صاحبان کی مسجد میں موان سیداحمہ صاحب مصری قاری کوجو کہ جامعہ از ہر کے ایک جبید مالم تیں بلایا کیائے۔"

اس اخباری شهرت نیز اَنوایه میں مشہور عبدالقادر قندهاری صاحب مولوی بیڑی پان والے ن و کان پر بیٹھ کرید ح سر انی کی وجہ ہے چھیوں والی مسجد میں افطار و تراوی کے وقت مسلمانوں کا زیادہ جموم ر بنا نتی۔ کیا اجرت دیکر امام ندکور کو بلانا جائزنے '

( جواب ۹۲۵) متاخرین فقارت هنفیا نے امامت کی اجرت لینے وسینے کے جواز کا فقو کی دیا ہے ، پر آس امام مذکور ہے مومار امامت نماز کے متعلق : واقعا تو درست تھالیکن قرآن مجید تراوی میں سائے کی اجرت لیناد بناجائز نہیں ہے اگر معاملہ قرآن مجید سائے کے لئے : واقعا تو ناجائز تھادی والتداملم

محمر كفايت الله كال الله له!

نابالغ کے پیچھے شراو ت جائز شیں

(المعية مورند ٢٠ مارچ ١٩٣٠)

(سوال) نمازتراو تُهالغول كالباغ كَ يَجْهِيهُ آيا تَعْيَّ بِ يَالْمُعِيلٍ؟

( جواب ٦٧٦) ناباغ امام كه يجيب بالغوال كي اقتدانماز تراوت ميس بهي جائز شيس مند كفايت الله نمفر الد

تراوی کیمیں دومر تبہ قرآن نتم کر نا

(اجمعینه موری ۲۴ جنوری ۱<del>۹۳۹</del>۶)

(مسوال) جب حافظ رمضان میں کا امراہی تراوی تین ایک قوم کے سامنے فتحت کرے کچرووسر کی قوم ک

ر ٩ ، ويفتي اليوم بصحتها لتعبيه القرآن والفقد والامام والادان والدر المختار اباب الإجارة الفاسدة ٦ ٥٥ ط سعيد، و ٣ ، وأن القراء د لشني عن الدن لا تجور وان الأخذوالسعطي أثمانا لأن ذلك يشبه الاستنجارة على القراء ذ الح ١ رد السحتار اباب قصاء الفوانت مطلب في نظلان الوصية بالختمات والتهاليل ٧٣/٢ ط سعيد ،

ر٣) ولا يصبح اقتداء رحل بامراة وحنتي و صبي مطلقاً ولو في جنازة و نفل على الأصبح (درمختار) والمحتار الدلا بحور في الصلوات كلها الح دود المبحنارا باب الامامة ٧٧٠.٥٧٧ طاسعيد )

سامنے ختم کرنے ہے اس دوسری قوم کا سنت ختم اوا ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ (جواب ۲۷۷)بال اگر کوئی حافظ قران دس روزا کے جماعت کوتراو تئییں قرآن مجید سنادے اور دس روز دوسری جماعت کواور دس روز تیسری جماعت کو تو تینول جماعتوں کو سنت ختم کا ثواب مل جائے گاں محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ'

> (۱) تراوی میں تسبیحات معمولی آواز سے پڑھی جائیں (۲) وتر کے بعد "سبحان الملك القدوس" بدند آواز سے پڑھنا (الجمعیة مور خد ۲۸ فروری ۱۹۳۵ء)

(سوال) (۱) ماہ رمضان میں تراوی کی نماز میں تسبحات جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں کیا آہت نہیں پڑھ کتے ؟ (۲) اور کیابعد نمازوتر کے سبحان الملك القدوس اونجی آواز سے بولناضروری ہے؟
(جواب ۲۲۸) (۱) تسبحات آہت پڑھنا بہتر ہے 'معمولی آواز سے پڑھنے میں مضا کقہ تو نہیں لیکن آہت پڑھنا فضل ہے(۱) (۲) وتر کے بعد سبحان الملك القدوس ذرالونجی آواز سے کہنا مستحب ہے، ا

#### تراویج میں نابالغ کی امامت

(الجمعية مورنه وجنوري لا <u>٩٣</u>١ء)

(مسوال) ایک نابالغ لڑکا حافظ ہو گیا ہے اور ایک مسجد میں تراوج پڑھارہا ہے سوال سے ہے کہ نابالغ کے چھپے نماز پڑھان ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ شرح و قایہ کے مؤلف نے لکھا ہے کہ نابالغ عورت یامر و کے چیپے نماز پڑھنا جائز نہیں اور آ کے جائر یہ نشر س کی ہے کہ نابالغ کے چیپے نماز اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ نماز ابھی اس پر فرض نہیں ہوئی ہے جو بجائے خود بالکل ورست ہے کہ نفل پڑھنے والے کے چیپے فرض پڑھنے والے کی نماز نہ ہوگی کیان ہول گی اس نماز نہ ہوگی کی تراوس جو نوافل میں داخل ہے نابالغ کے چیپے ہول گی یانہ ہول گی اس لئے کہ مؤلف ند کور نے امام نخی کے حوالے سے نماز تراوس کو نابالغ کے چیپے پڑھنا جائز بتایا ہے لیکن بعض ملاء کا خیال ہے کہ تراوس کی نابالغ کے جیپے پڑھنا جائز بتایا ہے لیکن بعض ملاء کا خیال ہے ہے کہ تراوس کی نابالغ کے جیپے پڑھنا جائز بتایا ہے لیکن بعض ملاء کا خیال ہے ہے کہ اس نابالغ کے سورت حال ہو کہ کہ اس نابالغ کے سورت حال ہو کہ کہ کہ دوالے کے دوالے کے دورت حال ہو کہ کہ سورت حال ہو کہ کہ کہ دورت کا کہ دورت کا دورت کا کہ دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی کرنے کو کی دورت کی دورت کا کہ دورت کی دورت کیا ہو کہ دورت کی دو

١٠) الختم مرة سنة ومرتين فضيلة و ثلث افضل الخ ( الدر المختار ' منحث صلاةالتراويح ٢/٣ ٤ ط سعيد )
 ٢٠) عن أبي موسى الأشعرى قال " أخذ النبي ﷺ في عقبة أو قال في ثنية " قال :" فلما علا عليها رجل نادي فرفع صونه لا إله إلا الله والله اكبر ، قال :" ورسول الله ﷺ على بغلته قال " فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً الحديث ( بخارى باب

قول لا حول ولا قوة إلا بالله ٩٤٨/٢ عن أبيه قال :" كان رسول الله على يوتر سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكفرون (٣) عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبرى عن أبيه قال :" كان رسول الله على يوتر سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكفرون و قل هو الله احد وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلث مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع ( نساني التسبيح معد الفراع من الوتر ١ ٩٩٦ ط سعيد)

دوسر اکوئی حافظ موجود شمیں اُسراس کے چیجھے نمازند پڑھی گئی تویامسجد سونی پڑی رہے گی یاکسی کو معاوضہ دیمر بلانا پڑے گا؟

(جواب ۹۲۹) محیح اور راج کی ہے کہ نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر بالغ حافظ نہ مل سکے یا ہے۔ مگروہ اجرت کیکر پڑھے توسورت تراو تک پڑھ لینی بہتر ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ ایہ '

(۱) میسید یکر تراوین پڑھانا

(۲) مُوقِوفِه د کان کی آندنی ہے امام مسجد کو تنخواہ دینا

(۳) شخواہ دارامام کے پیچھے نماز

(۴) نرّاو تح کی اجرت لینا جائز نهیں

(الجمعية مورخه ١١ الَّبت ١٩٣٨ء)

(سوال) ایک مسلمان خود نماز پر گانه یا تراوی شمیل پر هتالیکن بغرض حصول آواب رو پیده یکر کسی مسلمان نے ایک مسجد پر اپناموضع مسلمان نے نماز تراوی پر هوان ہے تواہے تواہ ملے گایا نہیں ؟ (٢) کسی مسلمان نے ایک مسجد پر اپناموضع یا مکان وغیر و بغرض حصول آواب و قف کر دیاہے تاکہ اس کی آمد فی سے انتظام صوم و صلوۃ و مر مت مسجد و غیر و بموقی رہے و قف کنندہ یا متولی رو پید دیکر نماز تراوی پڑھوا تا ہے اس مسجد میں کو کی ام بر اے نماز پنجانہ نہیں سے تو وہ رو پید جو تراوی میں خرج بواوقف کنندہ کو اس کا تواب ملے گایا نہیں ؟ (٣) کسی مسجد میں ایک نماز ہر او تک بھی پڑھا تا ہے تو ایسی نماز تراوی کھی پڑھا تا ہے تو ایسی نماز پڑھا نے کے لئے مقم رہے اور وہ نماز تراوی بھی پڑھا تا ہے تو ایسی نماز تراوی بھی بڑھا تا ہے تو ایسی نماز تراوی بھی بولیام صاحبان نماز تراوی بین خلاف شر ن نماز تراوی بید جو لیام صاحبان نماز تراوی بین خلاف شر ن

( جواب ، ٦٣٠) (۱) روپید و یناجب تراوت کے معاوضہ میں جائز ہی سمیں ہے تواس کا تواب کیا سطے کا اگر اس مسجد میں امام کوئی مقرر سمیں فرض نمازوں کے پڑھانے کے لئے تویہ ہوسکتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کی امامت کے لئے کسی شخص کو پڑو قتی نمازوں کے لئے اور نماز تراوت پڑھانے کے لئے امام مقرر کردیا جائے تو اقف کو تواب ہو گالہذائیتر ہیں ہے بلعہ ایسی صورت وقف ند کور میں ضرور کے لئے امام مقرر کر لیا جائے تاکہ بارہ مینے نماز باجماعت ہوتی رہ اور جائد او موقوفہ ک ہے بارہ مینے نماز باجماعت ہوتی رہ اور جائد او موقوفہ ک آمدنی میں سے پیش امام کو شخواہ دی جائے تواس شخواہ کی دینے کا واقف کو بھی تواب ملے گا اور کا کہ اور کی بائے کہ اس کا دو تو اور کی دینے کا دو تو اور کا کہ اور کا کہ اور کا کہ اور کی دینے کا دو تو کو کر گا ہوں کا کہ اور کی دینے کا دو تو کو کی دینے کا دو تو کو کہ کو کھی تواب ملے گا ہوں ( ۳ ) ب

١١) ولا يصبح اقتداء رجل بامر أة وخنثي و صبي مطلقا ولو في جنارة و نفل على الأصبح الخ ( ا<del>لعر ا</del>لمنحنار الاسامة ١٠) ولا يصبح الخراطة والعربية والمناطقة الإسامة ١٠) ٧٧**٥** طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) وأن القراء ة لشنى عن الدنيا لا تحوز وا لآخذ والمعطى آثمان لان ذلك يشبه الاستنجار على القراء ة و نفس الا ستنجار عليها لا يجوز فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب الخ ورد السحتار باب قضاء القوانت مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل ٧٣٠٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) ويبدأ من غلته بعمارته ثم ماهو أقرب بعمارته كإمام مسجد و مدرس و مدرسة يعطون بقدر كفايتهم الخ اللدر السختارا كتاب الوقف ٢٦٦٦ - ٣٦٦ ط سعيد )

شک ایسی نماز تراویخ سے امام و مقتدیان کو بھی ثواب ملے گادی بہ رقم جو ناجائز طریق پیروہ لیس کے ان کے لئے مَكروه تَحريمي ہو گی۔ واللہ اعلم محمد كفايت اللہ كان اللہ له '

# تیر هوال باب سجده تلاوت اور نفلی سجده

بعد نماز سجده کی حالت میں د عاکر نا ثابت نہیں

(سوال) آج کل بعضے آدمی جب نمازے فارغ ہوتے ہیں تودونوں کف دست حیت کر کے مابغیر اس کے سر بہجود ہوتے ہیںاور دعاکرتے ہیںاور گئر کڑاتے ہیں شعداور دلیل میں ووحدیث پیش کرتے ہیں جو حضر ہے یا نشراً ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول ابتدائیجے خواب راحت فرماتے تھے اتفاق ہے شب برأت تھی تھوڑی رات کے بعد جومیں جاگ دیجھتی ہوں کہ آپ بستریر نہیں ہیں تومیں آپ کو تلاش کرنے کے واسطے نگلیاس خیال ہے کہ شاید آپ کسی دو سری بیوی کے گھر گئے ہول گے اور میں نے سب گھر وال میں تلاش کیا کہیں آپ کا پہنا نہ لگا آخر ش میں جنت البقیع کی طرف سنی کہ شاید آپ وہاں گئے : ول جب میں وباں گئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ تحدے میں ہڑے ہوئے ہیں اور اپنی امت کی مخشش کی دیا کر رہے ہیں اور رورے ہیںاور گڑ گزارے ہیں اورا کیک حدیث جو حضرت ائن عباسؓ ہے روایت ہے دلیل میں پیش کرنے بين قال قال رسول الله ﷺ الا الى نهيت ان اقرأ القران راكعاً وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن الايستجاب لكم رواه مسلم كذافي المشكوة ی باب المو تکوع اب سوال بدی که اس طرح نماز کے بعد سر بسجود : و کر دیاما نگزناور اپنی مرادی مانگزا جائز ے یا شمیں؟ اوران دونوں حدیثوں ہے استعمالال بکڑنا تعلیم ہو سکتاہے یا شمیں؟

ر جواب ۲۳۶) سوال میں جواحادیث منقول ہیںان سے صرف میہ ثابت ہو تاہے کہ آفل نماز کے اندر تحیدہ میں دعامائٹی گئی ہے بیامائل جائے بعد نماز صرف دعا کے لئے تحیدہ کرنے کا ثبوت الناحادیث ہے شمیس ہو تااور حقیقت بیرے کہ نماز کے بعد محض وعا کرنے کے لئے تجدو کرنے کی انسل شریعت میں نہیں پیشک سجدہ شکر جو کسی نعمت کے حصول پر کیا جائے وہ بقول مفتی بہ جائز ہے اور صرف دیا کے لئے سجدہ كرنے سے فقہال لئے منع كرتے ہيں كہ اس سے جہالاكا عقيدہ فاسد ہو تاہے۔ و سجدۃ الشكر مستحبۃ به يفتى لكنها تكره بعد الصلوة لان الجهلة يعتقدونها سنة اوواجبة وكل مباح يؤدى اليه فمكروه (درمختار من) قوله لكنها تكره بعد الصلوة الخ الضمير للسجدة مطلقا قال في شرح

١٠) ويفتى اليود نصحتها لتعليم القرآن والففة والإدامة والاذان الح رالدر السحتارا باب الإجارة الفاسدة ٦٥٥ ف سعيد)
 ٢١) رالفصل الأول ص ٨٣ اط سعيد)
 ٢١) باب سجود التلاوة مطلب في سحدة الشكر ٢٩/٢ ، ٢٠٠ ط سعيد)

المنية اخر الكتاب عن شرح القدورى للزاهدى اما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الضلوة فمكرود كان الجهلة يعتقد ونها سنة اوراجبة وكل مباح يؤدى اليه فسكرود انتهى و حاصله ان ما ليس لها سبب لا تكره ماله يؤد فعلها الى اعتقاد الجهلة سنيتها كالتى يفعلها بعض الناس بعد الصلوة ورأيت من يواظب عليها بعد صلوة الوتر ويذكران لها اصلا وسنداً فذكرت له ماهنا فتركها . ثم قال في شرح المنية وأماماذكرنا في المتضرات ان النبي يختف قال لفاطمة ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجد تين الى اخر ما ذكر فحديث موضوع باطل لا اصل له . انتهى (رد المحتار) ، د والتداعم

# نماز کے بعد سجدہ دعائیہ کا تلم

(سوال) نماز پڑھنے کے بعد سجد ہے میں گر کر قضائے حاجات کے لئے و ماما تکنی اوعید ماتوروے یا غیر ماتورہ سے عربی میں یا بچمی میں جائز ہے یا جائز ؟ اور آنخضرت بیجھے سے نماز کے بعد یا قبل الیما کرنا ثانت ہے یا نمیں ؟جواب قرآن وحدیث و آثارت و یاجائے ؟

المستفتى ائان أيم داؤتي نمبر ٢٦ استنذر ذروؤ ريكون

سوره ص میں کو نسی آیت ہر تجدہ کیاجائے؟ رسوال ) سورہ میں کا سجدہ آیت ماآب پر سیجے ہیا افاب پر؟ المستفتی نمبر سم ۱۸۳۳ تحدیم آفام الدین صاحب اجمیری۔ ۲ریٹی الاول ۲۵۳ ایدے کا منگ کے ۱۹۳۶ رجواب )(از مولانا حمد سعید صاحب) سورہ میں کا سجدہ آیت ماآب پر سیجے ہے افاب پر درست سمیں ہے۔ فقیر احمد سعید کان اللہ لا

۱۱) رباب سجود التلاوة المطلب في سجده الشكر ۲ ، ۱۲۰ ط سعيد ؛ ۲) ، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة ۱ ۳۳ اط ماجديه اكوسه ؛

(جواب ٦٣٣) (از حضرت مفتی اعظمٌ) حسن هاب پر سجده کرنالولی لوراحوط ہے اور یہی قول راجج ہے اور دوسر اقول کہ اناب پر سجدہ ہے مرجوح ہے کذافی حاشیۃ مراقی الفلاح للطحطاوی (۱)محمد کفایت اللہ نمفر لہ

#### ر کوغ میں سجدہ تلاوت کی نبیت کی تواداہو گا؟

(سوال) زید نے تراوح پڑھاتے ہوئے آیت تجدہ کو پڑھ کر فورا ہی رکوع کیااور تجدہ تلاوت کو تجدہ نماز میں ادا کیا تو تجدہ تلاوت بھی ہو گیایا نہیں ؟ ایعنی زید کا بیہ عمل جائز ہے یاناجائز ؟ اگر تجدہ تلاوت کو تجدہ نماز میں ادا کرنا ناجائز خیال کرتے ہیں تو وہاں تجدہ تلاوت کو مستقل کرنا بہتر ہے یا تجدہ نماز میں ادا کرنا بہتر ہے ؟ مار بہور)

#### ٣٦ر مضان ١٩٦١ إه ١٩ نومبر ١٩٣٤ء

(جواب ٢٣٤) آیت تجدہ پڑھ کررکوع میں چیے جائے اور تجدہ تلاوت کی نیت کر لینے ہے تجدہ تلاوت اوا ہو جاتا ہے (۱) لوگول کو مسئلہ معلوم نہ ہو توان کو دریافت کر لینا چاہئے خواہ مخواہ امام صاحب کے خلاف طوفان ہیا کرنا کوئی دانشمندی نہیں نادا قفیت اور جمالت اپنی اور اعتراض امام پر نیے کوئی اچھی بات نہیں ہے امام جدہ تلاوت مستقل طور پر اداکر لے تواس میں کوئی قباحت نہیں۔ محمد کفایت القد کان التہ انہ دو ہل

نماز صبح کے بعد سجدہ تلاوت اداکر ناجائز ہے (الجمعیة مور خه ۱۰ایریل ۱۹۲۸ء)

(سوال) صبح کی نماز ختم کرنے کے بعد جب کہ سوج نکلنے میں پندرہ منٹ باقی ہیں تجدہ تلاوت جوا کیک روز پہلے یاکسی وفت گزشتہ میں واجب ہو چکاہے ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

( جو اب ۲**۳۵**) صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے سے پہلے تجدہ تلاوت کر لینا جائز ہے خواہ پہلے کاواجب ہو یا تی وقت آیت تجدہ تلاوت کی گئی ہو(۳) محمد کفایت اللّٰہ کالنائڈ لیہ'

 <sup>(</sup>٩) (وص) وظن داؤد أنما فتناه فاستغفر ربدو خورا كعا و أناب فعفر نا له ذلك وإن له عندنا لولفي و حسن مآب وهدا هو الأولى مما قال الزيلعي تجب عند قوله " وخوراكعا و أناب و عند بعضهم عند قوله تعالى :" و حسن مآب" الخ ( باب سجود التلاوة ص ٢٨٩ ط مصر)

 <sup>(</sup>۲) وتؤ دى بركوع صلاة إذا كان الركوع على الفور من قراء قاية . إن نواه أى كون الركوع لسجود التلاوة على الراجح الخر (التنوير و شرحه اباب سجود التلاوة ١١٢٣ ا ٢ ط سعيد)
 (٣) لا يكره قضاء فانتة ولو وترا و سجدة تلاوة وصلاة جنازة الخ (الدر المختار كتاب الصلاة ٢٧٥/١ ط سعيد)

## چود هوال باب تحده سهو

## مقدارر کن کی تاخیر ہے تحدہ سہوداجب ہو تاہے

(سوال) تاخیر واجب میں سجدہ سہو آتا ہے اور تاخیر اندازہ مقدار تین تسبیح کا ٹھر ایا گیا ہے جیسے قرأۃ ہے فارغ ہو کر مقدار تین تسبیح کھز اربایا بعد فراغ تشہدا ہی قدر بیٹھارہا تاخیر رکن یا واجب کی مقدار تین تسبیح نہ ہونے پر سجدہ سہو واجب نمیں اب آلر کوئی شخفس یا نچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیایا تیسری رکعت صلوۃ رہا عید میں بیٹھ گیا آگر اس قیام اور تعود میں بھی مقدار تسبیح ملحوظ ہے تومنینہ المصلی کی اس عبارت کا کیا مطلب بوگا جس ہے محض قیام و قعود بلا مقدار تسبیح معلوم ہوتا ہے۔ ولو قام الی المحامسة او قعد فی الثالثة بحب بمجود القیام و القعود.

المستفتى نمبر المولوى عبدالعزيز مدرس مدرسه مفيدالاسلام ـ نول گذه ـ ج پور المستفتى منبر الول کرده ـ ج پور ۱۹۳۳ م ۱۹ربیح الاول ۱۳۵۲ ه ۱۳۰۳ ماجولانی ۱۹۳۳ ء

(جواب ٢٣٦) بانچویں رکعت کی طرف گھڑے ہوجائے یا تیسری رکعت پر صلاۃ رہا تھے۔ ہیں ہی جائے ہیں ہی جو ہیں ہے۔ میں بھی وہی مقدار رکن مراد ہاور جن عبار تول میں بھر د قیام و تعود وجوب تجدہ سو کاذکر ہے اس ہے۔ مراد ہیہ کی مقدار رکن مراد ہوتات و تشہد ہویانہ ہو صرف قیام و تعود ہے ہی تجدہ سموواجب ہوجاتا ہے۔ کسی دوسری بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قیام اور قعود کا تفق ہی اس کے لئے کافی ہے کہ تاخیر جمقدار رکن ہوگئے۔ (۱) مقدار مقدار کن ہوگئے۔

محمد كفايت الله كان القدامه `مدر سه امينيه و اللي `

سجدہ سہو کئے بغیر سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ (صوال) ایک امام صاحب نماز میں کوئی سمو آجائے تو تجدہ سمو نہیں کرتے سلام کے بعد کوئی بتائے تو بعد ''فقگو تجدہ سمو کر لیتے ہیں اور بغیر سلام تجدہ سمواد آکرتے ہیں؟ ( جواب ۲۳۷) کلام کے بعد تجدہ سموے نماز نہیں ہوتی اور تجدہ سموسلام کے بعد ہونا چاہئے۔۔۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ ک

<sup>(1)</sup> ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن الخ (عالمگيرية باب سجود السهو ١٢٦/١ ط ماجديه)
(٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويا للقطع لأن بية تغيير المشروع لغو مالم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريسة الخ والتنوير و شرحه اناب سجود السهو ١٠١٦ ط سعيد) ويجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط بسجد تان و تشهد و سلام الأد سجود السهو يرفع التشهد ويأتي بالصلوة على النبي عَنْدُ والدعاء في القعود الأخير (التنوير و شرحه باب سجود السهو ٢٧٧/٧)

التحیات کے بجائے الحمد نلڈ پڑھی تو سجدہ سموواجب ہوگا ( سوال ) التحیات کے بجائے الحمد پڑھ لی تو کیا تجدہ سوت ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸ مجیدی دوافانہ بسبنی ۷۲۱جب سمق الھ ۲۶ آئتوبر ۱۹۳۵، (جواب ۱۳۸۸) التحیات کی بجائے الحمد پڑھ لینے سے تجدہ سموواجب دوگاں محمد کفایت اللہ کان ابتدار نوبل

جمعه و عیدین میں سجده سهو کا تنگم (سوال) نماز جمعه و نماز عیدین میں آمر سجده سمو دو جائے تو کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۷ عبدالستار (کیا) ۴۹ر پیچالاول ۱۳۵۵ اص ۲۶ون ۱<u>۹۳۱ء</u> (جواب ۴۳۹) جماعت زیاد د بری نه ہواور گڑیز کا خوف نه دو تو جمعه و عیدین بیں بھی سجدہ سمو آمرای چائے البت کنٹرت جماعت ک وجہ ہے گزیز کا خوف ہو تو سجدہ سمو ترک کردینا مہات ہے ، وہ محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ لہ ، د بلی

جهری نماز میں سر اُقرائت کی تو مجدہ سہوداجب ؛ و گا

(سوال) فرض نماز جروالی میں ایک رکعت پڑھ کر دوئی کی رکعت میں امام جم بھول گیااور خاموشی ہے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ بھی پڑھی سورۃ پڑھنے کے دوران میں جب کہ آد اسمی ہے زیدہ پڑھ کیا اور باد آئی او باقی سورت کو جر سے پڑھی جائے یا شمیں اگر یاد آئے کے دعد جر شمیں کیا تو نمازنا قص نہ ہوئی اور جدہ سہو کر بیا تو نماز تاقعی نہ ہوئی اور جدہ سہو کر بیا تو نماز تاقعی نہ ہوئی یا نمیں کراہت داریا بلاکر ابت مسئلہ نمبر ۳۸ بھیشتی زاور حصہ دوسر اسجدہ سو کے بیان میں نفر نفس کی دونوں بھیلی کہ متوں میں بالکہ میں الحمد بڑھنی بھول گئی چیک کھ کی ردے رکوئ میں جلی گئی تو بھی تعدہ سہوواجہ نہمیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵۸۹انعام البی صاحب( دبلی) ۹ ربیع الاول <u>۳۵۹ا</u>ه ۱۸ اپریل ۱<u>۹۳۰</u>۱۰ (جو اب ۱**۶۶)** اگر جری نماز میں قرأة سر آپڑھ لی جائے تو تحدہ سمو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، ۱۰ اگر قرأة بھولے سے آہت پڑھنی شروع کر دی اور در میان میں یاد آیا کہ نماز جری ہے مگر باقی قرأة بھی آہت۔

ن پوری کرلی جب بھی سجدہ سہوے نماز صحیح ہو گئی بشر طبیکہ جتنی قراَة آبہتہ پڑھی تھی وہ جواز نمازے لئے

٧٢) والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة سواء والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر الخ ( الدر المختار' باب سجود السهو ٢/٣ ٩ ط سعيد )

ر ١ )وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إدا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو الح (عالمگيرية الباب الثاني عشر في سجود السهو ٢ ١ ٣٧/١ ط ماجديه كوننه )

<sup>(</sup>٣) والجهر فيما يخافت فيه الإمام وعكسه لكل مصل في الأصح والاصح تقديره بقدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين و فيل قائله قاضي خان يجب السهو بهما أي بالجهر والمحافية مطلقاً أي قل أو كثراً وهو ظاهر الرواية (سوير و شرحه) و في الشامية " وقال في شرح المنية " الصحيح ظاهر الرواية وهو التقدير بما نجور به الصلاة من تعرقة الخ ( باب سجود السهو ١١٧٨ على سعيد)

کافی ہو اور اسے یاد آئے۔ پر جم کرنا چاہیے مگر از سر نو فاتھ اور سورۃ جمر سے پڑھتے اور سجدہ سہو کرلے یہ نہ کرے کہ جمال بربیاد آیاو میں ہے جم شروع کرد ہے۔ سے مجمد کفانیت اللّٰد کان اللّٰدایہ 'و بغی

قعده اولی میں" اللّٰهم صل علی محمد" تک پڑھ لیا تو سجدہ سہوواجب ہوگا (سوال) تین یاچارر کعت والی نماز کے در میانی قعدہ میں النحیات کے بعد اگر دروہ شریف الملهم صل علی محمد پڑھ لی جائے تو سجدہ سووہ کرتا: و محمد پڑھ لی جائے تو سجدہ سوواجب ہے یا نہیں؟ اور ایسالیام جو درود پڑھنے کے بعد سجدہ سونہ کرتا: و اس کے پیچھے نماز پڑھنی چابئے یا نہیں؟

المستفتى تمبر ٢٤٩٥ نوباث الدين وبلي ١٥٦٠ زين الثاني ١٢٣٠ والصالية

( جواب ۲۶۱ ) فرض نماز کے درمیانی قعدہ میں تشهد پر اکتفا کرناواجب ہے 'درود شریف اگر اللہ، صلی علی محمد تک پڑھ لیاجائے تو تجدہ سموداجب: و گادہ تجدہ سمونہ کیاجائے تو نماز مکروہ ہو گ۔ محمد کفایت اللہ کالنالٹدایہ ' دہلی

عیدین کی تکبیرات زواند میں کمی کی نوئیا تھم ہے ؟

(مسوال ) عمیدین کی نمازچھ تکبیرول کے ساتھ دور گعت واجب ہے اگر پیش امام ایک تکبیر بھول جائے تو سجدہ سمو کیا جائے یا نماز دوہر انی جائے ؟

المستفتى نَمْبر ٢٢ ٢٣٢ شخاعظم شِيْمُ معظم (وهوايه صَلَّى مغربَى فانديس) ٨ صفر ١٥ سال د. رجواب ٢٤٢) تجده سوست نماز: وجائے گی ١٠٠٠ شمر کفایت اللّه کان اللّه له 'و بلی

تاخیر واجب سے تحدہ مہوؤاجب ہو تاہے

( مسوال ) تاخیر واجب ہے تحدہ سموواجب ہوتا ہے یا شیں؟

( جواب ۲۶۳) تا نجر واجب نے تجدہ سمو آتا ہے عالمگیر ئی جلداول س،۱۳۳ میں موجود ہے۔ ولا یجب السجود الا بتوك الواجب او تاخیرہ او تاخیر ركن النج، ۴، واللہ اعلم بالصواب۔ مجمد کفایت اللہ نفر له مدرسه امینیه و بلی

۱۱) وتاخير قياه إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن و فيل بحرف و في الزيلعي؛ الأصح وجوبه باللهم صل على محمد" والتنوير و شرحه باب سجود السهو! ٨١/٢ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) ومنها تكبيرات العيدين فال في البدائع: إذا تركها أو نقص منها او زاد عليها فإنه يحب عليه السجود وقدروى الحسن عن أبي حنيفة إذا سها الإمام عن تكبيرة واحدة في صلاة العيد يسجد للسهو الخ (عالمكبرية الباب الثاني عشر في سجود السهو ١ / ٨٠ ا ط ماجديد)

٣١) ( الناب الثاني عشر في سجود السهو ١٣٦١ ط ماجديد )

امام نے مغرب کی دور کعتوں پر سلام کھیبرا، ہتلائے پر تبسری رکعت ملاکر سجدہ سبو کیا 'نماز ہوئی یا نہیں '

(اجمعية مورند م انومبر ڪ ١٩٢٠)

(سوال) امام نے مغرب کی نماز میں دور کعت نتم کرکے ساام پھیر کرد ناکے لئے ہاتھ اشایات پر آخر صف کے مقد یول نے اور اس تنظومیں خاصہ شور و شغب ہو گیات کے بعد امام سنے پھر ایک مقد یول نے اور اس تنظومیں خاصہ شور و شغب ہو گیات کے بعد امام سنے پھر ایک رابعت نماز پڑھ کر سجدہ سمو کرکے ساام پھیر اید نماز ہوئی یا نہیں ؟ امام کہتا ہے کہ جب تک امام کا سینہ قبلہ سے نہ پھر کے اس وقت تک وہ نماز سجدہ سمواد اکر نے سے جو جائے ہی جن مقتد یول نے شقار کیات کی نماز کا کیا تھم ہے ؟ (امام حنی ہے مقتد یول میں حنی شافعی اور نیم مقلد تھے)

(جواب ع ع ۲۰ ) بال اگر امام نے خود کائم نہ کیااور نہ قبلہ سے منحم ف ہوا تو ایک رکعت پڑھ کیے اور سجدہ سے کرنے سے نماز ہو گئی اور جن مقتد یول نے کائم شیس کی (اور امام سے سرتھ تیس کی رعت پرھن )ان ن ہمی نماز ہو گئی اور جن او گول نے کائم کیاان کی نمازیں باطل ہو آئٹیں (۱۰ ان کو اپنی نمازیں از سراو پر سخی جا بنیں۔
جا بنیں۔
جا بنیں۔

دوسر ي ركعت مين بيُلفت بن سلام چھيم ديا تو نماز فاسد دو گني

(الجمعية مورخه الااليط بل ١٩٢٨)

(سوال ) انیک شخص نے دور کعت والی نماز پڑھی قعدہ اخیر دمیں بیٹھتے ہی سلام موڑ دیا<sup>الت</sup>یات اور درود و نیسہ سیجھ شمیں پڑھیا؟

مجمر كفايت الله ننفراله "

( جواب ع**۶۶**) نماز شمین:ونی\_اوناناضروری ہے،،

- وال نمبر ۱۳۴۷ کادوسر اجواب (الجمعیة مور خه ۱۱د تمبر <u>۱۹۲۸</u>ء)

(سوال) سوال موريحه سمانومبر <u>١٩٢٤</u>ء كادوسه اجواب

(جواب ٦٤٦) امام کی اور ان مقتد اول کی جنہوں نے بات نہیں کی اور قبلہ رٹ رے نماز ہو کی اور جن مقتد یول نے بات کی بیمنی یے جملہ کما کہ "دور کعت نماز ہوئی ہے "اُگروہ 'منی ہیں تو مذہب منفی کے موجب

(١) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويا للقطع مالم يتحول عن القبلة او يتكلم لبطلان التحريمة الخ (التنوير وشرحة بات سجود السهو ٢ / ٩ ٩ ط سعيد)

٧٠) ولها وأجّبات لا تفسد بتركّها و تعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم نسجد له الخ ، التنوير و شرحه باب صفة الصلاة ٢-٤٥٦٠ طاسعيد )

ان کواپنی نماز دہر الینی چاہئے ۱۱۱ رہے شافعی اور غیر مقلد تواگر وہ اس کو مفسد نمازنہ مسمجھیں تو حنفیوں کوان ہے تعریض نہ کرناچاہئے۔

> جمعه وعیدین میں سجدہ سہو کیاجائے یا نہیں؟ (الجمعیة مور خه ۲۸ فروری و کیم مارج ۱۹۳۲ء)

( مسوال ) اگر امام کو نماز عیدین میں سمو ہو جائے اور واجب کو بھول کر مؤخر کردے تواس کو تجدہ سمو کرنا جائے یا نہیں ؟

﴿ جوابِ ٦٤٧﴾ عیداور جمعه کی نماز میں جبکه مقتدیوں کی بہت بڑی جماعت شریک نماز ہواور تجدہ ''و کرنے ہے تلبس کا قوی اندیشہ ہو تو تجدہ سمونہ کرنالولی ہے تاکہ نمازاختلال واننشار ہے محفوظ رہے، ۱۰) محد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

(۱) پہلی رکعت میں ہیٹھ کر کھڑا ہو تو تجدہ سہوواجب ہوایا نہیں ؟

(٢) سجده سهو كئے بغير سلام پھير ديا تو نماز ہو ئي يا نہيں ؟

(الجمعية مور خه مكم فروري ١٩٣٧ء)

(مسوال) (ا) تراوت کی نماز میں امام پہلی رکعت کے دوسرے تجدے سے اس خیال میں کہ دوسری رکعت کا تحدہ ختم ہوا قعدہ میں بیٹھا ہو کہ مقندی کے لقمہ دینے سے فور أبلا تاخیر کھڑ ا بھااور دوسری رکعت پوری کی تحدہ سہو کئے بغیر 'جس پر مقند یوں میں ایک شدی عالم نے کہا کہ تجدہ سہو واجب ہوا تھا جس کو ترک کیا گیا ہے اہذا نماز لونانی واجب ہے (۲) امام پر تجدہ سہوا واجب تھا لیکن یاد نہ رہنے سے سلام پھیر کر نماز سے باہر آگیا تو نماز ہو جائے گیا نسیں ؟

ر جواب ۴۶۸ (۱)اگر دوسر می رکعت مین بینه کر فورابلا تاخیر کھٹر ابو گیا تو تحدہ سموواجب نہیں ۔ (۲)جب تحدہ سموواجب ہمواور بھول کر بغیر تحدہ کئے سلام پھیر دیاجائے تو نماز کااعادہ واجب ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ'

ر١) يفسدها التكلم هو النطق بحر فيل أو حرف مفهم الخ والدر المختار باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ١ ٦١٣ ط معيد)

 <sup>(</sup>۲) السهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والنطوع سواء والمختار عند المتاخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر النح و في الشامية: "قيده محشيها الواني بما إذا حضر جمع كثير والإ فلا داعي إلى التوك (باب سجود السهو ۲/۲ ۴ ط سعيد) (۳) والتاخير اليسير وهو مادون ركن معفو عنه (رد المحتار اباب صفة الصلاة مطلب في واجبات الصلوات العمد والنهو إن لم يسجد واجبات العمد والنهو إن لم يسجد وإن لم يسجد وإن لم يعدها يكون فاسقا وهي قراء ة فاتحة الكتاب وضم سورة والقعدة الأولى وتشهد أن الخ (التنوير و شرحة باب صفة الصلاة ۲۵۲۱ هـ ۲۵۷ ط سعيد)

# یندر هوال باب ر کوع و سجده اور قعده

نمازمیں دونوں سجدے فرض ہیں

(سوال) نماز میں دو سجدے فرض ہیں یاا یک؟ اگر کسی مقتدی کا کسی وجہ ہے ایک مجدہ رہ جائے امام دونوں محدے کرے تومقتدی کی نماز ہو گی یا نہیں؟

المستفتى نمبر٧٦ \_٢٢ جمادى الاخرى ١٥٣ إره مطانق ١١٨ كتوبر ١٩٣٣ء

(جواب ۲۶۹) دوسرا تجده بھی فرض ہے۔السجود الثانی فرض کالا ول باجماع الامة کذافی الزاهدی (فتاوی عالمگیری) ، ، ، اگر مقتری کوایک تجده نه ملا توجس رکعت کاایک تجده ره گیاده رکعت محسوب نه ہوگی ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

تجدہ میں دونوں پاؤل اٹھ جانے کا حکم (سوال) ایک مسجد کے امام صاحب تجدے کی حالت میں دونوں پاؤل زمین سے اٹھادیتے ہیں؟ (جواب ، ۲۵) مجدے کی حالت میں دونوں پاؤل زمین سے اٹھادینے سے نماز نہیں ہوتی(۱) محمد کفایت اللّٰہ کال اللّٰہ لہ'

امام كادر مياني قعده ميں دير كرنا

(سوال) ایک لام صاحب قعده اولی میں ہمیشہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں مقتدی اگر اعتراض کریں تو جواب دیتے ہیں کہ بیہ تومیری عادت ہے فیس خاموش تھوڑی دیر بیٹھار ہتا ہوں؟ (جواب ۲۵۱) مقتدیوں کی رعایت ہے ایسا کرنے میں کچھ مضا کقہ نہیں ۔

ر کوع میں "ربی العظیم" کی بجائے "ربی الکریم" بڑھنا

(سوال) روالمحتار شامی جلداول س ٦٥ ٣ باب مطلب فی اطالة الركوع میں ہے كه ركوع میں اگر سبخان ربی العظیم كی ظ برابراوانه ہوسکے تواس كی جگه سبحان ربی الكويم پڑھے ورنه نماز فاسد ہوجائے گ كيونكه ظ برابرنه اوا ہونے سے عزيم پڑھا جاتا ہے اور عزيم كے معنی شيطان كے ہیں لهذا بہتر يہ ہے ك

<sup>(</sup>١) ( الباب الرابع القصل الأول في فرائض الصلاة ١/٠٧ ط ماجديه ،

<sup>(</sup>٣) وُمنها السَّجُود بجهة و قُدَميه ووضع إصبع واحدة منها شرط الخ ( درمختار ) آفاد أنه لولم يضع شيئا من القدمين لم يصح السجود الخ ( رد المحتار باب صفة الصلاة ٢٤٧/١ ك ط سعيد )

٣) وتاخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن الخ ( التنوير و شرحه باب سجود والسهو ١١/٣ ط سعيد )

سبحان رہی الکویم پڑھنا چاہئے یہ مئلہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا ہے اب عام او گول ۔ اسبحان رہی الکویم رکوٹ میں پڑھناشروٹ کردیا ہے کیونکہ عظیم کی ظ نہیں اوا ہوتی ہے اس کے متعا، شرعاً کیا تحکم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۸ ۱۰ احمد صداق (حیدر آباد سنده) ۲۵ جمادی الاول ۱۳۵۵ بروایی ۲۵ جوایی ۱۳۵۹ وریدا حقیاط کی بنائی اجواب ۲۵ منقول ہے اور یہ احتیاط کی بنائی کیا ہے اور یہ احتیاط کی بنائی کیا ہے اور یہ حقیم قرآن پاک بیس جمال ظاکی تبدیلی ذاسے جو جائے جاری ہوگا یعنی نماز فاسد جو گی لیکن جن ہوا و جائے جاری ہوگا یعنی نماز فاسد جو گی لیکن جزنیہ قول بالفساد پر مبنی ہوتی خصوصہ عوام جن کو حدید فاسد خمیں ہوتی خصوصہ عوام جن کو حدید فاسد خمیں ہوتی خصوصہ عوام بین کو حدوث و میں فرق کرناد شوار ہے پس عوام کو سبحان رہی المحریم بنا ایکر یہ بنا ایکر ایم الکر یہ بنا ایک ایکر فرق کرناد شوار ہے ایک عوام کو سبحان دہی العظیم کی جگہ سبحان رہی الکر یہ بنا ایک ایک اللہ کی الکر اللہ افتراق اللہ کان اللہ کا دو اللہ کان اللہ کی سبحان کی جگہ کیا ہوگا ہوں کا باللہ کا کہ کان اللہ کا کہ کان اللہ کان اللہ کو جو بیا ہو کہ کا کو جائے کی مفتی مدر سے امرینیہ نو بلی الم سلین عفی عند نوایہ مفتی مدر سے امرینیہ نو بلی

# ئرس پرنماز پڙھنے کا ڪم

> . تشهد میں حضور ﷺ کا تصور کرنا (اخبارالجمعینه مور خه لانومبر <u>۱۹۲</u>۶)

ر سوال )ماقولكم فيمن يقول بتصوير النبي عليه في الذهن عند قوله " السلام عليك ايها

١٠ ) السنه في تسبيح الوكوع سبحان ربي العظيم إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم؛ لنلا يجوى على نسانه العزب فتفسد به الصلاة كذا في شرح دور البحار ( ود المحتار افصل في بيان تاليف الصلاة امطلب في إطالة الركوع للجار ١ / ٤٩٤ طاسعيد )

 <sup>(</sup>٣) اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع و يسجد فان لم يستطع الركوع والسجود أومي إيماء وجعل السحو.
 اخفض عن الركوع ولا يوقع إلى وحهد شيئا يسجد عليه الخ (قدروي) باب صلاق المريض ص ١٥ ط سعيد ،

النبي" في التشهد؟

(رَبَه) تشهد مين السلام عليك ايها النبي يُرضت وقت أبي عَيْنَة كاتفورة بن مين الناكيمات؟ (جواب ٢٥٤) اعلموار حمكم الله تعالى تصور النبي عَيْنَة بقدر ان يعلم انه كان عبداً لله رسولا ارسال الى خلقه للهداية وانى اسلم عليه و يبلغ سلامى هذا ملائكة جعلهم الله سياحين يسيحون في الارض يطلبون صلوات و تسليمات من امته واذا وجدوا بلغوا "صحيح جائز

اما تصویر النبی ﷺ فی الذهن بمعنی احضار صورته الشریفة فلیس بلازم و لا یتصور لمن لم یره ﷺ ولا یجوز آن یتوهم آنه ﷺ یسمع هذا الکلام باذنه الشریف من کل مصل یخاطبه بیا ایها النبی" محمد کفایت الله غفرله

(ترجمہ) تشدیمیں نبی پیٹے کا تصورات مقیدے کے ساتھ جائزے کہ آپ اللہ کے بندے اور سول تھے اور ان کو اللہ نے اپنی مخلوق کی بدایت کے لئے بھیجا تھا اور میں جو سلام و درود آپ کے اوپر بھیجی رہا ہوں اس کو ملائکہ سیاحین آپ تک پہنچات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے مقر ر فرمایا ہے کہ زمین میں جانہ پھرتے رہیں اور امت کے درود و سلام کو تلاش کرتے رہیں اور جمال پاتے ہیں آپ تک پہنچاد ہے ہیں و انگیاں تصور نبی ہے مر او اگر یہ ہو کہ آپ کی تصویر مبارک کو ذہن میں النایا حاضر کرنا تو یہ الزم نہیں اور وہ شخص آپ کے چرومبارک کا تصور بھی کس طرح کر سکتا ہے جس نے بھی آپ کو نہیں و یا جمالہ اور وہ شاہ کر سکتا ہے جس نے بھی آپ کو نہیں و یا جمالہ سنتے ہیں جو اور یہ خیال کرنا ہو گر نہیں کہ آپ ہر اس شخص کی آواز کو اپنے گوش اقد سات سنتے ہیں جو نماز میں آپ کو ایکھا المبی کہ کہ کر شاہ ہو تا ہے۔

# سولھوال باب نماز کی تعریف اور طریقے (صفة الصلوفة) بیڈھ کر نمازیز ھنے والار کوئ کے لئے کہال تک جھکے ہ

(مدوال) نظل نمازیام بیش آنی فرنش نمازاداً کرے نا راون میں ساکھال تک پانچیا جائے قامد کی نماز میں آلر رکوئ میں سرین پانوں سے علیحدو: و جائیں تو نماز ہاطل : و گی یا نہیں ؟ ایک صاحب مینی علی البدایہ کا حوالہ و ہے ہیں۔ پرواتو جروا

ر جواب **٦٥٥**) نینی علیالہدایہ پر موجود شیں کہ صحت نقل کی جانچ کی جاتی۔رہامسئلہ تواس میں کوئی وجہ فساد صلوٰۃ معلوم نہیں ہوتی میں وابقداعلم ۔

١٠ عن ابن مسعود أقال " قال رسول الله . ن "ان لله ملائكه سياحين في الارض فيبلغوني من أمتى السلام " المحديث انسياسي السلام على النبي ١٠٠٠ عن ١٤٣١ ط سعيد ) (٩) البند تنفير أر أماز ير تنفي كالحريف النبي ١٤٣٠ عن ١٤٣١ ط سعيد ) (٩) البند تنفير أم أدم تنفير النبي تنفير المركوع والوكان يصلى قاعدا ينبغي أن يحاذي جبيته قدام وكبنيه ؟ ليحصل الركوع قلت :" ولعنه محمول على تمام المركوع والا فقد عليت حصوله بأصل طأطأة الوأس وباب صفة الصلاة مبحث الركوع والسجود ١١ ٤٤٧ عط سعيد )

دوسری رکعت کے لئے اٹھتے ہوئے زمین پر ہاتھ شکنا

اسوال) سارالین جدے سائعتے وقت بلاعذر ضعفی وامراض وغیرہ جائزے یا تکروہ اور گھٹوں پر سارالین ارائی الرکبة ) اگرچہ جائزے پر گھٹوں پر سارا پہنے کو ترک کرنا اور بغیر کس سارے کے ہو ابوجان مستحب ہے یا نہیں ؟ فاوی عالمگیری میں ہے لا یعتمد علی الارض بل یعتمد علی الرکبة و توك الاعتماد مستحب لمن لیس به عذر عندنا علی ماهو ظاهر فی کثیر الکتب المشهورة كذافی البحو الموائق و و نیز کنزالد قائق کے ترجمہ میں لکھاہے کہ کس چیز پر سارانہ لے شرح و فالیہ کے ترجمہ میں لکھاہے کہ کس چیز پر سارانہ لے شرح و فالیہ کے ترجمہ میں المحاہے کہ کس چیز پر سارانہ لے شرح و فالیہ کے ترجمہ میں بھی البحو الموائق کے دوسر کی رکعت میں اٹھا لکھا ہے اس مستحب کے روکنے میں جو شخص سعی کرے وہ کیا تھی رکھا ہے بغیر البحال کی تاریک میں جو شخص سعی کرے وہ کیا تھی رکھا ہے ہوران کے دوسر کی رکعت میں اٹھنا لکھا ہے اس مستحب کے روکنے میں جو شخص سعی کرے وہ کیا تھی رکھا ہے ہوران کے روکنے کوما ناچا مینے یا نہیں ؟ بینوا تو جراو

(جواب ۴ ۹۳) حنفیہ کے نزدیک اعتماد علی الارض خلاف اولی یا زیادہ سے زیادہ تکروہ تنزیمی ہے اعتماد علی الرکبہ بے تکلف جائز ہے نہ خلاف اولی ہے نہ تکروہ ہے عالمیکیر کی عبارت کا مطلب سے کہ زمین پر اعتماد نہ کرے بلتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور زمین پر اعتماد نہ کر نے کا تکم بھی انتجابا ہے۔ و یکبو للنہو ض علی صدور قدمیہ بلا اعتماد النج (در مختار) قولہ بلا اعتماد النج ای علی الارض النج (رد المحتار))،

عور تول کے لئے نماز کاطریقہ

(مسوال) معورتین اگر نمازم دول کی طرح پر هیس تواس میں کیا مضا اقلہ ہے؟

المستفتى نمبر ٢٧٥ والدوان احمدر بتك ١٦٥ م ٣٥٣ اهم ٢ متى ١٩٣٣ء

(جواب ے ۱۵۵) عور اوّل کی نماز مر دول کی طرح ہے صرف ایک دوبا تول میں فرق ہے اتوہ عور اوّل کے "ستر لیعنی حفاظت ہردہ کے لحاظ ہے ہے ہوں محمد کفاہت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ'

#### نمازمين ہاتھ اوربدن كا بلانا مكروہ ہے

( سوال ) ایک پیش امام صاحب نماز پڑھاتے وقت ہاتھ اور بدن زور سے ہلاتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۱۵ البی خال (مگوب)

ر جواب ۲۵۸) نماز میں سکون کی ضرورت ہے اُله کوئی چیش امام قصد الیسا کرے تو نمازاس کی مکروہ

 <sup>(</sup>١) رباب صفة الصلاة ٧٠١، ٥ طاسعيد)

<sup>(</sup>۲) ويسن أن يلصق كعبيه و ينصب ساقيه الخ (درمختار ) وفي الشامية ۳ هذا كله في حق الرجال أما المرأة فتخنى في الركوع بسيرا ولا تفرج ولكن تضم و تضع بديها على ركبتيها وصفا و تخنى ركبتيها ولا تجافي عضديها لأن ذلك اسبر الخ رباب صفة الصلاة ٤٩٤١ ط سعد )

#### هو گن معمد كفايت الله كان الله له <sup>\*</sup>

نماز میں ارسال پدین کا تحکم

(سوال) اگر کوئی هخص نماز میں ارسال بدین نهیں کر تا تواس کو کافر کہنا کہاں تک تسجی ہے؟ المستفتی نمبر ۲۶۲ سر اح الدین ڈیروی۔ 1 ارتبع الثانی ۱۹۵۳اھ ۱۶ جوال کی ۱۹۳۹ء

(جواب ٩٥٩) باتھ باند هنايا چھوڙنامه ادنة قرآن مجيد ئين ند كور شين بال آية كريمه ها أقاكمه الرسول فيخدوه وها نها كم عنه فانتهوا (١) سے يه امر ماخوذ ہو سكتا به اور حضوراكرم ﷺ بروايات تعجمه كثيره باتھ باند هنا ثابت به اند حضوال كو كافر كهنا توكسي طرح بھى درست نهيں ہو سكتا أر محض أس وجه ہے كه قرآن مجيد ميں باتھ باند حضه كاصراحة علم نهيں كفر كا حكم لكا يا باتا بتو باند هم جھوڑ سركھنے كا بھى صراحة قرآن ميں حكم نهيں ہاتھ باند هنه كاصراحة حكم نهيں بها بير علاء سلفاه خلفا باتھ بانده كر نماذ بر حضة كا بھى صراحة قرآن ميں حكم نهيں ہو ہو ہم بيں جماجير علاء سلفاه خلفا باتھ بانده كر نماذ بر حضة ميں جماجير علاء سلفاه خلفا باتھ كر نماذ بر حضة ميں خريا تدھ جھوڈ كر نماذ بر حضة ميں ضروريات و بن كا الكاريا تكذيب كاشائيہ بھى لازم نهيں آتا تو حكم كفر كا تو و بم و تصور بھى نهيں بو سكتا۔

مروريات و بن كا الكاريا تكذيب كاشائيہ بھى لازم نهيں آتا تو حكم كفر كا تيت اللہ كان القدال ا

(۱) نماز كل ركعات ثابت بيّ يا نهين؟

(۲) نمازوں کی رکعات مختلف کیوں میں ؟

(مسوال) (۱) یانچ وفت کی نماز فرض ہے جس کو چار تین یاد ور کعت کل صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ فرض وہ حکم ہے جو نص قطعی (قرآن مجید) ہے خاہت ہے اور سنت وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا کیا اس لئے رکعتوں کی تعداد قرآن میں کہال نہ کورے ''

(۲) جار تین اور دور کعت کی تعیین کی وجہ و ملت کیا ہے؟ کیول نہ پانچول وقت ایک ہی طرح ہے ادا کئے جانے کا حکم دیا گیا؟

المستفتی نبیر ۱۹۹ تحکیم سید عبدالقد شاه زنجانی ( دبلی ) ۹ شوال <u>۳۵۳ اظ</u>م ۵ جنوری <u>۲۹۳ ا</u>ء (جواب ۲۶۰) (۱) بیه خیال صحیح نهیں ہے کہ فرنس وہی ہے جو قر آن مجیدے ثابت ہوبلے فرخس وہ ہے

١١) و عبثه بنوبه وبجسده للنهى إلا لحاجة (درمختار) قال الشامى " قوله "للنهى" وهو ماأخرجه القضاعى عنه شر " أن الله كره لكم ثلاثاً : العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في المقابر وهي كراهة تحريم الخ ( باب ما بنسد الصلاة وما يكره فيها ١٠٠١ ط سعيد)

<sup>(</sup>۲) ( سورة الحشر : ۷)

٣٠) عن وانل بن حَجر أنه رأى النبي الله وفع يديه حين دخل في الصلاة كبرا وصف همام حيال آذينه ثم التحف شويد ثم وضع يده اليمني على اليسري الحديث (مسلم باب وضع بده اليمني على البسري ٧٣١١ ط قديمي كنب خانه كراجي )

جس کو ندایا سول ایک نے فرض بتایا ہو خدائے قرآن میں فرض فرمایا ہوگا توقرآن کے انہم سے خاند ہو کہ جسے نماز کی فرضیت روزے کی فرضیت و غیرہ اور رسول اللہ بڑھ نے فرضیت بتائی ہوئی تو وہ خبر متواتر یہ مشہورے ثابت ہوگی خبر متواتر یا مشہورے شاہدہ ہوگی خبر متواتر یا مشہورے بیدونوں جبوت فرضیت کے لئے کافی میں نماز میں تعداد رکھات کا جبوت سنت متواترہ و مشہورہ ہے ہاس لئے ان رکھات کی فرضیت میں کسی دفت کسی کو تردد اور تامل سمیں ہوا۔

(۲) تعداور اُعنات کی فرضیت میں سی وقت کسی کو تروداور نامل نہیں ہوااور اس کی عکمت خدااور رسول اُو معلوم ہے جمارا منصب بیا نہیں کہ ہم آنخضرت ﷺ کی معلوم ہے جمارا منصب بیا نہیں کہ ہم آنخضرت ﷺ کی اقتداوا تبال کریا ہول ویں بلعد آنخضرت ﷺ کی اقتداوا تبال کریا ہول کا لکم فی رسول الله اسوة حسنة سندہ کا کی مدعااور مفاد ہے کہ ہم آنخضرت ﷺ کے قدم بقدم چلیں اُرکس فعل کی حکمت بنادی جائے تو بہتر ورنہ حکمیت کو بھی خدااور رسول کے حوالہ کریں صرف اس امر کا لیقین کہ آنخضرت شکھ سے اس امر کا لیقین کہ آنخضرت شکھ سے اس امر کا اُنہوت پختہ ہے تمارے ممل کے لئے کافی ہے۔ محمد کفایت الله کان القدالہ ا

#### ستر هوا**ن** باب متحبات نماز

تشهد میں انگلی ہے اشار داحادیث ہے ثابت ہے

رسوال ) حفرت مجده صاحب شخ احمد سر جندی علیه الرحمة نے اپنے کمتوبات میں رفع السبابہ فی التشہد کو کمروہ تحریحی قرار دیاہے حضرت شاہ صاحب دہاوی قدس سرہ نے اس کو بہت دایا کل سے جائز قر مایا ہے اللہ بھی معترف شریعی معترف شاہ صاحب دہاوی قدس سرہ فی السکینة والوقاد نے نیز اصول کی تاب بھی معترف شریعی معترف سے دیائے ہوئے اللہ بھی معترف سے حدیث رفع سیابہ کا معاملہ مشاہ جرمان تا ہو نیز آخر ہم تک آل رسول متبول میں سال کا ثبوت نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ رفع سبابہ کا معاملہ مشل جم مالاً میں ورفع پر س کے مختلف فیہ ہو۔

المستفتی نم مه ۵۰ موز نارحت الند تسلیم جنور الشوال سمن الدے جنوری الس<u>الا</u> ، (جنواب ۲۹۱ ) اشار دبالسبایه مستوان نب اوراحاد بیث صریحه سے ثامت سند میں فقیمات حنفیه میں س

ر ۱ بر سورة المستحنة : ٦) ٢٠ عن عبدالله بن زبير قال "كان رسول الله تشتراذا قعد بدعو اوضع يدد اليسني على فخذه اليمني و يده اليسري على فحده السرى وأشار باصبعه السبانة ووضع إبها مه على اصبعه الوسطى و يلقم كنه اليسري ركبتة رواه مسلم وآثار النسل بات الاشارة بالسبابه ص ٢٠٢٣ ط امدادية ملتان ، و عن ابن عسر ان رسول أنه الرسول أنه أذا قعد في التشهد وضع بدد السرى على ركبته البسري ووضع بدد اليسي على ركبته السبي و خدسالات و حسين واشار بالسبابة ( صلح ١٢٣ - ٢٠٠٠ )

محققین اور محد شین نے اسے سنت قرار دیا ہے اور کی تعیج وراقی ہیں حضرت مجد دالف نانی نوراللہ نشر کے اس مسئلہ میں ان فقما کے قول کو لیا ہے جو اشارہ کے مخالف ہیں حضرت شخ مجد و کی اس بارے میں اتبات اس وجہ سے نہیں کی جاسمی کہ محققین فقماء اشارہ کی سیت پر دالا کل قویہ رکھتے ہیں شرح و قایہ میں ہمی حضرت امام شافع کے اشارہ کا قول اور وضع نشل سرکے صاحب شرح و قایہ نے و مشل هذا جاء عن علماء قاران فرمادیا ہے۔ اور حضرت امام محد نے مؤطامیں حضرت الن عمر سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ کان رسول اللہ عید ہے اداجلس وضع کفلہ المیمنی و قبض اصابعہ کلھا واشار باصبعہ التی تلی الابنهام ووضع کفلہ المیسری علی فلحذہ المیسری ،، اس کے بعد امام محد نے فرمائی ہے۔ کی الابنهام ووضع کفلہ المیسری علی فلحذہ المیسری ،، اس کے بعد امام محد نے فرمائی ہے و بصنع رسول اللہ فاحذ و هو قول ابنی حنیفہ اور امام اور یوسف نے امال میں بھی ایسان اشرہ کا ذرائی ۔ کی الفر سرم اتی انفلا کارے و فرمائی جائے اس کے منسوخ ہونے کی کوئی وجہ نمیں ہے کوئی حدیث اس کے خابف اور اس کو منع کرنے والی شمیں اور عظی و لیل مبنی الصلوخ علی السکینة والوقار سے آیک سنت خابتہ صحید رد نمیں کی جاسکتی اور افض کتب میں نہ کارانہ تا نیل حرمت یا کرابت نمیں ہو سکن دی نات نہ معرد د نمیں کی جاسکتی اور افض کتب میں نہ کوئی و رد نمیں کی جاسکتی اور افض کتب میں نہ کان التدائی اللہ اللہ کان التدائی اللہ اللہ کان التدائی اللہ کیا اللہ کوئی کوئی ہو سکن کی کانے تا نائی کان التدائی اللہ کان التدائی کان التدائی کان التدائی کان التدائی کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہو سکن کوئی ہو سکن کی کانے تا اللہ کان التدائی کان التدائی کان التدائی کان التدائی کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہو سکن کان التدائی کے دائی کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہو سکن کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہو

## تشهد میں انگلی کس وقت اٹھائی جائے ؟

(مسوال) کلمه کی انگلی تشدیمین انتماناضر وری ہے آگر ضر وری ہے تو کب تک انتمائے رکھے ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

( جواب ٦٦٣) كلمه كى انگلى تشهد ميں اشهدان لااله پر انتحائے اور الاالله پر گراوے بیہ فقهاء كا قول ہواور اخبر تك الحائے رکھے تو یہ بھی جائز ہے (ہ) محمد كفايت الله كان الله له ' وہلی

ر١ ، رباب صفة الصلاة ١٤٨:١ طاسعيد ،

<sup>(</sup>٢) باب العيث بالحصى في الصلاة ص ١٠٨ طا مير محمد كتب خانه كراچي )

<sup>(</sup>٣) باب صفة الصلاة ٢١٣٠١ ط مصر)

<sup>،</sup> ٤ ) ( صفة الصلاة ص ٣٣٦ ط سهيل )

رد) رباب صفة الصلاة ٢٠١ ٣٤ ط دار المعرفة ابيروت،

<sup>(</sup>٦) (باب صفة الصلاة مطلب عقد آلاً صابح عند التشهد ١ . ٩ . ٥ ط سعيد )

٧٠) (فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة ص ١٧٠ ط مصر)

 <sup>(</sup>٨) قال في الدر المختار: " وفي الشر نبلا لية عن البرهان " الصحيح يشير بمسبحة وحدها يرفعها عند الفي و يضعها عند الإثنات " وفي العيني عن التحفة:" الأصح أنها مستحبة " وفي المحيط " سنة " وفي الشامية :" فيعقد عندها و يرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات وهذا ما اعتمده المتأخرون ثبوته عن النبي أنه بالأحاديث الصحيحة الخ بالله صفة الصلاة مطلب عقد الأصابع عند التشهد ١٩٠١ ه طسعيد)

 <sup>(</sup>٩) وفي المحيط أنها سنة يوفعها عند النفي و يصعها عند الإثبات وهو قول أبي حنيفة و محمد و كثرت به الآثار والاخبار فالعمل به أولى ررد المحتار باب صفة الصلاة مطلب في عقد الاصابع عند التشهد ١ ٨٠٥ ط سعيد)

ا نگلی افخیائے رکھنا بہتر ہے یا گراوینا؟

(مدوال) التیات میں انگلی اتھائے رکھنا آخر سلام تک بہتر ہے یا گراد بنابہتر ہے؟ المستفتی نمبر ۲۵۹۵ نویات الدین و ہلی۔ ۲ اربیع الثانی ۱۳۲۳ الط (جواب ۲۶۳) انگلی اٹھائے رکھنا بہتر ہے اور گراد بناجائزے (۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و ہلی

> اٹھاروال باب مفسدات ومکر وہات نماز

> > آستین چڑھاکر نماز پڑھنا مکروہ ہے

(سوال)اًگرزید نماز اس طرح اداکرتاہے کہ جوعادۂ خلاف ہے جیسے آستین چڑھی ہو گی ہویاً کریبان ُ ہلا ہوا ہو تواس شخص کی نماز مکروہ تنزیمی ہے یا نہیں ؟

( جواب ۲۶۶) حالت صلوٰة میں اُّر آستین چڑھی ہوئی ہو تو نماز مکروہ ہو گی اور اَگر گا کھلا ہوا ہو تو نماز مکرہ ہ شیں ہو گی 😗 محمد کفایت ایند کان اللہ لیہ'

تحدہ میں جاتے ہوئے کیڑے سمیٹنامکروہ ہے

(سوال) زید نمازیز هتان اور رکوئ میں کھڑنے ہونے کے بعد جبوہ مجدہ میں جاتا ہے توازار کو دونواں ہاتھوں سے تعینی کر جاتا ہے آیا س کی نماز عمل کثیر کی وجہت ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۸ سکریئری انجمن حفظ الاسلام (صلع بھر وچ)

۲۲ر مضان ۱۳۵۸ صرار ۱۹۳۵ عربر ۱۹۳۶ ع

رجواب ٦٦٥) یه فعل نگروه ضرورے مگر مفسد نماز نهیں ہے کراہت تحریمی بدرجہ غالب ہے، ۱۳۱۰ محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کا اللّٰہ ک

(1) شروب عد أينرت في العاتى ورات أنها وشي "يع مها" في الفاظ شي السبب التلي كوبالكليد كراء ينام او تمين بالحد لذرب تعداون مراه شيرية المها وقد مناها شيئا إلى إما لها (تزئين العبارة بتحسين الإشارة لعلى القارى ص ٨)

(۲) وكره كفه أي رفعه ولو لتراب كستسركم أو ذيل و عبته به اي بثوبه (التنوير و شرحه) وفي الشامية "قوله كستسركم اي كما لو دخل في صلاقا وهو مشمر كم أو ذيله (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٤٠٩٤٠١ طاسعيد)
 (٣) و عبثه اي بثوبه و بجسده للنهي الخ ( درمحتار ) قال الشامي ... وهو ما أخرجه القضاعي عنه عبد أن الله كره لكم للاثار العبث في الصلوة والرفث في الصيام والضحك في المقابر وهي كراهة تحريم الخ (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٥٠١ طاسعيد)

#### نمازی کے سامنے چراغ ہونا

(مسوال) نمازی کے سامنے اُلر چراغ ہو تو نمازاس کی ہو گی یا نہیں اُلر ہو گئی ہو تو کراہت کے ساتھ یابلا کراہت؟ المستفتی نمبر ۴۱ مولوی عبدالقدوس اہام مسجد (تر کمان وروازو و بلی) ''

٢ اربع الثاني ٥٥ ٣ إهم ٤ جو لا ئي ٢ ٣٠ إء

(جواب ٦٦٦) نماز ہوجائے گی اور آگر چراغ اپنی جگہ پرروشن کے لئے رکھا گیا تو کر اہت بھی شہیں باب اگر نمازی کے سامنے ایسی ہنیت ہے رکھا ہو کہ گویاس کو تحدہ کیا جاتا ہے توالیسی ہنیت مکروہ ہے ،،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

# عصر کی تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا' تو کیا تھم ہے؟

(سوال) امام نے سمواعمر کی تین رکعت پر سلام پھیر دیاجب لوگوں نے ان سے کہا تو کام کرنے کے بعد نماز کا اعادہ کیااور پوری عصر نماز پڑھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رکعت پوری کرکے سجدہ سمو کر لیناکا فی تھا امام نے بالکل غلط کیادریافت طلب امر ہیہ کہ امام صاحب کا یہ فعل در ست تھا کہ نہیں کیا قبلہ کی جانب سے مند پھیر نے کے بعد اور کلام کرنے کے بعد ہقیہ رکعت پوری کرکے سجدہ سمو کرناکا فی ہے۔ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہلوی

﴿ جوابِ ٦٦٧ ) لام کا فعل درست تھاکلام کر لینے کے بعد نماز کااعادہ ہی کرناچاہئے(۴) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ ' وہلی

جالی کی ٹونی کے ساتھ نماز مکروہ نہیں

(سوال) بغض لوگ بید کی ٹوپی اوڑھتے ہیں اس ٹوپی میں جالی ہوتی ہے اور اس کے سور اخول میں سے سر کے بال دکھائی دیتے ہیں اس ٹوپی کو اوڑھ کر لمامت کرنا اور نماز پڑھانا مکروہ ہے یا نہیں نماز کی حالت میں سر کے بالوں کے کھلنے سے کراہت ایازم آتی ہے یا نہیں ؟ فقط

المهستفتی نمبر ۲۲۴۱ ضیاء الحق چوڑی گران و ہلی۔ ۷ربیع الاول ۱۳۵۷ ہے ۸ مئی ۱۹۳۸ء (جواب ۲۶۸) اس ٹوپی کوپین کرنماز پڑھنابلاشبہ جائز ہے اور امامت میں بھی کوئی کراہت خمیں (۴۰ سر

(٣) ُ ويسجده للسهو ولو مع سلام إمامه ناويا للقطع مالم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة الخ (التنوير و شرحه باب سجود السهو ٩١/٢ ٩ ط سعيد )

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير وشرحه:" ولا يكره صلاة إلى ظهر قاعد يتحدث ولا إلى مصحف أو سيف مطلقاً أو شمع أو سراج الخ رباب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢/١٥٠ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) والمستحبّ أن يضّلَى الرجل في ثلاثة أثواب قميض وإزار و عمامة أما لو صلى في ثوب واحد متوحشاً به جميع بدنه كإزار الميت تجوز صلاته من غير كراهة و تفسيره ما يفعله القصار في المقصرة (حلبي كبير فروع ص ٢١٦ ط سهيل)

ک بال کوئی ستر کی چیز نہیں ہے نظے سر نماز پڑھی جائے اور نیت تواضع کی ہو تووہ نماز بلا کر اہت جائز ہے ، بال لا ابالی ہے ہے نظیم سر نماز پڑھنا مکروہ ہے مگر اس کی کر اہت کی علت عدم مبالات ہے نہ کہ بالواں کا انکشاف۔ فظ

یانجامه نخنول ہے بنچے لٹاکا کر نماز پڑھنامکروہ ہے

ر سوال ) پانجامہ 'تمبند' نیچا کیٹرا جس سے نخنے ڈھک جاتے :ول انکابسننا تو حرام معلوم :وا مَّرا لیے 'باس سے نماز مکروہ تحریمی ہو گی یا تیزیمی یا نماز :وو کِی ہی نہیں ؟بعض علماء سے سناجا تاہے کہ نماز :بوتی ہی نہیں کیا یہ درست ہے ؟

المستفتی ننبه ۲۴۴۹ مونوی محد ایرانیم صاحب گوز گاؤل ۲۲ شوال بر ۱۳۵ مید ۱۹۳۹، (جواب ۲۶۹) نماز تو جاتی به مگر مکروه توقی به (۱۰ کرانیت تنزین به اعاده کرلینالونی به به ۱۳۳۰) محمد کفایت الله کان الله له نوین

آ تکھیں بند کرے نماز پڑھنا

(مسوال ) بعض نوگ منیال میسوئی منه اور آنگھیں بند کر لیتے ہیںاور فرائض نمازادا کرتے ہیں یہ تمس درست نبیاضیں ؟ المستفتی نمبر ا۳۲۵ شجاعت حسین آلرو

ه اربع البول عرفة الصم الأمنى ١٩٣٨ء

(جواب ۲۷۰) آئنھیں بخیال خشون بند کرناجائز ہے، ۱۰ مند بند کرنے سے قرآت کا تلفظ زبان سے نہ ہو کا اس لئے یہ نہیں کرناچاہئے۔ مجمعہ کفانیت اللہ کان اللہ لیا

## انیسوال باب مدرک به مسبوق به لاحق

(۱)مسبوق تکبیر کہتے ہوئے رکوٹ میں چاہ گیا

(۲) الله كُرْ \_ برونے كى حالت ميں اور "أكبر" ركوئ ميں جاكر كما تو نماز صحيح نميں بوئى رسوال) ماقولكم رحمكم الله تعالى فى ان رجلا ادرك الامام فى الركوع فكبر و رفع يديه الى

 <sup>(</sup>١) قال في شرح التنوير في مكروهات الصلاة "وصلاته حاسوا او كاشفا رأسه للتكاسل و لا باس به للتذلل وأما الاهامه بها فكفرا ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٤١/١ ط سعيد)
 (٢) قال رسول الله ﷺ:" ما أسفل من الكعبين من الأزار في النار (مشكوة كتاب اللباس) الفصل الأول ص ٣٧٣ ط سعيد) (٣) وتخميض عينيه للنهي إلا لكسال الخشوع (درمختار) بل قال بعض العلماء أنه الأولى (رد السحتار) باب ما بنسد الصلاة وما يكره فيها ١٥٥١ ط سعيد)

شحمتي اذنيه وتابعه فيه الا انه لم يقبض بيده اليمني يده اليسرى ولم يضعهما تحت السرة ولم يات بشيءٍ من الثناء ولم يكبر ثانيا عند الركوع مخافة ان تفوته الركعة الاولى

(٢)و رجلا اخر راى الامام فى الركوع فكبر و رفع يديه الا ان قول الله كان فى قيامه واكبر
 وقع فى الركوع مخافة ماذكر. فكل واحد منهم يكون شارعاً با لصلوة ام لا؟

(ترجمہ) کیا فرماتے ہیں علانے وین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص جماعت میں شریک ہونے کے لئے آیا اور اس نے امام کور کوئ میں بایا پس اس شخص نے تکبیر تحریمہ کئی اپنے ہاتھ کا نول تک اٹھائے اور رکوئ میں شریک ہو گیائیکن نہ تو اپنے ہاتھ کا ناف کے نیجے باند ھے نہ ثنا پڑھی نہ رکوئ میں جانے کے لئے دوسری تکبیر کئی کیونکہ اس کواس پہلی رکعت کے فوت ہوجانے کا ندایشہ تھا آیا اس کی نماز تھیجے ہوگئی انہیں۔

(۲) ایک سخص نے امام کور کوغ میں و کیچہ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کھی اور چونکہ رکعت کے فوت ہونے کا اندیشہ تھااس لئے جلدی میں یہ ہواکہ افظ اللہ حالت قیام میں اور لفظ اکبر حالت رکوئ میں واقع ہوا' تو اس کی نماز صحیح ہوئی مانمیں ؟

(جواب ٦٧١) الرجل الذي اتى بتكبيرة التحريمة في حال القيام لكنه لم يضع يديه تحت السرة ولم يكبر ثانيا للركوع صحت صلوته و يكون شارعاً في الصلوة ،،

واما الذي قال الله في القيام واكبر في حالة الا نحناء فان كان بحيث لا تنال يداد الى الركبة يصير شارعاً في الصلوة و تصح صلوته وان كان بحيث تنال يداد الى الركبة لم تصح صلوته ولا يكون شارعاً في الصلوة

قال في الدر المختار ' ادرك الامام راكعاً فقال الله في القيام واكبر راكعا لم يصح في الاصح الخ

قوله قائما اى حقيقةً وهو الانتصاب او حكماً وهوالا نحناء القليل بان لا تنال يداه ركبتيه. (رد المحتار),،،

(ترجمہ) جس شخص نے حالت قیام میں تکبیر تحریمہ کہ لی ٹیکن ہاتھ نہیں باندھے اور دوسری تکبیر رکوئ میں جاتے دفت نہیں کہی اس کی نماز صحیح ہوجائے گی اور اس کوشارع فی الصلوۃ سمجھا جائے گا۔

(۲)اور جس شخص نے تکہیر تحریمہ کے لفظ اللہ کو حالت قیام میں اور لفظ اکبر کو جھکنے کی حالت میں کہا تواگر اس کے ہاتھ ابھی گھنٹوں تک نہیں پنچے تھے تواس کی نماز تعجیج ہو گئی اور اس کو شارع فی الصلوۃ کہا جائے گااور اگر لفظ اکبر کہتے وقت اس کے ہاتھ گھٹٹوں تک پہنچ تھے تھے تواس کی نماز تعجیج نہ ہوگی اور وہ شارع فی الصلوۃ نہ

 <sup>(</sup>١) ومنها القيام بحيث لو مديد يه لا ينال ركبتيه فلو كبر قانما فركع ولم يقف صح (الدر المختار باب صفة الصلاة الـ ٤٤٤ ط سعيد) فلو وجد الإمام راكعا فكبر منحنيا إن القيام أقرب صح ولغت فيه تكبيرة المركوع (الدر المختار اباب صفة الصلاة ١٠٠١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (فصل في بيان تاليف الصلاة ١٤٨٠١١ طاسعيد )

ہو گا۔

ور مخار میں ہے کہ جو شخص امام کور کوئ میں پائے اور تکبیر تحریمہ اس طرح کیے کہ حالت قیام میں لفظ اللّٰد اور حالت رکوئ میں لفظ اکبر کے تو صحیح کیی ہے کہ اس کی نمازنہ ہو گ ۔ اور قیام سے مراویا تو حقیقی قیام ہے یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہونایا حکمی قیام یعنی معمولی جھکاؤ کہ اس کے ماتھ گھٹنوں تک نے پہنچیں۔ (روالحتار)

# جن کاامام کے پیچھیے ر کوغ چلاجائے'ان کی بیر کعت فوت ہو گئی

(سوال) امام نے قرآۃ میں جدہ کی سورت پڑھی اور جدہ تلاوت کی جگہ امام نے رکوع کر دیااور مقتدی جوامام کے قریب تنجے وہ رکوئ میں چنے گئے اور جو مقتدی امام ہے دور تنجے جن کو یہ معلوم تھا کہ یہاں ہجدہ تلاوت ہے وہ اوگ جدہ میں جنے گئے جب امام نے مسمع الله لمن حمدہ کما۔ تب ان کو پنۃ جلاکہ امام رکوئ میں تنجان میں سے پچھ اوگ کھڑ ہے جو کر رکوئ میں گئے اور پچھ اوگ ساتھ سجدے میں مل گئے اور پچھ اوگ سجدے میں سے بیٹھ کرامام کے ساتھ سجدہ میں جلے گئے۔

ب وریافت طلب بید امر ہے کہ جو اوگ امام کے رکوٹ کرنے کے بعد رکوٹ کرے امام کے ساتھ سے دوروٹ کرکے امام کے ساتھ سجدہ میں شامل ہو گئے ان کی نماز جو کی یہ نمیں ؟ دوسرے جو لوگ رکوٹ میں سنمیں گئے بلعہ بیٹھ کر بن امام کے ساتھ سجدہ میں شامل ہو گئے ان کی بھی نماز ہوئی یا نمیس ؟

ر جواب ۲۷۲) جولوگ امام کے ساتھ رکوع میں شامل نسیں ہوئے ان کی ہے رکعت جاتی رہی پھر جب وہ رکوع کر کے امام کے ساتھ سجدہ میں مل گئے توان کی نماز سیمجے ہو گئی اور جولوگ بغیر رکوع اوا کئے ہوئے سجدہ میں ملے ان کی ایک رکعت فوت ہو گئی اگر وہ امام کے سلام کے بعد اپنی رکعت پوری سمر لیتے تو نماز جو جاتی جب انہوں نے سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوئی (۱) سمجھ کفایت اللہ کالن اللہ لیہ '

# مقیم مسبوق 'مسافرامام کے پیچھے بقیہ نماز کس طرح پڑھے ؟

(سوال) زید مسافر ہے عصر کی نماز دور کعتیں پڑھ کر قعدہ پر بیٹھا ہوا تھاا کی شخص مقیم تشہد میں شریک ہو گیااب یہ شخص کون می رکعتیں پہلے پڑھے گا؟ فاتحہ والی یا فاتحہ سورت دونوں ؟

رجواب ۹۷۳) جب کہ کوئی مقیم شخص جارر کعت والی نماز میں امام مسافر کے بیچھے قعدہ میں شریک: و تووہ مسبوق بھی ہے اور لاحق بھی اور اس کو جارر کعتیں پڑھنی ہیں پہلے وہ دو رکعتیں پڑھے جن میں لاحق ہے

 <sup>(</sup>١) والملاحق من فاتنه المركعات كلها أو بعضها لكن بعد اقتدانه بعدر بان سبق إمامه في ركوع و سجود فإنه يقضى
 ركعة يبدأ بقضاء ما فاتد عكس السسوق ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه وإلا تابعه ثم ما نام فيه بلا قراء ة (التنوير و
 شرحداباب الإمامة ٩٤/١ ٥ ط سعيد )

لیمنی آخر والی ان میں نہ فاتحہ پڑھے نہ سورت کیونکہ ان رکعتوں میں وہ حتماً امام کے چیچھے ہے پھر وہ رکعتیں پڑھے جن میں مسبوق ہے لیعنی پہلی دور کعتیں ان میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے(1) واللّدائلم محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کہ مدرسہ امیینیہ و ہلی

مغرب کے قعدہ اولیٰ میں شریک ہونے والے کے لئے کیا تھام ہے ؟

(سوال) ایک شخص مغرب کی نماز اداکر نے جماعت میں اس وقت شائل ہوا جب کہ امام دوسری رکعت میں بیٹھ کر التحیات پڑھ رہا تھا اب مقتدی جو جماعت میں شامل ہوا ہے اس کو امام کی اتباع کرنی الزم ہے تو دو مرتبہ جماعت کے ساتھ امام کے چھے اس نے التحیات پڑھ لی اور پھر اپنی پوری نمازی کرنے کو دو مرتبہ اس کو التحیات پھر پڑھنی لازم ہے یا جماعت میں جب مقتدی شامل ہوگا تو اس کو خامو ش بیٹھنا ہوگا۔

المستفتی نمبر ۲۸۲ محمد صالحین صدرباز ار و ہلی سمزی الحجہ ۲۵ ساتھ میں امام کے ساتھ شریک ہو تو اس کو اجو اب ۲۷۶ ہاں جب کہ نماز مغرب کی دوسری رکعت کے قعدہ میں امام کے ساتھ شریک ہو تو اس کو چار مرتبہ التحیات پڑھنی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ کان اللہ لہ و بلی

مقتدی کادر میان نماز میں وضؤ ٹوٹ جائے تو کس طرح کرے؟

(سوال) اگرایک شخص جماعت میں میچیلی دور کعتول میں شامل ہوتا ہے تواس کی بیدر کعتیں بھری ہول گیاخالی؟ المستفتی نمبر ۴۴۹ شہباز خال (ضلع کرنال) ہو ئی المجہ ۱۹۳۲ھ م ۲۰۱رج ۱۹۳۳ء (جواب ۲۷۵) میچیلی دور کعتیں جوامام کے ساتھ پڑھی ہیں بیہ خالی ہو نمیں جب اپنی دور کعتیں پوری کرنے گئے توان کو بھری پڑھے(۔)

آخری دور کعت پانے والابقیہ نماز کس طرح پڑھے ؟ (سوال) ایک شخص صف اول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتاہے دور کعت نماز اداکر چکاہے دور کعت

 <sup>(</sup>١) واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها .....مقيم اثنم بمسافر ..... حكمه حكم المؤتم فلا يأتي بقرأة و يبدأ بقضاء مافاته عكس المسبوق (تنوير وشرحه) هذا بيان للقسم الرابع وهو المسبوق اللاحق ... ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراء ة الفاتحة و سورة (رد المحتار اباب الإمامة ٤/١٩ ه ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) و منها أنه يقضى أول صلاته في حق القراءة و آخر ها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين و فصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات الخ (عالمكيرية باب الجماعة فصل في المسبوق واللاحق ٩١/١ ط ماجديه)
 (٣) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهر منفرد حتى يثنى ويتعوذ و يقرأ وإن قرأ مع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها ..... فيما يقضيه ..... ويقضى أول صلاته في حق قراءة و آخر ها في حق تشهد الخ (التنوير و شرحه باب الإمامة على على طسعيد)

پڑھنے کے بعد اس کاوضؤٹوٹ گیا۔ اب وہ نماز میں سے نکل کر کس طرح وضؤ کرے اور نماز پوری کرے جو دو رکعت امام کے ساتھ اواکر چکاہے وہ دوبارہ اس کو پڑھنی پڑیں گی یاوضؤ کرنے کے بعد بقیہ دور کعت اواکر لے اور جس جگہ ہے یہ مقتدی وضؤ کے لئے جائے اس جگہ دوسر امقتدی کھڑا ہو سکتا ہے' یا وہی مقتدی وضؤ کر کے صفول کے اندر گھس کر اپنی جگہ پہنچ کر نماز پوری کرے۔

المستفتى نمبر ۱۹ عبدالغن ( دبل ) ۲ ربع الثاني ۱۳۵۳ اهم ۸ جولائي ۱۹۳۵ ء

(جواب ٦٧٦) یه شخص و ضؤ توث جانے کے بعد پیچے کی صفول کوش کر تا ہوا و صور کرنے وکے لئے نکل جائے اور و صور کر لینے کے بعد اس کالمام اگر نماز سے فارغ نہ ہوا ہو تواس مقتدی پر لازم ہے کہ اپنی جگہ پر آکر باقی ماندہ نماز کو اواکر لیے بخر طیکہ و ضؤ کی جگہ کے متصل و قریب کوئی مانع اقتداء کا موجود ہو ورنہ اس کو افتیار ہوگا کہ و صور کی جگہ کے متصل باتی ماندہ نماز کو اواکر لیا پہلی جگہ پر جاکر باقی ماندہ نماز پڑھ لے ۔ (ویتم صلوته شمه) و هو اولی تقلیلا للمشی (او یعود الی مکانه) نیت حد مکانه (کمنفرد) فانه مخیر و هذا کله (ان فرغ خلیفته و الا عاد الی مکانه) حتما لو بینهما ما یمنع الاقتداء (کالمقتدی اذا سبقه الحدث) النج (تنویر الابصار علی هامش رد المحتار و در مختار) ، نقط و الله اللم علی حبیب الم سلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و بلی ۔ الجواب صیح محمد کفایت الله کان الله له '

### مسبوق بقیہ نماز میں قراءت کرے یا نہیں ؟

(سوال ) نماز جماعت ہور ہی ہے اگر کوئی آدمی بعد کو آیاور اس کو تین رکعت ملی یادوملیس یاوو نہیں ملی' یاجار میں ایک رکعت ملی توبقایار کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے یانہ پڑھے ؟

المهستفتی نمبر ۷۵۹ محدرفیق سوداگر چرم (خنگع میدنی پور) کیم ذی الحجه ۱۳۵۳اھ ۲۵ فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۷۷) ہال مسبوق اپنی نماز کی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے اوراس کی تر تیب وہ ہے جو اپنی آکیلی نماز کی ہے (۱)

> مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ (سوال) مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تواس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ المستفتی نمبر اسم امولوی عبد القدوس امام مسجد (دیلی) ۱۲ربیع الثانی ۱۳۵۵ اصلاح کجو لائی ۲۳۱ و

(جواب ۹۷۸) فوراً کھڑا ہو کراپی نماز پوری کرے اور اگر سلام امام کے بعد پھیرائے تو تجدہ سہو کرنا

<sup>(</sup>١) (باب الاستخلاف ١/ ٢٠٠٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ويقضى أول صلاته في حق القراء ة و آخر ها في حق تشهد الخ ر الدر المختار باب الإمامة ١٠،١ ٥٩ ط سعيد،

#### هو گان محمد كفايت الله كان الله انه او بلي

نسی وجہ ہے دوبارہ نماز پڑھی جائے تو مسبوق کے لئے کیا تھم ہے؟
(سوال) اگر نماز کاکسی واجب یاسنت کے ترک پراعادہ کیا جائے تو مسبوق کا کیا تھم ہے؟ آیاوہ اپنی ٹنی ہوئی
ربحت کو پوراکر کے جماعت میں طحیا سلام پھیر کر فورامل جائے؟
المستفتی نمبہ ۴۹ سامحہ یونس صاحب (متھر ۱) کے آئے تعدہ ہے اور واف ور ٹی ہے 191ء
(جواب ۲۷۹) سنت یاواجب کے ترک پراعادہ کیا جائے تو مسبوق اپنی نماز پوری کرے اور اعادہ والی نماز میں اپنی نماز پوری کرے شریک ہوں

- (۱) مسبوق تجده سمومین امام کی متابعت کرے
- (٢) مسبوق نے عمدایا سموالهام کے ساتھ سلام میں متلاحث کی آئیا تلم ہے ؟
  - (۳) مسبوق امام کے ساتھ سلام نہ بھیرے
  - (۷) مسبوق نے عدایا سہوا امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو کیا تھام ہے؟
  - (سوال) (۱) مسبوق سجدہ سموے سلام میں این امام کی متلامت کرے یا نہیں ؟
  - (٢) أكر متلاحت نه كرنى حيابتي تقلى اور پھر (الف)أنر عمدامتلاعت كرے تو ً يا علم ب ؟
- (ب) اگر سموامتا عت كرے تواس مسبوق كوا في نمازك ختم بر تجده سمو كرنا پڑے كاما نمين!
- (٣) جب امام نماز کے قتم پر نماز ہے فارغ ہونے کا سلام پھیرے تو مسبوق بھی امام کے ساتھ سلام پھیرے یانہیں ؟
- (۲) اگراس صورت میں مسبوق کوامام کے ساتھ سلام پھیرنانہ چاہئے تھااور پھراگر (الف) اس مسبوق نے امام کے ساتھ عمداسلام پھیر دیاحالا نکہ اس کویاد تھا کہ جھے کو ابھی اپنی نماز اوا کرنی ہے تواس مسبوق کی نماز فاسد ہوگی یا نمیں (ب) پنی باقی نماز کی اوا نیگی یاد نہیں تھی اور بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور نماز صحیح رہے گی تو کیا اس مسبوق کو اپنی نماز کے ختم پر سجدہ سہوکرنا پڑے گایا نہیں ؟اگر سجدہ سہوکر داپڑے گاتو کس صورت میں اور اگر سجدہ سہونہ کرنا پڑے گاتو کس صورت

 <sup>(1)</sup> والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً ثم يقضى مافاته الخ (درمختار) وفي الشامية فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء' فإن سلم فإن كان عامداً فسدت وإلا لا ولا سجود عليه إن سلم ساهيا قبل الامام أو معه وإن سلم بعده لزمه لكونه منفرداً حينذ الخ رباب سجود السهو ٨٢/٢ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) وإذا ظهر حدث إمامه وكذا كل مفسد في رأى مقتد بطلت فيلرم اعادتها لتضمنها صلاة المؤتم صحة و فساداً كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث او جبب او فاقد شرط او ركن الخ ( التنوير وشرحه باب الإمامة ١١١ ٩٥ طـ

میں؟ المستفتی نمبرا۵ ۳ احافظ محمد عثمان صاحب سوداً گر گھڑی و چشمہ جیاندنی چوک و ہلی ۲۷ زیقعدہ ۱۳۵۵ اصافظ محمد عثمان صاحب سوداً کر میں الم

(٢) أكر مسبوق في المام كساتھ سلام يھير دياتو:-

(الف) اگر قصداً سلام پھیرا ہے تواس کی نماز فاسد ہوگئی۔ وان سلم فان کان عامداً تفسد صلوتہ ، اور تجدہ سمو بھی ا پڑ (ب) اور اگر سمواسلام پھیرا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی وان کان ساھیا لا تفسد ،، اور تجدہ سمو بھی ا پڑ نماز کے آخر میں لازم نہ ہوگا۔ ولا سھو علیہ لانہ مقتد و سھو المقتدی باطل انتھی ،، (ھذا کلہ فی البدائع) ص ۱۷۶ ج ۱

(٣) جب المام نماز فتم كرف كاسلام پچيرے اس سلام بيں بحق مسبوق الم كى متابعت نہ كرے ولا
 يسلم اذا سلم الامام (اى للخروج عن الصلوة) لان هذا السلام للخروج عن الصلوة وقد بقى عليه اركان الصلوة,ه

(س) اگراس آخری سلام میں مسبوق نے لمام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو :-

(الف) اگر قصدآبات یادر کھتے ہوئے کہ میری نمازباتی ہے سلام پھیرائے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ فاذا سلم مع الامام فان کان ذاکرا لما علیہ من القضاء فسدت صلوتہ لانہ سلام عمدین

(ب) اوراً گریہ بات یاون تھی اور سموا سلام پھیر دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ وان لم یکن ذاکر الله لا تفسد لانه سلام سھو فلم یخرجه عن الصلواة، ۱۰ اور یہ سلام جو سموا پھیرا گیا منسد نماز تو نہیں لیکن یہ سلام الم کے سلام ہے کھے پہلے یاباکل ساتھ ساتھ واقع بواجب تو مسبوق پر اپنی نماز کے آخر میں اس سموکی وجہ سے بھی سجدہ سمولازم نہیں ہوگا اور اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں اس پر اس سموکی وجہ سے سجدہ سمولازم ہوگا۔ و ھل یلزمه سجود السھولاجل سبلامه ینظر ان سلم قبل پر اس سموکی وجہ سے سجدہ سمولان ما معاً لا یلزمه لان سھوہ سھو المقتدی و سھو المقتدی تعطل وان سلم بعد

|    | ط سعيا       | 175.         | السهو ١  | عليه سجو د | من يجب | , فی بیان     | ( فصل    | (1) |
|----|--------------|--------------|----------|------------|--------|---------------|----------|-----|
| (- |              |              |          |            |        |               | )        | (1) |
| (- | <b></b>      | <del>-</del> | <u>-</u> | . <b></b>  |        |               | <u>)</u> | (♥) |
| _  |              |              | <b>-</b> |            |        |               |          |     |
| -  | <del>-</del> |              |          |            |        | _ <del></del> |          |     |
| -  |              | ·            |          |            |        | <b></b> -     | ·)       | (1) |
| _  |              |              |          |            |        | ·-            | )        | (V) |

سليم الامام لزمه لان سهوه سهو المنفرد فيقضى مافاته ثم يسجد للسهو في آخر صلوته تهي. (هذا كله في البدائع، ،، ص ١٧٦ ط ج ١) عمر كفايت الله كان الله له و بلي

### سبوق بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کب کھڑ اہو؟

سوال ) بحربعد میں جماعت میں شریک ہواایک رکعت امام پڑھ چکا تھاامام جب پہلا سلام پھیرے تب لعت پوری کرنے کے لئے اٹھے یاجب دوسر اسلام پھیرے اس وقت کھڑ اہو ؟

مستفتى مولوي محمر فيق صاحب وبلوي

جواب ٦٨٦) دوسر اسلام امام شروع كردے تو كھڑ ابو كيونكه پيلے سلام كے بعد ممكن ہے كہ امام سجدہ موكرے تو كھڑ ہے كان اللہ له 'دہلی موكرے تو كھڑ ہے ہوئے والے كو سجدہ سمو كے لئے واپس آنا ہو گادہ، محمد كفايت الله كان اللہ له 'دہلی

خرب کی ایک رکعت پانے والابقیہ رکعتوں میں قراءت کرے سوال ، مغرب کی آخری رکعت امام کے ساتھ ادا کی۔بقیہ دور کعتوں کو بھر اپڑ صناچا بئیے یا خالی ؟ مستفتی مولوی محمد رفیق صاحب و بلی مستفتی مولوی محمد رفیق صاحب و بلی جواب ۲۸۲) مغرب کی ایک رکعت لمام کے ساتھ پانے والابقیہ دور کعتیں بھر کی پڑھے ہوں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

# لمبير تحريمه ركوع ميں جاكر ختم كى تونماز نهيں ہوئى

سوال ) اگر کوئی امام کورکوع میں پائے اور تکبیر تحریمہ کتے ہوئے رکوع میں چلاجائے اور تکبیر تحریمہ الت رکوع (نہ محالت قیام) ختم کرے توبہ شخص نماز میں شامل ہو گیایا نہیں اور اس کی نماز ہوئی یا نہیں ؟ مستفتی نمبر ۱۹۳۹ولی محمد صاحب کا شھیاواڑ۔ ۱ار مضان ۱۳۵۲ اصلام کا انو مبر بح ۱۹۳۰ء جواب ۲۸۳ اگر تکبیر تحریمہ محالت قیام ختم نہ ہو تواس کا نماز میں شمول صحیح نہیں ہوا۔ فلوا در ک الاحام اکعاً فکیر منحنیا لم تصبح تحریمته (شامی) ، ، ، (نقلا بالمعنی) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

١) ( فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ١٧٦/١ ط سعيد )

١) وينبغي أن يصبر المسبوق حتى يفهم أنه لا سهو على الإمام ( درمختار ) أى لا يقوم بعد تسليمة أو تسليمتين بل ينتظر
 اغ الإمام بعدها ... قال في الحلية و ليس هذا الملازم بل المقصود ما يفهم أن لا سهو على الإمام أو يوجد له ما يقطع رمة الصلاة الخ (رد المحتار اباب الإمامة ١/٩٥٥ ط سعيد )

٢) لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين و فصل بقعدة فيكون بثلث قعدات وقرأ في كل فاتحه و سورة الخ ( لمگيرية الفصل السابع في المسبوق واللاحق ١٠١٩ ط ماجديه)

٤) ( الدر المحتار باب صفة الصلاة ١ . ١ ٤٨٠ ط سعيد )

مسبوق کے تکبیر تحریمہ کہتے ہی امام نے سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی یا نہیں ؟

(سوال) ایک مسبوق نے امام کونماز میں ایس حالت میں پایا کہ امام قعدہ اخیر ہ میں بیٹھا ہواتھا مسبوق نے اللّٰداكبر تكبير تحريمه كهالورامام نے سلام پھير ديامسبوق قعد دميں امام كے ساتھ بيٹھنے نہيں پايا تو مسبوق اسى تكبير تحريمه براين نمازيوري كرے ياسيدھا كھڑا ہو كرپھر تكبير تح يمه كھے۔

المستفتى نمبر ٢٨ ٧ ٢ مولوى شاه ولى خال ـ ٣٣ جمادى الثانى ٢٢ ١٣ ء م ٢ جون ١٩٣٣ء

( جواب ٢٨٤) جب مسبوق مقتدى نام كرسلام سے يہلے امام كى نماز ميں شريك ہونے كى نيت سے تکبیر تحریمه اداکر لی تووه امام کی نماز میں داخل ہو گیا صحت اقتداء کے لئے تحریمہ بد نیت اقتدا کہنا کافی ہے اقتداکی صحت صرف نیت اقتدا کے ساتھ تکمیر تحریمہ کننے ہے ہوجاتی ہے۔ نیۃ المؤتم الاقتداء (درمختار ) اي الاقتداء بالامام اوالا قتداء به في صلاته اوالشروع فيها اوالدخول فيها . الي قوله . وشرط النية ان تكون مقارنة للتحريمة (رد المحتار)،،، وفي باب ادارك الفريضة فاذا كبر قائما ينوي الشروع في صلوة الامام تنقطع الاولى في ضمن شروعه في صلوة الامام (رد المحتان، و پس اگر مقتری کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو مقتری ای تحریمہ سے مسبوق ک طرح نمازاداکرے۔ محمر كفايت الله كان الله اله .

### جس مقتدی کاامام کے بیجھےر کوع رہ جائے

(مسوال ) لاحق نے امام کے رکوٹ کی تنکیبیر نہیں سنی اور رکوٹ فوت ہو گیا پھروہ رکوٹ اوآ نہ کے امام کے قعل ىيىش شرىك دو گيانماز جوڭني نېيى؟

المستفتى نمبر ٢٤٨٥ مبرال عيدشاه جهانيور مورند ٢د سمبر ١٩٢٣ء

(جواب ٦٨٥) اگرامام كے ركوع كى تكبير نہيں سنی اور ركوع امام كے ساتھ نہيں كيا پھر ركوع كر كے المام کے ساتھ رکعت میں شر یک ہو گیا تو نماز ہو گئی ہے، محمد کفایت اللہ کال اللہ لیہ '

دور كعت يانے والابقيه نماز ميں قرأة كرے

(الجمعية مورند كم جون ١٩٣٠ء)

(سوال ) ایک شخص نماز باجماعت میں آخری دور کعت میں شریک ہوااب باقی دور کعتیں سورت مل<sup>ک</sup>ر

<sup>(</sup>١) (باب الإمامة ١٠٠٥ و طسعيد ،

<sup>(</sup>۲) (۲:۲۵ ط سعید )

<sup>(</sup>٣) واللاحق من فاتنه الركعات كلها أو بعضها لكن بعد اقتدائه بعذر بال بہت إمامه في ركوع و سجود ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق ثم يتابع أمامه ( التنوير و شرحه باب الإمامة ١٠٤٠ . خ سعيد )

پڑھے یابغیر سور**ت** کے ؟

(جو اب ٦٨٦) جس شخص کو جماعت میں آخری دور کعتیں ملیں اور امام کے سلام کے بعد وہ اپنی دور کعتیں پوری کرنے کھڑ اہو تواس کوان رکعتوں میں فاتحہ اور سورت دونوں پڑھناچا بئیے (۱)محمر بکفایت اللہ کان اللہ لیہ'

جماعت کی ایک رکعت پانے والابقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

(الجمعية مور خه ٢٨جولا كي ١٩٣٤)

(سوال) جماعت میں آخری ایک رکعت ملی۔ اب پیچیلی تین رکعت میں ہے کو نسی رکعت میں قراَة پڑھے؟ (جواب ۱۸۷) چار رکعت والی نماز کی جماعت میں آخری رکعت ملی توامام کے ساتھ سلام کے بعد تین رکعتوں میں سے پہلی دور کعتوں میں (جن کے در میان قعدہ بھی کرے گا) قراَة کرے۔(۱)محمد کفایت اللہ

> بیسوال باب قنوت نازله

## نماز فجريين قنوت نازله كالحكم

(سوال) ایک متجد میں الم مسیح کی نماز میں مداومت کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھتاہے اور حنی ہونے کے باوجود ہاتھ چھوڑ کر پڑھتاہے کیا قنوت ہمیشہ پڑھنا جائزہے کیا حنی الم کاہاتھ چھوڑ کر پڑھنا جائزہے؟ کیا بعض مقتد یوں کاہاتھ چھوڑ کر پڑھنا جائزہے؟ المستفتی مواوی محمد رفیق صاحب دہلوی (جواب ۸۸۸) قنوت نازلہ کس سخت مصیبت عامہ کے وقت پڑھی جاتی ہے اگر امام کے نزدیک کوئی ایس مصیبت عامہ باتی ہے تووہ قنوت نازلہ پڑھ سکتاہے(۲)ورہاتھ باند ھنااولی ہے تاہم اس سے جھگڑا کرنااچھا مہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا رہلی

قنوت نازله جائز ہے یا نہیں ؟

(سوال) تنوت نازلہ جو حادثات کے مواقع پر پڑھی جاتی ہے اور آج کل بھی اکثر مساجد میں پڑھی جارہی

<sup>(</sup>١) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو بعضها! وهو منقود حتى يثني و يتعوذ ويقرأ · فيما يقضيه · · أول صلاته في حق قراء ة وآخر ها في حق تشهد الخ (التنوير و شرحه! باب الإمامة ١ ـ ٩٦، طاسعيد )

<sup>(</sup>٢) و يقضى أول صلاته في حق قراء ة و آخر ها في حق تشهد الخ.

 <sup>(</sup>٣) قال أبو جعفر الطحاوى :" إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله عليه الخ (رد المحتار باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ٢١/٢ ط سعيد)

ہے زید کہتا ہے کہ قنوت نازلہ اب نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے قنوت پڑھی۔ پھر اللہ پاک نے نیس لك من الا مو شئی آیت نازل فرماكر منع كردیا تو آپ نے پڑھنی چھوڑ دی۔ ثبوت میں زید ابو مالک المجمى كى حديث يُبيش كرتا ہے۔ عن ابى مالك الا شجعي قال قلت لا بى يابت قد صليت خلف رسول الله ﷺ وابي بكر و عمر و عثمان و على ههنابالكوفة نحوا من خمس سنين اكانو یقنتون قال ای بنی محدث . راوہ الترمذی 👝 والنسائی و ابن ماجۃ 🕒 🖰 کے علاوہ بڑے بڑے حادثات ہوئے حضرت حسنین کا حضرت عثمان ذوالنورین شکااور بھی شہید ہوئے کسی نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ المستفتی نمبر ۲۵۹ مولوی نورانحن۔ دہلی۔ ۲۸ جمادی الثانی ۲۲ ساھ میم جولائی ۳۴ ساء رجواب ٦٨٩) تنوت نازلہ رسول اللہ ﷺ نے پڑھی اور خافائے راشد س کے حضور اکرم ﷺ کے بعد پڑھی ہےاس سے ثابت ہے کہ قنوت نازلہ ممنوع یامنسوخ نہیں ہو کی آبیہ کریمہ لیس لك من الامور شئی کے نزول سے قنوت نازلہ کی ممانعت نہیں ہوتی آنخضرتﷺ نے قنوت نازلہ میں بعض کفار کے نام لیکر بد د عا کی تھیاس کی ممانعت ہوئی تھی کہ مخصوص طور پر کسی کانام لیکر بد د عانہ کی جائے بخاری شریف ( - ) میں • یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہیان کرتے ہیں۔ انہ سمع رسول اللہ ﷺ اذا رفع راسہ من الركوع في الركعة الاخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا و فلانا و فلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شئى الى قوله فانهم ظالمون. (ترجمه) حضرت عبداللّٰہ بن عمرؓ نے سناکہ حضور ﷺ جب فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ کمن حمدہ رہنالک الحمد کے بعد کہتے یالٹد فلال اور فلال اور فلال شخص کو لعنت کر توبہ آیت اتری۔ بخاری ( m) کی دوسر ی روایت میں ان لو گول کے نام بھی مذکور ہیں جن کے لئے بدد عا فرماتے تھے کہ وہ صفوان بن امیہ اور مسل بن عمر واور حارث بن ہشام تھے اور اخیر میں یہ تینوں ایمان لے آئے تھے شاید ای لئے اللہ تعالیٰ نے حضورﷺ کوئسی کانام لیکرید و عاکر نے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے کسی کانام لیکر قنوت میں بدد عاشیں کی کسی کافر قوم کے لئے یا عموماً کا فروں کے لئے بدد عاکر نی منع نہیں ہے ایسی بد د عا تو قر آن مجید میں موجود ہے الا لعنہ الله علی الظلمین . اور حضرت ابومالک المجعی کی روایت قنوت نازایہ کے متعلق نہیں ہےوہ تو نماز فجر میں دوامی تنوت کے متعلق ہےوہ بے شک جمہور کے نزدیک بدعت ہے قنوت نازلہ جس کا ثبوت آنخضرت ﷺ اور خلفائے راشدین ہے ہے اس کوبد عت کیسے کہا جاسکتا ہے۔ حضور ﷺ ہے ثبوت تو مخاری کی روایتول میں ہے جس میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر آگی روایت اوپر بیان کی جا چکی ہے اور خلفائے راشدین کے متعلق فتح القدیر میں حافظ بن ہمام کے ذکر کیا ہے۔قدر وی عن

ر ١ ) (مشكوة باب القنوت ! الفصل الثاني " ص ١١٤ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (باب قوله ليس لك من الأمر شني ٢/٥٥٦ ط قديمي كتب خانه كراچي )

 <sup>(</sup>٣) وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبدالله يقول كان رسول الله ﷺ يدعو ١ على صفوان بن أميه و سهل بن عمر و الحارث بن هشام الحديث (غزوة أحد' باب ليس لك من الأمر شنى ٢/٥٥٦٠ ط قديمي)

صدیق انه قنت عند محاربة الصحابة مسیلمة و عند محاربة اهل الکتاب و کذلك قنت عمر و کذا علی فی محاربة معاویة و معاویة فی محاربته (۱) اور کنزل العمال (۱) میں ہے۔ عن ابی رافع ان النبی الله و ابا بكر و عمر و عثمان و علیاً قنتوا بعد الركوع . یہ قنوت نازله كابیان ہوا ان النبی الله و ابا بكر و عمر و عثمان و علیاً قنتوا بعد الركوع . یہ قنوت نازله كابیان ہوا خلفائر الله منسوخ شیں خلفائر الله منسوخ شیں ہوتا ہے جا میں الله عند الله منسوخ شیں ہوئے کا جواز خلفائر الله الدین اربعہ اور بہت سے صحابہ کرام منسوخ شیں سے نقل کیا ہواز جی اور بہت سے صحابہ کرام منسوخ شیں ہوتا ہے ہوا تا ہو اللہ عمل ہے۔ محمد کفایت الله کان الله له الله عمل ہے۔

#### (۱) قنوت نازله میں باد شاہ کا حاضر ہو ناضر وری نہیں (۲)جواب دیگر

(سوال) ایک شخص کہتاہے کہ قنوت نازلہ انم کم مساجد کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلحہ امام سے مراد خلیفتہ المسلمین ہے جیسا کہ فعل رسول اللہ ﷺ اور عمل خلفائے راشدینؓ سے ثابت ہوتا ہے اور اسی قول کی روایات فقہیہ قنت الامام سے تائید بھی ہوتی ہے کیونکہ امام کالفظ مشترک ہے جس میں تصریح مع حوالہ عمل غیر خلیفہ کی ضرورت ہے۔

المستفتى تمبر 222 مغلام محمد لهام مسجد قادر بورال صلع ملتان- ٣ شوال ٦٣ سايره

(جواب ، ٦٩٠) تنت الم میں امام سے مراو خلیفتہ الاسلام امیر المؤ منین شیں ہے بلعہ امام جماعت مراو ہول ہے اس کی دلیل ہے ہے جو شامی میں فد کور ہے۔ و ظاہر تقیید ہم بالامام انه لا یقنت المنفود و ہل المعقدی مثلہ ام لا ، ۳، لینی فقہ کی روایات میں قنوت کوامام کے ساتھ اس لئے مقید کیا گیا ہے کہ منفر و قنوت نازلہ نہ پڑھے اور آیا مقتدی بھی اس کی طرح لینی منفر و کے مثل ہے انہیں ؟ دیکھے لفظ امام کو منفر داور مقتدی کو مقابل سمجھا ہے نہ خلیفتہ المسلمین نے معنی میں ورنہ یول کتے کہ خلیفتہ المسلمین کے علاوہ کوئی نہ پڑھے اور پھر مقتدی کے لئے قنوت پڑھے کو ترجیح وی ہے جب کہ امام سر آپڑھے اور امام جرسے پڑھے تو مقتدی آمین کہ تاریخ ہے اور امام حرسے پڑھے تو مقتدی آمین کہ تاریخ ہے کہ کان اللہ لہ و والی کے انہ کیا کہ تاریخ ہے کہ کان اللہ لہ و والی کو ایک کو کان کہ تاریخ ہے کہ کان اللہ لہ و والی کو کان کہ تاریخ ہے کہ کان اللہ لہ و والی کو کان کہ تاریخ ہے کہ کان اللہ لہ و والی کو کان کہ تاریخ ہے کہ کان کہ تاریخ کے کہ کان کان اللہ لہ و والی کو کان کہ تاریخ کے کہ کان کہ کان کان اللہ کہ و والی کہ کو کو کانے کے کہ کان کی کر کے کو کو کانے کہ کان کان کان کان کان کی کو کی کے کہ کان کی کہ کان کان کو کھوں کو کو کی کے کو کو کی کے کہ کان کو کی کو کان کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کے کہ کو کو کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں

(جواب دیگر ۹۹۱) قنوت نازلہ کسی مصیبت کے د فعیہ کے لئے پڑھناجائز ہے(۴)وہ فیحر کی نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے مگر اس میں امام اور مقتدیوں کوہاتھ چھوڑے رکھنا بایا ندھنا بہتر ہے'ہاتھ اٹھاکر پڑھنایا آمین بالحبر کمنابہتر نہیں ہے مگر ناجائز بھی نہیں ہے(د) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له'

 <sup>(</sup>١) (فتح القدير 'باب صلاة الوتر ٢٠٤/١ على مصر) (٢) (القنوت ٨٣/٨) طمكتبة التراث الإسلامي حلب)
 (٣) (باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ١٩/٢ على سعيد) (٤) قال الزجاج: "والنازلة الشديدة من شداند الدهر ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل (رد السحتار باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة '١١/٢ على سعيد)
 (٥) إنما لا يقنت عند نافي صلاة الفجر من غير بلية ... والذي يظهر لي أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وإنه يقنت بعد الركوع 'لا قبله الخ (رد المحتار 'باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ١٩/٢ على سعيد)

(۱) قنوت نازله يڙھنے کا طريقه

(۲) جواب دیگر

(سوال ) آج کل جوروح فرسا مصائب مسلمانوں پر آرہے ہیںان کے د فعیہ کے لئے نماز میں قنوت نازلہ پڑھنی جائز ہے یانمیں ؟اگر جائز ہے تواسکا طریقہ اور دعائے قنوت بھی تحریر فرمادیں ؟

المهستفتى محمد عبدالرؤف جَنَّن يوري معتلم مدرسه امينيه سنهري متجد د بلي ـ ۲۴ جمادي الاخرى ۲<u>۳ سا</u>ھ (جو اب ۲۹۲)اس وفت که دنیا کی واحد اسلامی سلطنت کو جڑے اکھیٹر دینے اور صدیوں کی قائم شدہ اسلامی حکومت کوسر زمین بورپ ہے مٹادینے کی تبجویزیں ہور ہی ہیں بورپ کی خود غرض اور متعصب مسیحی حكومتيں جلالت سآب خليفتة المسلمين سلطان المعظم كو مشتقر خلافت ( قنطنطنيه ) ہے نكال دينے اور خلافت اسلامیہ کا فتدار مٹادینے کی کو ششیں کرر ہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے دستمن مسیحی یاد ری اور بشپ مذہبی تعصب سے دیوانے ہو کر عیسائی آبادی کو خلیفتہ المسلمین کے خلاف بھور کارہے میں انصاف اور انسانیت اور آزادی اور سیائی کاخون کرنے پر آمادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلامی سلطنت اور خلافت اسلامیہ کی و قعت اور اسلام اور اہل اسلام کی عزت کا خدا تعالیٰ ہی محافظ ہے۔ بیہ وفت مسلمانوں کے لئے شدید ترین مصیبت کاوفت ہے ہر شخص جس کے سینے میں منصف دل ہے اور دل میں ذر ہیر ایر بھی ایمان ہے خون کے آنسورو تا ہے عور تیں اور بچے تک بے قرار ہیں نہ صرف ہندوستان بلحہ تمام عالم کے مسلمانوں میں ایک تلاظم بریاہے اس لئے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس موقع کی نزاکت اور اہمیت کو پورے طور سے سمجھیں اور آپس کے بغض اور کینوں' حسد اور مناقشوں' غیبتوں اور عیب جو ئیوں کو قطعاً ترک کر دیں ہاہمی اختلا فات کو بھول جائیں اور اپنے فرض کو محسوس کریں۔خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا مندی حاصل کرنے اور اسلام کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور حقیقی شہنشاہ رب العالمین الحکم الحاکمین کی مقدس بارگاہ میں اینے گناہوں سے توبہ واستغفار کریں۔اور سیجے دل سے رو کر گڑ گڑا کر مقامات مقد سہ اور جزیرۃ العرب کے غیر مسلموں ہے باک رہنے اور خلافت اسلامیہ کے اقتدار اور اسلامی سلطنت کی عزت قائم رہنے کی دعا ما تگیں'جم ی نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قومے میں قنوت نازلہ پڑھیں «امام زور سے قنوت پڑھے اور مقتدی آہت آہت آہین کہتے جائیں۔ ہاتھ باندھے رکھیں قنوت نازلہ کے الفاظ یہ ہیں :-

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما اعطيت وقنا شرما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعزمن عاديت تباركت ربنا و تعاليت ونستغفرك و نتوب اليك وصلى الله على النبى الكريم. اللهم اغفرلنا وللمؤمنين والمؤمنت والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم

 <sup>(</sup>١) إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية والذي يظهر لي أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله (رد المحتار باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ١١/٢ ط سعيد)

وانصرنا على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون اولياء ك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين - ١٠٠

کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ ندر س مدر سہ امینیہ وہل ۔ ۲۳ جمادی الاخری ۱۳۳۸ھ ورجواب دیگر ۱۹۳۳ میں قنوت پڑھنے کو (جواب دیگر ۱۹۹۳) حوادث اور مصائب کے پیش آنے پر حفیہ نے بھی فرائض میں قنوت پڑھنے کو مسنون کما ہے، اور اس معیبت ہے بڑھ کر مسلمانوں پر اور کیا آفت ہوگی جو آج کل جنگ بلقان ہے پیش آرہی ہے تمام مسلمان خدائے پاک کی جناب میں گریہ وزاری کریں اور فیجر کی نماز میں اخیر رکعت کے رکوٹ کے بعد دعائے قنوت پڑھیں اور اپنے اسلامی بھا نیوں کی عزت وو قار کے ساتھ اس معیبت سے نجات بانے کی دعاما نگیں اور جمال تک ممکن ہو مجر و حین ویتا می اور ہواؤں کی لداو واعانت کے لئے چندہ بھنجیں طریقہ قنوت کا یہ ہے کہ اہام دوس کی رکعت کے رکوٹ کے بعد قوے میں ہے دیا پڑھیے :۔

( یہال مذکور وبالا الفاظ و عائے قنوت کے درج میں )

اگر مقتدیول کویاد ہو تو بہتر ہے کہ امام اور مقتدی سب آہتہ آہتہ پڑھیں اور مقتدی نہ پڑھ سکیل تو بہتر ہے کہ امام اور مقتدی نہ بڑھ سکیل تو بہتر ہے کہ امام زور سے بید دعا پڑھے اور مقتدی آہتہ آئین کتے رئیں امام اور مقتدی دونول باتھ باندھے رئیں ادام نہ حکمہ کفایت اللہ عفا عنہ مدرس مدرسہ امینیہ دبلی الجواب فی عنہ مدرس مدرسہ امینیہ دبلی الجواب فی عنہ درس مدرسہ امینیہ دبلی الجواب فیجی عنہ مدرس مدرسہ امینیہ دبلی (مهر) بقال الہ الجواب نتیج انظار حسین عفی عنہ مدرس مدرسہ امینیہ دبلی (مهر) بقال الہ الہم (مهر) اور محمہ عبدالحق (مهر) بقال الہ بارہیم (مهر) اور محمہ عبدالرشید مستم مدرسہ نعمانیہ بہلی۔ (مهر) اور الحمن سید محمہ تلطیف حسین ۔ الجواب فیجی محمہ کر امت اللہ عفی عنہ ۔ (مهر) عبدالجبار عمر بہلی۔ (مهر) سید محمہ عبدالسام عفی عنہ ۔ (نوٹ) جو صاحبان مجروحین کے لئے چندہ جمح کر ناچا ہیں ان کو چاہئے کہ وہ زاور است کو مخمی علیجان حاجی عبدالغفار صاحب خزانی بلال احمر کے نام روانہ کریں۔ (اشتمار از خوف طلبائے مدرسہ امینیہ نوبلی)

ر ١) (حلبي كبير: صلاة الوتراص ١١٧ - ١٨ ؛ اط سهيل اكيدمي لاهور)

رُ ٣ ) قَالَ الشَّامَى " النازلة الشَّديدة من شداند الدهر ولا شُكَّ أن الطَّاعونُ من أشد النوازل ( باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ٢ . ١ ٩ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) لما رواه الإمام أبو حنيفة عن ابن مسعود لأن رسول الله على لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً لم يرقبل ذلك: ولا بعده! وإنما قنت شهرا يدعوا على قوم من العرب! ثم تركه الخ (البحر الرائق! باب الوتر ٤٧/٣ ط دار المعرفة! بروت لبنان ) إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية لا بأس به! فعله رسول الله على الدنة أن المفتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وإنه يقت بعد الركوع! لا قبله الح ( رد المحتار! باب الوتر والنوافل! مطلب في فنوت النازلة ٢ ١ ١ ١ طسعيد )

قنوت نازله منسوخ نهيں ہوئی

اسوال) قنوت نازلہ جو مصائب کے پیش آنے پر نمازول میں پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق بعض اوگ چند شبہات بیان نرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بید منسوخ ہے کوئی کہتا ہے کہ صرف فجر کی نماز میں پڑھنی چاہئیے کوئی کہتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہئے کوئی کہتا ہے کہ قنوت پڑھتے وقت ہاتھ چھوڑے رکھنا چاہئے۔ براہ کرم ان امور کے متعلق شخفیقی جوابات مرحمت فرمانیں

اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنخضرت ﷺ کاایک مہینہ تک قنوت پڑھ کر چھورَ دینا قنوت کی نشر ورت نہ رہنے کی وجہ ہے تھانہ کہ منسوخ ہونے کی وجہ ہے۔

عن انس بن مالك آن النبى ﷺ فنت شهراً ثم تركه (ابو داؤد) ، (ترجمه) حفر تاأس من مالك سروايت برخي كريم ﷺ في ايك مهينه وعائة تنوت برخي پهر چهوژدى عن ابن عباس قال قنت رسول الله ﷺ في الظهر والعصر والعصر والمغرب والعشاء وصلوة الصبح في دبر كل صلوة اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الاخرة يدعو على احياء من بنى سليم على رعل و زكوان و عصية ويؤمن من خلفه (ابو داؤد)،، (ترجمه) حضر تائن عباس على روايت به كه رسول الله عنية في فومن من خلفه (ابو داؤد)،، فرم عشاء اور فجركى نمازول ميل قنوت روايت به كه رسول الله عنية في متواتزايك مين تك ظهر عصر مغرب عشاء اور فجركى نمازول ميل قنوت برخي ممازك آخر مين جب كه آخرى ركعت مين مع الله لمن حمه فرمات تو بنى سليم كه قبيلول رعل وزكوان وعصيه بربد و عافرمات اور مقتدى آمين كمنت رجيد او انه لعدم وقوع نازلة

<sup>(</sup>١) إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإن وقعت فتنة أو بلية لا باس به فعله رسول الله ﷺ الخ ( رد المحتار: باب الوتر والنوافل مطلب في قنوت النازلة ١١/٢ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (باب القنوت في الصلاة ١ ٢٠٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) ( ايضا ) (٤) ( باب القنوت في الصلاة ٢٠٤ ط سعيد )

ان رولیات ہے ثابت ہے کہ قنوت نازلہ ائمہ حنیہ اور جمہور کے نزدیک جائز ہے اس کاجوازاور مشروعیت مستمر ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ اگر منسوخ ہوتا تو خلفائے راشدین صفور اکر مشطیق کی وفات کے بعد کیوں پڑھتے فتح القدین کیبری عینی شرح بدایہ طحاوی مراقی الفلاح ور مخار اشباہ و نظائر بحر الرائق غایہ شرح نقایہ مر قاة شرح مشکوة ور المحتار و غیرہ بہت می تناوں میں حنفیہ نے قنوت نازلہ کے جواز کی تقسر سے کی ہے رہی ہے بات کہ حنفیہ کے نزدیک صرف فجر کی نماز میں ہے یا تین جری نمازوں میں یا نچوں نمازوں میں یا نچوں نمازوں میں کا متعلق یہ تفصیل ہے کہ علامہ طحاوی کی عبارت میں صرف فجر کی نماز میں ساوۃ تنوت پڑھنے کاذکر ہے (د) اوراس کو صاحب شائ نے ترجے دی ہے لیکن علامہ مینی نے شرح ہدایہ میں صلوۃ تنوت پڑھنے کاذکر ہے (د) اوراس کو صاحب شائ نے ترجے دی ہے لیکن علامہ مینی نے شرح ہدایہ میں صلوۃ

<sup>(</sup>١) (صلاة الوتر ص ٢٠٤ ط سهيل)

<sup>(</sup>٢) ( باب صلاة الوتر ٤٣٤/١ ط بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٣) (باب القنوت ١٧٨/٣ على امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٤) ( صلاة الوتر' ص ٢٠٠ ط' سهيل لاهور ) (٥) قال أبو جعفر :" فقد يجوز ان يكون على كان يرى القنوت في صلاة الفجر سائر الدهر وقد يجوز ان يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر من أجله الخ (شرح معانى الأثار' باب القنوت في الفجر وغيره' ١٧٢/١ ط سعيد ) قال ابو جعفر :" فذهب القوم إلى أثبات القنوت في صلاة الفجر الخ ( شرح معاني الآثار' باب القنوت في الفجر وغيره ١٩٨/١ ط سعيد )

رکوع سے پہلے پڑھی جانے یابعد رکوع ؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ قنوت نازلہ کو بعد رکوع پڑھنا ہی باعتبار دلیل کے قوی ہے کیو نکہ جن روایات حدیث سے قنوت نازلہ کے جواز پر حفیہ نے استدالل کیا ہے اس میں تصریح ہے کہ یہ قنوت حضور اکرم ﷺ نے رکوع کے بعد پڑھی ہے اس کوشامی نے روالحتار میں ترجیح دی ہے اور اس کوم اتی الفلاح میں اختیار کیا گیاہ (۵) اور ملاعلی قاریؒ نے مرقاق شرح مشکلوة میں نکھا ہے۔ قال البیہ قبی صح انه علیه السلام قنت قبل الرکوع لکن رواة القنوت بعده اکثر واحفظ فہو اولی (مرقاق) ، (ترجمہ) علامہ یہقی نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے قبل الرکوع توت پڑھنا ہی جسی تو اولی (مرقاق) ، (ترجمہ) علامہ یہقی نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے قبل الرکوع توت پڑھنا ہی جسی اور حافظ کے بھی قوی ہیں پس کسی والے نیادہ بھی ہیں اور حافظ کے بھی قوی ہیں پس کسی والے نیادہ بھی ہیں اور حافظ کے بھی قوی ہیں پس کسی والی ہے۔

١١) قنت الإمام في صلاة الجهر الذي في البحر عن الشمنئ في شرح النقاية (مراقى الفلاح باب الوتر ص ٢٢٦ ط مصر)

<sup>(</sup>٢) (باب صلاة الوتر ٢/٤ ٢ ٥ ط دار الفكر عيروت لبنان)

<sup>(</sup>٣) ( باب الوتر ص ٢٢٦ ط مصر)

<sup>(</sup>٤) وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر و فيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشر نبلالي في مراقي الفلاح الخ (رد المحتار باب الوتر والنوافل مطلب في القنوت للنازلة ١١/٢ طسعيد)

<sup>(</sup>٥) (باب القنوت ٣١٧٨/٣ ط امداديه ملتان)

ہاتھ باندھ لیں یا چھوڑے رکھیں؟ تواس کاجواب بیے ہے کہ حضرت امام ہو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ایسے قیام میں جس میں کوئی ذکر مسنون ہو ہاتھ باند ھناسنت ہے اور امام محکرؓ کے نزدیک جس قیام میں قراَة ہو لیعنی قرآن مجید پڑھا جائے اس میں ہاتھ باند ھنامسنون ہے ایس ہر نماز میں سبحانك اللَّهِ کے حتم تک اور قنوت کے وقت اور نماز جنازہ میں امام محدٌ کے نزدیک ہاتھ چھوڑے رکھنا چاہئے۔ اور امام او حنیفہ ً اور امام او یوسف ؓ کے نزدیک ان سب مواقع میں ہاتھ باند صناچا بئے جیسے کہ تمام حنفیہ کا معمول ہے اور ثنالور قنوت وتراور نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے رہتے ہیں پس قنوت نازا۔ بھی چونکہ ذکر مسنون ہے اس لئے اس کے پڑھنے کے قیام میں بھی ہاتھ باندھناہی حضر تامام او حنیفہ اور امام او یو سف کے ند جب کے موافق مسنون ہو گالہذا ہاتھ باند ھنا ہی اولیٰ اور راجج ہے ۔ مراقی الفلاح کے حاشیہ میں علامہ مینخ احمہ طُحطاويٌ لَكُتِ بَيْنِ و يضع في كل قيام من الصلوة ولوحكما فدخل المقاصد ولا بد في ذلك القيام ان يكون فيه ذكر مسنون وما لا فلا كما في السراج وغيره . وقال محمد لا يضع حتى يشرع في القراء ة فهو عندهما سنة قيام فيه ذكر مشروع و عنده سنة للقراء ة فيرسل عنده حالة الثناء والقنوت وفي صلوة الجنازة و عندهما يعتمد في الكل. الخ (طحطاوي على مراقي الفلاح).٠٠ (ترجمه) نماز کے ہر قیام میں ہاتھ باندھے اگر چہ قیام حکمی ہو تواس میں ہیٹھ کر نماز پڑنے والا بھی داخل ہو گیا مگریه شرطه پیجه اس قیام میں کوئی ذکر مسنون ہو اور جس میں ذکر مسنون نہ ہو نہ باندھے جیسا کہ سراج وغیم ہ میں مرقوم ہے اور امام محمدؓ نے فرمایا کہ جب تک قرأة شروع نہ کرے ہاتھ نہ باندھے پس ہاتھ باند حناامام! و حنیفہ اور امام او پوسف ؓ کے نزدیک ہر ایسے قیام کی سنت ہے جس میں کوئی ذکر مسنون ہے اور امام محمرُ ک نزدیک قرآة کی سنت ہے لہذاامام محمدٌ کے نزدیک حالت ثنااور قنوت اور نماز جنازہ میں ماتھ چھوڑے رکھنے جا ہمیں اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزویک ان تمام حالتوں (لیمنی ثنا' قنوت' نماز جنازہ) میں ہاتھ باند صناحا بنير انتهى

اگر کوئی ہاتھ اٹھاکر پڑھے توحدیث شریف ہے اس کی بھی گنجائش نگلی ہو اورایک فقہی روایت امام یو یوسف ہے۔ حدیث شریف یہ ہے۔ عدیث شریف یہ ہے۔ عن ابنی هریرة قال کان رسول اللہ سی افتا رفع رأسه من صلوة الصبح فی الرکعة الثانية یوفع یدیه فیھا فیدعو بھذا الدعاء اللهم اهدنی فیمن هدیت الغیری (ترجمہ) حضر تا وہ ہر برة سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی کی نماز میں جب رکوع ہے سراتھاتے تو قوے میں ہاتھ اٹھاکر یہ دعا بڑھتے اللهم اهدنی فیمن ہیں تھی نے کہ رسول اللہ سی کی نماز میں جب رکوع ہے سراتھاتے تو قوے میں ہاتھ اٹھاکر یہ دعا بڑھتے اللهم اهدنی فیمن ہیں تھی تھی کے کہ تھی جو دوی نقل فرمائی ہے البتاس میں یہ تصریح کی تھی جو دوی نقل فرمائی ہے البتاس میں یہ تصریح کی تھی جو اٹھانے ہے کیام او ہے آیا

<sup>(</sup>١) (فصل في بيان سننها تتمة ص ١٥٤ ط مصر)

<sup>(</sup>٣) وزاد المعادفي هدى خير العاد بحث القنوت في الفجر وغيره ١٩٩ ط مصر ،

ابتداء میں دعاشر وع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا جیسے تنگیر تحریمہ یا قنوت وتر کے وقت اٹھاتے ہیں یا تمام دعا پڑھنے اور آخر ختم کرنے تک اٹھائے رکھنا جیسے دعامیں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر بھی چو نکہ حدیث میں سے احتمال بھی ہے اس لئے ہاتھ اٹھاکر پڑھنے والوں سے بھی جھڑ نامناسب نہیں ہے اس طرح جولوگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں ان کے لئے بھی امام محرد کے مدہب کے موافق گنجائش ہے اس لئے ان سے بھی جھڑنے نے کا موقع نہیں سے اگر دعائے قنوت مقتد یول کو یاد ہو تو بہتر ہے کہ امام بھی آہتہ پڑھے اور سب مقتدی بھی آہتہ پڑھیں اور مقتد یول کو یاد ہو جیسا کہ اکثری تجربہ اس کا شاہد ہے تو بہتر سے کہ امام زور سے پڑھے اور سب مقتدی آہتہ اللہ کا زور سے پڑھے اور سب مقتدی آہتہ اللہ کا زور سے پڑھے اور سب مقتدی آہتہ قنوت نازلہ کا زور سے پڑھا دار سے مقتدی آہتہ آہتہ اللہ کا زور سے پڑھا دار کا زور سے پڑھا دار کیا ہے۔ (مخاری)(۱)

. مغرب کی تیسر کی رکعت 'عشاء کی چوتھی رکعت 'فجر کی دوسر ک رکعت میں رکوۓ کے بعد سمّ اللہ لمن حمدہ کہ کرامام دعائے قنوت پڑھے مقتدی آمین کہتے رہیں۔ دعاہے فارغ ہو کراللہ اکبر کہہ کر حیدے میں جائیں دعائے قنوت کے الفاظ بیہ ہیں۔اللہ م اهدنا فیمن هدیت المنح .

جو شخص تنانماز پڑھے وہ اپنی نماز میں اور عور تیں اپنی نماز میں قنوت پڑھیں یا نہیں؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ اس کی اجازت یا ممانعت کی تصر تک میں نے نہیں دیکھی جز فقہا کے اس قول کے کہ قنت الامام۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ تھم باعتبار اصل ہے کیونکہ فرائض میں اصل ہے کہ وہ جماعت ہے اواکے جا کیں اور منفر دیے تھم ہے سکوت ہے تاہم ممانعت کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی والتّداعلم بالصواب کتیہ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'مدرس مدرسہ امینیہ دیلی۔ ۲۰ برجب المرجب ۱۳۳۸ھ

الجواب صواب محمد انور عفاالله عنه دار العلوم دیوبند به محمد اعزاز علی غفر له به خاکسار سراج احمد ر شیدی ٔ حبیب الرحمُن عفی عنه به فقیراصغر حسین حشی حنی به بند ه فهیاءالحق عفی عنه به

موجودہ یاس اگیز حالت میں قنوت نازلہ ہر مجد میں ہونی چاہئے اس کے مسنون ہونے میں اکمہ اربعہ متفق ہیں پانچول نمازوں میں جائزہ گر جری نمازوں میں معتاد اکثرین سلف ہونا ثابت ہواد نمازمیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر نااورہا تھ باندھے ہوئے دعا کر ناحدیث سے ثابت ہے۔ فاتحہ میں دعائے اھدنا اور آیت بڑے ہوں دعائے مناسب وست بستہ منقول ہے قنوت میں امام ابو یوسف سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر نابھی منقول ہے مناسب ہے کہ ان جزوی امور میں اس وقت اختلاف نہ ہو۔ دست بستہ دعائے قنوت جری نمازوں میں باہمی انفاق سے کریں توان پر انکار نہ کریں قرآن پاک میں ہے۔ و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، ولکل وجھتھو مولیھا فاستبقوا النحیرات. فقط حررہ محد ناظر حسین نعمانی نقشبندی دیوبندی صدر مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ۔

حامدأومصليًا۔ قنوت عندالمصيبت والحوادث العامه مشروع ہے جزوی و فرعی اختلاف کی وجہ ہے

<sup>(</sup>١) (كتاب التفسير٬ با قوله ليس لك من الأمر شني ٢/٥٥٠٠ ط قديمي كتب خانه٬ كراچي )

الزاع مناسب شين ـ فقط كتبه الاحفر عبداللطيف عفاالله عنه مدرس مظاهر علوم سهارنيور ـ

حامداً و مصلیاو مسلما ۔ قنوت وقت نازلہ کے احناف کے نزدیک جائز ہے اور بعد رکوئ آنخضر ت علیہ نے اس کو اختیار فرمایا ہے احناف کے نزدیک قنوت نماز صبح میں علی الدوام ثابت نہیں یہ قنوت جس کی بابت سوال ہے اس کے جواز میں چون و چرا کرنا اغو ہے جواب جو مجیب نے تحریر فرمایا ہے یہ عاجز اس سے متفق ہے۔واللہ اعلم۔احمد علی عفی عند مدرس مدرسہ عربیہ میر ٹھ۔

الجواب تصحیح به محدادر این (کاند صلوی) مدر سه مینید و بلی به محد شفیج مدر سه میدانر به و بلی به محد شفیج مدر سه میدانر به و بلی به کند عبدالعطیف سیفی عفا و بلی به کند عبدالعطیف سیفی عفا الله عند مدر سه معالید فتح پوری و بلی به محمد عبد سمن مدر سه مدر سه مدر سه محمد باید محمود غفر اید مدر سه مدر سه معید غفر له واعظ و بلوی به محمد میال سمفی عند مدر سه مدر سه حسین شش و بلی به محمد کرامت الله عند و بلی به محمد عبدالرحیم مهمتم مدر سه رحیمید و بلی به الله عند مدر سه محمد عبدالرحیم مهمتم مدر سه رحیمید و بلی به الله عند و بلی به محمد عبدالرحیم مهمتم مدر سه رحیمید و بلی به الله عند و بلی به محمد عبدالرحیم مهمتم مدر سه رحیمید و بلی به الله عند مدر سه در بلی به معتم مدر سه رحیمید و بلی به معتمد در بلی به بلی به معتمد می به بلی به معتمد مدر سه رحیمید و بلی به بلی به باید به باید و باید به باید و باید و باید و باید به باید باید و باید به باید و باید به باید و باید باید و باید باید و باید و

بحد حمدوسلوٰۃ کے معلوم ہو کہ وفت خت معیوبت کے قنوت کا پڑھنا بمیشہ رسول آئر م ﷺ اور خلفائے راشدین سے پایا گیا ہے اور حضر ت ابو بحر نے محاربہ مسیلمہ کذاب میں دیائے قنوت پڑھی ہے اس طرح حضر ت عمر فاروق اور حضر ت علی سے ثابت ہوا چنانچہ ماہرین اخبار پر مخفی نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔ حررہ السید ابوالحسن عفی عنہ۔

قنوت نازله يراشكال اورأس كاجواب

(سوال) محبت نامه بجواب عراینه حقیر آیا۔

<sup>(</sup>١) ( باب الوتر والنوافل ٢٥٢/١ ط سعيد )

الفجر والے نسخہ سے کہ اس کو علامہ شامی نے صحیح مانا ہےاور اس کی تائید میں علامہ حلبی کی عبارت شرح منیہ ہے نقل کی پس حقیقت میں شخصیص بالفجریر غامیہ کے ایک نسخہ صلاۃ الفجروالے سے استدال ہے اور علامہ علی کی عبارت اس نسخ کی صحت کی مؤید ہے اس وجہ ہے بعد اس کے تصریح کردی کہ وھو صویح فی ان قنوت النازلة عندنا مختص لصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية اوالسرية آه ١١، اور اسی طور سے علامہ طحطاوی نے در مختار کے حاشیہ میں پہلے جر اور مراقی الفلاح کی عبارت نقل کر کے بیہ تعھا والذي في ابي السعود عن الشرح المذكور ان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الفجو آہ ری جس ہے مقصود بیان مخالفت منقول عنها تھا پھران دونسخوں میں ہے صلاۃ الفجر والے نسخہ کی صحت وترجیح کے لئے عبارت امام طحطاوی ہے اس کو متبادر لکھ کر دونوں نسخوں کی موافقت کے لئے یہ تحریرِ كروباك والذي يظهر لي ان قوله في البحر وان نزل بالمسلمين نازلة قنت الامام في صلاة الجهر تحريف من النساخ وصوابه الفجر آه، اس سے صاف واضح ہوگياكہ بعثمال تحريف صرف موافقت نشخ کے لئے ہے نہ یہ کہ احتمال تحریف شخصیص بالفجر پر دلیل بلعہ تحریف محتمل نہیں ہے کیونکہ علامہ شامی نے بحر کے حاشے میں بعد نقل عبارت حلبی بیہ نص فرمایا کہ و مقتضی ہذا ان القنوت لنازلہ خاص ا بالفجوا السك بعديه لكهاكم ويخالفه ما ذكره المؤلف معزيا الى الغاية من قوله في صلاة الجهر و لعله محرف عن الفجر وقد وجدته بهذا اللفظ في حواشي مسكين وكذا في الاشباه وكذا في شرح الشيخ اسماعيل لكنه عزاه الى غاية البيان الخرو أور طحطاوى في تخصيص بالفجر يربطوروليل ك علامہ حلبی کی عبارت کو نقل کر کے بیہ فرمایا کہ فہذا صریح فی تخصیص القنوت للنو ازل بالفجر آه رہ ، اور آن جناب نے سے بھی تحریر فرمایا کہ صلوات جہریہ میں قنوت نازلیہ کا جواز علامہ عینی نے شرح مدایہ میں اور سید طحطاوی نے مراقی الفلاح میں نقل فرمایا ہے الخ مولانا! طحطاوی میں مجھے نہیں ملابلتعہ علامہ طحطادی نے شرح مراتی الفلاح میں جو عبارت شرح النقابیہ کی نقل کی ہے اس میں صلاۃ الفجر لکھاہے اور مراتی الفلاح کے قول وہو مذہبنا و علیہ الجمہور پر بے تصریح فرمائی ہے ای القنوت للحادثة واذ کہ احناف ؓ کے نزدیک قنوت نازلہ نماز فجر میں مخصوص ہے خلاصہ بیہ کہ علامہ طحطاویؓ اور شامیؓ نے تائید ؛ ا ثبات میں علامہ حلبی کی عمارت کو تحریرِ فرمایالور لفظ سجانھے الخ۔ کوصرف احتمال کے طور پر حمل نہیں کیا

<sup>(</sup>١) (رد المحتار' باب الوتر والنوافل مطلب في القنوت للنازلة ١١/٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (بأب الوتر والنوافل ٢/٣/١ ط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنات)

<sup>(</sup>٣) (باب الوترموالنوافل ٢٨٣/١ ط دار المعرفة ' بيروت لبنان )

<sup>(</sup>٤) (باب الوتر والنواقل ٧/٢٤ ط دار المعرفة بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٥) (حاشية الطحطاوي على الدر المختار' باب الوتر والنوافل ٢٨٣/١ ط بيروت)

<sup>(</sup>٦) (باب الوتر ص ٢٢٧ ط مصر)

مدرسه دارالعلوم مسجدر نگیان۔ کانپور

(جو اب **۹۵**) بعد سلام مسنون عرض ہے کہ نامہ سامی کئی روز ہوئے کہ موصول ہوا تھابندہ مدر سے کے طلبہ کے امتخان میں مشغول تھااس لئے جواب نہ لکھ سکا۔

<sup>(</sup>١) (منجة الخالق؛ باب الوتر والنوافل ٤٨/٢ طدار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت) (٢) (ايضاً) (٣) (ايضا) (٤) (باب الوتر ص ٢٢٦؛ طعصر)

پس میرانیال اب تک میں ہے کہ حنفیہ کے یہال صلوٰۃ الحجر کی روایت بھی ہے اور صلوٰۃ الفجر کی بھی اور صلوٰۃ الفجر کی روایت بھی ہے اس لئے اس پر عمل کرنے میں حنفیت کی روہے بھی مضا مُقد نہیں رہایہ کہ سری نمازوں کے لئے بھی قنوت کی روایتیں حدیث کی موجود ہیں تومیس حنفیت کے لحاظے ان بہمل کی رائے نہیں حنفیت کے کواظے ان پر عمل کی رائے نہیں سمجھتا کیو تکہ شخ کی کوئی دلیل نہیں اور ملائمہ نوح آفندی یا مثل ان کے دیگر متاخرین کی تصریب کہائے کو اس اختلاف نقل کی صورت میں ناکائی سمجھتا کو آفندی یا مثل ان کے دیگر متاخرین کی تصریب کا انتہ کو اس اختلاف نقل کی صورت میں ناکائی سمجھتا ہوں تاو قتیکہ یہ متقد مین سے تقریب تو نقس کی تفصیص بالفجر میں صریب ہوں جو تنہیں ہے۔

## اکیسوال باب قراءت اور تلاوت

### فجر اور ظهر میں طوال مفصل پڑھناسنت ہے۔

(مسوال) فجراور ظهر میں سورہ حجرات سے سورہ بروئ تک اور عضاء میں سورہ الطارق سے سورہ لم یکن الذین تک اور مغرب میں سورہ زلزال سے سورہ ناس تک اور وتروں میں سے اسم ریک سورۃ القدر سورہ کا فرون سورہ اخلاص ( اور آخر میں سورہ اخلاص خاص کر )ان سور تول کا اس طرح پڑھنا سنت ہے یا مستحب ؟ اگر کوئی امام مندر جہالا سور تول کے عاموہ اور کوئی رکوئیا تمین چار آیت کمیں سے پڑھے تووہ امام تارک سنت ہے یا نمیں ؟ اوران سور تول کے عاموہ اور کوئی رکوئیا تمین چار آیت کمیں سے پڑھے تووہ امام تارک سنت ہے یا نمیں ؟ اوران سور تول کے نہ بڑھنے میں نماز کے تواب میں کچھ کی ہوتی ہے یا نمیں ؟ (نوٹ) قرأت مندر جہالا نمور تول سے نمی نمیں ہوتی۔

( جواب ۲۹۲ ) ہاں اس ترتیب سے سورتیں نمازوں میں پڑھناسنت ہے مگر سنت مؤکدہ نہیں اس کے خلاف دوسر ہے رکوع پڑھ لینے میں کوئی کراہت نہیں ہے ہاں خلاف اولی ہے () محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

نمازمين خلاف ترتيب قراءت كالحكم

( جواب ۹۹۷) قرآن مجید کی تر تیب بدل کرائٹا کرنامکروہ ہے بیہ کراہت قصدار پڑھنے کی صورت میں

 <sup>(</sup>١) ويسن في الحضر الامام و منفرد ... طوال المفصل من الحجرات إلى آخر البروج في الفجر والظهر و منها الى آخر له
 يكن أو ساطه في العصر والعشاء و باقيه قصاره في المغرب ( التنويرو شرحه فصل في القراء ة ١/٩٣١. ١٥٥ هـ ط سعيد)

ے نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہو گی اور بلا قصد پڑھ ٹی جائے تو کر اہت بھی شیں اور نماز بلا کر اہت ور ست اور صحیح ہے۔‹›

## " فمن تبعني "كي جگه "فمن تبعه " يرها توكيا كلم ب ؟

رسوال) ایک امام نے نماز میں رب انھن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی کی جگہ فمن تبعہ فانہ منی پڑھ دیا آیا نماز درست ہوئی یا شمیں ؟

المستفتی نمبر ۹۶۳ مولوئی بشیر انڈ نواکھالی۔ ۸ربیٹاااول ۱۳۵۵ هے ۲۰مئی ۱<u>۳۹۳</u>ء (جواب ۱۹۸۸) نماز ہو گئی کیو تکہ فمن جمعہ کی تغمیر منصوب کامر جمع رب کو قرار دیاجائے تو معنی بھی تعییج رہتے ہیںاور متاخرین کے اصول کے موافق بدون اس تاویل کے بھی نماز فاسد نمیں ہوتی درہ محمد کفایت انڈ

### در میان میں چھوٹی سور ت چھوڑ نامکروہ ہے

(سوال) زید نے رکعت اولی میں اوء یت الذی پڑھی رکعت ثانیہ میں قل یا ایھا الکفرون اور تین آیت یا تین آیت سے کم در میان میں چھوڑ دی ہے جائز ہے یا شیں ؟ المستفتی نمبر ۵۵۹۔۵ار بیٹ الاول ۱۳۵۵، م۲جون ۲۹۹اء (جواب ۲۹۹) قصد آابیا کرنا مکروہ ہے اور بلا قصد ہوجائے تو مضا گفتہ شیں (۲) محد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### "بھیرا" کے وقف پر نون کی بودینا

(سوال) جوامام بھیر آپر و قف کرتے ہوئے نون کی ہودیتا ہواس کے اس فعل سے نماز فاسد ہوگی یا نمیں؟
المستفتی نمبر او ۱۵ جاال الدین (ضلع حصار ' پنجاب ) ۳ جمادی الاول ۱۵ ساچھ ۱۳ جوانی کے ۱۹۳ء (جواب ، ۷۰۰) جوامام کہ و قف بھیر آپر نون کی ہودیتا ہے وہ غلطی کرتا ہے مگراس ہے نماز فاسر نہ دو کی دیں ۔

# " بندالصمد" پڑھنے میں نماز ہوئی یا شیں ؟

(سوال) امام الله الصمد کی جُد بندالصمد پُرُ مُقَاہِد معنی بدال کے نماز ہوئی کہ ضمیں ہوئی ؟

١ ، ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسا الاإذا ختم الخ ، الدر المختار فصل في القراء ة ١ ٣/١٥ هـ ط سعيد )
 ٢ ، ومنها ذكر كلمة مكان كلمة على وحه البدل إن كانت الكلمة التي قرأها مكان كلمة يقرب معنا ها وهي في القرآن لا تفسد صلاته الخ (عالمگيرية الفصل الخامس في زلة القارئ ١/٠٨٠ ط ماجديه كونته )

ر تعلقه فعارفه مع والصحيرية المصال المحافظ في رفع الماري المهار المحتارا فصل في القراء قـ ١ - ٤ ٥ هـ طاسعيد ) ٣١ ، والفتوى على عدم الفساد لكل حال وهو قول عامة علماننا المتاخرين ( نور الايضاح صـ ٨٥ ط سعيد كمپني: كواجي:

المستفتى مواوى محمر فيق صاحب (و ہلوي)

(جو اب ۷۰۱) بٹدالصمد پڑھتاہے یا احدن الٹدالصمد پڑھتاہے اگر بٹدالصمد پڑھے تو نمازنہ ہو گی() اور احدن الٹدالصمد پڑھے تو صحیح ہے نماز ہو جاتی ہے۔ محمد کھایت الٹد کان الٹدلہ 'و ہلی

تراویج میں دیکھ کر قر آن پڑھنا

(سوال) تراوی میں قرآن شریف دیکھ کر پڑھناجائز ہے یاناجائز امام صاحب کیا فرماتے ہیں صاحبین کا کیا مسلک ہے حدیث عائشہ کا کیاجواب ہے ؟

مسلک ہے حدیث عائشہ کا کیا جواب ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۹۲ چود ھری جاجی شیخ اللہ بخش صاحب (گوالیار)

۳ شوال ۱۳۵۶ هم ۸ د سمبر ۱۹۳۶ و

(جواب ۲۰۲) امام او حنیفہ کے نزدیک نمازین امام کا قرآن مجید دیکھ کریڑھنامفسد ہے بیعنی نماز درست نہوجاتی ہے آگریہ شخص جس نے یہ اشتمار دیا ہے اور دیکھ کر قرآن شریف پڑھتا ہے حنی ہے نزدیک نماز درست ہوجاتی ہے آگریہ شخص جس نے یہ اشتمار دیا ہے اور دیکھ کر قرآن شریف پڑھتا ہے حنی ہے تواس کا یہ فعل صبح نمیں اور حنی نمیں ہے تو حنفیوں کواس سے تعرض کرنے کی ضرورت نمیں حضر ت عائشہ کا غلام نہ کوان شقر آن مجید دیکھ کر پڑھتا تھا جا تھا تا کہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کی نمیت باند ھنے سے پہلے قرآن مجید دیکھ کر پڑھ ایتا تھا تا کہ یا دہوجائے بھر نماز میں یا دیڑھتا تھا اور آنخضرت تھے ہے اس بارے میں کوئی نضر سے موجود نمیں اس لئے امام او حنیفہ نے احتیاط اس میں سمجھی کہ یا دیر بڑھا جائے۔ (۱) والنداعلم

محمر كفايت اللد كان اللدليه وبلي

بهلی رکعت میں ''سور ہ اعلیٰ ''اور دوسری میں ''سور ہ غاشیۃ '' بڑھنا

(مسوال ) اکثر لوگ نماز میں پہلے سورہ اعلیٰ رکعت اول میں اور سورہ غاشیۃ دوسر ی رکعت میں پڑھتے ہیں موافق ترتیب میں ہے مگر سورہ اعلیٰ چھوٹی سورت ہے اور سورہ غاشیۃ بڑی سورت ہے۔

المستفتى نمبر٢٨١٢محمد عبدالشكور فيض آباد ٢٠٠٠ ذي الحجه اعتلاط

(جواب ۷۰۳) بد دونول سور تیس ایک نماز میں پڑھناجائز ہے (۲) محمد کفایت اللہ کال اللہ له

 <sup>(</sup>١) أى والحال في أن معنى ذلك اللفظ بعيد معنى لفظ القرآن متغير معنى لفظ القرآن به تغيراً فاحشاً قوياً بحيث لا منا سبة بين المعنيين أصلاً تفسد صلاته أيضا الخ رحلبي كبيراً أحكام زلة القارى ص ٢٧٦ ط سهيل اكبلامي لاهور)
 (٢) ويفسد ها قراء ته من مصحف عند ابي حنيفة وقالا: "لا تفسدا له ان حمل المصحف و تقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثير وللصلاة عنه بد الخ رعالم كبرية الباب السابع فيما يفسد الصلاة ومايكره فيها ١٠١/١ ط ماجديه)
 (٣) روى أنه عليه السلام قرأ في الأولى من الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل اتاك حديث الغاشية الخ ررد المحتارا فصل في القراءة ٢/١٥٥ ط سعيد)

#### نماز میں آیتوں کا تکرار

(سوال) ایک امام صاحب فجر 'مغرب اور عشاء کی فرض نماز میں ایک رکعت میں سورۃ پڑھتے ہوئے ایک آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں مقتدی دریافت کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ فرض نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ فرض نماز میں ایسا کیوں کرتے ہیں توامام صاحب کہتے ہیں کہ ایسا فرض نماز میں پڑھنے کا حکم ہے' کیا ہے صحیح ہے؟ المستفتی نظیر الدین امیر الدین (املیزہ صلع شرقی خاندیس)

(جواب ۲۰۴) کسی عذر کی وجہ ہے فرض نماز میں آیت کو دوبارہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے اور عذر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ گر امام صاحب سے وجہ دریافت کی جائے اور ان کے بیان کے ساتھ مسئلہ دریافت کیا جائے یہ بھی واضح ہوگہ آیت کی ساتھ مسئلہ دریافت کیا جائے یہ بھی واضح ہوگہ آیت کی سمکرار فرض میں کرنامکروہ تحریکی شمیں مکروہ تنزیمی ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

## مل کر قر آن خوانی کرنے کا تھم

(سوال) متعلقه تلاوت اجتماعاً

ر جواب ۷۰۵) جب کئی آدمی مل کر قرآن خوانی کریں توسب کو آہت، پڑھنا چاہئے خواہ مسجد میں کریں یا کسی اور جگہ کریں(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

ننگے سر قرآن کی تلاوت کرنا

(سوال) متعلقه آداب تلاوت

( جواب ٧٠٦) قر آن خوانی کے وقت گرمی کی وجہ سے نتکے سر بیٹھنامباح ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

قراءت میں غلطی ہے سجدہ سہوواجب نہیں ہو تا

(سوال) متعلقه سموامام بقراءت

( جواب ۷ ، ۷) امام اگر بھول جائے یا غلط پڑھے یار ک جائے توان باتوں سے سجدہ سمو نہیں آتادہ) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد، وہلی

 <sup>(</sup>١) إذا كرر آية واحدة مراراً إن كان في التطوع الذي يصليه وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الفريضة فهو مكروه
 وهذا في حالة الاختيار' أما في حالة العذر والنسيان فلا بأس به الخ (حلبي كبير' تتمات فيما يكره من القرآن' ص ٤٩٤ ط
 سهبل)

ر ٢ ) ويكره للقوم أن يقرؤ ا القرآن جملة لتضمنها توك الا ستماع والإنصات المامور بهما الخ (عالمگيرية الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن الخ ٣١٧/٥ ط ماجديه )

٣) ولا يجب السهو إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن او تقديمه الخ (عالمگيرية الباب الثاني عشر في سجود السهو ١٣٦١ ط ماجديه )

### جمعہ 'عیدین اور تراو تک میں جمرأ قراء ت کر ناواجب ہے

(مسوال ) جمعه اور عبدین اور تراوت کمیں آواز سے قراءت کر ناواجب ہے یا سنت ؟

( جواب ۷۰۸) جمعه اور عميرين شي آوازت قرآت كرنا واجب بر لو رود النقل المستفيض بالجهر كذا في الهداية ، حديث روى ان النبي ﷺ جهر فيهما اور تراوت مي بشي واجب بروي ويجهر الجهر كذا في الهداية ، حديث روى ان النبي ﷺ جهر فيهما اور تراوت مي يسي واجب برويجهر الامام وجو با في الفجر واولى العشاء بن اداء وقضاء و جمعة و عيدين و تراويح ووتر بعدها (كذافي الدر المختار ص ٣٩٢)، ب

محمر كفايت الله كال الله له "مدرسه اميينيه" وبلي

دوسور تول کے در میان چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنامکروہ ہے

(سوال) امام نے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اہب پڑھی 'دوسر ی میں سورہ فلق'عمر و کہتاہے کہ اس طرح آیتے میں چھوٹی ایک سورۃ چھوڑنے ہے نماز شیں ہوتی ؟

(جنواب ۷۰۹) در میان میں قصداایک چھوٹی سورت چھوڑ نائکرودے 'نماز تو ہوجاتی ہے مگر کراہت تنزیمی کے ساتھ اور بغیر قصد کی چھوٹ جانے تو کراہت بھی نہیں ہوتی ہے، محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

نمازمیں مکمل سورت بڑھناافضل ہے

سوال) نمازجری میں سورت کاملانا افضل ہے یا کہیں ہے تین آیات کاپڑھناا فضل ہے؟ (حواب ۷۱۰) سورت ملائے یا تین آیتیں پڑھے دونوں جائز ہیں سورت ملاناا فضل ہے مگر آیتیں پڑھنے میں بھی کچھ مضا اُقلہ نمیں ہے (۱۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ ٹو بلی

#### امام كولقميدوينا

(سوال) ایک امام صاحب نے جمعہ کے دن حتی اڈا جاؤ پڑھا جو کہ سورہ زمر میں ہے ایک مسلی نے انقمہ دیا حتی اڈا جاؤ ہا اور امام صاحب نے لقمہ لیابعد نماز امام صاحب نے کہاکہ انقمہ ویہے والے کی نماز مکروہ چوٹی؟

المستفتى نم ٣٠٠ (ئرانسوال)٦ربيع الإول ١٩٣٠ ١٩٩ جون ١٩٣٠ ء

<sup>(</sup>١) ( هداية فصل في القراءة ١١٦١ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) ( فصل في القراءة ١ /٣٣٥ طسعيد )

٣) ويكره الفصل بسورة قصيرة٬ وأن يقرأ منكوسا الخ ( الدر المختار٬ فصل في القراء قـ ١٦ ٥ ٥ ٥ ط سعيد )

ر ، ريكر المسلم الرواحد المراد و من سورة أو من سورة أو لها " ثم قرأ في الثانية" من وسط سورة أخرى او من أولها أو سورة ( \$ ) وكذا لوقر أ في الأولى وسط سورة أو من سورة أو لها " ثم قرأ في الثانية" من وسط سورة أخرى او من أولها أو سورة قصيرة الأصح لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة الخ ( الدر المختار " فصل في القراء ة ١٠١٩ هـ ط سعبد ،

رجواب ۷۱۱) لقمه وینوالے کی نماز مکروہ نہیں ہوئی ۱۰۰امام صاحب کابیہ فرمانادر ست نہیں ہے۔ محمد کفانیت اللہ کان اللہ کہ

> (۱) ہر رکعت کی ابتد اء میں ''بسم اللہ'' پرڈ ھنا (۲) تیسری رکعت میں ملنے والا ثنایڑھے یا نہیں ؟

(سوال) (۱) حالت نماز میں ہر رکعت کے شروع میں ہم اللہ پڑھنی چاہئے؟ نیز سورۃ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کریں تب بھی ہم اللہ پڑھیں؟ (۲) آگر جماعت میں تبیسری رکعت میں شریک :ولا، المام خاموشی کے آب کررہاہے تب اول شروع کی ثایز شنی چاہئے یا خاموش کھڑ ابوجائ؟ المستفتی نمبر ۱۱۱۸ محد ایوراشد صاحب (پانی پت ضلع کرنال) ۱ اجمادی الاول (۱۸۵ ادھ۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۸ محد ایوراشد صاحب (پانی پت ضلع کرنال) ۱ اجمادی الاول (۱۸۵ ادھ) در کھت میں فاتحہ اور سورت سے پہلے ہم اللہ پڑھنی جائز ہے مگر اخذا کے ساتھ جم صنیں (۱) ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت سے پہلے ہم اللہ پڑھنی جائز ہے مگر اخذا کے ساتھ جم سے ضمیں (۱) کاموش کھڑ ابھو جائے (۱)

سور ہ لیس کے بعد درود پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ؟ (الجمعیقہ سه روزہ مور چه ۱۸ ستمبر <u>۱۹۲۵</u>ء)

(مسوال) زید کھتاہے کہ سور لیسین میں لفظ لیسین کے بعد دروہ شریف پڑھناضروری ہے؟ ( جواب ۱۳۳)زید کا قول صحیح نہیں ہے قراء عظام کی قرائۃ میں لفظ لیسین کے بعد درود نسیں ہے اور نہ کسی حدیث سے شامت ہوگاہ ہے۔ حدیث سے شاہت ہے لیس زید کا قول بے دلیل ہے تلاوت میں نظم قرآنی کے در میان نمیر قرآن کو داخل نسیس کرنا چاہئے۔ ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ' مدر سے امینیہ دہلی

> خارج از صلوۃ کے لقمہ سے فساد نماز کا حکم (الجمعیۃ مور ند ۲۲ جنوری ۱۹۲۹ء) سیال سام مذاب السام کشان امر تعین

( مسوال ) ماہر مضان المبارک میں اکثر ایساموقع ہواکر تاہے کہ بجز اس حافظ کے جوتراوی پڑھا تاہے کوئی

ر ۱ )بخلافه على إمامه فأنه لا يفسد مطلقا لفا تح و آخد بكل حال الخ (التنوير و شرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٢٢/١ طاسعيد )

 <sup>(</sup>۲) وكما نعوذ سمى غير المؤتم بلفظ التسمية سوا في أول كل ركعة الخ (التنوير و شرحه فصل في بياك تاليف الصلاة
 (۲) عاط سعيد )

 <sup>(</sup>٣) وقرأ كما كبر سبحانك اللهم ! إلا إذا شرع الإمام في القرأ ة سواء كان مسبوقاً أو مدركا و سواء كان إمامه يجهر بالقراء ة أو لا فإنه لا يأتي به الخ ( التنوير و شرحه فصل في بيان تاليف الصلاة ٤٨٨/١ ط سعيد )

رع) من أحدث في أمرنا هذا أما ليس منه فهو رد ( بخاري' كتاب الصلح' باب اذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود ٢٧١١ ط قديمي كتب خانه' كراچي )

دوسر احافظ سامع نہیں ہوتا اگر ایس صورت میں کسی مقتدی نے جو غیر حافظ ہے قرآن کھول کر قاری کا سا
اورائی کی غلطی پر ٹوکا اور نماز کی پہلی راعت میں ہوجہ مجبوری ند کور کے شامل ند ہواتو جائز ہے یا نہیں ؟
العاجز ظفر عالم ' بر زادہ مولوی محدادر بیں صاحب۔الوفی وار دحال میر ٹھ
(جواب کا ۷) جو شخص امام کی نماز میں شریک نہیں ہےوہ امام کو قرآت وغیرہ میں لقمہ نہیں دے سکت اگر لقمہ دے گانور امام اس کو لے لے گا توامام کی اور جماعت کی نماز فاسد ہوجائے گیدہ)
اگر لقمہ دے گانور امام اس کو لے لے گا توامام کی اور جماعت کی نماز فاسد ہوجائے گیدہ)

پہلی رکعت میں اخلاص اور دوسری رکعت میں فلق پڑھنا

(الجمعية مورند والربل ١٩٢٤)

(سوال) زیدنے مغرب میں بہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی ایسا قصدا نہیں کیا بلعہ بھول ہو گئی بحر نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ نماز نہیں ہوئی اور آج سے تم امامت سے علیحدہ ہو جاؤ؟

( جواب ۱۹۱۰) اس صورت میں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی نماز درست ہو گنی نماز نہ ہونے کی کوئی وجہ شمیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

قدافلح كوقد فلح يريه صنا

(الجمعية مورند ٢٩اكتوبر ١٩٢٤)

(سوال) زیرجو ایک متجد کامام جمعہ ہے وہ سورہ انتلی میں قد افلح من تو کی اور سورہ و الشمس میں قد افلح من زکھا ہر وہ مقام میں قد کی وال کو مفتوح کر کے افلح کی فاسے ما کر ہمڑہ کو گر اگر پڑھتا ہے جب اس سے کما گیا تو کہنا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے بقائدہ یسٹل و یو می اخاہ

ر جواب ۷۱۶) اگر چہ بغض علمائے عربیہ نے اس صورت میں حذف ہمزہ کو جائزر کھاہے مگر قرآن مجید میں جواز کے قاعدے کے ساتھ قراقانورہ کی متابعت بھی ضروری ہے پساگر قراقانورہ منقولہ میں یہ قرأة ہو تو پڑھنے میں حرج نہیں ورنہ قراقانورہ کا تاباع کرناچا ہئے۔ ۱۰ واللہ اعلم

محمر كفايت الله كان الله ليه '

 <sup>(</sup>١) لتحد على غير أمامه ... وكذا الأخذ إلا إذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح الخ وفي الشامية :" أخذ المصلى غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا ... أو أخذ الإمام بفتح من ليس في صلاته الخ ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها "
 ١ ٣ ٢ ٢ طسعيد)

٣) ولو زاد كلُّمةً أو نقص كلمة أو نقص حرفاً أو قدمه أو بدله بآخر . . لم تفسد مالم يتغير المعنى الخ و الدر السختار. باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٣٣٢/١١ ط سعيد )

(۱) جری نماز میں منفرد کے لئے قراءت کا تھم

(۲)ہررعکعت کی ابتداء میں بسم اللّٰدیرِ مسفاسنت ہے

(۳) سوره فاتحه نه پژهمي توسجده سهوواجب هو گا

(۴) سوره فاتحه قرآن کاجزوہے یا تہیں؟

(الجمعية مور خه ۱۰ ايريل <u>۹۲۸</u>ء)

(سوال ) (۱)ایک شخص نے نماز فجر اسکیے پڑھیاور قراءۃ بالحبر کی کیااس کی نماز ہو گئی؟

(۲) بسم الله الرحمٰن الرحيم ہر ايك نماز ميں اور ہر ايك ركعت ميں يول سكتا ہے يا نہيں؟

(m)ایک تفخص نے نماز فرض یاواجب یا سنت پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنی بھول گیاہے اور ہاقی قراء ۃ پڑھی اس کی نماز ہو گئی انہیں؟

(سم) سورہ فاتحہ قر آن کی سورۃ ہے یاد عاہے؟

(جو اب ۷۱۷) (۱) نماز در ست ہو گئی نجر 'مغرب'اور عشاء کی نماز تنها پڑھنے والا بھی بالحہر پڑھ سکتا

ہے۔ (۲) ہر نماز میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللّٰہ آہتہ پڑھنی چاہئے۔(۱) (۳) سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں سجدہ سمو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے سجدہ سہونہ کرے تولو ٹاناواجب

. (۴) سورہ فاتحہ قر آن مجید کی سورت ہےاس میں مضمون د عاکا بھی ہے(۴) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

امام بھول جائے تولقمہ دینا جائز ہے

(الجمعية مورنحه كم اكست ١٩٢٩ء)

(سوال) نماز فرض ہور ہی ہواورامام سے قراءۃ میں سہو ہو جائے اورامام تین آیت پڑھ چکاہو تو مقتدی لقمہ دے سکتاہے یا شمیں ؟

( جواب ۷۱۸) تین آیتیں پڑھ کیلئے کے بعد بھی امام کولقمہ دینا جائز ہے اور لقمہ دینے یا لینے سے نماز فاسد

<sup>(</sup>١) قال في التنوير و شرحه :" ويجهر الإمام في الفجر وأولى العشالين اداءً وقضاءً و يخير المنفرد في الجهر٬ وهو أفضل الخ (باب صفة الصلاة ٢٣٣/١ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) وكما تعوذ سمى سرأ في أول كل ركعة الخ (التنوير ' وشرحة' باب صفة الصلاة ٢/٠٩١ ط سعيد )

٣) فيها قراء ة الفاتحة والسورة إذا ترك الفاتحة في أو ليين أو أحد هما يلزمه السهو ( عالمگيرية الباب الثاني عشر في سجود السهو ٢٦/١ ٢٠ ط ماجديه )

 <sup>(</sup>٤) قال رسول الله ﷺ:" والذي نفسي بيده ما انزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته" هذا حديث حسن صحيح (ترمذي فضل فاتحة الكتاب ١١٥/٢ ط سعيد )

#### نسیں ہوتی ہاں بہتا ہے ہے کہ امام آبان آبیتیں پاند کچنے کے بعد بھولے توفورار کوٹ کروے ہ محمد کفایت اللہ کان انتدالہ '

نماز میں چھوٹی سور تیں پڑھناجائز ہے (الجمعیة مورید ۱۳ کنوبر ۱<u>۹۳۱</u>ء)

(سوال) ایک مسجد کے امام صاحب مغرب عشاء و فیر کی نمازوں میں مستحسن سور تیس پر ہے ہیں اور مین مستحسن سور تیس پر ہے ہیں اور مین میں دوایک مر تبداد امر او هر کی سور تیس بھی پڑھ دیا کرتے ہیں اس پر زید یہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے قر آن شریف کوہند کر دیا ہے چند مقر رسور تیس بڑھے ہیں اور دوسر می سور تیس نہیں پڑھے کیا وجہ ہے الاس پر ایام صاحب نے جو اباکہا کہ مستحسن کی ہے کیکن پھر بھی گاہے دوسر می سور تیس پڑھ ایوا کر تا ہوال اس پر زید کہنے گاہے دوسر می سور تیس پڑھ او هر کی سور تیس پینی کہنے لگا کہ یہ کا ہے گاہے مستحسن ہوا گاہے گاہے کے معنی یہ ہیں کہ نفتے میں دو تین باراد هر او هر کی سور تیس پینی نمی سخمن سور تیس اور آیات پر بھی جا تیں امام صاحب نے پھر جو اباکہا کہ بھی کہتا ہے کہ ہم کو پٹی قر آن شریف سے ممل رہے گا ہے رہیں گاروں نمیں گلازیدا ب ایسے پیش امام قراء قسفے کا شوق ہے اس طریفے پر جیسا کہ امام صاحب پڑھے ہیں جاراول نمیں گلازیدا ب ایسے پیش امام کے بچھے نمازادا کر تاہ جو بد نتی اور نیم عالم ہے 'زید خود و بوہندی خیال رکھتا ہے۔

( جواب ۷۱۹) پہنجانہ نمازوں میں طوال مفصل اور او ساط مفصل اور قصاد مفصل کی تعیین اس کئے ہے کہ یہ سور تیں یااتن مقدار قراء قاقر آن پاک کے کسی جصے سے کی جائے اگر مقتدی یہ جاہے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر جصے سے قراء قابقہ رمسنون کی جائے تو یہ مطالبہ کچھ نامناسب شیس ہے بال اگرامام کو قرآن مجیدیاونہ ہو تو پھر مقتد یوں کو بھی چاہئے کہ اسے مجبور و پریٹان نہ کریں کیوں کہ سور تیں پڑھنے میں بھی کوئی مضا اُقد شیں ہے اس سے بھی قراء قام سنونہ اوا اوجاتی ہے۔

معن انتی بات می وجہ ہے متحد میں آنا تہموڑ کے غیر عالم یامبتدیٰ کے پیچھپے نماز پڑھناد رست نہیں ہے۔ وولام اقاری انتیم البتا کد ' متوریٰ امام کے پیچھپے نماز پڑھنالولی ہے۔ مجمد کے بیت اللّٰہ کالٹ اللّٰہ الہ '

> مقتری نے امام کی قراءت پر سبحان اللہ کمانو نماز فاسد ہو گئی یا نہیں ؟ (اجمعیته مورجه ۱۱ کتوبر ۱<u>۹۳۱</u>)

 <sup>(</sup>۱) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقا لفاتح و آخد لكل حال الخ (التنوير و شرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٠ ٢ ٢ ٢ طسعيد ، ٢١ قال في الدر المختار " لا بأس أن يقرأ سورة و يعبدها في الثانية وأن يقرأ في الأولى من محل وفي الثانية من آخر ولو من سورة الخ ر فصل في الفراء ة ١ ٥٤٦ طسعيد ، و يكره إمامة عبد و اعرابي و فاسني و مبتدع ر التنوير " باب الإمامة ١ ٥٦٠ و الاحتى بالامامة ١ ٥٥٠ طسعيد ،
 لقراء ة فه الأورع الخ (التنوير و شرحه اباب الإمامة ١ ٥٥٧ طسعيد )

(سوال) نمازمیں مقتدی کوامام کی خوش الحانی سن کر سجان اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ (جواب ۷۲۰)لمام کی خوش الحانی پر مقتدی کو نمازمیں سجان اللہ کہنا جائز نہیں(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

سورہ فانتحہ کتنی رکعتوں میں بڑھی جائے ہ

(الجمعية مورند ١١مارچ ١٩٣٢ء)

(سوال) تعلیم الاسلام تیسرا حصہ - نماز کے دوسرے رکن قراءت کابیان - تیسر اسوال - سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھناواجب ہے ؟ج۔ فرض نماز کی تیسرِی اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی۔ الخ اس کامطلب میری سمجھ میں نہیں آیا؟

(جواب ۷۲۱)اس کامطلب بیے ہے کہ فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں۔ باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھناواجب ہے،،، محمد کفایت ائٹد عفاعنہ ربہ

قراءت مسنونہ کے بعد امام کو لقمہ دینا'مفسد نماز

(الجمعية مور خه ۱۹۳۳ست ۱۹۳۳ء)

(سوال ) اگر پیش امام ساتویں آیت کے بعد بھول گیااور پھریانچویں آیت سے دہرانے کی حالت میں مقتدی نے لقمہ دے دیاامام نے قبول کر کے حجدہ سمو کے ساتھ نماز ختم کی تو یہ نماز تعجیج ہوئی یا نہیں ؟ دہراناضرور ئ مے یا نہیں ؟

(جواب ۷۲۲) نماز صحیح ہو گئے۔ دہر اناضر وری نہیں (r) محمد کفایت اللّٰہ کاك اللّٰہ له'

غير عربى زبان ميں نماز پڙھناجائز نہيں

(سوال) کیاسو کنزر لینڈ کے باشندے جوہسب عدیم الفر صتی و غیرہ عربی زبان و تلفظ کو سیکھناد شوار مسجھتے میں سوئس زبان میں نمازاداکر سکتے ہیں ؟

(جواب ۷۲۴) نماز کے لئے عربی نظم قر آنی کی تلاوت ضروری ہے نقد رادائے نماز قر آن مجید سیکھ لینانہ

 <sup>(</sup>۱) فلو أعجبته قراء ة الإمام فجعل يبكي و يقول : " بلي " أو " بعم" او أرى لا تفسد " سراجية" لدلالته على الخشوع ، درمختار ) وفي الشاميه : " أفادانه لو كان استلذا ذا بحسن النغمة يكون مفسداً (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١/٩٥٩ - ١٦٠ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) وتجب قراء ة الفاتحة و ضم السورة أو ما يقوم مقامهما من ثلث آيات قصار أو آية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة و في جميع ركعات النفل والوتر الخ (عالمگيرية الفصل الثاني في واجنات الصلاة ١٩١/ ط مكتبه ماجديه كوننه)
 (٣) محلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقا لفاتح و آحذ بكل حال الخ (التنوير و شرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١/ ٢٢٣ ط سعيد)

و شوارہے نہاس کے لئے زماد ہو قت کی ضرورت ہے 🗤 محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

دوسور نوں کے در میان چھوٹی سور ت کا فاصلہ مکروہ ہے (الجمعیقہ مور خہ ۹ فروری <u>۱۹۳</u>۵ء)

(سوال ) زیدنے پہلی رکعت میں "سورہ الم ترکیف"اور دوسر کار کعت میں ارایت الذی لیعنی در میان میں ایک سورت چھوڑ کریڑھی تونماز ٹھیک ہو گئی یا نہیں ؟

( جواب ۲۲۶) در میان میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ کر قصدابڑ ھنا تو مکروہ ہے: ۲۰) کیکن اگر بلا قصد انفا قا ابیا ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے اور نماز میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ '

## بغير معنی سمجھے تلاوت کرنا بھی تواب ہے

(الجمعية مورند • ٢ نومبر ١٩٣٥ء)

(سوال) زید کہتاہے کہ بغیر معنی سمجھے اور مطلب سمجھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے سود اور بے تواب ہے آیازید کابیہ قول در ست ہے ؟

(جواب ۲۵ کا ۷۲ کی قرآن مجید کی نظم ایمنی عبارت کی حفاظت بھی ایک مقصود اور مہتم بالثان امر ہے حضر ت حق تعالی نے آیۃ انا نعمن نزلنا الذکو وانا له لحافظون، میں قرآن مجید کے اپنی طرف سے نازل فرمانے کوذکر کرنے کے ساتھ اس کی حفاظت کا بھی خود بی ذمہ لیا ہے اور عالم اسباب میں حفاظت کا ذریعہ یہ قرار دیا کہ مسلمان اپنے سینوں میں اس کی حفاظت کریں اور ظاہر ہے کہ اس حفاظت کے لئے اس کی عبارت اور نظم کو پڑھنا اور یاد کرنا ااز می تھا اس لئے شریعت مقدسہ نے نفس عبارت کی بملاوت کو بھی موجب اجرو تواب قرار دیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نظم قرآنی میں سے ایک حرف کی بملاوت کرے وہ دس نیکیوں کے اجرکا مستحق ہوتا ہے اور پھر یہ نہیں کہ آلم ایک حرف قرار دیا جائے باعد اس کے تمین حرف الف الم میم جداجد امعتر ہوں گے اور تمیں نیکیاں ملیں گی (۲)

' کتب ساویہ میں تبدیل و تحریف ہے محفوظ رہنے میں کوئی کتاب قرآن مجید کی ہمسری کادعویٰ نمیں کر سکتی اور اس خاص تفوق کی اصل وجہ بہی ہے کہ مسلمانوں نے نظم قرآنی کی تلاوت اور حفظ کے ساتھ والہانہ شغف رکھااوزیفینان کایہ فعل موجب اجرو تواب ہے کہ اس سے قرآن پاک کا شحفظ مربوط

 <sup>(</sup>١) وأما القراء ة لقادر عليها كما سيجئ (درمختار ) وقراء ة الفاتحة والسورة أو ثلث آيات فهي واجب أيضاً (رد المحتار' باب صفة الصلاة' فصل في القراء ق ٦/٦ ٤٤' ط سعيد )

 <sup>(</sup>٢) ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوساً إلا إذا ختم الخ (الدر المختار' فصل في القراء ة ٦/١٤ ه ط سعيد)
 (٣) ; سورة الحجر :٩)

<sup>(</sup>٤) (ترمدي فضل القرآن ١١٩/٢ طسعيد)

4

ہاں بیہ ضرورہے کہ نزول قرآن کااصل مقصداس کی ہدلیات پر عمل کرناہے تو وہ اس کو مستلزم نہیں کہ عبارت کی تلاوت موجب اجرنہ ہویہ بجائے خود ایک تواب کا عمل ہے اور عمل کرنا بجائے خود دوسر اعمل ہے اور موجب اجرنہ ہویہ بجائے خود ایک تواب کا عمل ہے اور موجب اجر ہے اور وہ راجے وفائق بھی ہے اور عمل نہ ہو تو معنی و مطلب سمجھ کر پڑھنے اور ہے جمجھے پڑھنے میں کوئی پڑافرق نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

# بائيسوال باب فاتحه خلف الامام' رفع بدين' آمين بالجبر' بسم الله بالجهر

(۱) نماز میں ہاتھ سینے پر رکھیں یاناف کے نیج؟

(٢)امام كے بيجھے فاتحہ بڑھنے كاتھم

(۳)مقتدی آمین سراکیجیاجراً؟

(۴)نماز میں رفع پدین کا حکم

(سوال) (۱) نماز میں ہاتھ سینے پر رکھے یاناف پر؟ اولیٰ ناف پر ہاتھ رکھنا ہے یا سینے پر؟ حدیثیں کس مسئلے کی صحیح اور توی ہیں جواب حدیث صحیح سے ہو۔

(۲) امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یانہ پڑھنااولی ہے ؟ جواب حدیث صحیح سے ہو۔

(٣) نماز جرى ميں آمين آسته كهني چامئيايا وازبلند؟ آسته كهنالو لي ہے يا آوازے۔

(٣) نمازيس رفع يدين قبل الركوع اور بعد الركوع كرناج المني يانهيس؟

المستفتى قادر بخش ازبهر ت يور

(جواب ٧٢٦) (۱) ہاتھ ناف کے بنچ رکھے۔اس کے لئے مصنف ائن انی شیبہ میں یہ صر آگروایت موجود ہے۔حدثنا و کیع عن موسی ابن عمیر عن عقمہ بن وائل ابن حجر عن ابیہ قال رایت النبی علیہ یہ معندہ علی شمالہ تحت السوۃ انتھی کذافی اثار السنن (۱) گاری و مسلم میں نہ سینے برہاتھ باند صنے کی روایت ہے نہ ناف کے بنچ باند صنے کی۔

(٢) المام كے بيجھے كى نماز ميں فاتح نميں پڑھنى چاجئے اس كے لئے يہ صحيح حديثيں موجود ہيں۔ عن أبى موسىٰ قال علمنا رسول اللہ ﷺ قال اذا قمتم الىٰ الصلوٰة فليأمكم احدكم واذا قرأ الا مام فانصتوا . رواہ احمد و مسلم (اثار السنن) ، ، ، و عن جابر قال قال رسول اللہ ﷺ من كان له

<sup>(</sup>١) (باب وضع اليدين تحت السرة ص ٦٩ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٢) ( باب في توك القرآء ة خلف الإمام في الجهرية ص ٨٦ ط امداديه)

امام فقراء ة الامام له قراء ق. رواد الحافظ احمد بن منيع في مسنده و محمد بن الحسن في المؤطا والطحاوي والدار قطي واسناده صحيح (آثار السنن).١١

(٣) آمین آسته کنااولی به اوراس کی ولیش به حدیث صحیح بے۔عن وائل بن حجو قال صلی بنا رسول الله ﷺ فلما قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال آمین واخفی بها صوته الحدیث رواه احمد والنرمذی وابوداؤد الطیالسی والدار قطنی والحاکم واخرون واسناده صحیح (آثار السنن)، ۲،

(٣) رفع يرين ركون بين جائے وقت اور ركون سے اٹھتے وقت نہيں كرنا چا بئے اور اس كے لئے يہ حديث وليہ وليہ وليہ ولي الله على الله بن مسعود الا اصلى بكم صلوة رسول الله على فصلى وليه يوفع يديد الا في اول مرة رواه الثلثة وهو حديث صحيح (آثار السنن) ٣٠ وفي التعليق قلت صححه ابن حزم وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن. ٢٠ انتهى والله اعلم.

### فاتحه خلف الإمام كاحكم

(مسوال) زید کتاہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور استدلال میں عبادہ بن سامت 'والی حدیث پنیش کرتاہے بحر کہتاہے کہ جائز نہیں اور استدلال میں سورہ اعراف والی آیت کریمہ پیش کرتاہے کس کادعویٰ حق ہے ؟ المستفتی نمبر ۴۲۵ قامنی منیرالحسن صاحب اٹاوہ

#### ۹ شعبان ۳<u>۵ ۳ ا</u>ه م ۸ انومبر ۴<u>م ۱۹۳</u> و

(جواب ۷۲۷) حنفیہ کے مزد یک مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے حضرت عباد فاوالی حدیث امام اور منفر و کے حق میں ہے مقتدی کے واسطے من کان له امام فقواء قا الامام له قواء قاره والی روایت ب اور منفر و کے حق میں ہے مقتدی کے واسطے من کان له امام فقواء قا الامام له قواء قاره والیت بالامام اور مسلم شریف (۱۰) کی روایت و اذا قر أفا فصتوا کی روایت ہے میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتانہ اس کا قائل ہوں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

ر ١ ) رباب في ترك القراء ة خلف الإمام في الصلوات كلها ص ٨٨ ط امداديه)

<sup>(</sup>٢) (باب توك الجهر بالتأمين ص ٩٧ ظ امداديه)

<sup>(</sup>٣) ( باب ترك رفع اليدين في غير الا فتتاح ص ٢٠٤ ط امداديه)

<sup>(</sup>٤) (باب رفع اليدين عند الركوع ٩٠١ قط سعيد)

<sup>,</sup> ٥) رباب في ترك القراء ة خلف الإمام في الصلوات كلها ص ٨٨ ط امداديه)

ر٦) رباب التشهد في الصلاة ١٧٤/١ ط قديمي كتب خانه كراچي)

# (۱) صحابه كرام في نيرين اور آمين بالحمر كيايا شيس؟

(۲) امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں ؟

(سوال) (۱) کیاحضور اکرم ﷺ کے بعد صحابہ کرام ﴿ نے آمین بالحمر اورر فع یدین کی تھی؟

(۲) کیاآمام کے پیچھے الحمد پڑھناناجائزہے؟ المستفتی نمبر ۱۲ ۵ اجناب سید عبد المعبود صاحب قادر آباد (ضلع بدایول) ۲۲ میع الثانی ۲ میان میں الشانی ۲ میان کی کے ۱۹۳۱ء

(جواب ۲۲۸) (۱) آمین بالجبر آور رقع یدین کامسئلہ صحابہ کرام کے زمانہ سے مختلف فیہ ہے حضور آئر م اللہ کے وصال کے بعد بعض صحابہ آمین بالجبر کہتے تھے اور بعض بالا خفااور بعض صحابہ رفع یدین کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے بتھے ای وجہ ہے مجتدین امت میں بھی اختلاف ہوابعض مجتدین آمین بالجبر کو بہند کرتے میں اور بعض آمین بالا خفا کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بنابر قول جدید آمین بالا خفا کو بہند کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ نے ترک رفع یدین کو راجج قرار دیاہے ۱۱۱

(۲) حنفیہ کے نزویک امام کے پیچھے مقتدی کو قرآت فاتحہ نہ کرنی چاہئے حنفیہ کی دلیل یہ ہے کہ تعجیح مسلم (۱) میں آنخضرت عظیمہ کی ایک حدیث طویل مروی ہے جس میں وافدا قرأ فانصتوا موجود ہے لیمن حضور عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرآت کرے توتم خاموش رہواور دوسر کی حدیث جومؤطاامام محمد میں ہے حن کان لمہ امام فقواء قرالا مام لمہ قواء قری لیمن امام کے پیچھے جو شخص نماز پڑھے تو امام کی قراء ہے اس کے لئے بھی قرآت ہے پس حنفیہ کے فد جب میں لمام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے۔

لئے بھی قرآت ہے پس حنفیہ کے فد جب میں لمام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے۔

محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ والحلی

احناف کے نزدیک فاتحہ خلف الامام جائز نہیں

(سوال ) فاتحه خلف الامام كاحناف والل حديث كے نزديك كيا حكم ب؟

المستفتى نمبر ٢٦٣٠ ميال محد صديق صاحب (فيروزيور) ٣ جمادى الثانى ٩٩ ١٩ مولاق ١٩٣٠) الله مديث كنزديك مقتدى پرلهام كے بيچھے سوره فاتخه پڑھناضرورى ہواد حفيول كے نزديك امام كے بيچھے سوره فاتخه پڑھناضرورى ہواد حفيول كے نزديك امام كے بيچھے مقتدى كو خاموش كھڑار ہناچاہئے حفيول كى دليل بيہ كه مسلم ٣٠) شريف ميں حضر ت ابو موكى اشعرى سے ايك طويل حديث مروى ہے جس ميں بيہ الفاظ موجود ہيں وافدا قرأ فانصتوا يعنی آنخضرت بين فرمايا كه جب امام قرأت كرے توتم خاموش مولورمؤ طاامام محمد ميں روايت ہے

 <sup>(</sup>١) عن وائل بن حجر قال :" كان رسول الله ﷺ إذا قرآ" ولا الضالين قال : " آمين" رفع بها صوته (آثار السنن' باب
الجهر بالتأمين' ص ٩٣ ط امداديه) و عنه ً . قال :" صلى بنا رسول الله ﷺ فلما قرآ " غير المغضوب عليهم ولا الضالين
قال :" آمين "واخفى صوته الحديث ( آثار السنن' باب توك الجهر بالتامين' ص ٩٧ ط امداديه)

ر ۲) (۲) باب التشهد في الصلاة ٬ ۲ / ۲ ۷ ط قديمي )

<sup>(</sup>٣) (باب القراء ة في الصلوات خلف الإمام ص ٩٨ ط مير محمد كتب خانه٬ كراچي ،

<sup>(</sup>٤) (باب التشهد في الصلاة ١٧٤/١ طقديمي)

من کان لہ امام فقراء 6 الامام لہ قرأۃ ، ، (انتھیٰ بمعناہ) لیعنی آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو توامام کی قرأت مقتدی کے لئے بھی قرأت ہے لیعنی امام کے قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

> (۱) آمین بالجهر کا تحکم پیرین

(۳) آمین بالجهر والے کومسجد ہے رو کنا

(۳) کیا آمین بالحمر بدعت ہے

(۴) آمین بالحبر والے کو موذی کہنا

(۵)جماعت اہل حدیث کو گمر اہ کہنااور ان سے قطع تعلق کرنا کیسا ہے ؟

(سوال) (۱) ایک مسجد میں حنی اور اہل حدیث باہم نماز باجماعت اداکرتے بیں لیکن حنی صاحبان آمین بالحجر کی سخت مخالفت کرتے بیں اور اہل حدیثوں کو مسجد میں آئے سے روکتے بیں نیز آمین بالحجر کو باعث ایذ ا رسانی سمجھتے ہوئے اہل حدیثوں کو موزی قرار دیتے ہیں اور موزی قرار دیکر محوالہ در مختار جلد اول ص ۸۹ مسجد سے مانع ہوتے ہیں۔

اٹل حدیث صاحبان آمین بلٹھر کو سنت سمجھتے ہیں اور مسجد سے روکنے پر آیت کریمہ و من اطلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیھا اسمه پڑھتے ہیں اور منع کرنے سے روکتے ہیں لیکن ہاہمی کشیرگ اتن بڑھی کہ عدالت تک معاملہ بہنچ گیااب سوال اس امر کا ہے کہ زور سے آمین کہناازروئے حدیث کیسا ہے؟

(۲) آمین بالحمر کی بناپر مسجد میں آنے ہے رو کناازروئے قر آن وحدیث کیسا ہے ؟ کیا آبیت مذکورہ میں داخل سر

(٣) كيا آمين بالجمر باعث ايداو فسادے؟

(۷) کیازورے آمین کہنے والے کو موذی قرار دیکر مسجد میں آنے ہے رو کناشر عاجائزے؟

(۵)جماعت اهل حدیث کو گمراه کهه کران کے پاس اٹھنے بیٹھنے ہے رو کناشر عاکیسا ہے ؟

المستفتى تمبر ٢٦٦٨ عبدالغني (ملازم) كم جمادي الاولى و ٢٣١ هم ٢٩ مئي ١٩٩١ء

رجواب ، ۷۳) آمین بالاخفا حنفیہ اورامام شافعی کے قول جدید کے موافق مسنون ہے اور آمین بالجمر امام شافعی کے قول قدیم اور دیگر ائمکہ کے نز دیک مسنون ہے۔(۱) سحابہ کرامؓ میں بھی یہ اختلاف موجود تھالہذا ہے

<sup>(</sup>١) (باب القراء قافي الصلوات خلف الإمام ص ٩٨ ط مير محمد)

<sup>(</sup>۲) عن وائل بن حجوقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاقرء" ولاالضالين" قال" آمين" رفع بهاصوته وعن ابى هويرة قال : "كان النبى ﷺ إذا فرغ من قواء ة أم القرآن رفع صوته وقال " آمين" (آثار السنن باب الجهر بالتأمين صـ ٩٤.٩٣ ظ امداديه ) قال عطاء : " وقد قال الله تعالى : " ادعوا ربكم تضرعاً و خفية " (جارى هـے )

مسئلہ الیہ انہیں ہے کہ اس کی وجہ ہے ہم مسلمانوں میں انتقاق واختلاف اور عداوت ووشمنی ہوائل حدیث کے آمین بالحجر کننے سے حفیوں کی نماز خراب نہیں ہوتی اوراس وجہ سے کسی آمین بالحجر والے کو مسجد میں آب سے روکا نہیں جاسکتا اہل حدیث کا بھی یہ فرض ہے کہ اگروہ آمین بالحجر کو سنت سمجھتے ہیں تو محف اتبائ سنت کے لحاظ ہے ممل کریں محض حفیوں کو چڑائے کے اراوے سے ایسانہ کریں جیسا کہ بحض مقامات میں اماسے والا الضالین پڑھنے پر بھن اہل حدیث جو نالی پر وضو کرتے ہوتے ہیں زور سے آمین پکار وسیتے ہیں یا جماعت میں استے زور سے آمین پکارتے ہیں کہ قریب والے شخص چونک پڑتے ہیں فریقین کو نیک نیتی اور جماعت میں استے والے شخص چونک پڑتے ہیں فریقین کو نیک نیتی اور مالاص کے ساتھ اپنے مسلک پر عمل کرناچا ہئے باہم انقاق وا تحاد اور رواد ارک سے زندگی اس کرنی چاہئے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

## بسم الله سوره فاتحه كاجزوب يانهيس؟

( مسوال ) بسم الله الرحمٰن الرحيم سورہ فاتحہ اور دوسر کی سور تول کا جزء ہے یا نہیں ؟ اگر جزء ہے تو جن نمازوں میں سورہ فاتحہ جر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے ان میں بسم الله الرحمٰن الرحیم کا جر کیا جائے گایا نہیں ؟ رسول الله عظی اور خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا نماز میں قرأت الحمد للہ ہے شروع کرتے تھے یا بسم اللہ ہے۔ اس طرح اور سور تول کے ساتھ بھی نماز میں بسم اللہ جر أَبرُ ھی جائے یا سرا یا الکل نہیں جو اب میں احادیث صحیحہ تحریر فرما کیں۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۰ مولانا محمد صدیق صاحب صدر مدری سے صدیقیہ 'و ہلی صحیحہ تحریر فرما کیں۔ المستفتی نمبر ۲۱۹۰ مولانا محمد صدیق صاحب صدر مدری سے صدیقیہ 'و ہلی

(جواب ٧٣١) بسم الله اور موره فاتحداور دوسرى سور تول كاجزو ہے يا نہيں يہ مسئله ابندا ہے مختلف فيہ ہے۔
ائم حفيہ كے اصح اور رائج قول كل بناء برنہ سوره فاتحد كاجزو ہے اور نہ اور كسى سورت كا (سوائے سوره غمل ك در ميانی بسم الله ك) (۱) ان كی دليل يہ صحیح مسلم (۱) كی روايت ہے كہ آنخضرت عظیم نے فرمایا۔ قسمت الصلواۃ بينى و بين عبدى نصفين و لعبدى ما سال فاذا قال العبد الحمد لله دب العلمين .
المحدیث اس حدیث میں صلوۃ ہے مراوسورہ فاتحہ ہے حضرت حق كا فرمان ہے كہ سورہ فاتحد نعف مير ب المحدیث . اس حدیث مير ب بنداء فرمائی۔
لئے ہے اور نصف مير ب بندے كے لئے اور نصف اول كوبيان فرماتے ہوئے الحمد لله ہے ابتداء فرمائی۔
معلوم ہواكہ سورہ فاتحد المحدیللہ ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم الله اس میں داخل نہیں ہے اور تر ندى (۱) میں

رحاشيه صفحه گزشته) عن أبي هريرية' قال :''كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول :'' لا تبادروا الإمام :إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعو رواه ' قال النيموى :'' يستفادمنه أن الإمام لا يجهر بآمين'' و عن وانل بن حجر قال :'' صلى بنا رسول الله ﷺ فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال :'' آمين وأخفى بها صوته رواه احمد والترمذي و ابوداؤد الخ (آثار السنن' باب ترك الجهر بالتامين' ص ٩٥ تا ٩٧ ط امداديه )

 <sup>(</sup>١) وهي أي بسم الله الخ آية واحدة من القرآن كله أنزلت للفصل بين السور فما في النمل بعض آية إجماعاً و ليست من الفاتحة ولا من كل سورة في الأصح الخ (التنوير و شرحه فصل في بيان تاليف الصلاة ٩٩١/١ على سعيد)
 (٢) باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة ١/٠٧١ ط قديمي (٣) ( باب ماجاء في سورة الملك ٢/٢١ ط سعيد)

بسند حسن بروایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیۃ الی قولہ وہی تبارك الذی بیدہ الملك بیدہ الملك سب یعنی قرآن مجید کی تمیں آیوں والی ایک سورت ہے پھر فرمایا کہ وہ تبارك الذی بیدہ الملك ہوارت ہے اور تبارك الذی بیدہ الملك ہے اور تبارك الذی میں بسم اللہ کے علاوہ تمیں آیتیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورت کا جزو نمیں ہے۔ کا جزو نمیں ہے۔

جرى نمازول ميں بسم اللہ بھى جرأ پڑھى جائے یا نہیں ' یہ مسئلہ بھى ابتدا ہے مختلف فیہ ہے اس میں صحیح اور قوى یہ ہے کہ جر سے نہ پڑھی جائے آنخضرت ﷺ اور خلفا کے راشدین ہے بسند صحیح جر سے پڑھنا ثابت نہیں ایعنی سنت اتب وائم کے طور پر جرآ نہیں بلحہ سر أپڑھتے ہے۔ اس کی ولیل میں مسلم شریف (۱۰) کی بیروایت ہے عن انس بن مالك انه حدثه قال صلیت خلف النبی ﷺ و ابی بكر و عمر و عثمان فكانوا . یستفتحون بالحمد الله رب العلمین الا یذكرون بسم الله الرحمن الرحیہ اول قراء قولا فی آخرها .

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت ﷺ اور ابو بحرو عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ سب قرأت المحمد لله دب العلمین سے شروع کرتے تھے۔ بسم الله الوحمن الوحیم۔ ندابندا۔ قرأت میں پڑھتے تھے۔ آخر میں۔ یعنی فاتحہ کے ختم اور سورت کے شروع پر بھی نہیں پڑھتے تھے۔

<sup>(</sup>١) (باب بسم الله الرحمن الرحيم ١١١/٢ ط ' بيروت' لبنان)

<sup>(</sup>٢) (باب حجة من قال: " لا يجهر بالبسملة ١٧٢/١ ط قديمي)

<sup>(</sup>٣) ( ايضاً)

لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کور حمٰن ور حیم کہلوا تا تھا پھر جب سے آیت (بعنی بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰم) نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے لوگوں کو بیامر فرمایا کہ اسے جمراً نہ پڑھیں بیا حدیث بھی مجمع الزوائد (امیں نقل کر کے مصنف نے کہا ہے۔ ورجالمه مو تقون بینیاس کے راوی معتبر اور قوی ہیں۔

(۱) مرض و فات میں حضور ﷺ نے حضرت ابو بکڑ کے پیچھے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟

(۲) اس وقت آپﷺ نے آمین جرا کھی یاسراً؟

(سوال) (۱)رسول الله ﷺ نے آخر ایام رحلت میں حضرت ابو بحرؓ کے پیچھے کتنے وقت کی نماز پڑھی؟ (۲) آپ نے حضرت ابو بحرؓ کے پیچھے جب نماز پڑھی توبلند آواز سے خودر سول اللہ ﷺ نے آمین کھی یا

<sup>(</sup>١) (باب بسم الله الرحمن الرحيم ١١١/٢ ط بيروت)

٧٠) (باب صفة الصلاة ٢٩٢/١ طرمصر)

٣٠) ( باب بسم الله الرحمن الرحيم ٢ / ١ ١ ١ ط بيروت )

<sup>۽)</sup> رايضا ُ)

<sup>(</sup>٥) باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله ٧/١ ط سعيد)

رً ٣) والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ؛ منهم ابوبكر وعمر وعثمان و على وغيرهم ومن بعدهم من لتابعين (باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله ٧/١٥ ط سعيد )

نیں ؟المستفتی نمبر اے ۱۳ منتی جمال احمد (رحلام) اون الحجہ ۱۳۵۵ هم ۱۳۵ تا ۱۹۳۶ وقت برب کہ جمرہ شریفہ سے معجد میں تشریف اینے کی طاقت نہ تھی اپنی جگہ حفرت ابو بحر اگر فی نماز پڑھانے کا امر فرمایا تھا اس اثناء میں ایک وقت حضور بھنے کو تخفیف محسوس ہوئی تو حضور بھنے معجد میں تشریف الے اور صفول میں سے گزرتے ہوئے حضور بھنے محبوت ہوئی تو حضور اکرم بھنے نے ان کو حضرت ابو بحر نے جمجھے بمنا جابالور حضور اکرم بھنے نے ان کو اشارے سے فرمادیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہواور ان کی اقتدامیں نماز شروع کردی مگر حضرت ابو بحر حضور بھنے کی موجود گی میں نماز نہ پڑھا سے اور تیجھے بہت کے اور حضور کے امامت شروع کردی ماس واقعہ میں کی موجود گی میں نماز نہ پڑھا سے نہیں گزری کہ حضور کے اس سے طب تیجے وہ روایت اور کہا ہو کہتا ہے کہ حضور کے قاب کا نام حضور کے آمین زور سے کئی ہو اگر کوئی ہے کہتا ہے کہ حضور کے قاب کا نام حضور کے آمین زور سے کئی جھتی ہو سکتی ہو اس کا شوت اس سے طب تیجے وہ روایت اور کتاب اور باب کا نام حضور کے قاب کی تحقیق ہو سکتی ہو

(۱) غیر مقلدین 'حنفیول کی جماعت میں آمین بالحمر اور رفع یدین کر سکتاہے یا نہیں ؟

(۲)اہل السنة والجماعت کیے کہتے ہیں ؟

(٣)غير مقلدين الل السنة والجماعة عين داخل بين يانهين؟

(٣) سابقه دور میں آمین بالحبر اوراخفادالوں کا کیامعمول تھا؟

(الجمعية مور قد ٣٢جوال كَي ١٩٢٨ع)

(سوال) آگر کوئی شخص منفی او گول کے ساتھ شریک جماعت ہو کر نماز میں آمین بالجمر کیے اور رفع یدین کرے تواس شخص کے آمین بالجمر اور فع یدین سے حفیول کی نماز میں کوئی خلل آئے گایا نہیں ؟ (۴) اہل سنت والجماعت سے کون می جماعت مراد ہے اہل سنت والجماعت سے کون می جماعت مراد ہے ؟ بعنی سنت سے کیام او ہے اور جماعت میں داخل ہیں یا نمیں ؟ (۳) زمانہ ؟ (۳) اہل حدیث جن کو نیم مقد بھی کہا جاتا ہے یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں یا نمیں ؟ (۳) زمانہ سلف بعنی صحاب اور انمانہ جمتدین کے زمان میں آبستہ آمین کہنے والے ایک می مسجد میں شامل نماز پڑھا کرتے تھے یا علیحدہ ؟ اور آج کل مکہ معظمہ و نمیر ہمیں شریک ہو کر ہڑ صحتے ہیں یا علیحدہ سے دول میں شریک ہو کر ہڑ صحتے ہیں یا علیحدہ مسجدوں میں ؟

(جواب ۷۳۳) (۱) کس شر کیب جماعت کے آمین بالجمر کہنے ہے حنفیوں کی نماز میں نقصان نہیں آتا (۲) اہل سنت والجماعت وہ گروہ ہے جو حضور ﷺ اور صحابہ کرام آکے طریقے پر چلتا ہے، ، (۳)اہل حدیث

<sup>(</sup>١) (بخارى باب حد المريض أن يشهد الجماعة ٩١.١ ط قديمي)

٣٠) إن بني اسرائيل تفرقت على ثنير و سمين ملة و تفترق امتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا " من هي يارسول الله" قال " ما أنا عليه وأصحابي الحديث (ترمذي باب افتراق هذه الأمة ٣/٣ ط سعيد )

جماعت اہل سنت والجماعت میں داخل ہے،،(۴) اس قتم کے فروعی اختلاف رکھنے والے سب شریک ہو کر نماز اداکرتے تنصاور آج کل بھی ممالک اسلامیہ میں اس طرح نماز اداکرتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

# اقتباساز تقریر ترمذی ماخوذاز تقریر ترم**زی** صبط کرده حضرت مفتی اعظم

را بہاب هاجاء فی توك الجهر بیسم الله الرحمن الرحیم، قوله فقال لی ای بنی محدث النع لیمنی عبدالله بن مغفل فرماتے ہیں کہ مجھ كو میرےباپ نے نماز میں ہسم الله الرحمٰن الرحیم زور سے كہتے ہوئے بن ليا توانہوں نے فرمایا كہ اسے مير سے بيٹے يہ نوا يجاد ليمنی بدعت ہے اور پھر ڈراتے ہیں كہ اياك و الحدث ليمنی تم حدث ليمنی بدعت سے ميشہ پے ربنااور پھر فرماتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ بھے كے ساتھ اور الوجر فرماتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ بھے كے ساتھ اور الوجر فرماتے ہیں اللہ عنان كے ساتھ اور الوجر فرماتے ہوئے نہیں سنا۔

جاننا چاہئے کہ امام او حنیفہ کے نزد یک ہم اللہ آجت کہنا چاہئے اور امام شافعی صاحب جرکے قائل ہیں پس بیہ حدیث حنفیہ کی جمت امام شافعی پر ہے اور یہ صاف والات کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور اوجرو عمرو عثمان ٹیہ سب حضرات آجتہ ہم اللہ کتے تھے۔اب اس سے زیادہ اور کیا ججت ہوگی کہ عبداللہ بن مغنل کس زور شور سے جرکا انکار کرتے ہیں باقی رہی وہ حدیث جس سے امام شافعی نے جر پر استدالال کیا ہے معنل کس زور شور سے جرکا انکار کرتے ہیں باقیا فاقل کیا ہے۔ عن ابن عباس قال کان المنہی ﷺ یفتنح صلوته بیسم الله المرحمن الوحیم تواس کی اول تو سندہی کہی حدیث کی طرح قوی شیں امام ترزی کی خود ولیس اسنادہ بذائے فرمادیا ہے لیکن اس جواب سے قطع نظر کرئے ہم یوں گئے ہیں کہ اس سے جرکہ کا اس سے جرکہ کا اس سے جرکہ کا اس سے جرکہ کا سے جرکہ کا سے معلوم ہو تا ہے بال آگر یول کما جائے کہ آگر آپ آجتہ کتے ہوں گئے تو انن عباس کو کہاں سے معلوم علیم ہو تا ہے بال آگر یول کما جائے کہ آگر آپ آجتہ کتے ہوں گئے تو انن عباس کو کہاں سے معلوم خوریا کہ اس سے بی معلوم ہو تا ہے بال آگر یول کما جائے کہ آگر آپ آجتہ کتے ہوں گئے تو انن عباس کو کہاں سے معلوم طریقہ ہے کہ جب امام جرا پڑھے جب بی معلوم ہو کہ امام نے سے معلوم اللہ سے نہی اللہ ہوں کے دو ہذا کیس صاحب کا یہ نہ جب بلاد کیل ہے کوئی حدیث تھے جس می موجود ضیں ہی افراد کر ایا ہے کہ امام شافعی صاحب کا یہ نہ جب بلاد کیل ہے کوئی حدیث تھے جس سے معتوب کا یہ نہ جب بلاد کیل ہے کوئی حدیث تھے حصر سے کا رہا ہے کہ میں اموجود ضیں ہی اب حقیہ کو جواب حدیث تھے جسے کہ کیا عام جسے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہا کہ کوئی حدیث تھے حصر سے کا رہا میں موجود ضیں ہیں اب حقیہ کو جواب حیمت کی کیا جب سے دائند انکام۔

<sup>(</sup>۱) کیکن جو تقلید کوشر کے کہیں ایک ارجہ میں طعن کریں اور بغش و عناہ رئیس البیت خالی اور معصب فتیم کے لوگ ایل سنت والجماعت میں واخل نمیں (فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۲۴ ط امدادیدا ملتان) ۲۰٫۰ و ۷/۱ ط سعید )

باب فی افتتاح القراء ة بالحمد لله رب العلمین قوله کانوا یفتتحون القراء ة بالحمد لله رب العلمین بر هی افتتاح القراء ق بالحمد لله رب العلمین اس کے یہ معنی توہر گز نہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے ہاں یہ معنی ہیں کہ بسم اللہ کو جرا انتقال قراءة الحمد لله ہے ہو تا تفالور امام شافعی نے جو اس کی تاویل کی ہے اللہ کو جرا انتقال کی جو اس کی تاویل کی ہے بیشک ان معنول کو یہ حدیث محمل ہے لیکن جب کہ اس کا مطلب بلا تکلف بن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کا مطلب بلا تکلف بن سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس سے خواہ مخواہ باوجود مخالفت احادیث صحیحہ بسم اللہ کا جمر قابت کیا جاوے۔

،، باب ماجاء انه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب – قوله لا صلوة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. موالانانے فرمایا كه تمام ان مسئلول میں ہے جن میں امام ابو حقیقه وامام شافعی صاحب واہل ظاہر مخالف ہوئے ہیں قابل تحقیق و بحث یہ مسئلہ ہے کیونکہ امام شافعیؑ تو فرماتے ہیں کہ قراء ۃ فاتحہ نہ ہو گی تو نماز بی نہ ہو گی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے قراء قاکرے گا تواس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی ای وجہ سے ایک عالم تھے وہ بھی مقتدی ہو کر نمازنہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کوامام او حنیفہ وامام شافعیؓ ہے خوف آتاہے کہ ایک صاحب میری نماز کو مکروہ تحریمی بتاتے ہیں اور ایک صاحب بالکل نماز ہی کا ا نکار فرماتے ہیں لہذامیں ہمیشہ امام بنتا ہوا۔ تاکہ دونول کے نزدیک میری نماز ہو جائے اب سنے کہ امام شافعی کی متدل حدیث مذکورہے اور اس ہے دومسئلے نکلتے ہیں اول تووجوب قراء ۃ فاتحہ 'دوسرے فرینیت عام 'خواہ امام و منفر د و مقتدی کوئی ہوسب کے واسطے فرضیت ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ ان دونوں مشلول میں مخالف ہیں پس امام شافعیؓ نے مسئلہ اول میں استدالال لفظ لا صلوٰۃ ہے کیا کہ اس سے معلوم ہو تاہے کہ اگر الحمد نہ یڑھی جائے تو نماز ہی نہ ہو گی اور بیہ شان فرضیت کی ہے نہ کہ وجوب کی بیس اس کاجواب حنفیہ نے کئی طور پر دیا ہے اول توان روایات ہے جن میں تارک فاتحہ کی نماز کو خداج وغیر ہ فرمایا ہے جس ہے معلوم ہو تاہے کہ نماز تو ہو گئی مگر ناقص ہو ٹی اور نہی شان وجوب کی ہے ٹانیا ہیہ کہ لاصلوٰۃ ہے مراد نفی کمال ہے کہ نماز کامل نہیں ہوتی نا قص رہتی ہے اور یہ صیغہ <sup>ن</sup>فی کمال میں مستعمل ہے پس یہاں بھی بھی معنی مراد ہیں بھ<sub>رین</sub>ے روایات دیگر کے۔اوراس روایت میں کہ جس کوترندی نے باب ماجاء فی تحریم الصلوۃ و تحلیلھا میں روايت كيام بيزيادتي موجود بلمن لم يقرأ بالحمد و سورة في فريضة او غيرهااوراي روايت بين مسلم میں افظ فصاعداًوغیرہ کی زیادتی ہے اور زیادتی ثقہ کی مقبول ہے تواب شوافع بتائیں کہ معنی اس حدیث کے کیا ہوئے اس سے تو بیا خاہت ہو تاہے کہ سورت بھی نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہو گی تواس ہے فرضیت سورة بھی لازم آتی ہے توان کو بھی لاچاراس جملہ میں وہی تاویل کرناپڑتی ہے جو حنفیہ نے دونول جملوں میں کی ہے باعد حنفیہ کے نزدیک تو فظ لاصلوٰۃ ہے وجو ب ثابت ہو تا تضالوران کے نزدیک سورۃ کے بارے میں اس سے استحباب وسعیت ثابت ہوتی ہے تو وہی افظ لاصلوٰۃ کہ جس سے بڑے زورو شور سے فرضیت ثابت کرتے تھے ای کواتنا گھٹایا کہ اس ہے سعیت ثابت کی اور حنفیہ نے تواب بھی اس کو متغیر شیں کیا بلعہ فاتحہ و

<sup>(</sup>۱)(۱/۷۵ طاسعید)

سورة دونوں کاوجوب اس سے ثابت کیا تواب شوافع کا استدالال فرضیت فاتحہ پر جملہ الاصلوٰۃ سے ہو جہ زیاد تی لفظ وسورۃ ولفظ فصاعداً کے ندر ہا۔

اور بھی حنفیہ نے وجوب فاتحہ و عدم فرضیت پر آپہ فاقرأ و اما تیسو من القرآن اور حدیث اعرابي ثبم اقرأها تيسو ہے استدال كياہے كه انفظ"ما" عام ہے فاتحہ وغير فاتحہ كو شامل ہے اور يہ مخل فرضیت ہے پس وجوب ثابت ہو گانہ کہ فرضیت اور باقی رہااس میں امام شافعی کے ای صدیث کے لفظ لمن لم يقو أ ہے استدلال كياہے كه لفظ "من" عام ہے جيساكه اصول طرفين ميں مبر بن ہے پس وبعمو مه امامُ و مقتدی سب کو شامل ہوگا تو اگر مقتدی فاتحہ نہ پڑھے گا تواس کی نماز نہ ہوگی حفیہ کہتے ہیں کہ اس سے مقتدی مخصوص ہےاور یہ خصوصیت ہو جہروایات ویگر کے الامحالیہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ بعض روایات میں افظ وسورة معها و فصاعداً بھی مروی ہے اور ظاہر ہے کہ مقتدی کے واسفے سورة پڑھنے کو سب ناجائز کہتے میں پس جو وجہ کہ ممانعت سورۃ کی ہو گی وہی ممانعت افاتحہ اکی اور یا یوں کہا جاوے کہ قراءۃ مقتدی خلف الهام ممنوع بوجه آیت قطعیہ کے ہوروہ اذا قرئ القون فاستمعواله وانصتوا النع ب کیونکہ یہ معطوقہ الشريف دلالت كرتى ہے كه جب قرآن پڑھاجاوے تواس كو سنواگر جرأ پڑھا جاوے اور حيپ رواگر سرا بو اور یہ معنی ان کے موافق جنوں نے آیت کا شان نزول قرائة فاتحہ خانف الامام کو تھسر ایا ہے بلا تنظف منے ہیں اور اکثر اکابر مفسرین مثل صاحب معالم التفزیل وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ شان نزول اس آیت کا قرأت مقتدی خلف الامام ہےا ہے کوئی وجہ اس کو خطبہ پر حمل کرنے کی شیں اگرچہ بھوں نے اس کا شان نزول خطبیہ کو بھی نکھا ہے کیکن اول توا سکاشان نزول خطبہ ہو نامخدوش ہے کیو نکیہ ہیہ آیت سور واعراف میں ہے اور وہ با نفاق مفسرین مکی ہے اور کسی نے اس کو اس میں ہے مشتلی نہیں کیااور ادھریہ بھی معلوم ہے کہ جمعہ مدینہ میں فرض ہواہے علی احسن الا قوال اور بعصول کے کہا کہ مکہ میں فرض ہواہے کیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کوادائے جمعہ کی نوبت مکہ میں نہیں آئی مدینہ میں جمعہ پڑھا کیا اپس آیت کے نزول کی وجہ کلام فی الخطبه كو كهنا ٹھيك نهيں اگر كسى نے مؤلت في المحطبه كهاہوگا تواس كامطلب بيہ ہوگا كه بين علم جو قرأة مقتدی میں ہے۔ بیعنی ممانعت قراءۃ وکلام بھی خطبہ میں ہے اور نزانت کے بید معنی محد ثمین و مفسرین محابہ و من بعد بهم میں سنت رائج ہے۔ کما لا یخفی علی من له نظر علی تفسیراتهم کی جب اس کا شاك نزول خطبه ہو ناممنوع ہواتوو ہی قراءۃ فاتحہ خلف الامام رہی پس اس کی ممانعت پر نفس صر یکے ہے بعض علماء نے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ قول کفار 'نقل کرتے ہیں مگر عاقل پر خوب ظاہر ہے کہ جب اکابر مفسم ین و محد نمین نے اس کاشان نزول قراء ۃ مقتدی کو لکھاہے تواب اس کو قول کفار پربلاد کیل محنس انگل ہے حمل كرنا بجاميه يايتجااوريا يول كماجاوك كه لا صلواة الا بفاقحة الكتاب موافق تمهارك كيف كم مقتدى كو بھی شامل ہے مگریہ بتاؤکہ مقتدی اصالعۃ پڑھیس یا آئر ان کی طرف ہے کوئی نائب ہو کر پڑھ لے تو بھی کافی ہو جائے گی اگر شق اول مراوے تواس کے اوپر کیادلیل ہے ؟ اور اگر شق ٹانی مراوے تو بھارا مطلب ثابت

ہے کیونکہ ہم قراء قامام کو مقتذی کے واسطے کافی کہتے ہیں ہر چند کہ ہم کواس پر دلیل لانے کی ضرورت نہیں رہی مگر خیر!زباد تی وضوح کے لئے بیان کرتے ہیں کہ قراء قامام مقتدی کے واسطے کافی ہونے کی د<sup>لیو</sup>ں حديث رسول الله ﷺ من كان له امام فقواء ة الامام له قراء ة ہے كه سير بمطوقه صاف والات كرتى ہے کہ امام کی قراء ۃ مقتد یوں کے واسطے کافی ہے بعض عاملین بالحدیث یوں کہتے ہیں کہ بیہ حدیث ضعیف ے جواب ریہ ہے کہ یہ حدیث بہت ہے طرق سے مروی ہے بعض ان میں سے ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں · پس جب که ایک طریقه ہے تو یہ ثابت ہو گئی اب اس میں کلام کی گنجائش نہیں رہی اور اگر بالفرض اس کا کوئی طریقہ قوی نہ ہو تاسب کے سب ضعیف ہوتے تاہم طرق متعددہ سے مروی ہونا حسن لغیر ہ ہوئے کے واسطے کافی تھا جیسا کہ اصول حدیث میں ند کورے اور اس کے مؤیدے قول رسول اللہ ﷺ کا الاهام ضامن کیونکہ یہ بھی بفحوانه الشریف و لالت کر تاہے اس پر کہ مقتدی کی نمازامام کی نماز میں ضمناً آتی ہے لیعنی نماز مقتدی نمازامام کے ضمن میں متحقق ہےاوراس پر قرینہ اولویت امام واستخلاف وغیر و شاہد ہیں جس کو فہم سلیم ہو گیوہ خود سمجھ لے گا پیں جب ان د الالات واشار ات سے بیہ بات تاہت ہوتی ہے کہ امام و مقتدی کی ا بیب ہی نمازے پھراس میں ایک کی قراء ة دوسرے کے واسطے کافی نہ ہونے کی کیاوجہ ہے کیو نکہ در صورت قراءة امام ومقتدى تكرار قراءة الازم آئے گی اور اس پر آثار صحابہ میت سے دال ہیں امام محدّ نے مؤطامیں نقل کئے ہیں پس تر مذی کااس پر ہے کہنا کہ حضر ت عمرٌ و غیر ہ کا نہی مذہب تھاممنوع ہے کیونکہ حضر ت عمرٌ ہے دونوں طرح کی روایتیں مروی میں بعض ہے اثبات قراء قالمقتدی اور بعض ہے ممانعت ثابت ہوتی ہے ليران كي تعيين ند هي ايك حانب ير تُحبَك شين هذا ما حضولي من تقوير مولانا الا عظم استاذنا المكرم المولوي محمود حسن المحدث الديوبندي ادام الله ظله على رؤس الطالبين وقدبسط الكلام فيه مو لانا المقدس.

## تنگیسوال باب سنر عورت

كافركاستر ديكهنابهي ناجائز ہے

(سوال) قصداکافرکاسترویکهناکیساید؟ المستفتی نمبر ۵۳ شخیهانی جی (خاندلیس) ۱۹جمادی الاخری ۱<u>۳۵۳ ا</u>ه مطابق ۱۰ ستوبر ۱<u>۹۳۳</u>

( جواب ۷۳۶) قصدا کافر کابھی ستر دیکھناجائز شیں بلاقصد نظر پڑجائے اور فورا نظر ہٹائے تو گناہ نہیں ۱۱۱ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لیہ '

سريږرومال باندھ کرنماز پڙھنا

(سوال) ایک بزرگ ندمبالل حدیث بین بهت زیاده پابند سنت بونے کادعوی رکھتے بین بہتی المامت کرتے بین اباس ان کا به بوتا ہے که لونگی اور گیرواکر عاور سرپر ایک رومال لیٹے بوئے ایک روزا کی شخص نے کما کہ اگر آپ ٹوپی بہن کر آت تواجها ہوتا۔ اس پروہ بہت ناراض بوئے۔ ؟
المستفتی نبر ۵۲۳ شخ شفق احمد (ضلع مونگھیر) کر بیج الثانی ہی سالھ وجولائی ۱۹۳۵ء (جواب ۲۳۵) تمیس یاکر عاور لونگی اور سرپر رومال بندھا ہوا ہو تو یہ نماز کے لئے کافی لباس ہاس میں نماز بلا کر اہت جا کڑے دوران کی اور سرپر رومال بندھا ہوا ہو تو یہ نماز کے لئے کافی لباس ہاس میں نماز بلا کر اہت جا کڑے دوران

ننگے سر نماز کا تھکم

(سوال) ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے یانسیں؟

المستفتی نمبر الاحیم محمد قاسم (ضلع میانوالی) کا جمادی الثانی ۱۳۵۳ در ۱۳ متیم ۱۹۳۵ء (جواب ۷۳۶) ننگے سر نماز پز حناجائزے آگر تواضعاد خشوعا ہو تو کوئی کرامت نمیں اور آگر بے پروائی اور الاہلی ہے ہے ہو تو بحرامت نماز ہو جائے گی، ۳۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

د هوتی بانده کرنماز پڑھنا

(سوال ) اَکْرِکونی شخص د صوتی ہی طرح باندھے کہ ستر عورۃ چھپ جائے لیعنی بطور شلوار کے اوراسی حالت

 <sup>(</sup>١) وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها و كفيها فقط للضرورة (التنوير و شرحه كتاب الخطر والإباحة فصل في النظر والمس ٣٦٩.٦ ط سعيد)

ر ٧) والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب فميص وإزار وعمامة الخ (حلبي كبيرا فروع في الستراص ٢١٦ ط سفيا اكتذم الاهور)

٣٠) و صلاته حاسراً أي كاشفاً وأسد للتكاسل ولا بأس به للتذلل وأما للإ هانة بها فكفر النخ ( التنوير وشرحه ' باب ما يفسد الصلاة وما يكرد فيها ١ . ١ . ١ كل سعيد ،

### ہے نہا ہی پڑھاکرے تو کوئی حرج ہے انہیں؟

المستفتی نمبر ۸۲۴ حبیب الله (ضلع غازی پور) ۸ محرم ۱۹۳۵ه میم اپریل ۱۹۳۷ء (جواب ۷۳۷) اگرستر چھپ جائے اور اثنائے نماز میں ستر کھلنے کا حمال نہ رہے تو نماز ہو جائے گ۔ لیکن پیرئیت مشابہت ہنود کی وجہ سے مکروہ ہے (۱) محمد کفایت الله کان الله له'

و هوتی پاساژهی بانده کرنماز پڑھنا (سوال) عورت کی نمازدهوتی لیمنی ساڑھی پہن کرجائز ہے پانہیں؟ (جواب ۷۳۸) اگر ستر عورت کامل ہو تو عورت کی نماز ساڑھی پہن کر بھی ہو جاتی ہے۔ (۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

#### مرد کاستر کہال ہے کہال تک ہے؟

(سوال) زید کتا ہے کہ ستر عورت مرد کے لئے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک اور ایہائی در المحتار' شرح الوقایه. احسن المسائل ترجمه کنز الدقائق. فتاوی مجموعه سلطانی فتاوی برهنه اور مفتاح المجنة میں لکھا ہے اور اس کی مؤید ایک حدیث بھی آئی ہے روایت ہے عمر و ن العاس سے کہ فرمایا نبی عظیمی ناف کے نیچے سے گھٹنول تک ستر ہے روایت کیا اس کو داد قطنی نے اور بحر کمتا ہے کہ ناف ستر میں واخل ہے لیں تیچے مسئلہ کیا ہے۔

( جواب ۷۳۹) بقول راجح ناف مر د کے لئے ستر عورت کے حکم میں داخل ہے زید کایہ کہنا صحیح ہے کہ ستر کا حکم ناف کے بنچ سے شروع ہو تاہے ہال گھٹنا پیشک ستر کے حکم میں داخل ہے بحر کا خیال در ست شمیں ۱۶۰۰ وائٹدا ملم۔

# یائجامہ کے اندر کنگی بہن کر نماز پڑھنا

' (مسوال ) امام یا کوئی مقتدی او نگی یا پاجا ہے کے اندر رومالی و غیر ہاندھ کر نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ (جواب ۷۶۰) پاجا ہے کے اندر یا لنگی کے پنچے اگر کوئی لنگوٹ باندھ لیاجائے تواس سے نماز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے۔ محمد کھا بت اللہ کان اللہ لہ' دہلی

 <sup>(</sup>۱) والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح (التنوير و شرحه باب شروط الصلاة ٤٥٤/١ ط سعيد)
 (۲) والرابع ستر عورته وللحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصح خلا الوجه والكفين والقدمين الخ (التنوير و شرحه باب شروط الصلاة ١/٥٥٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) العورة من الرجل ما تَحَت السرة منه إلى ركبته و علم بهذا أن السرة ليست بعورة ولكن الركبة غاية ودخولها . والركبة عورة ايضاً رحليي كبير الشرط الثالث ص ٩ • ٢٠ ط سهيل اكيدمي الاهور )

سستی کی وجہ ہے ننگے سر نماز مکروہ ہے

(اخبارالجمعية مورجه • انومبر ١٩٣٥ء)

(سوال) ایک شخص ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور منع کرنے ہے باز نمیں آتا ایک روز نمازی اس کو منع کررہے بتھے کہ اچانک ایک غیر مقلد مواوی صاحب آگئے انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بال تو ننگے سر نماز پڑھنی جائز ہے امام اعظمؓ نے ننگے سر نماز پڑھنے کو منع نہیں فرمایا اور صحابہ کرامؓ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے پھر تماس کو کیوں منع کرتے ہو؟

( جواب ۷٤۱) اگر نظے سر نماز پڑھنالالالی پناور بے پروائی کی وجہ سے ہو تو مکروہ ہے اور اگر فی الحقیقت انکسارو تذلل کی نیت ہے ہو تو جائز ہے صحابہ کرام نے یا تو ندلل کی نیت سے نظے سر نمازیں پڑھی ہیں یاٹو بی و عمامہ ند ہونے کی وجہ ہے۔ () محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

گھٹناستر میں داخل ہے

(الجمعية مورند ١٨ أكتوبر ١<u>٩٢</u>٤ء

(سوال) آج کل قریب قریب عام وستور ہوتا جارہاہے کہ طلبائے مدرسہ یوفت کھیل وغیرہ کے ایسے پاجا ہے استعال کرتے ہیں جن ہے گھٹے نئیں ڈھکتے اوراس کی نسبت میں نے ساتھا کہ گھٹنے نگے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ندہ نے شخ الجامعہ ملیہ اسلامیہ قرول باغ وہلی کواس کی بات لکھاتھاان کاجواب بغرض ملاحظہ ارسال کرتا ہوں آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں (جامعہ ملیہ کاجواب یہال منقول نہیں) واصف عفی عنہ

(جواب ٧٤٧) اس بارے میں کہ گھٹناستر میں واضل ہے یا سیں ؟ عالماو فقماء کا اختالف ہے حقیہ کے نزدیک گھٹناستر میں داخل ہے اس لئے اس کو چھپا ہوار کھٹا چاہئے گھلار کھنے کی عادت ڈالنادرست شمیں بال یہ ضرور ہے کہ ہوجہ اختلاف فقماء کے اس میں شدت اور تختی برتنی بھی مناسب شمیں ہے جیسا کہ بحر الرائق میں ہے۔ وحکم العورة فی الرکبة احف منه فی الفخذ سعتی لورای رجل غیرہ مکشوف الوکبة مینکر علیه بوفق و لا ینازعه ان لیج وان راہ مکشوف الفخذ ینکر علیه بعنف و لا یضربه ان لیج ، ، ، گھر کھایت اللہ کان اللہ لا۔

١) و صلاته حاسرًا أي كاشفًا رأسه للتكاسل ولا بأس للتذلل وأما إها بنه بها فكفر الخ ( التنوير و شرحه ' باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٠١٦ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) (بابُ شُرُوطُ ٱلصلاة ٢٨٤٠١ ط بيروت)

آد هی آستین والی بییان میں نماز

(الجمعية مور نهه ۲۲ جنوري <u>۱۹۲۸</u>ء)

(سوال) گرمی کے موسم میں لوگ عموماً تنجی پہنا کرتے ہیں اورای پر نماز بھی اوا کرتے ہیں اور دونوں تہمنیاں تھلی رہتی ہیں ایس حالت میں نماز درست ہوتی ہے یا نہیں ؟

(جواب ۷۶۳) کرتا ہوئے ہوئے صرف نیم آشنین بنیان پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے نماز ہو جاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ () محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا'

> عورت کامنه اور ماته ستر میں داخل بیں یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خه ۴ ستبر ۱۹۳۶ء) (سوال) عورت کامنه اور ماتھ غیر نماز میں ستر میں داخل ہے یانہیں ؟

(جواب ۷۴۴) مند فیر نمازمیں سر میں داخل ہے حجاب کا ثبوت احادیث سے ظاہر ہے(۰)

### چوبیسوال باب متفر قات

تارک نماز کے بارے میں کیا تھم ہے؟

(سوال) تارک صلوٰۃ جو ہمیشہ نماز چھوڑ ویتااور سال بھر میں بھی شمیں پڑھتا ہے اس کے حق میں حضرت رسول اللہ ﷺ اور ائمہ اربعہ کیا فرماتے ہیں ؟

(جواب ٧٤٥) تارک صلوة عمراً کے بارے میں رسول اللہ عظیم نے بہت سخت الفاظ فرمائے ہیں حدیث میں ہے کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ کا فرہو گیا اور امام احمد بن حنبل اس کے کفر کے قائل ہیں اگر چہ فقہ انے حنفیہ نے اسے کا فر نہیں کما لیکن وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اسے قید میں ڈال دیاجائے اور جب تک توبہ نہ کرے جیل خانے میں رکھاجائے اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ مارمار کراس کا جسم زخمی کر دیا جائے اور امام شافعی اس کو حدایا کھڑا قبل کرنے کا حکم و ہے ہیں۔ و تار کھا مجانة ای تکاسلا فاسق یہ جس حتی یصلی لانه یہ حبس لحق العبد فحق الحق احق و قبل یصر ب حتی یسیل منه اللہ و عند الشافعی یقتل حداً و قبل کفراً انتھی. (در مخار)(۲)

(١) ولو صلى رافعاً كميه إلى المرفقين كره الخ (عالمكيرية باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ١/٠٠٠ علم ماجديه) (٢) وعن أم سلمة كانت عند رسول الله على و ميمونة إذا قتل ابن أم مكتوم دخل عليه فقال رسول الله على "احتجبامنه" فقلت :" يا رسول الله ! اليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول الله على أفعميا وأن انتما ألستما تبصرانه" (ترمذي باب ماجاء في احتجاب النساء من الرجال ٢/٢ لا طاسعيد)

<sup>(</sup>٣) (كتاب الصلاة ٢/١ ٣٥٠ ط سعيد)

نماز عصر اور فجر کے بعد امام کا قبلہ روہو کر ہیٹھنا

(سوال) فخروعصر کی نمازے سلام پھیر نے کے بعد الام دائیں جانب دائیں جانب منہ پھیر کر دعاما نگا ہے اور ظہر و مغرب و عشاکی نماز میں بغیر پھر نے دائیں بائیں کے قبلہ روبیٹے ہوئے دعاما نگا ہے نجر و عصر میں دائیں بائیں پھر نالورباتی نمازوں میں قبلہ روبیٹے رہنا مرف میں اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ؟ (جواب 7 کا) عصر و فجر کے بعد قبلہ روبیٹے رہنا مکر وہ ہے دائیں بیا کیں پھر جانا چاہئے یا مقتدین کی طرف منہ کر لے اس کے علاوہ تین نمازوں ظہر 'مغرب' عشاء میں اولی وافضل کی ہے کہ دیر تک نہ پیٹے ادعیہ ماثورہ میں سے کوئی دعا پڑھ کر سنتوں میں مشغول ہوجائے۔ واذا سلم الامام من الظہر والمغرب ماثورہ میں سے کوئی دعا پڑھ کر سنتوں میں مشغول ہوجائے۔ واذا سلم الامام من الظہر والمغرب والعشاء کرہ له المکٹ قاعدا لکنه یقوم الی التطوع و فی صلوۃ لا تطوع بعدھا کالعصر والفجر یکرہ المکٹ قاعدا فی مکانه مستقبل القبلة والنبی علیه الصلوۃ والسلام سمی ھذا والفجر یکرہ المکٹ قاعدا فی مکانه مستقبل القبلة والنبی علیه الصلوۃ والسلام سمی ھذا والفہ انتہی مختصراً ۔ ، ( صدیہ )

" من ترك الصلوة متعمداً "كاكيامطلب ؟

(سوال) زید فرضیت نماز کا قائل ہے مگر نماز اوا نہیں کرتا ہے شخص مشرک ہے یا نہیں ؟اگر مشرک نہیں تو اس حدیث کا کیامطلب ہے۔ "من توك الصلواة متعمداً فقد كفو"(۱)

(جواب ٧٤٧) جو شخص قرضت نماز كاقائل موليكن سستى كى وجه سے ياكى اور وجه سے نماز نه پر هتا ہو اس كو مشرك كمنا ورست نميں اور نه كوئى شخص ترك نماز سے كافر ہوجاتا ہے والكبيرة لا تنحر ج العبد المؤمن من الايمان (عقائد نفسى)، ٣ بهل بوجه ارتكاب كير وفائ ہوجاتا كھا عمداً مجانة اى تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلى لانه يحبس لحق العبد فحق الحق احق و قيل يضرب حتى يسيل منه الدم (در مختار) ، ، حديث من توك الصلوة النع تشديد و تغلظ پر مبنى ہے يا مطلب يہ ہے كه يه كام مسلمانوں جيسا نميں يه مطلب نميں كه تارك صلوة كافر ہے۔

نابالغ كونماز 'روزه كاثواب ملتاہے یا نہیں ؟

(سوال) نابالغ يحول كى نماز 'روزه كاتواب ماتا بياسيس؟

رجواب ٧٤٨) نابالغ يول ك نمازروزك كاتواب والدين كوملتا بوربعض علماء ك بزد يك الريح افعال كوسمجه كراداكر في لكيس توخودان كوبھي تواب ملے گا۔ محمد كفايت الله كان الله له

<sup>(</sup>١) (الفصل الثالث في سنن الصلاة ١/٧٧) ط ماجديه )

<sup>ٌ</sup> Y ) (اُلتوغيب والترهيب من الحديث الشريف الترهيب من ترك الصلاة متعمداً ٢٨١/١ ٣٨٣ ط احياء التراث العربي. بيروت لبنان)

<sup>(</sup>٣) ( ص ٨٦ ' ط كتب خانه مجيديه ابيرون بوهر گيت ملتان )

<sup>(</sup>٤) (كتاب الصلاة ٢/٢٥٢ ط سعيد)

تشهدمين سبابه كالشاره سنت ب

(سوال ) جب نمازی نماز میں ہوفت تشہد کے اشارہ رفع سبابہ کاجو کرتے ہیں بید اشارہ ہمارے مذہب میں حرام ہے ؟ بیہ کرناجائز نمیں جو کرے گاوہ گناہ گار ہوگا؟

المستفتى نمبر اسم محمدر شيد ترمذي مقام المول- ٨ اذي قعده ٢٥٠ اله ٥٥ مارج ١٩٣٠ء

(جواب ۷۴۹) تشد کے وقت سبابہ اٹھا کر اشارہ کرناسنت ہے سنت کو حرام کہنے والا سخت خاطی نے حرمت کا قول باطل ہے کیونکہ حرمت کے لئے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اور اشارہ کی ممانعت کے لئے کوئی دلیل قطعی بلعمہ ظنی بھی نمیں ہے دن

نیت میں "منه طرف قبله "کہنے کی ضرورت نہیں (سوال) سنتوں اور نفلوں میں منہ طرف کعبہ شریف کے کہناچا بنے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۹ شہباز خال نسک کرنال۔ سمزی الحجہ ۱۳۵۲اھ ۲۰ مارچ ۱۹۳۸ء (جواب ۷۰۰) منہ طرف کتب کے کہنے کی ضرورت نہیں، "محمد کفایت انڈد کان انڈد له '

نماز کے بعد بلند آوازے سلام کرنا

(سوال) ایک مخص فرض نماز جماعت کے ساتھ اواکرنے کے بعد لیعنی امام کے و عامانگنے کے بعد ذرا او تجی آوازے سلام کرتاہے یہ فعل ہر نماز کی جماعت کے بعد کرتاہے اور نیت ہے کہ اس وقت جو سار ی جماعت ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے بڑرگ فرشتے اور نیک لوگ ہوتے ہیں اس موقع پر سلام مرہ نمین تواب ہے۔

> الهستفتی نمبر ۱۰۶ مولوی محمد عبد الحفیظ صاحب (ضلع نیل گری) ۱۲ جهادی الثانی ۳<u>۵ سا</u>ه ۲۶ ستمبر ۱<u>۹۳۳</u> و

(جواب ۷۵۱) یہ سلام سنت سے ثابت نہیں جن و ملائک کے لئے وہی سلام کافی ہے جو نماز کے آخر میں ہو تاہے کوئی اور جدید سلام ضرور می نہیں نہ اس کا ثبوت ہے، ۰۰

محمر كفانيت الله كال الله ك

(١) وفي الشر نبلا لية عن البرهان " الصحيح أنه يشير بمسبحة وحدها يرفعها عند النفي و يضعها عند الإثبات واحترر
بالصحيح عما قبل لا يشيرا لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بمسبحة عما قبل يعقد عند الإشارة وفي العيني عن التحقة
" الأصح أنها مستحبة وفي المحيط سنة ( الدر المختار) باب صفة الصلاة ١٠٩٥١ م م ١٠٥٥ طسعيد )

(٣) والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للإرادة فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب الأنه كلام لانية إلا إذا عجر عن إحضاره الخ ( الدر المختار' باب شروط الصلاة بحث النية ١٥/١ كا طاسعيد )

۳) من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد الحديث ( بخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جواز فهو مردود ۲۷۱/۱ ط قديمي )

#### نمازمیں امام کا جلسہ استراحت کرنا

(سوال )امام اہل حدیث اور مقتدیان حنق ہیں امام صاحب جلسہ استراحت کرتے ہیں جس کے باعث مقتدی امام سے پیش قدمی کر جاتے ہیں ایک روزامام صاحب نے کما کہ پیش قدمی کرنے والوں کی گردن قیامت کے دن مانند گدھے کے ہوگی اس امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ؟

المستفتى نبر ۱۱ محد حسين صاحب- ارجب سه ساه ۱ اكتوبر ١٩٣٠ء

(جواب ۷۵۲) جلسہ استراحت حنفیہ کے نزدیک مسنون نہیں ہے یہ جلسہ عذر (مرض یاضعف) کی حالت میں کیا گیاہے نماز کے اصلی افعال میں نہیں ہے لیکن جلسہ استراحت کرنے والے امام کے بیجھے حنفیہ کی نماز ہو خاتی ہے حنفیہ کو چاہئے کہ وہ سجدہ سے اتنی دیر کرکے اٹھیں کہ امام جلسہ استراحت سے فارغ ہو جائے تاکہ امام سے پہلے مقتد یوں کا قیام نہ ہو جائے اور امام کو چاہئے کہ وہ جلسہ استراحت میں زیادہ دیر نہ کا نمیں بلحہ حتی الامکان اسے اداکر کے جلد کھڑے ہو جائیں (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

#### عيد گاه ميں نماز استغفاريڙ ھنا

(سوال ) بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ بروز جمعہ نماز استغفار عیدگاہ میں پڑھی جائے آپ اپنی رائے ہے مطلع فرمائیں نماز کے لئے صبح سات بچے کاوفت رکھنے کا خیال ہے ؟

المستفتى نمبر ٩٠ ۾ جاتي عبدالغني متولي عيد گاه ديلي

۱۳ ربیع الاول ۲۵ ساره ۱۲ اجون ۱۹۳۵ ع

(جواب ۷۵۳) کسی آسانی حادثہ کے وقوع اور اس کے خوف کے وقت آنخضرت ﷺ نماز میں مشغول ہوجاتے تھے اور اب کا مستحسن بھی ہے لیکن اس نماز کی جماعت معمود و متوارث نہیں ہر شخص جائے خود توبہ و استغفار کرے اور گھر میں نماز پڑھے عیدگاہ میں اجتماع کی غرض شاید جماعت ہو گر جماعت مسئون نہیں ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

### بعد نمازضبح مصافحه كامعمول

(سوال) بعد فراغت نماز صبح تمام مصلیان مسجد امام صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں روزانہ بعد ختم دعاکے بید ستور کرر کھاہے بعض لوگ اس کوبد عت بتاتے ہیں المستفتی نمبر ۴۵۰ محد بشیر حسن (مالوہ) ۲ اربیع الثانی سوسیال کا اللہ ۱۹۳۸ ہولائی ۱۹۳۵ء (جو اب ۷۵۶) ہاں نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنے کا طریقہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ کرام کے زمانے

<sup>(</sup>١) ولنا حديث أبي هويرة أن النبي ﷺ كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه وما رواه محمول على حالة الكبر ولأن هذه قعده استراحة الخ (هداية باب صفة الصلاة ١١٠/١ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

### میں نہیں تھالوراس کارواج وینالورالتزام کرنابد عت ہےں 💎 محمد کفایت اللہ کان اللہ ایا

## جہری نماز میں منفر د کے لئے قراءت کا حکم

(مسوال) اگر کوئی شخص نماز جماعت میں کسی عذر ہے شریک نہ ہوا پھر بعد میں وہ مسجد میں آیا تووہ نماز اپنی اکیا ہی جماعت سے پڑھ سکتا ہے اور کیا جمری نماز کوبالحبر منفر دبھی اداکر سکتا ہے یا نہیں ؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ منفر وشخص بھی اگر اپنی نماز پڑھے تو سری نماز کو سرااداکر ہے اور جمری کو جمرا ان کا قول کس دلیل پر ہبنی ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۵۰ او محمد عبد الببار (رئمون) ۲۳ رجب ۱۳۵۳ احدم ۱۲۴ کتوبر ۱۹۳۵ و (جواب ۷۵۰) مال جمری نماز کو منفر د جمر أاد آلریته تواولی ہے اور سر أاد آلریلے توبیہ بھی جائز ہے منفر د کے لئے وجوب جمر ساقط ہو جاتا ہے ۔ ، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

## (۱)جیب میں روپے رکھ کر نمازیڑ صنا

(۲) سجدے کی جگہ سکے گرجائیں توہٹا سکتے ہیں

(سوال ) (۱) ہر شخص کی جیب میں سکے (روپے اٹھنیاں وغیر ہ)ر بنتے ہیں کیا جیب میں سکے رکھ کر نمازادا کرنے میں کسی قشم کی قباحت ہے کیونکہ سکول پر ہادشہ ہ کی مہر ابھر می ہوئی ہے۔

(۲) سجدے کی حالت میں اکٹر جیبوں میں ہے روپ یا ہیں نگل کر سجدہ گاد کی طرف ہے جاتے ہیں ایک حالت میں سجدے کے وقت جہاں سکہ پڑا ہواس جگہ سجدہ کرناچا بننے یاہٹ کر ؟یاسکہ کو ہٹاد بناچا بننے اگر سکہ ہٹاتے ہیں تو نماز میں خلل واقع ہو تاہے اگر سمیں ہٹاتے تو سجدہ اس مهر کے سکہ کو ہو تاہے لیمنی باد شاہ کو سجدہ کہ آگہ ا

 <sup>(</sup>١) وقد صرح بعض علماننا وغيرهم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وماذلك إلا لكونها لم تؤثر في حصوص هذا الموصع الخ ورد المحتار مطلب في دفن الميت ٢٣٥٠٢ ط سعيد)
 (٢) ويحبر المنفرد في الجهر اوهو افصل ويكتفي بأدباد وفي السريحا فت حنما على المدهب والموسر و شرحه فصر في القراء ق ٢٣٥٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا يكره لو كانت تحت فد ميه أو في يده أو على حاتمه قال في البحر " ومفاده كراهة المستبين لا المستثريكيس أو صرة أو ثوب آخر (تنويروشرحه) و في الشاميه بأن صلى و معه صرة أو كيس فيه دنا بير أو دراهم فيه صور صغار فلا تكره لا ستتارها ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١٤٨١١ طاسعيد )

<sup>(</sup>٤) ً وقلبُ الحصُّ للنهي إلا لسجوده النام فيرخص مرةً و تركّها أولى الخ (التنويرو شرحه باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ٢- ٢- ٢٠ ط سعيد)

#### (۱) درود مین "سیدنا" کااضافه

(٢) "وكن من الساجدين" كيل تين مرتبه استغفار پر صنا

(سوال) (۱) نماز میں تشهد میں جو درود ابراہیمی ہے اس میں محمدﷺ و حضرت ابراہیم کے اسائے گرامی کے پہلے لفظ سیدنایو لناکیسا ہے نماز میں کوئی خلل ہو تاہے یا نہیں اور بغیر سیدنا کے نماز کیسی ہے کوئی اقتصال ہے ا نہیں ؟

•(۴) فرض نماز جربه میں امام بعد فاتحہ سورہ حجر کے آخر رکوع کی آیت و لقد اتینك سبعا من المثانے النے جب آیت فسیح بحمد ربك میں پہنچا یعنی پڑھاتو و کن من الساجدین کی جگہ و استغفرہ آیت ند کورہ کے بہتے تین بار تکرار کیا بعدہ مقتدی سجان اللہ کہ کر لقمہ دیا توسن کر رکوع کیالور نماز جمع کیاات میں قباحت ہوئی انہیں مکروہ ہوایا نہیں ؟ سجدہ ہولازم تھایا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۱۸۴ ایم محمد عبدالباری صاحب (آسام) ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۵۸ استمبر ۱۳۹۱ء راستمبر ۱۳۹۱ء (آسام) ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۵۸ استمبر ۱۳۹۱ء راحت بهلای (جواب ۷۵۷) قعده میں ورووشریف کے اندر حضورانور پین اور خضر تبایرائیم کے اساء مبارک ہے پہلے افظ میدنا کمناجائز ہے اس ہے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اور بغیر سیدنا کے بھی نماز میں افغصال نہیں آتان (۲) اس صورت میں نماز بلا کر اہمت ہوگئی سجدہ سمولازم نہیں فقاد ، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

# ظهر اور جمعه کی سنتول میں ثناء پڑھنے کا حکم

رسوال ) زید نے فتو کی دیاہے کہ ظهر کی چار رکعت سنت اور جمعہ کی سنتوں میں ثناء دود فعہ پڑھنا چاہئے تو یہ سیجے ہے یا غاط؟ المستفتی نمبر ۲۵ تا عبدالمحط خال صاحب کا نشیبل (سندھ)

۱۳۵۳ ما شوال ۱۳۵۵ اهم ۲۹ دسمبر ۱۹۳۹ء

(جواب ۷۵۸) ظهر کی چار سنتول میں اور جمعہ کی چار سنتول میں ثناء ایک مرتبہ پڑھی جائے اور نوا فل کی چارر کعتول میں دومر تبہ (۶) مسمحمہ کفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

## نمازی کے سامنے کننی دور ہے گزراجا سکتاہے؟

(سوال) جامع مسجد میں نمازی کے سامنے سے کتنی دور ہو کر گزر ناجائز ہے' آیا محض نماز کے مجدہ کی جگہ چھوڑ کریا کچھ مقدار معین ہے تحریر فرمائیئے؟

<sup>(</sup>١) وندب السيادة الآن زيادة الآخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو افضل من تركه الح (الدر المختار) باب صفة الصلاة الاحرام و نقص كلمة أو نقص حرفا أو قدمه أو بدله بآخر لم تعسد صلاته مالم يتغير المعنى الخ (الدر المختار) مسائل زلمة القارى ١/ ٦٣٢ ط سعيد ١/٣) أما إدا كانت سنة أو نفلا فيبتدى كما ابتدأ في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعوذ الآن كل شفع صلاة على حدة الأصح أنه لا يصلى و يستفتح في سنة الظهر والجمعة الخررد المحتار) باب الوتر والنوافل ١٩/٢ ط سعيد)

المستفتی نمبر ۳۹ ۱۳ مخد یونس ساحب (متحر ۱) ۲۷ فئ قعدہ ۱۳۵۵ اص مافروری بروی اور (جواب ۷۹۹) بردی مسجد میں اور میدان میں نمازی کے سامنے اتنی دور سے گزر نا جائز ہے کہ نمازی اُنر اینے سجدہ کی جگہ پر نظر رکھے تو گزرنے والا اسے نظر نہ آئے دد محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

# نجاست لگی ہوئی صف پر نماز کا تھم

(سوال) معجد کی صف باریک سوت کی بنی ہوئی جو کہ آگرہ کی ہوتی ہے تخیینادس یابارہ گز کہی ہواس کے در میانی حصہ میں نجاست کی جائے یا صرف ایک سرے پر تئی ہو تواس صف میں سے نجاست کی جگہ چھوز کر باقی صف پر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں اس طرح آگر ٹاٹ کی صف ہو تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ المستفتی حاجی محمد واؤد ساحب (بلیماران دہلی)

( جواب ۲۶۰) ناپاک جگہ پر گھڑے ہونے والے کی نماز تونہ ہو گی باقی صف پر کھڑے ہوئے والوں کی نماز ہوجائے گی صف خولود ری کی ہویاتات کی پایوریا ہو ۱۰۰ تحد کفایت الند کال اللہ لد و بلی

### عمدأ تارك نمازكاتكم

(سوال) زید کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمانوں کے تمام کام کر تاہے گر نماز نہیں پڑھتا لیعنی تارک فرض ہے' منکر فرض نہیں جباس ہے کہاجاتاہے کہ کیوں نماز نہیں پڑھتے توجواب دیتاہے کہ بڑھا کروں گامیں جو نماز نہیں پڑھتا توبیشک بہت گناہ کر تا ہوں اللہ تعالی کرے کہ میں نمازی ہوجاؤں آیا ایسے شخص نہ کور کو مسلمان کہیں یاکافر؟

المهستفتی نمبر ۱۳۷۸ محمد احمد صاحب دہلی۔ ۵اذی الحجہ ۱۳۵۵ اصلاح ۲ فروری بوجوزے (جو اب ۷۶۱) جو شخص نماز کی فرضیت کا قرار کر تاہے اور ترک نماز کو گناہ سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے اس کو ترک نماز کی بنا ہر کا فر کہنا نہیں چاہئے حضیہ کا یمی مذہب ہے بال بعض علماء نے زجر کے طور پر ایسے شخص کو کا فر کہ ویاہے دیں۔

 <sup>(</sup>١) ومرور دار في الصحواء أو في مسجد كبير بسوضع سجوده في الأصح أو مروره بين يديه إلى حانط القبلة في بيت و
مسجد صغير ' فإنه كبقعة واحدة مطلقا (التنوير و شرحه ) و في الشامية '' أنه قدر ما يقع بصره على السارلو صلى بخشوع
اى راميا ببصره إلى موضع سجوده الح ( باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ٢٣٤/١ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) قال في التنوير و شرحه :" هي سنة طهارة بدنه من حدث و خبث و ثوبه و مكانه أي مومع قدميه أو أحد هما إلى رفع الأخرى و موضع سجوده اتفاقا في الأصح الخ وفي الشامية :" (قوله " ومكانه") فلا تمنع النجاسة في طرف بساط ولو صعيرا في الأصح (باب شروط الصلاة ٢٠٠١ ط سعيد)

۳) وتاركها مجانة أي تكاسلا فاسن يحبس حتى يصلي وقيل ." يضرب حتى يسيل منه الدم" وعند السافعي يقتل بشملاة واحدة حدا وقيل " كفر" ( الننوير و شرحه كتاب الصلوة ٢٠٥٣ ط سعيد )

#### (۱) صاحب ترتیب کے کہتے ہیں؟

### (۲) قضاء یاد ہونے کی حالت میں وقتی نماز پڑھنا

۔ (سوال) (۱) صاحب ترتیب کون شخص ہوسکتا ہے۔ اس علاقہ میں وہ شخص صاحب ترتیب کہا تا ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز قضاء نہ کی ہو کیا ہیہ بات صحیح ہے اگر ایسا ہی ہے تو کونسی کتاب میں ہے ؟

ہے : (۲) ایک شخص کی ظهر کی نماز قضاء ہو گئیاں کے بعداس نے اپنے وقت میں عصر ادا کی اور جب وقت مغرب آیا تو مغرب کی نماز بھی پڑھی مگراس شخص کو جب عصر کی نماز اور مغرب کی نماز پڑھتا تھا تو ظهر کی قضائماز یاد تھی پھراس نے اظہر کی نماز مغرب پڑھ کر قضا کرلی کیااس کی عصر اور مغرب نمازیں ہو گئیں یا نہیں آگرود شخص پھراس ہے تواس کا کیا تھام ہے ؟

المستفتى ١٥٦٧مولوى محبت حسين شاه امام مسجد پلنن ـ پنجاب كيمپرز مك وزير ستان ـ ١٥ ربيع الثاني ١٥٦١ هـ ٥ جون ١٩٣٤ء

۲۵ رہیج الثانی ۲۵ سادہ تارہ ہون کے ۱۹۳۰ء (جواب ۷۶۲)(۱) صاحب ترتیب وہ شخص ہے جس کے ذمے بلوغ سے اب تک جیو نمازیں قضا جول ۲۱ سام) اگرید شخص صاحب ترتیب نہیں تواس کی نماز ظهر و عصر و مغرب ہو گئیں اور آگر صاحب ترتیب ہے تو تینوں نہیں جو نمیں گرا گلے ون کی ظهر پڑھنے سے سب ہوجائیں گی بھر طیکہ در میان ہیں تندہ فوت شدہ ادانہ کرے ۲۰۰

### ميمه كفايت الله كان الله له أو بلي

# نماز صبح کے بعد مقتریوں کے آگے چنے رکھنا

ر سوال ) ایک مسجد میں صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کے آگے مٹھی مٹھی چنے دعاہے قبل سلام پھیر نے کے بعد رکھ دینے جاتے ہیں کیا یہ سنت ہے ؟ فرض ہے ؟ یاواجب ہے ؟ من احدث فی امونا ہذا ما لیس مند فہور د سیخین کی حدیث کے مصداق نہیں ہیں۔ المستفتی مواوی محمد رفیق صاحب دبوی رجواب ۷۲۳) یہ عمل نہ سنت ہے نہ مستحب فرض وواجب تو ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں اگراس کو الزم سمجھا جانے نہ کسی کوبرا کیا جائے جو پڑھے پڑھے نہ ہے اور الزم بھی نہ سمجھا جانے نہ کسی کوبرا کیا جائے جو پڑھے پڑھے نہ ہے آو اس سے تعری نے تو مبات ہے۔

٧٠)بسقط الترتيب بصير ورة الفوانت سنا ولو كانت منفرقة كما لو ترك صلاة صبح مثلا من سنة أيام وصلى ما بينهما باسيا للفوانت الخ رود المحتار 'باب قصاء الفوانت ٢٨.٢ ط سعيد )

ر٢) وإذا فسدت الفريضة لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف و عند محمد يبطل: لأن التحريمة عقدت للفرض الخ (رد المحتار اباب قضاء الفوانت ٧٠/٢ طاسعيد )

#### ببلام عليكم كهنا

(مسوال) آگرامام السلام علیکم ورحمته الله که الف کو ظاہر نه کرے صرف سلام علیکم ورحمته الله کیے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ المستفتی مولوی محدر فیق دہلوی

(جواب ۷۶۴) یہ خلاف سنت ہے اور اس سے نماز میں کراہت آئے گی یہ جب کہ امام تلفظ میں ہی سلام علیکم کہے بھی ایسا ہو تاہے کہ الف لو گول کے سننے میں نہیں آتا۔ امام توانسلام کمتاہے لوگ سلام سنتے ہیں نو یہ مکروہ نہیں(۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ وہلی

### محلّہ کی مسجد میں نمازافضل ہے

(سوال) نید کے مکان کے پارایک متجد ہے اور زید کی متولی متجد ہے اس قتم کی نااتفاقی ہوگئی اوراس نااتفاقی کی وجہ سے متجد کو چھوڑد ہے اور دوسر کی متجد اختیار کرے اور کوئی اگر زید کو کہے کہ بھائی آپ کہ مکان کے پاس متجد ہونے کے باوجود آپ اتناکہ باسفر کیوں کرتے ہیں توجواب ہیں زید جھوٹ کہتے ہیں متجد کے متولی صاحب نے متجد کو تناں لگا دیا ہے خاص کر میرے لئے اور مجھے منع کر دیا ہے توانیہ آد میوں کا کیا تھم ہے دوسر کی متجد میں نمازاس کی ہوجاتی ہے یا نہیں جاگر ہوتی ہے تودونوں کے تواب میں کوئی فرق ہے تو میں اور زید ایسے گنا ہوں کام تکب ہونے کے ساتھ وین کے دوسرے امور میں دوسہ وال کو تبایع کرتا ہے۔ نہیں اور زید ایسے گنا ہوں کام تکب ہونے کے ساتھ وین کے دوسرے امور میں دوسہ وال کو تبایع کرتا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۷۳ مرز الحمد حسین (گرات) کا ٹھیاوائے کا شعبان اور ہے کو مناسب نمین کہ ودسر کی متجد میں ان نے سے منع نمیں کیا توزید کو مناسب نمین کہ ودسر کی متجد میں ہو جاتی ہے گر بااد جہ محقول محلّے کی متجد چھوڑو ینی مناسب نمیں ہو جاتی ہے گر بااد جہ محقول محلّے کی متجد چھوڑو ینی مناسب نمیں ہو جاتی ہے گر بااد جہ محقول محلّے کی متجد چھوڑو ینی مناسب نمیں ہو جاتی ہے گر بااد جہ محقول محلّے کی متجد چھوڑو ینی مناسب نمیں ہو جاتی ہو گر کا بیاتی کی متحد بیں اند کی گر بالاد جہ محقول محلّے کی متحد بین اند کی کان اللہ اللہ کو تو کا کان اللہ کہ دو بل

### خطبہ و نماز کے لئے لاؤڈا سپیکر کااستعال

(سوال) اس دفعہ ملتان کی بڑی عیدگاہ میں عیدگاہ کی منتظم کمیٹی نے اوگوں کی آسائش کومد نظر رکھتے ہوئے امام کے آگے ااؤڈا سپیکر (اوگوں کو دور آواز پہنچائے کا آلہ)ر کھاجس پر خطبہ کے علاوہ نماز کی تکبیہ ات رکوئے جودو قرآت اور التحیات بھی امام نے بلند آواز سے آلہ پر پڑھی اوگ اعتراض کررہے ہیں کہ جو نماز پڑھائی ٹی بے ناجائز ہے۔ المستفتی نمبر ۲۰۹۸ مولوی نعادم حیدرصاحب (ماتان)

ر ٩ ) قال في البحر :" وهو على وجه الأكمل أن يقول :" السلام عليكم و رحمة الله" مرتين فان قال السلام عليكم او سلام عليكم أو عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام أجراه وكان تاركاً للسنة (رد المحتار' فصل في بيان تاليف الصلاة ١ ، ٢ ٥ ° ط سعيد، (٢ ) ومسجد حيه أفضل من الجامع والصحيح أن ما ألحق بمسجد المدنة ملحق به في الفضيلة الخ ( الدر المحتار' باب ما يعسد الصلاة ومايكره فيها مطلب في أفضل المساحد ١ . ٩ ٥ ° ط سعيد )

۴ شوال ۲<u>۵۳ ا</u>ه۸د سمبر <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ٧٦٦) خطبہ اور تکبیرات انقال کے لئے لاوڈا ٹپلیر کا استعال کرنا تومباح ہو سکتا ہے لیکن قرأت قر آن کے لئے نہیں اور التحیات کو زور ہے پڑھنا توامام کی جمالت پر مبنی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

(۱)محراب ہے ہٹ کر جماعت کرنا

(۲)مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم

(۳) خطبہ جمعہ کے بعد اسکاتر جمہ پڑھنا

(س) عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا افضل ہے

(سوال) (۱)اگرامام اصل مقام اور مقررہ جگہ بینی محراب چھوڑ کر مسجد ہی میں کسی دوسری جگہ یاات کے فرش پرگرمی سے سبب یائسی شخص سے کہنے پر ہملی جماعت سے نماز پڑھائے تو نماز میں یانماز کی اصلیت میں یاس کی فضیلت میں کوئی فرق آئے گلیا نہیں؟

(۲) مبجد میں ثانی جماعت ہے نماز پڑھنے کا کیا تھلم ہے کیااس کے لئے کوئی خصوصیت ہے؟

(r) خطبہ جمعہ میں خطبہ اولی عربی کے بعد اس کاتر جمہ اردو تظم یانثر میں پڑھنا کیسا ہے؟

(س) امام کا ٹونی پہن کر نماز پڑھانااور عمامہ ہاندھ کر نماز پڑھاناان دونوں میں کیافرق ہے؟

المستفتى نمبر ٢١٥٢ محمد ظهير (ضلق ناسك)٢٨ شوال ٢٥- الصم كم جنوري ٢٣٠١ء

(جواب ۷۶۷) (۱) محراب میں کھڑ اہوناانضل ہے اور کرمی کی دجہ سے باہر کھڑ اہونا مگرامام محراب کے مقابل کھڑا ہو تواس میں بھی مضا گفتہ نہیں ہے اور محراب سے شالاً یا جنوباً ہٹ کر کھڑا ہونا کیلی جماعت میں بغير عذر مكروه بي كرمي كاعذر كافي تنيين ١٠٠

(۲)جس مسجد میں نمازباجماعت مقرر ہواس میں دوسری جماعت مکروہ ہے (۱) ( m ) ار دو نظم و نثر خطبه میں خلاف اولی ہے ( r )

( س ) ٹو پی بہن کر نماز پڑھانا جائز ہے مگر عمامہ کے ساتھ افضل ہے ( ۳ )

محمد كفايت الله كالنالله لد وبلي

ر ١ ) قال الشامي " (ويقف وسطا ) قال في المعراج وفي مبسوط بكر . " السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان ولو قام أحد جانبي الصف يكره ... والأصح ماروي عن أبي حنيفة أنه قال: " اكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية الأنه خلاف عمل الأمة (باب الأمامة ١ ١٨،١ ٥ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) ويكره تكرار الجماعة .. في مسجد محلة الخ (التنوير و شرحه باب الإمامة ۲/۲۵٥ ط سعيد) ٣) لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة السنوارثة من النبي ﷺ والصحابة الخ رعمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية باب الجمعة ١/٠٠٠ ط سعيد)

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب ' قميص وإزار و عدامة أما لو صلى في ثوب واحد متوحشابه جميع بدنه كَازَارِ الميت يجوز من غير كراهة الخ (حلبي كبير' فروع في الستر' ص ٢١٦ ط سهيل اكيدمي لاهور)

### بے نمازی کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟

(سوال) زید نماز نمیں پڑھتائے اس کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائزے یا نمیں اور اس کا پییہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۳۸ شیخ محمد قاسم صاحب (بلند شہر )

۲۵ جمادى الأول عر<u>ه سا</u>ره م ۲۳ جولائى <u>۸ سوا</u>ء

(جو اب ۷۶۸) تارک الصلوٰۃ تخت گناہ کاراور فاسق ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھانااور اس کی تمانی اُلر حلال طریق ہے ہو مسجد میں لگاناہ رست تو ہے لیکن اگر زجر لاس کے ہاتھ کا کھانانہ کھایا جائے اور اس کے بیسہ کو مسجد میں نہ لگایا جائے تو بہتر ہے، افقط سے مجمد کفایت اللہ کا ان اللہ لیہ 'و بلی

#### بے نمازی کا جنازہ پڑھا جائے

(سوال) عام مسلمان سالم سال بالکل نماز سیس پڑھتے کہی سال کے بعد بعض مسلمان رمضان شریف میں نماز سے نماز سے نماز سے نماز سے نماز سے بھوڑ ویتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کے جمعتہ الودائ اور عید الفظر اور عید النفی پڑھ لیتے ہیں ٹیمر کنارے ہوجائے ہیں اور بہتر ہے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہ ارکان خمسہ سے بالکل ناواقف ہیں اور جنہول نے اپنی حیات میں اپنے سر کو سجدہ کے لئے نمیں جھکایا ہے اور ٹیمروہ اپنے آپ کو مسلمان نے کادعوی رکھتے ہیں آیا کہ تارک الصلاق شرعاکا فرم یا گناہ گارے آلر تارک الصلاق مرجائے شہن شریف کے قانون سے اس شخص کا جنازہ پڑھناور ست نے یا نمیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹ ۲۴ وزیر حسین صاحب(ا! تورخیاؤنی) د صفر <u>۳۵۸ ا</u>ه م ۲ مارج <u>۱۹۳۹</u>، رجواب ۷۶۹) ترک نماز کناو بیر و اور قریب بخفر هیم کیکن جو شخص که فرینیت نماز کامنکرند : و صرف

تارک ہووہ فات اور انتیاد رجہ کا گناہ گارے مگر کا فرول کے احکام اس پر جاری شیس ہول گے بے نمازی کا جنازہ ایک دومسلمان پڑھ کرد فہن کردیں اور مسلمان زجرا شریک نہ ہول توبیہ جائز ہے، ۱۰

م مركفايت الله كان الله اله 'ويلى

قرآن مجيدے يانچوں نمازوں كا ثبوت

(سوال ) پانچ وقت نماز کے دلائل کون کون کی آیت سے معلوم ہوتے ہیں ؟ معدد نے معلوم ہوری دیا تھا۔

المستفتى نمبر ۲۵۴۲ حاتم احمد (بنگال) ۲۵شعبان ۱<u>۹۳۸ هرا اکتوبر ۱۹۳۹</u>ء تا تا مستفتا

(جواب ٧٧٠) قرآن مجيد ين كن مقامات يرآيات بين الناس عندير آيت بحق بفسيحن الله حين

<sup>،</sup> ١ ) وتاركها عمدا مجانة اي تكاسان فاسل بحسل حتى يصلي لأنه ايحبس بحق العبد فحق الحق أحق (التنوير والشرحه كتاب الصلاة ٢ (٣٥٣ طاسعيد )

٧١) وتاركها عمدا مجانة أي تكا سلا فاسق بحبس حتى يصلي لأنه يحبس بحق العبد فحق الحق أحق والتنوير و شرحه كتاب الصلاة ٢ ٣٥٣ ط سعيد )

#### تمسون و حين تصبحون (الآية)، ، محمد كفايت الله كال الله له 'وبلي

(۱)مسجد میں بآوازبلند سورہ کھف پڑھنا

(۲) بعد نمازبلند آواز ہے کلمہ پڑھناکیساہے؟

(سوال) (۱) و فت خطبہ مسجد میں جمعہ کے دن سورہ کھف کادور بآوازبلند ایک ایک رکوئ کر کے پڑھتے ہیں نووار دمصلیان کی نمازوں میں نقصان آتا ہے بلحہ نماز جمعہ کالور خطبہ کا تقشیع او قات ہوجاتا ہے اس طرح کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟

(٣) جماعت کے ختم ہوتے ہی فورا اکلمہ طیبہ کاذکربالحجر کیاکرتے ہیں ٣ مر تبد لا الله الا الله الا الله الا الله ا محمد رسول الله صلعم.

المستفتى نمبر ٢٦٠١ سيئه قاسم بابو كجرات ٧٠٠ بيع الثاني و٣٥٠ إه

(جواب ۷۷۱) (۱)سورہ کھف آوازبلند ہے مسجد میں پڑھناجس سے نماز یوں کی نماز میں خلل آئے ناجائز ہے(۲)

' ) اسی طرح نماز کے بعد کلمہ طیبہ کوبلند آواز ہے پڑھنے کی رسم بھی درست سنیں اتنی آواز ہے کہ کسی نمازی کی نمازمیں خلل نہ آئے سلام کے بعد کلمات ماتورہ کوپڑ ھیناجائز ہے، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ' دہلی

# کپڑے سے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے

(سوال) زید نمازی حالت میں اپنے منہ کوکیڑے سے چھپالیتا ہے۔ یہ کیسا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۷۷۸ ۵۰ مفر ۱۲۲ مارے

(جواب ۲۷۲) منه اورناک کپڑے سے ڈھانک لینا تماز میں کروہ ہے صدیث شریف میں منہ ڈھانکتے کی ممانعت آئی ہے۔ نھی رسول اللہ ﷺ عن السدل فی الصلواۃ وان یغطی الرجل فاہ (مشکواۃ) ، ، ممانعت آئی ہے۔ نھی رسول اللہ ﷺ عن السدل فی الصلواۃ وان یغطی الرجل فاہ (مشکواۃ) ، ، مر قاۃ (د) شرح مشکوۃ میں ہے کانت العرب یتلثمون بالعمائم و یجعلون اطرافها تحت اعناقهم فیغطون افواھهم کیلایصیبهم الهواء المختلط من حرا و بود فنہوا عنه لا نه یمنع حسن

(٥) (باب السترانهي عن السدل ٢ ٢٣٣١ ط امداديه ملتان)

<sup>(</sup>١) رسورة الروم ١٧٠)

<sup>(</sup>٢) أجمع العلماء سلفاً و خلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغير ها إلا أن يشوش جهر هم على نام او مصل أو قارئ الخ (رد المحتار باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها مطلب في رفع الصوت بالذكر ٢١٠١ ط سعيد ، ٣) يا يها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غانباً الحديث ( بخارى اباب قول لا حول ولا قوة إلا بالله ٢١٨٤ ٩ - ٩٤٩ ط قديمي )

<sup>(</sup> ٤ ) (باب المسترص ٧٣ ط سعيد )

اتماه القراء ة وكمال السجود (الى قوله) وفي شرح المنية يكره للمصلى ال يغطى فاه او انفه ١٠ ممر كفايت الله كالالتدار والى

نماز کے بعد مصافحہ بدعت ہے

(مدوال) مسجد میں پنجانہ نماز کے بعد پیش امام کو مقتد یوں سے مصافحہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۴۷۲ شنا مظم شن معظم (دھوایہ ضلع مغربی خاندیس)

٨ عنفر ٨ ١٩٣٨ إنه ٥ ٣٠٠ ماري و ١٩٣٠ و

(جواب ٧٧٣) نماز كے بعد مصافحه كى رسم بے اصل ہے، ١٠١ محمد كفايت الله كان الله له 'وبلى

نقش جانماز پر نماز کا تحکم (سوال) متعلقه جانماز منقش

(جو اب ۷۷۶) مدینه منوره کے نقشے کی جانمازاستعال کرنامکروہ ہے، ﴿ فَحَدَ کَفَایتَ اللّٰہ کَانَ اللّٰہ لَهِ أَوْ مِلِّی

### عدا تارک نماز فاسق ہے

محمد كفايت الله النفراله 'مدرس مدرسه المبينية وبلل النقر مظهراليدين نمفرايه

ر ١ ، ركر اهية الصلاة عن ٥ ٣٤ ط سهيل اكبدمي لاهور ،

٧٠) وقد صرح به بعض علماننا وعير هم بكراهة المصافحة المعتادة عقب الصلوات مع أن المصافحة سنة وما ذلك إلا تكريبا لم نوثر في خصوص هذا الموضع الخ ارد المحتار كتاب الحنانز امطلب في الدفن ٢٢٥١ ط سعيد) معد معاند من معد معد معد معاند كريدة معاند ما المعاند كريا كاف ما قائد المقرة معرفة على الخراطة والتعام و

<sup>.</sup>٣، ولا بأس ينقشه خلا مجرابه فابد يكرة لابد بلهي المصلي ويكره التكلف بد قانق النقوش و نحو ها الخ والتنوير و سرحه باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١ ٣٥٨ خ سعيد.

<sup>: ﴾ ، ﴿</sup> تومدي أَ باب ماجاء في ترك الصنود ٢ ٥٠ ظ سعيد ، ﴿٥) وَتَارَكُهَا عَمَدًا مَحَالِد أَي تَكَاسَلا فاسق بحس تصلي الاندبحس لحق العبد فحق الحق أحق الخ والتنوير و شرحه كتاب الصلاة ٢٥٣،١ ط سعيد ﴾

(۱) جیل میں اذان دی جائے یا نہیں ؟

(۲) جیل میں یانی نہ ملے تو شیم کیا جائے

(۳)جیل میں جماعت کراناجائز ہے

(۴) احتجاجاً بھوک ہڑ تال کا حکم

(از بفته وار مسلم د بلی مور نده ۴۲ ایریل <u>۱۹۲۲</u>ء)

رسوال) (۱) جیل میں اگراذان نے روک دیا جائے تو پھر کیا کرنا چاہئے ؟(۲) جیل میں اگر پانی نہ ملے یا جیل والے عمد آپانی نہ لینے دیں تو نماز کی اوا کیکئی کے لئے کیا کرنا چاہئے ؟(۳) جیل میں اگروہ جماعت نماز نہ پڑھنے دیں تو کیا صورت ہوگی؟(۴) مقاطعہ جو می بطوراحتجا جی بر خلاف بدسلو کی کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ المستفتی دفتر مجلس خلافت پنجاب (الہور)

رجواب ۷۷۶) (۱)اذان دینے کی کو شش کرنی چاہئے اور جب که تسی طرح جابر حکام اجازت نه ویں توبغیر اذان نمازیڑھ کی جائے(۱)

(۲) جیل میں اُگر جابر حکام وضؤ کے لئے بانی نہ دیں اور کسی طرح پانی دستیاب نہ ہویا اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمنم سے نمازیڑھ لیں،

(۳) جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت کے لئے کو شش کی جائے اور کسی طرح بھی اجازت نہ ملے تو فرد ا فرد انماز پڑھ لی جائے ۲۰)

(سم) مقاطعہ جو عیاس حد تک کہ ہلاکت کا گمان غالب نہ ہو جائے جائز ہے۔ محمد کفایت انٹد کان اللہ لہ '

بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھی جائے

(ازالجمعية سدروزه مورند ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) بے نمازی یعنی جس شخص نے تمام عمر میں تبھی نماز سیں پڑھی ایسے شخص پر نماز جنازہ در ست ہے یا نہیں ؟

ر جواب ۷۷۷) تارک الصلوق دانما حننیہ کے نزدیک فاسق ہے کافر شیں۔اور فاسق کے جنازے کی نماز پڑھنی ضروری ہے بغیر نماز پڑھے دفن کر ویناجا کز نہیں بال ب نمازیوں کو زجر کرنے کے لئے ہزر گے۔اور

<sup>.</sup> ١ ) وهو سنة مؤكدة للفرائض في وقتها ولو قضاء الخ (تنوير الانصار اناب الأذان ٢٨٤١ ط سعيد ) بخلاف مصل ولو بجماعة في بيته بمصر أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه الخ (التنوير و شرحه باب الأذان ٢٩٥٠١ ط سعيد )

<sup>(</sup>٢) مَن عُجز عن استعمال الماء لبعده ميلا أو المرض أو برد أو خوف عدو ... تيمم (تنوير الأبصار اباب التيمم ٢٣٦/١ تا ٢٣٦ ط سعيد )

٣١) والجماعة سنة مؤكدة للرجال وأقلها اثنان - فتسن أو تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج الحراتنوير الابصار اباب الإمامة ١ ٥٥٠ تا ١٥٥٠ طاسعيد )

#### متندانمازنه پڑھیں معمولی درجہ کے اوگوں کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھ کرد فن کر دیں۔ 👊 محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

عمداً تارک نماز فاسق ہے ۰ . (الجمعینة مور خه ۴ افروری کے ۱۹۲۶)

(سوال) وہ کلمہ گومسلمان جس نے عمر بھر نماز نہیں پڑھی اور سیکھی بھی نہیں مگر عقیدۃ نماز کواچھا سمجھتار ہا اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ؟

( جواب ۷۷۸) اگروه مخص توحیدورسالت اوران چیزوں پرایمان رکھتا تھا جن برایمان رکھتا تھا جن برایمان رکھنا ضروری ہے نماز کو فرض سمجھتا تھا تو صرف اس وجہ ہے کہ اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی اور نہ شکھی کا فرنہیں : و گاہاں وہ فاسق ضرور ہے مگر گفر کا تحکم اس پر کرنا جائز نہیں البتہ اگروہ نماز کی فرضیت سے بھی منکر ہو تو بلا شبہ کا فر قرار دیا جائے گا ۱۰۰

> نماز کے بعد مصلے کوالٹ دینا (الجمعینة مور نبہ ۱۲ کتوبر <u>۱۹۲</u>۶ء)

(سوال ) عام لوگ بعد نماز کے کونہ جانماز کاالٹ ویتے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے ؟ ﴿

( جواب ۷۷۹) جانماز کا کوندالٹ دینے کی کوئی اصل نہیں نہ کوئی وجہ معلوم ہوتی ہے اور جووجہ مشہور ہے کہ شیطان اس پر نماز پڑھ لیتا ہے یہ غیر ٹاہت اور غیر معقول ہے بال بغر من حفاظت جانماز کو لیہت دینا تو در ست ہے مگر صرف کوندالٹ دینے میں کوئی حفاظت بھی نہیں۔ والتّداملم محمد کفایت التد کان التّدالہ

> نماز میں خیالات اور وساوس کا حکم (الجمعید مور خه ۲۲ جنوری ۱۹۲۸ء)

(مسوال) نماز کے اندرانواٹ واقسام کے شنیاات پیدا : و جائے ہیںاور خیالات منتشر رہا کرتے ہیںاس ہے۔ نماز میں کوئی نفص تو نہیں آتا؟

(جو اب ٧٨٠) غير اختيار ي خيالات ت نماز فاسد خيس جو تي حتى الامكان ان كود فع كرناچا مبيّه: ···

 (1) صلوا على كل برو فاجر الحديث (كرل العمال ٢٠٥٥ ط بيروت) وهي فرض على كل مسلم مات حلا اربعد و قطاع الطريق الخ (تنوير الأبصار ١٠٠١ جنائر ٢٠٠٢ ط سعيد) وتاركها عمدا مجانة أي تكاسلا فاسق بحبس حتى بصلى الح (التنوير و شرحه كتاب الصلاة ٣٥٣٠١ ط سعيد)

(۲) وتاركها عمدا مجانة أي تكاسلا فاسق بحبس حتى يصلى لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق احق الخ والتنوير و شرحه كتاب الصلاة ٣٥٣/١ ط سعيد ) (٣) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ :" إن تحاوز عن امتى عما حدثت به انفسها مالم تعمل أو انتكلم به الخ ( مسلم باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ٧٨/١ ط قديمي كتب خانه كواچي )

نماز کب معاف ہوتی ہے

(سوال) نمازکب معاف ہوتی ہے؟

(جواب ۷۸۱) جب انسان مرض کی وجہ ہے بالکل ہوش وحواس ہے عاری ہو جائے اور ای حال پر چوہیس گھنٹے سے زیادہ گزر جائیں 'یاا تناکمز ور ہو جائے کہ سر سے صرف اشارہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو اور اس حال پر ایک رات دن سے زیادہ ہو جائے توان نمازوں کی قضاء بھی اس کے ذمے شیس ہوتی (۱) محمد کفایت اللہ

> "الله اكبار" كهنامفسد نماز هے يا نهيں؟ (الجمعية مور خه ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء)

(سوال ) الله اکبر کی باء کوجو فتحہ ہے کما حقہ اواکرتے ہوئے راء کو خفیف ساتھینج کراداکرنے میں نماز میں کیا نقصان ہوگا؟

( جو اب ۷۸۲) باکا فتح کھینچنے ہے اگر اکبار ہو جائے تو نماز مکروہ ہو گی(ء) محمد کھایت اللہ کان اللہ له'

نمازمين تضور شيخ كانحكم

(الجمعية مورخه ٢٣ ستمبر ١٩٣٣ء)

(سوال) تصور شیخ جواکثر مشائخ اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں مراقبہ میں یانماز میں جائز ہے یا نہیں ؟ خصوصاً جب کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو ؟

. (جواب ۷۸۳) تصور شیخ کامسئلہ تصوف کامسئلہ ہے صوفیہ اس کو توحید خیال کے لئے مفید سمجھتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں اصول نقہیہ کی روہے اس کی اجازت وینی مشکل ہے(۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

> نمازی کے سامنے کتنے فاصلے پر گزر ناجائز ہے؟ (الجمعیة مور خد ۱۱ ستمبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) مصلی کے آگے ہے کتنے فاصلے کے در میان ہے گزر نا گناہ ہے اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ موضع ہجود کے در میان ہے بعض کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے ہجود کے مطالب میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے

<sup>(</sup>۱) وإن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوانت بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وعليه الفتوى (التنوير و شرحه باب صلاة المريض ٬ ۹۹/۲ ط سعيد )

 <sup>(</sup>۲) "حلبى كبير" يس اس كومنسد صلوة كما ب: وإن قال الله أكبار لا يصير شارعاً وإن قال فى خلال المصلاة تفسد صلاته قيل
 لانه اسم من اسماء الشيطان و قيل لأنه جمع كبر بالتحريك وهو الطبل و قبل يصير شارعاً ولا تفسد صلاته لأنه أساء و الاول أصح (ألاول تكبيرة الافتتاح ص ٢٦٠ ط سهيل)

٣) وان المساجد لله فلا تدعو المع الله احداً الآية (جن ١٨) ولو تفكر في صلاة فتذكر حديثًا أو شعرًا أو خطبةً أو مسئلةً يكره (عالمكيرية باب ما يفسد الصلاة وها يكره فيها ١٠٠٠ ط ماجديه كوئله)

کی جگہ اور مصلی کے قدم کے در میان سے گزرنا منع ہوادراس کے باہر سے گزرنا جائز ہے بعض کہتے ہیں کہ مصلی کے آگے جو فرش پر صف بندی کی لکیر ہنی ہوئی ہے کیں سترہ کے لئے کافی ہے اور اس خط کے باہر سے بلاضر ورت بھی گزرنا جائز ہے

(جواب ۷۸۶) نماز پڑھنے وائے کے آگے سے چھوٹی مسجد یا چھوٹے مکان میں گزرنانا جائز ہے جب تک کہ اس کے آگے کوئی آڑنہ ہواور بڑی مسجد یا پڑا مکان یا میدان ہو تواتنے آگے سے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدہ کی جگہ پررکھے تو گزر نے والااسے نظرنہ آئے (۱)محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ'

(۱)انتشار پھیلانےوالا گناہ گارہے

(٢) غير مقلدين 'اہل السنة والجماعت ميں داخل ہيں يا نہيں ؟

(٣) اہل حدیث کے پیچھے نماز عید کا حکم

(۴) عيدين ميں عندالاحناف تكبيرات زوائد حير ہيں

(۵)احناف کواہل حدیث کہہ کتے ہیں یا نہیں؟

(۲) تراویج مع وتر متنیس رکعات مسنون بین

( ۷ ) گیاره رکعت تراوی کو سنت کهنا

(۸) عالم کی موجود گی میں غیر عالم کی امامت

(۹)حق بات کو چھیانا گناہ ہے

(الجمعية مور خه كيم فروري ١٩٣١ء)

(سوال) ہم لوگ جب کہ تمر کی صدقہ فطر سے بالکل ناواقف تصاور چرم قربانی کو پیچ کراپنے مصرف میں الے تصابحہ بعض تو چرم قربانی بیچ کر تاڑی وغیرہ منٹی و مسکر چیزیں پی جانے تصاس وقت سے آج تک علائال حدیث کے ساتھ عیدین کی نماز بے تکلف بارہ تکبیروں کے ساتھ پڑھتے رہے اور انہیں علائے کرام کی بدوات شر کی مسائل سے واقف ہوئے صدقہ فطر تکالتے ہیں اور چرم قربانی کی قیمت مدار س اسلامیہ میں ویتے ہیں جس کو نئمیں چالیس برس کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں بڑے براے مشہور علائے احتاف آئے اور آتے رہتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں مگر آج تک کسی عالم نے سام نے احتاف آئے اور آتے رہتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرماتے ہیں مگر آج تک کسی عالم نے بین کمار نہیں ہوگی اب کے سال چند پر بلوی حضر ات نے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی ور نما تے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے چیچے نماز نہیں ہوگی اب کے سال چند پر بلوی حضر ات نے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی اور نمان کے ور نما تے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے چیچے نماز نہیں ہوگی اب کے سال چند پر بلوی مند رجہ ذیاں سے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی مندرجہ ذیاں سے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی کے لوگی کی اور نمان کے بینے نماز نہیں ہوگی اب کے سال چند پر بلوی مندرجہ ذیاں سے بین کے دور نمان کے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی کے لوگی کے لوگی کے اور نمان کے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی کی نماز نمین ہوگی کے دور نمان کے بین کی دھوم مجار کھی ہوگی کے لوگی کی کو دور نمان کے بین کی دھوم مجار کے بینے کی کا کی بین کی جو کی کو کی کی کی دور نمان کے بین کی کے دور نمان کی بین کی کو کی کی کی کا کی دور نمان کی بین کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کور نمان کے بین کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی

ر 1) و مرور مار في الصحراء او مسجد كبير بموضع سجوده في الأصح أو مروره بين يديه إلى حائط القبلة في بيت و مسجد صغيره فإنه كبقعة واحدة مطلقا الخ (التنوير و شرحه) و في الشاميه :" أنه قدرما يقع بصره على المار لو صلى بحشوع أي راميًا بصره إلى موضع سجوده الخ (باب ما يفسده الصلاة وما يكره فيها ٦٣٦/١ ط سعيد)

سوالات کے جواب مرحمت فرمائیں۔

(۱) جماعت کامنتشر کرنے والا مجرم ہے یا نہیں ؟ (۲) اہل حدیث سنت جماعت میں ہے ہیں یا نہیں ؟ (m) علمائے اہلحدیث کے پیھیے احناف کی عیدین کی نماز ہو گی یا نہیں ؟ (۴) عیدین کی نماز بارہ تکہیے, ول ہے افضل ہے یا چھے تکبیروں ہے ؟(۵)احناف اپنے کواہل حدیث کہہ سکتے ہیں یا نہیں ؟(۲)تراو یکے کی نماز مع الوتر گیار در کعت افضل ہے یا تئیس ؟ ( ۷ ) کوئی شخص تراو تے کی نماز سنت سمجھ کر گیارہ ر کعت پڑھے تو کیاوہ مخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہوگا؟(۸)عالم کے موجود ہوتے ہوئے معمولی اردوخوال کے پیجھے نماز درست ہو گی یا نہیں ؟ ( 9 )حق بات کو چھیانے والا کیسائے ؟

(جواب ۷۸۵)(۱) تفریق پیدا کرنے والا سخت گناه گارہے (۱۰)(۲) ہال اہل سنت والجماعت میں داخل ہے ر ۱۰ (۳۷) ہو جائے گی مگر حنفی مقتدی جھے تکبیریں کہیں ۲۰ (۴۲) حنفیہ کے نزدیک جھے تکبیروں ہے ہے ۱۰۰ (۵) اصطلاحی معنی ہے نہیں کہ یکنے (۲) تئیس رکعت افضل اور مسنون ہیں، د،(۷) مجرم تونہ ہو گا مگر، تارک افضل وراجج ہو گاد•)(۸) ہو جائے گی مگر مکروہ ہو گی(۔)(۹) ضرورت بیان کے موقع ہیر حق کو چھپانے والا

گناه گارے(۸) محمد کفایت الله کان الله له '

### نماز میں کیا تصور کیا جائے ۹

(الجمعية مورند ۲اجون <u>۱۹۳۸</u>) ، )

(سوال ) جب انسان نیماز پڑھنے کھڑ اہو تواس کوہمہ تن خالق دوعالم کی طرف رجوع ہوجانا جا ہے اور دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی قشم کاخیال نہیں گزر ناچا بئیے الیسی تضورات میں نماز کی رکعات کا شاراور رکو ع

(١) قوله تعالى ص" واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" الآية (آل عسران ٢٠٣١) وقوله تعالى :" ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم" (انفال: ٦٤)

( ۴ )جو ٹیم مقلدین آفلید کوشرک کہیں "نمه مربعہ پر طعن اور سب وشتم کریں اور اہل انسٹٹ واٹھا عت کے اہما تی مساکل کا افار کریں وہ الأرا المقت والبمها عنت سنه خارجٌ جيريه

( m )جو غیر مقدلین تقلید کوشر ک کمیں اور اہل سنت والجماعت کے اجما ہی مسائل کا انکار کریں وغیر ہ وو مقید ٹا ہیںان کے بیجیے نماز مَسروہ تح كي مر امداد الفتاوي باب الإمامة والجماعة ١ / ٣ ٥ ٣ ط مكتبه دار العلوم كراچي)

(٤) وهي ثلث تكبيرات في كل ركعة الخ والدرالمختار اباب العيدين ١٧٣/٢ ط سعيد )

 (٥) وعن يزيد بن رومان أنه قال ۱۰ كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث و عشوين ركعة (آثار السنن باب التراويح بعشرين ركعة ١ ص ٥٠٠٠ ط امداديه،

(٦) وهي عشرون ركعة (درمختار ) و في الشاميه ." هو قول الجمهور" و عليه عمل الناس شرقا و غوبا الخ (باب الونر والنوافل مبحث التراويح ٤٥/٢ ط سعيد ،

٧٧) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسن تلاوة و تجويدًا للقراء ة الخ (التنوير وشرحه باب الإمامة ١/٧٥٥ ط سعيد)

(٨) إن الذين يكتمون ماأنوك من البينت والهدى من بعد ما بيناه للباس في الكتب اولنك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون ربقرة: ٥٩٩)

جمود کا خیال رکھنا مشکل ہے اگر نماز کی تر تیب اور شار رکعات کا خیال رکھے تواللّٰہ تعالیٰ کا خیال قائم نہیں رہ سکتا۔ ؟

(جواب ۲ ۷۸) نماز میں صرف اللہ تعالی کا خیال رہنا چاہئے اس کا مطلب ہے ہے کہ نمازی ہمہ تن اس تصور میں غرق ہوکہ میر امعبود اور مبجود اللہ تعالی ہے اور میں اس کے سامنے کھڑ اہوں اور وہ مجھے ذکھے رہا ہے اور اگر خیال اتنا قوی ہو جائے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو سجان اللہ ابہر حال اس خیال اور تصور کے ساتھ قیام 'رکوع' جود اور رکعات کی تعداد کا تصور جمع ہو سکتا ہے اور ارکان کے تصور سے یہ الازم نہیں آتا کہ خدا تعالی کا جو تصور مطلوب ہے وہ باتی نہ رہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

كفاية المفقى حلدسوم فتم دو في اس ك بعد جلد جهار مب

 <sup>(</sup>۱) أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث (مسلم كتاب الإيمان ۲۷/۱ ط قديمي كتب خانه كراچي)